

**4** 917110 ياصاحب الزمال ادركني"



SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

ندرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو) DVD اسلامی گتب (اردو) و یجیشل اسلامی لائبر بری

#### بسم الله الرحمان الرحيم



# سىبىل سىكىنى بونى نمبر ٨لطيف آباد حيررآباد ـ (باكتان)

| 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 | محترم جنا <u>ب</u> |
|-----------------------------------------|--------------------|
|                                         | را را علک          |
|                                         | السلام بيم         |

کتاب کوئی بھی ہوہرآ دمی کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ یا تواس کی قیمت اتن ہوتی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں عام آ دمی اس بات کا متحمل نہیں ہوسکتا کہ وہ ان کتابوں کو خرید کرا پنے گھروں میں رکھے تا کہ ان کے بچوں کی سیحے تربیت ہوسکے۔ اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوسکے۔ اگر عام طالبعلم کتابیں پڑھ کرڈاکٹر یا آئینیر بن سکتا ہے تو وہ اپنی ہی زبان میں دینی کتابیں پڑھے تو اسے کیوں کر سمجھ نہیں آسکتیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھ کردین حق کو سمجھ سکتا ہے جوا ہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور پھر علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی حدیث رسول کی روثی میں ہم کو یہ موقع ملا کہ ہم دینِ حق کی بہتر خدمت کر سیس۔ اللہ تعلی کے فضل وکرم سے ہم تقریبا معملہ کے سامل کو شخصی سیس اللہ تعلی کے فضل وکرم سے ہم تقریبا کہ میں میں کو یہ موقع ملا کہ ہم دینِ حق کی بہتر خدمت کر سیس۔ اللہ تعلی کے فضل وکرم سے ہم تقریبا کہ میں میں کو یہ وقع ملا کہ ہم دینِ حق کی بہتر خدمت کر سیس۔ اللہ تعلی کے فضل وکرم سے ہم تقریبا کہ اسلامی ڈ بجیٹل لا بجر بری پیش کررہے ہیں۔ ان DVD's پر کھو دیا گیا ہے کہ

#### NOT FOR COMMERCIAL USE

> ہم ایک بار پھر اسلامی معاشر ہے کے علمی شخصیات سے گزارش کرتے ہیں کہ قولِ رسول کے مطابق تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی شدید ضرورت پر توجہ دلائیں۔ نوٹ۔ (اسلامی ڈیجیٹل لائبریری www.ziaraat.com پر online دستیاب ہے۔)

> (دعا گو بسیدنذرعباس و ممبران سبیل سکینهٔ به ۱۴۲۹ها)

email: sabeelesakina@gmail.com



# البِدَاية والنَهَاية

مصنفه علامه حافظ ابوالفد اعما دالدین ابن کثیر کے حصه سوم' چہارم کے اردوتر جمے کے جملہ حقوق اشاعت وطباعت 'تقیج وتر تیب وتبویب قانونی بحق

# طارق اقبال گاهندری

ما لك نفيس اكيثه يي كراچي محفوظ ہيں

|   | تاریخابن کثیر (جلدنمبر۱۳)               | ····· | نام کتاب   |
|---|-----------------------------------------|-------|------------|
|   | علامه حافظ ابوالفد اعما دالدين ابن كثير |       | مصنف       |
|   | مولا نااختر فتح بورى                    |       | ترجمه      |
|   | نفیس اکیڈیمی - کراچی                    |       | ناشر       |
|   | جنوری ۱۹۸۹ء                             |       | . طبع اوّل |
|   | آ فسٹ                                   |       | اید پیشن   |
|   | <b>γ.</b> Ψ                             |       | ضخامت      |
|   | · ۲1_22۲۲•A •                           |       | ل شیلیفون  |
| - |                                         |       |            |

### تعارف جلدسيز دهم

البدایہ والنہایہ کی تیرھویں جلد کاتر جمہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہمیں ایگ گونہ مسرت حاصل ہور ہی ہے کہ اب اس کے بعداس کی آخری جلد ہی کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔

یے جلد ۹ ۵۸ ہے ہے ۱۹۷ ہے کے حالات پر مشمل ہے' اس میں بنوعباس کی حکومت کے زوال کی دردنا کہ داستان کا بیان ہے کہ کس طرح تا تاریوں نے اسے تا خت و تاراخ کیا اور مسلمانوں کے باہمی اختلا فات نے اس عظیم حکومت کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی' جس کا مقابلہ روم و ایران کی سلطنتیں بھی نہ کر سکتی تھیں' عروس البلاد بغداد جود نیا بھر کے علماء' شعراء' خطباء' حکما اور فضلاء کا مرکز تھا' یوں بر با دہوا کہ گویا یہاں اس کا وجود ہی نہ تھا' اس برقسمت قوم کو جب بھی نقصان پنچا ہے اپنوں ہی کے ہاتھ سے کہ نہ خلیفہ معتصم کے وزیر ابن تقمی نے اپنے چندرشتہ داروں کے معمولی سے نقصان سے برافروختہ ہوکر جس طرح بنوعباس کی چاہرسالہ مضبوط اور شاندار حکومت کا ستیاناس کروایا' بیتاریخ کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ اور مسلمان قوم کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ غداروں سے ہوشیار رہے' بہت سے لوگ بھیٹروں کے لباس میں بھیٹریوں کا کر دارا داکرتے ہیں اور وہ جو بظاہر ہستیاں سنے ہوتے ہیں حقیقت میں پستیاں ہوتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے مسلمان قوم کو محفوظ فرمائے۔

علاوہ ازیں اس جلد میں اعیان ومشاہیر اسلام کے حالات کوبھی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ُ جن کا مطالعہ واقعہ از دیا دِایمان کاموجب ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے قارئین کے لیے اس کا مطالعہ بڑی دلچیسی کا موجب ہوگا۔

البدایہ والنہایہ کی پیجلدمسلمانوں کے باہمی انتثار وخلفشار کا مرقع ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا وکھانے کے لیے پایز بیلے' لیکن خود ہی اوج ثریا ہے تحت الغری میں جاگرے۔

الله تعالیٰ اس امت کو با جمی انتشار وخلفشار سے بچا کرا تحاد وا تفاق کے رائے پرگامزن فرمائے - آمین

اختر فتح بوری ۸۷-۱۲-۸۷



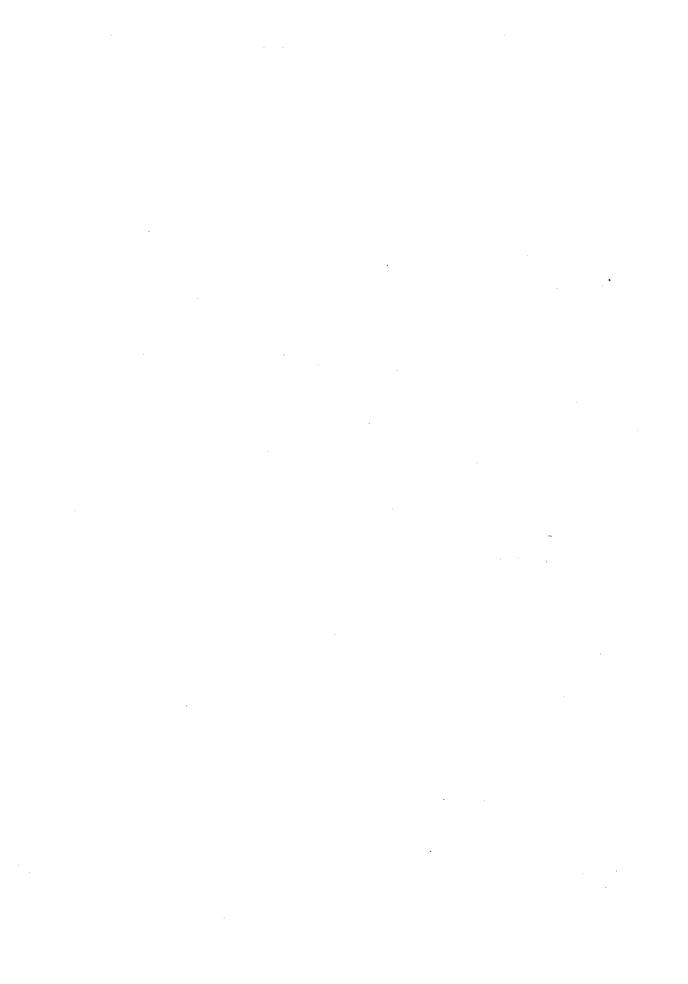

# فهرست البداية والنهابية جلدنمبرسا

| <u> </u>   |                                     |         |        |                                                   | •      |
|------------|-------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| صفحه       | مضامين                              | تمبرشار | صفحه 🏻 | مضامین                                            | مبرشار |
| ۳۵         | بغداديين طالبيول كانقيب سيدشريف     | 23      | 70     | آ پ کا تر کداور مختصر حالات                       | 1      |
| ٣٦         | الست عذرا بنت شهنشاه                | 24      | 10     | باب                                               | 2      |
| <b>PZ</b>  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان     | 25      | 74.    | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                   | 3      |
| 11         | العوام بن زياده                     | 26      | //     | امير مكتمر صاحب خلاط                              | 4      |
| 11         | قاضی ابوالحن علی بن رجاء بن زہیر    | 27      | 11     | ا تا بك عز الدين مسعود                            | 5      |
| ۳۸         | اميرعزالدين حرويلي                  | 28      | 11     | جعفر بن محمد بن فطيرا                             | 6      |
| 11         | حاکم مصرعزیز کی وفات                | 29      | 11     | يخيابن سعيدغازي                                   | 7      |
| ۴.         | سلطان ابوځمر يعقو ب بن يوسف         | 30      | //     | سيده زېيده                                        | `8     |
| M          | اميرمجامدالدين قيمازالرومي          | 31      | 1/2    | شيحه صالحه فاطمه خاتون                            | 9      |
| ۳۲         | ابوالحسن محمد بن جعفر               | 32      | 19     | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                   | 10     |
| //         | فينخ جمال الدين ابوالقاسم           | . 33    | //     | احمد بن اساعيل يوسف                               | 11     |
| ۳۳         | اسلطان علاؤالدين خوارزم شاه         | 34      | //     | ناظم شاطبييه ابن الشاطبي                          | 12     |
| 11         | نظام الدین مسعود بن علی<br>ا        | 35      | 141    | اس مال میں وفات پانے والے اعیان                   | 13     |
| ٨٨         | ابوالفرج بنء بدائمتعم بنء بدالو ہاب | 36      | 11     | علی بن حسان بن سافر                               | 14     |
| . //       | مجدالدين فقيه                       | 37      | ٣٢     | مؤيدالدين ابوالفضل                                | 15     |
| "          | امير صارم الدين قايماز              | 38      | 11     | الفخرمحمود بن على                                 | 16     |
| 11         | اميرلوً لؤ                          | 39      | 11     | ابوالغنائم محمد بن على                            | 17     |
| 11         | شخ شهاب الدين طوی<br>ه              | 40      | 11     | فقیها بوانحن علی بن سعید                          | 18     |
| ra         | شخ ظهبیرالدین عبدالسلام فارس<br>پر  | 41      | 11     | شخ ابوالشجاع<br>ربيًّا                            | 19     |
| 11         | شخ علامه بدرالدین ابن عسکر<br>د     | 42      | ro     | سيف الاسلام طنتگين                                | 20     |
| 11         | شاعرا بوالحسن                       | 43      | 11     | امير كبير ابوالهيجا السمين الكردي                 | 21     |
| "          | ابوعلى عبدالرحيم بن قاضى اشرف       | 44      |        | قاضى بغدادابوطالب على بن على بن مهنة الله بن محمه | 22     |
| <b>م</b> م | عبدالرحمٰن بن علی                   | 45      | //     | بخاري                                             |        |

| فهرست مضامین |                                        |       | ^    | البداية والنهابية: جلدنمبر١٣            |
|--------------|----------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|
| 11           | والفد اءاساعيل بن برنعس سنجارى         | !! 73 | ar   | 16 عاد كاتب اصبهاني                     |
| 44           | والغضل بن الياس بن جامع اربل           | 74    | 1/2  | 47 امير بهاؤالدين قراقوش                |
| //           | والسعا دات أنحل                        | 75    | ۵۳ ا | 48 مىكلىيە بن ئىبدانلەلمىتىنىدى         |
| //           | بوغالب بن کمنو نه يمهودي               | 76    | 11   | 49 ابومنصور بن الي بكر شجائ             |
| 72           | ئرف الدين ا <sup>ب</sup> والحسن        | 77    | 30   | 50 ابوطا ہر بر کات بن ابراہیم بن طاہر   |
| //           | تقی عیسیٰ بن بوسف                      |       | 11   | 51 قاضی ابن الزک                        |
| AF           | بوالغنائم المركسيلار بغدادي            | 79    | ۵۵   | 52 خطیبالدونعی                          |
| //           | ابوالحسن على بن سعا دالفارى            | 80    | 11   | 53 شيخ على بن على بن عليش               |
| 11           | خاتون<br>بير ر                         |       | 11   | 54 الصدر ابوالثنا محاد بن عبد الله      |
| 11           | امير مجيرالدين طاشكين المستنجدي        | i     | ۲۵   | 55 نيفشا بنت عبدالله                    |
| 4.           | اس سال میں وفات پانے والےاعیان<br>شد   |       | 11   | 56 ابن المحستىب شاعرابوالسكر            |
| //           | عبدالرزاق بن شيخ عبدالقادر             | ĺ     | 02   | 57 ملك غياث الدين غوري                  |
| 11           | ابوالحزم کمی بن زیان                   | 85    | 11   | 58 اميرعلم الدين ابومنصور               |
| 11           | ا قبال خادم                            | i     | 11   | 59 قاضى الضياء الشهر زوري               |
| 24           | اس سال وفات پانے والے اعیان            | 87    | 11   | 60 عبدالله بن على بن نصر بن حمزه        |
| //           | امیر بنیامین بن عبدالله<br>·           | 88    | ۵۸   | 61 ابن النجاء الواعظ                    |
| //           | صبل بن <i>عبدالله</i>                  | 89    | 11   | 62 زمروخاتون                            |
| ۷۵           | عبدالرحمٰن بن عيسنی<br>                | 90    | 71   | 63   ابوالقاسم بها والدين               |
| //           | اميرزين الدين قراباالصلاحي             | 91    | 11   | 64 حافظ عبدالغني مقدت                   |
| //           | عبدالعز يزطبيب                         | 92    | 75   | 65   ابوالفتوح اسعد بن محمود العجلي     |
| //           | العفيف بن الدرحي                       | 93    | 44   | 66 البناني شاعر                         |
| //           | الومحه جعفر بن محمد                    | 94    | 11   | ابوسعيدالحن بن خلد                      |
| 44           | اس سال میں وفات پانے والے اعیان<br>افت | 95    | 11   | 68 العراقي محمد بن العراقي              |
| //           | ا بوالفتح محمه بن احمد بن بختیار       | 96    | 40   | 69 أس سال مين وفات پانے دالے اعيان      |
| //           | مصركا قاضى القصناة                     | 97    | 11   | 70   ابوانحسن على بن عنتر بن ثابت الحلى |
| ۷            | اس سال میں وفات پانے والے اعیان        | 98    | ar   | 71 ابونصر محمد بن سعد الله              |
| //           | ابو يعقوب بوسف بن اساعيل               | 99    | 11   | 72 ابوالعباس احمد بن مسعود              |

| 1   | ت مضامین  | ŢĀ                                     |       | 9             | $\geq$ | هاميه: جلدنمبرسوا<br>                  | را بيروا <sup>لن</sup> | كب    |
|-----|-----------|----------------------------------------|-------|---------------|--------|----------------------------------------|------------------------|-------|
|     | 11        | فجربن عبداللدا أناصرى                  | 12    | 7             | ′/     | بوعبدالله محمد بن الحسن                | 1 100                  | <br>O |
|     | "         | ا منها المادينية<br>المنها المادينية   | ë 12  | 8 /           | ,      | بوامواهب مشوق بن منتي                  | 10:                    | 1     |
|     | 11        | ا تي الأمناء                           | - 1   | 9 2           | ٩      | این حرو <b>ن</b>                       | 102                    | )     |
|     | ٩٣        | نسابة الكلبى                           | 1 13  | 0 /           |        | ابونلي يحيل بن الرأث                   | 103                    | }     |
|     | 11        | شهور طبیب المهذب                       |       | 1 1           |        | ابن اثيرُ مؤلف جامع الاصول والنهابيه   | 104                    |       |
|     | //        | لجزولي مؤلف المقدمة القانون            | 1 13: | 2 1           | •      | المجلد المطر زى الخوى الخوارزي         | 105                    |       |
|     | 90        | <i>س سال میں وفات پانے والے اعیا</i> ن | 133   | 3 //          |        | الملك المغيث                           | ı                      |       |
|     | "         | ابرا نیم بن علی                        | Į     | 1 //          |        | مسعود بن صلاح الدين                    | 107                    |       |
|     | "         | الركن عبدالسلام بن عبدالوماب           | į.    | 5   <i>//</i> |        | ا مام فخراليدين رازي<br>ا              | 108                    |       |
|     | 94        | ابومحمه عبدالعزيز بن محمود بن المبارك  | 1     | i Ar          |        | شاه موصّل نورالدین کی وفات کابیان      | 109                    |       |
| . [ | <i>!!</i> | حافظ ابوالحسن على بن الانجب            | 137   | 10            |        | الثينج البوعمر                         | 110                    |       |
|     | 4۷        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان        | 138   | ۸۷            |        | شيخ الحديث ابن طبرز د                  | 111                    |       |
|     | 11        | حا فظ عبدالقا درالربادي                | 139   | 11            |        | سلطان ملك عا دل ارسلان شاه             | 112                    |       |
|     | //        | ابو جيبالآغمي                          | 140   | ٨٨            |        | ابن سکینه عبدالو باب بن علی            | 113                    |       |
| 1   |           | ا بومجمه عبدالعزيز بن الى المعالى      | 141   | 11            |        | مظفربن ساسير                           | 114                    |       |
|     | "         | میشخ الفقه کمال الدین مودود<br>م       | 142   | 19            |        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان        | 115                    |       |
|     | 19        | زيد بن الحسن                           | 143   | 11            |        | ابن حمدون تاج الدين                    | 116                    |       |
| 1.  | 7         | العزمحدين حا فظ عبدالغني مقدسي         | 144   | 11            |        | ب اشاه روم خسر وشاه                    | 117                    |       |
|     | '         | ابوالفتوح محمد بن على بن السبارك       | 145   | 9+            |        | امیر فخرالدین سرکس                     | 118                    |       |
| /   |           | شريف ابوجعفر                           | 146   | 11            |        | ان سرل المستحسل فتح                    | 119                    |       |
| 1   |           |                                        | 147   | 11            |        | 1 قاسم الدين تر كماني                  | 20                     |       |
| 11  | Í         |                                        | 148   | 91            |        | ار ا                                   | 21                     |       |
| 1+1 | İ         | محمه بن لیجیٰ                          | 149   | 11            |        | 1 فقية حرم شريف                        | 22                     |       |
| 1•0 | 0         | 7 , 7                                  | 150   | 11            |        | 1 ابوالفتح محمد بن سعد بن محمد دیبا جی | 23                     |       |
| //  | ł         |                                        | 151   | 11            |        | 1 شخصالح                               | 24                     |       |
| 10, | 1         |                                        | 152   | 95            |        | 11 اس سال میں وفات پانے والے اعیان     | 25                     |       |
| "   |           | امير بدرالدين محمر بن البي القاسم      | 153   | 92            |        |                                        | 26                     |       |
|     |           |                                        |       |               |        |                                        |                        |       |

| _    | z K                                         | \_  |      | \                                                   |       |
|------|---------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|-------|
| //   | جلال الدين <sup>حس</sup> ن                  | 180 | 1+4  | شجاع محمودالمعروف بابن الدماع                       | 154   |
| IM   | الله الله الله الله الله الله الله الله     | 181 | 77   | ئى<br>ئىچەرنىياڭ مايدەرامدە                         | 155   |
| //   | خطيب مؤفق الدين                             | 182 | 1•٨  | فرنگيوں كے دمياط پر قبضة كرنے كابيان                | 156   |
| 11   | محدث تقى الدين ابوطا هر                     | 183 | 111• | اس مال ميس وفات پائے دالے اعمان                     | 157 ¦ |
| "    | ابوالغيث شعيب بن الي طاهر بن كليب           | 184 | 11   | قاضی شرف الدین                                      | 158   |
| 11   | ابوالعزشرف بن على                           | 185 | 11   | عما دالدين ابوالقاسم                                | 159   |
| 119  | ابوسليمان دا وُ د بن ابراجيم                | 186 | 111  | ابواليمن نجاح بن عبدالله حبثى                       | 160   |
| 11   | ابوالمظفر عبدالودود بن محمود بن المبارك     | 187 | 11   | ا بوالمظفر محمد بن علوان                            | 161   |
| 1944 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 188 | 11   | ابوالطبيب رزق الله بن يجيٰ                          | 162   |
| 11.  | عبدالقادر بن داؤ د                          | 189 |      | چنگیز خال کا ظہور اور تا تار کا دریائے جیحوں کوعبور | 163   |
| 11   | ابوطالب یخی بن علی                          | 190 | 11   | كرنا                                                | !     |
| 1991 | قطب الدين عادل                              | 191 | ۱۱۱۳ | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                     | 164   |
| //   | شيخ نصر بن ابي الفرج                        | 192 | 11:  | ستالثام                                             | 165   |
| 184  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 193 | 11   | ابوالبقامؤلف الاعراب واللباب                        | 166   |
| //   | مؤفق الدين عبدالله بن احمه                  | 194 | 110  | حافظ عما دالدين ابوالقاسم                           | 167   |
|      | فخر الدين بن عسا كرعبدالرحمٰن بن حسن بن مبة | 195 | 11   | ابن الدادي                                          |       |
| اسس  | الله بن عساكر                               | ľ   | 11   | ا بوز کریا کیچیٰ بن قاسم                            | 169   |
| ١٣٣  | سيف الدين محمه بن عروه موصلي                | 196 | 117  | صاحب الجواهر                                        | 170   |
| //   | شخ ابوالحن روز بهاری                        | 197 | 122  | اس سال ہیں وفات پانے والے اعیان                     | 171   |
| //   | رئيس عزالدين مظفرين اسعد                    | 198 | 11   | ملک فائز                                            | 172   |
| 11   | خليفه كاحاجب أمير كبير                      | 199 | 150  | شِخْ الشَّيوخْ صدرالدين                             | 173   |
| ira  | ابوعلی حسن بن المحاس                        | ŀ   | 11   | صاحبهماه                                            | 174   |
| 11   | ابوعلی یخیٰ بن المبارک                      | 201 | //   | صاحب آيد                                            | 175   |
| 1172 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 202 | //   | شخ عبدالله اليونيني                                 | l     |
| //   | ابوالكرم مظفر بن المبارك                    | 203 | 177  | ا بوعبدالله الحسين بن محمه بن الي بكر               | 177   |
| //   | محمه بن ابي الفرح بن بركته                  | 204 | 172  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                     | ļ     |
| IMA  | ابوبكرين حلبة الموازيني البغدادي            | 205 | //   | ياقوت كاتب موصلى                                    | 179   |

| í |       |                                              |     |             | بهاید بند. ر                                     | -2-7 |
|---|-------|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------|
|   | 100   | بشق وحلب ميں الروا هيه كا وقف كرنے والا      | 230 | IMA         | احد بن جعفر بن احمر                              | 206  |
|   | ,     | بَوْ كُمْ أَمُودَ مِنْ وَوَوَدِ مُنْ أَمُودِ | 231 |             | خلیصہ ناسر ندین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے      | 207  |
|   | 11    | ياقوت يعتقوب بن مبدالله                      | 232 | 11          | الظا ہر کی خلافت                                 |      |
|   | iar   | اس سال میں وفات پانے والے اعمیان             | 233 | 11-9        | الظا ہر بن الناصر کی خلافت                       | 208  |
|   | 11    | چنگيزخان                                     | 1   | 101         | اس سال وفات پانے والے اعیان                      | 209  |
|   | 102   | سلطان ملك معظم                               | 235 | 11          | ابوالحسن على ملقب ملك افضل                       | 210  |
|   | 101   | ابوالمعالى اسعد بن تجيل                      | 236 | 11          | امير سيف الدين على                               | 211  |
|   | 11    | ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن محمد                 | 237 | //          | شیخ علی کر دی                                    | 212  |
|   | 11    | ابوالنجم محمد بن القاسم بن سبة الله الكريني  | 238 | ۲۳۲         | الفخرابن تيميه                                   | 213  |
|   | 171   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | 1   | 11          | وز ریبن شکر                                      | l H  |
|   | 11    | ملک مسعود انسیس بن کامل<br>م                 | 240 | 11          | ابواسحاق ابراجيم بن المظفر                       | 215  |
|   | 11    | محمه السبتى النجار                           | 241 | سومهم ا     | ا بوالحسن على بن الحسن                           | 216  |
|   | 11    | ابوالحسن على بن سالم                         | 242 | 11          | البهاسنجاري                                      | 217  |
|   | 11    | ابو بوسف يعقوب بن صابر حرائي                 | 243 | 11          | عثان بن عيسلي                                    | 218  |
|   | 175   | ابوالفتوح نصر بن على بغدادى                  |     | ١٣٣         | ا بومجمه عبدالله بن احمد الرسوى                  | 219  |
|   | 11    | ابوالفضل جبرائيل بن منصور                    | 245 | 11          | ابوالفضل عبدالرحيم بن نصرالله                    | 220  |
|   | אואן. | اس سال میں وفات پانے والے اعیان<br>ش         | 246 | 11.         | ابوعلی الحسن بن علی                              | 221  |
|   | //    | زين الامناءُ <del>ش</del> خ صالح             |     | 11          | ا بو بكرمحد بن يوسف بن الطباخ                    | 222  |
|   | //    | تُخْ بيرم الماردين                           | 248 | 11          | ابن يونس'شارح التنهيه                            | I I  |
|   | 177   | اس سال میں وفات پانے وہلے اعیان              |     |             | خلیفہ الظا ہر کی وفات اور اس کے بیٹے انمستنصر کی | 224  |
|   | 11    | يجل بن معطى بن عبدالنور                      |     | ١٣٦         | خلاف <b>ت</b>                                    |      |
|   | //-   | الدخوارالطبيب                                | 251 | 104         | المستنصر بالله عباس كي خلافت                     | 225  |
| 1 | 72    | قاضی ابوغانم بن العدیم<br>ع                  | 252 |             | طیفہ الظاہر کے بعد اس سال میں وفات پانے          | 226  |
|   | //    | • • • •                                      | 253 | IMA         | والے اعیان                                       |      |
|   | //    |                                              | 254 | 11          | الجمال المصري                                    | 227  |
|   | "     | المجد البهسني                                | 255 | 10/9        | - 1                                              | 228  |
|   | ۸۲    | جمال الدولي .                                | 256 | 10+         | صالحیہ کے راہتے میں الشبلیہ کو وقف کرنے والا     | 229  |
|   | ·     |                                              |     | <del></del> |                                                  |      |

واضيء عبدالرحمن الثكريني 269 ابن معطی انځوی یخی 296 11 121 ملک کامل کی و فات کابیان IAA 297 270 اس سال میں وفات یانے والے اعیان 12 1 اس کے بعد ہونے والے واقعات 271 | ابوالقاسم على بن شيخ ابوالفرج بن الجوزي 149 298 وزيرصفي البدين بن شكر 299 272 11 اس سال میں وفات یانے والے اعیان ملك ناصرالدين محمود 19+ 300 273 قاضى شرف الدين اساعيل بن ابراهيم محمر بن ہمة اللّٰد بن جميل 274 301 120 // قاضى ثمس الدين يحيّٰ بن بركات ملك مظفرا بوسعيد كوكبري 191 302 275 11 شيخ شمس الدين بن الحوبي ابولمحاس محمد بن نصراليه بن بن نصر 303 140 276 يشخ صالحمعمر يشخ شهاب الدين سهرور دي 304 144 277 اسدالغابها درا لکامل کےمصنف ابن اثیر صارم الدس 305 144 278 اس سال میں وفات یانے والے اعیان ابن المستو في اربلي 191 306 279 جمال الدين الحصيري حنفي اس سال میں وفات یانے والے اعیان 307 149 11 وزير جمال الدين على بن حديد ابوالحس على بن اني على 191 281 308 11 واقف الركنيهاميرركن الدين منكورس الفلكي جعفر بن على 309 // 282 يشخ امام عالم رضى الدين حافظ کبیرز کی الدین 283 310 14.

| 1 اطن       |                                               |     | _          |                                      |           |      |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------|------|
| ما يان      | فهرست مغ                                      |     | اس         | ہا ہے: جلدنمبر۱۳                     | بدابيوالن | ولسا |
| 1/          | نيب النقباء خطيب الخطباء                      | 338 | 3 190      | س سال میں وفات پانے والے اعیان       | 311       |      |
| ri          | س سال میں و فات پانے والے اعیان               | 339 | 9 //       | نا دمص                               | 1         | i    |
| 1/          | بخة تقى الدين الوالصوات                       | 340 | ) //       | فاضى الحولي شمس الدين احمرين خليل    | 313       | ,    |
| <b>F</b> 11 | عافظا بن النجار مؤلف تارتُّ                   | 341 | 194        | س سال میں وفات یانے والے اعیان       | 314       |      |
| 117         | عا فظ ضياءالدين المقدى                        | 342 | 11         | حضرت محى الدين ابن عربي              | 315       |      |
| 11          | شيخ علم الدين ابوالحسن سنجاوى                 | 343 | 11         | قاضى ثجم الدين ابوالعباس             | 316       |      |
| 11          | ربيعه خاتون بنت ايوب                          | 344 | 11         | يا قوت بن عبدالله امين الدين الرولي  | 317       |      |
| 715         |                                               | 1   | lł         | منشس بين الخباز                      | 318       |      |
| 11          | سيف الدين <sup>قل</sup> ي                     | 346 | 199        | کمال بن بونس                         | 319       |      |
| ria         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان               | 347 | 11         | صوفی عبدالواحد                       | 320       |      |
| 11          | ملكمنصور                                      | 348 | 11         | ابوالفضل احمد بن اسفنديار            | 321       |      |
| 11          | الصائن محمد بن حسان<br>د                      | i   | 11         | ابو بكر محمد بن يحيل                 | 322       |      |
| //          | فقيه علامه حجد بن محمود بن عبد أمنعم          |     | 11         | بغداد كے قاضى القصاة                 | 323       |      |
| 11          | ضيا عبدالرحمن الغماري                         | l . | <b>P+1</b> | مستعصم بالله كى خلافت                | 324       |      |
| 717         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان               | 352 | r. m       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 325       |      |
| 11          | حسين بن حسين بن على                           | 353 | 11         | خاتون بنت عز الدين مسعود             | 326       |      |
| 11          | الشلو بين نحوى                                | 354 | F+ 12      | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 327       |      |
| 11          | شيخ على المعروف بالحريري                      | 355 | 11         | شخ تنمس الدين ابوالفتوح              | 328       |      |
| <b>TI</b> ∠ | اميرعز الدين ايبك واقف العزبيه                | 356 | r+0        | اشيخ حافظ صالح                       | 329       |      |
| 11          | شهاب غازی بن عادل                             | 357 | 11         | واقفالكروسيه                         | 330       |      |
| MA          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان               | 358 | 11         | ملك جواد بونس بن محمور               | 331       |      |
| 11          | فضل الدين الخونجي                             | 359 | 11         | مسعود بن احمه بن مسعود               | 332       |      |
| //          | على بن يحييٰ جمال الدين ابوالحسن المحر مي     | 360 | 11         | الوالحن بن يحيل بن الحسن             | 333       |      |
| 119         | شخ ابوعمرو بن الحاجب                          | 361 | T+_        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 334       |      |
| 771         | اس سال میں قتل ہونے والے اعیان<br>ن           | 362 | 11         | ملك مغيث عمر بن صالح الوب            | 335       |      |
| 11          | فخرالدين بوسف بن الشيخ بن حمويه               | 363 | 11         | تاج الدين ابوعبدالله بن عمر بن حوبيه | 336       |      |
|             | بنی ایوب کے بعد المعزعز الدین ایب تر کمانی کا | 364 | 11         | وزير نفرالدين ابوالازهر              | 337       |      |

| <del></del> |                                                      |     |     | هها بير. مجلو براا                               | 72 77 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-------|
| //          | وسف بن امير حسام الدين                               | 390 | 777 | مصركا إدشاه بنتا                                 |       |
|             | لصالحیہ کے ہمپتال کا وقف کرنے والا                   | 391 |     | شاه حلب ناصر بن العزيز بن الظامر كا دمثق بر قبضه | 365   |
| 1           | تبيرالدين ليعقوب بن ملك عادل ابو بكر بن اليوب        | 392 | 11  | ارن د                                            |       |
| 400         | امير مظفر الدين ابرانهم                              | 393 | rrm | قبريتان صالح كاوقف كرني والاصالح الماهبل         | 366   |
| //          | شيخ شمس الدين عبدالرحمٰن بن نوح                      | 394 | 444 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 367   |
| rrr         |                                                      | i   | 11  | ملك معظم توران شاه بن صالح ابوب                  | 368   |
| 11          | شيخ تقى الدين عبدالرحمٰن بن الى الفهم                | 396 | 11  | خاتون ارغوانيه                                   | 369   |
| //          | شخ شرف الدين                                         | 397 | 11  | امين الدوله الوالحن غز ال طبيب                   | 370   |
| 11          | المشد الشاعراميرسيف الدين                            | 398 | 770 | بهاؤالدين على بن هبة الله بن سلامة حميري         | 371   |
| //          | بشاره بن عبدالله                                     | 399 | 777 | قاضى ابوالفضل عبدالرحمٰن بن عبدالسلام            | 372   |
| ٣٨٢         | قاضى تاج الدين                                       | 400 | 11  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 373   |
| //          | ملك ناصر                                             | 401 | 11  | جمال الدين مطروح                                 | 374   |
| //          | ملك المعز                                            | 402 | 772 | مشمس الدين محمد بن سعد المقدى                    | 375   |
| the         | شجرة الدربنت عبدالله                                 | 403 | 11  | عبدالعزيز بن ملي                                 | 376   |
| . //        | يشخ الاسعدمية الله بن صاعد                           | 404 | 11  | شخ ابوعبدالله محمد بن غانم بن كريم               | 377   |
| tra         | ابن الجالحد يدالشاعر العراقي                         | 405 | 771 | ابوالفتح نصرالله بن مبة الله                     | 378   |
|             | بغداد پرتا تاریوں کا قبضہ اور اس کے اکثر باشندوں<br> | 406 | pp. | اس سال و فات یانے والے مشاہیر                    | 379   |
|             | کا خلیفه سمیت قتل هونااور بنوعباس کی حکومت کا        |     | 11  | عبدالحميد بن عيسىٰ                               | 380   |
| 11          | فاتمه                                                |     | //  | شخ مجدالدين بن تيميه مؤلف الاحكام                | 381   |
| 779         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                      | 407 | //  | شيخ كمال الدين بن طلحه                           | 382   |
| //          | خليفه وقت مغتصم بالله                                | 408 | 11  | السيدبن علان                                     | 383   |
| ror         | اباب                                                 | 409 | 11  | ناصح فرج بن عبدالله حبثي                         | 384   |
| //          | اباب                                                 | 410 | 11  | نصرت بن صلاح الدين بوسف بن ابوب                  | 385   |
| raa         | الصرصرى المارح رحمة اللدعليه                         | 411 | ۲۳۱ | ضياءالدين صقربن يجيل بن سالم                     | 386   |
| 11          | البهاز هيرصاحب الديوان                               | 412 | 11. |                                                  | 387   |
| //          | حافظ ذكى الدين المنذري                               | 413 | 777 |                                                  | 388   |
| 104         | النورا بوبكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز           | 414 | 11. | إشيخ عما دالدين عبدالله بن الحسن بن النحاس       | 389   |
|             |                                                      |     |     |                                                  |       |

|            |                                                       |     |       | · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|-----|
| <b>r</b> ∠ | اهارو يا من سير                                       |     | g ra  | زیرات <sup>ی العلق</sup> ی رافضی                | 415 |
| 11         |                                                       | •   | 2/    | كحرين عبدالصمدين عبدالقدين حيدره                | 416 |
|            | بدالطن بن عبدالرحيم بن أنحن بن عبدالرحمن بن           | 441 | 1 122 | قرطبی مؤلف ممنهم شرح مسلم                       | 417 |
| 11         | 7. <b>*</b>                                           | 2   | 11    | كمال اسحاق بن احمد بن عثمان                     | 418 |
| 11         |                                                       |     | 11    | العماد داؤ دبن عمر بن ليجيٰ بن عمر بن كامل      | 419 |
| r∠r        | ينخ محمد الفقيه اليونيني                              | 443 | 11    | شخ على عابد خباز                                | 420 |
| 120        | محرین خلیل بن عبدالوہاب بن بدر                        | 444 |       | محد بن اساعيل بن احمد بن ابي الفرج ابوعبدالله   | 421 |
|            | مستنصر بالله ابوالقاسم احمد بن امير المومنين الظاهر ك | 445 | 11    | المقدى                                          | ,   |
| 122        | بيت ما س                                              |     | 11    | شاه موصل بدر يؤلؤ                               | 422 |
| 1/2/       | مستنصر بالله كى خلافت ملك الظاهر كے سپر د كرنا        | 446 | ran   | ملك ناصر داؤ دمعظم                              | 423 |
| 11         | خليفه كى بغداد كى طرف روائگى                          | 447 | 740   | ملك مظفر قطرنى حكومت                            | 424 |
| 17.4       | الحاكم بإمرالله عباس كى بيعت كابيان                   | 448 | 11    | اس سال میں وفات یانے والے اعیان                 | 425 |
| 7/1        | اس مال میں وفات پانے والے اعیان                       | 449 | 11    | صدراًلدين اسعد بن منجأ ة بن بركات بن مؤمل       | 426 |
| 11         | خليفه مستنصر بن الظاهر بامر الله العباسي              | 450 | 11    | شيخ يوسف الآميني                                | 427 |
| TAT        | العز الضرير النحوي اللغوي                             | 454 | 141   | شم على بن الشعبى محدث                           | 428 |
| //         | ابن عبدالسلام                                         |     | 11    | ا بوعبدالله الفاس شارح شاطبيه                   | 429 |
| //         | كمال الدين بن العديم الحقفي                           | 453 | 777   | النجماخوالبدرمفضل                               | 430 |
| 17.7       | يوسف بن يوسف بن سلامه                                 | 454 | 11    | سعدالدين محمر بن الشيخ محى الدين بن عربي        | 431 |
| 11         | البدرالمراغى الخلاني                                  | 455 | 11    | سيف الدين بن صبرة                               | 432 |
| 11         | محمر بن داؤد یا قوت الصاری                            | 456 | 11    | النجيب بن شعيشعه الدمشقي                        | 433 |
| 111        | الحائم بامرائله الى العباس كى خلافت كابيان            | 457 |       | ومثق پر قبضہ کرنے اور اس سے ان کی حکومت کے      | 434 |
|            | الظاہر کا الکرک پر قبضہ کرنا اور اس کے حکمران کو      | 458 | 745   | جلدزوال پذیر یہونے کا بیان                      |     |
| 170        | پچانی دینا                                            |     | 240   | عين جالوت كامعركه                               | 435 |
| MA         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                       | 459 | 744   | ملك لاظا ہر بیبرس البند قیداری کی سلطنت کا بیان | 436 |
| //         | احمد بن محمد بن عبدالله                               | 460 | 449   |                                                 | 437 |
| 11         | عبدالرزاق بن عبدالله                                  | 461 |       |                                                 | 438 |
| //         | محمد بن احمد بن عنز اسلمي الدمشقي                     | 462 | '11   | الدوله                                          |     |
|            |                                                       |     |       |                                                 |     |

| .مضامین<br>سدسس      | فېرست                                              |     |            | البدايه والنهابية جلدنمبرها                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|
| 11                   | قاضى تاج الدين ابوعبدانله                          | 489 | 119        | 46.3 علم الدين الوالقاسم بن احمر                       |
| 11                   | شرف العدين ابوالحن ما هرطعبيب                      | 490 | 11         | 464 شنخ ابو بكراند نيوري                               |
| 11                   | شيخ انسيرالدين<br>ب انسيرالدين                     | 491 | "          | 465 أَنْ الا للهُ مِنْ الدين ابن يُميهُ كَ بِيداً ثُلُ |
| 11                   | شيخ ابوالحسن                                       | 492 | 11         | 466 امير کيير مجيرالدين                                |
| <b>M.</b> A          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                    | 493 | 19.        | 467 ملك اشرف كي وفات                                   |
| 11                   | الصاحب زين الدين يعقوب بن عبد الله الرفيع          | 494 | 11         | 468 خطيب محادالدين بن الحرستاني                        |
| <b>**</b> - <u>/</u> | شيخ موفق الدين                                     | 495 | <b>191</b> | 469 محی الدین محمد بن احمد بن محمد                     |
| 11                   | شيخ زين الدين احمه بن عبدالدائم                    | 496 |            | 470 شيخ صالح محمد بن منصور بن يحيل شيخ ابي القاسم      |
| //                   | قاضي کمی الدین ابن الزک                            | 497 | 11         | العتبارى الاسكندراني                                   |
| <b>M+</b> A          | الصاحب فخرالدين<br>:                               | 1   | 11         | 47.1 محى الدين غبدالله بن صفى الدين                    |
| //                   | يشخ ابوالنصر بن الي الحسن                          | 499 | 197        | 472 خالد بن يوسف بن سعد نابلسي                         |
| ۳۱۰                  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان`<br>"              |     | 494        | 473 شيخ ابوالقاسم الحواري                              |
| //                   | ملك تقى الدين عباس بن ملك عاول                     | 501 | 11         | 474 قاضی بدرالدین کردی شجاری                           |
| 11                   | قاضى القصناة شرف الدين الوحفص                      | 502 | 797        | 475 اس سال میں وفات یانے والے احیان                    |
| 111                  | شجاع الدين آخته مرشدالمظفري الحموي                 | 503 | 11         | ايدغدى بن عبدالله                                      |
| //                   | ا بن سبعین عبدالحق بن ابرا ہیم بن مجمد             | 504 | 11         | 477 ملا كوجال بن تول خان بن چنگیز خال                  |
| m1r                  | الشخ ئال الدين                                     | 505 | 491        | 478 اس مال میں وفات پانے والے اعیان                    |
| //                   | وجيدالدين محمد بن على بن الي طالب                  | 506 | 11         | 479 سلطان بر كەخان بن تولى بن چنگيز خان                |
| ا ۱۳۳                | ا نجم الدين يحيي بن محمر بن عبدالوا حداللبو دي<br> | 507 | 11         | 480 ديار مصر كا قاضى القصناة                           |
| //                   | فيضخ على البيكاء                                   | 508 | 11         | 481 امير نبير ناصر إلدين واقف القميرية                 |
| ۳۱۵                  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان<br>ش               | 509 | //         | 482 شخ شهاب الدين ابوشامه                              |
| //                   | شخ تاج الدين ابوالمظفر محمد بن احمد                | 510 | ۳۰۰        | 483 ملطان ملک الظاہر کے ہاتھوں انطاکیہ کی فتح          |
| //                   | خطیب فخرالدین ابومجمر<br>سرا                       | 511 | m, m       | 484 شيخ عفيف الدين يوسف بن البقال                      |
| //                   | میخ خصر بن ابی بکر المهمر انی العدوی               | 512 | 11.        | 485 حافظا بوابرا بيم اسحاق بن عبدالله                  |
| ا ۱۲                 | 1                                                  | 513 | r.a        | اس سال میں دفات پانے والے اعمان                        |
| ~1∠                  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                    | 514 | //         | 487 اميرعزالدين ايدمر بن عبدالله                       |
| //                   | مؤيدالدين ابوالمعالى الصدرالرئيس                   | 515 | 11         | 488 شرف الدين ابوالظاهر                                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 | <del>- 7</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| شيخ خصر الكردى ملك الظاهر كالشيخ              | 543                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امير كبير فارس الدين اقطاى                       | 516                                               |
| فينخ محى البدين النووي                        | 544                                                                                                                                                                                                             | FIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيخ عبدالله بن عائم                              | 517                                               |
| على بين على بين اسفند بإر                     | 545                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قاضى القصفاة كمال الدين                          | 518                                               |
| اس سال میں وفات یانے والے اعمان<br>ا          | 546                                                                                                                                                                                                             | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اساميل بن ابراهيم بن شاكر بن عبدالله             | 519                                               |
| آ توش بن عبدالله امير كبير جمال الدين أنجيبي  | 547                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا بن ما لك مؤلف "الفيه"                          | 520                                               |
|                                               | 548                                                                                                                                                                                                             | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نصير طوى                                         | 521                                               |
| قاضى القصناة صدرالدين سليمان بن البي العز     | 549                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شخ سالم البرق                                    | 522                                               |
| ** • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | l                                                                                                                                                                                                               | mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 523                                               |
| عبدالرحمٰن بن عبدالله                         | 551                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن العطاء الحنفي                                | 524                                               |
| قاضى القصناة مجدالدين عبدالرحمن بن جمال الدين | 552                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بمدیند بن بمدیند بن بمدیند                       | 525                                               |
| وز برا بن الحنا                               | 553                                                                                                                                                                                                             | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 526                                               |
| شيخ محمدا بن الظهير اللغوى                    | 554                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شيخ امام عمادالدين عبدالعزيز بن محمد             | 527                                               |
| ابن اسرائیل الحربری                           | 555                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مؤرخ ابن الساعى                                  | 528                                               |
| ا مشاہد جمال بن وصل                           | 556                                                                                                                                                                                                             | mrm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البلستين كامعر كهاورقيسارييكي فتخ                | 529                                               |
| مظاہرعلویی                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | <b>M44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 530                                               |
| مظاہرمعنوبیہ                                  | 558                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشيخ ابوالفضل ابن الشيخ عبيد بن عبدالخالق دمشقي | 531                                               |
| مظاہر جلالیہ                                  | 559                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 532                                               |
| مظاہر کمالیہ                                  | 560                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشيخ المحدث مشس الدين ابوالعباس                 | 533                                               |
| ابن العود الرافضي                             | 561                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شهاب الدين ابوالمكارم شاعر                       | 534                                               |
| ملک سعید کی معزولی اوراس کے بھائی ملک عادل    | 562                                                                                                                                                                                                             | . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاضى شمس إلىدين                                  | 535                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شخ صالح عالم درویش                               | 536                                               |
|                                               | 563                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 537                                               |
| ومشق مين سنقر الاشقر كى سلطنت                 | 564                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد                       | 538                                               |
| اس سال میں وفات پانے والے اعیان               | 565                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمر بن عبدالو ہاب بن منصور                      | 539                                               |
| عز الدين بن غانم الواعظ                       | 566                                                                                                                                                                                                             | 77.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                  | 540                                               |
| ملك سعيد بن ملك الظاهر                        | 567                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امير كبير بدرالدين بيلبك بن عبدالله              | 541                                               |
| اس سال میں وفات پانے والے اعیان               | 568                                                                                                                                                                                                             | mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قاضى القصناة تشس البدين حنبلي                    | 542                                               |
|                                               | شخ خی الدین النودی علی بن استندیا ملی بن استندیا میں وفات یا نے دا لے اعیان المیں وفات یا نے دا لے اعیان الدین بن عبداللہ المیر کبیر جمال الدین المجید اللہ الدین بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | 544 شخ تحى الدين النودى على بن ملى بن اسفند يا 545 ال سال مين دفات يا في دا كاعيان 546 ال سال مين دفات يا في دا كاعيان 546 الدين بن عبدالله الميركبير جمال الدين التجيى 548 الدين بن عبدالله الميركبير جمال الدين التجيى 550 قاضى القضاة صدر الدين عبدالرحمٰن بن جمال الدين المجمد انى 350 قاضى القضاة مجدالدين عبدالرحمٰن بن جمال الدين 550 قاضى القضاة مجدالدين عبدالرحمٰن بن جمال الدين 554 شخ مجمدابن الظهير اللغوى 655 مشا برجمال بن وصل 1550 مظا برعاوي معنوي مظا برعاليه 655 مظا برعاليه 655 مظا برعاليه 655 مظا برعاليه 656 منا برعاليه 656 منا برعاليه 656 منا مين مقر ولى اور اس كے بھائى ملك عادل 656 منا مين مقر ولى اور اس كے بھائى ملك عادل 656 منا مين سنقر الاشتر كى سلطنت 656 منا مين سنقر الاشتر كى سلطنت 656 منا مين منا مم الواعظ مين سنقر الاشتر كى سلطنت 656 منا سعيد بن ملك الظا بر 566 ملك سعيد بن ملك الظا بر 566 ملك سعيد بن ملك الظا بر 566 ملك سعيد بن ملك الظا بر | الم          | تا عبدالله به |

| <del>-</del> |                                    |     |            | نبها بيه: خېلد مبر ۱۴                    | تبدأبيه وأ |
|--------------|------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------|------------|
| ۲۵۷          | س مال مين وفات إنه الماعيان        | 596 | rra        | اميركة جمال الدين آقوش الشمسي            | 569        |
| 11           | فتن خالب الرفاقي                   | 597 | / //       | شيخ<br>من الح داؤد تن حاتم               | 570        |
| 100          | فاضيءا مرحز الدين ووالمغاخر        | 598 |            | الميركير                                 | 571        |
| 11           | س سال مين وفات پائے والے اعمان     | 599 | 11         | 大党。汉                                     | 572        |
| 11           | ملك سعيد فتح الدين                 | 600 | ro.        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 573        |
| 11           | قاصى مجم الدين عمر بن نصر بن منصور | 601 | //         | شاوتا تارابغا بن ملا كوخان               | 574        |
| ran          | ملك منصور ناصرالدين                | i   | 12         | تاضى القصناة صدرالدين عمر                | 575        |
| "            | قاضى جمال الدين البوليعقوب         | 603 | 1:         | شخ ابرا میم بن سعیدالشاغوری              | 576        |
| <b>1</b> 09  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان    |     | ror        | لمكاشرف                                  | 577        |
| 11           | شیخ عزالدین مجمد بن علی            | 605 | 11         | شخ جمال الدين اسكندري                    | 578        |
| 11           | البند قداري                        |     | :11        | شخ علم الدين ابوالحسن                    |            |
| //           | میخ صالح عابدزامد<br>ا             |     | 11         | صدركبيرا ؛ والغنائم أنمسلم               | 580        |
| 11           | ابن عامرالمقر ی                    | 608 | 11         | شخ صفی الدین                             | 581        |
| //           | قاضى عما دالدين<br>ش               | i   | ror        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 582        |
| //           | شیخ حسن الرومی<br>ا                |     | 11         | يشخ صالح بقية السلف                      | 583        |
| 74.          | ابوالقاسم على بن ملبان بن عبدالله  | 611 | 11         | قاضى امين الدين الاشترى                  | 584        |
| "            | امیر مجیرالندین<br>ش               |     | 11         | شخ بربان الدين ابوالثناء                 | 585        |
| //           | الشخ عارف شرف العدين               | 613 | 11         | تاضى امام علامه شخ القراء زين الدين      | 586        |
| ١٢٣          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان    | 614 | rar        | شخ صلاح الدين                            | 587        |
| 11           | احمد بن شیبان                      | 615 | 11         | قاضى القصاة ابن خلكان                    | 588        |
| //           | كيتا فاضل                          | 616 | raa        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 589        |
| ۲۲۲          | ا قائنی القصنا ق                   | 617 | 11         | صدر کبیر عمادالدین ابوالفضل              | 590        |
| 11           | الشيخ مجدالدين                     | 618 | 11         | شيخ الجبل شيخ علامه شيخ الاسلام          | 591        |
| 11           | شاعراورادیب                        | 619 | 11         | ا بن الي جفو ان                          | 592        |
| 11           | الحاج شرف الدين<br>ا               | 620 | 11         |                                          | 593        |
| //           | ليقوب بن عبدالحق                   | 621 | <b>124</b> | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | 594        |
| //           | قاضی بیضاوی                        | 622 | //         | شيخ امام عالم شهاب الدين                 | 595        |
|              |                                    |     |            |                                          |            |

| ,            |                                             |       |             |                                      |         |
|--------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|---------|
| <b>7</b> 27  | ع کا اور سواحل کے بقیہ علاقے کی فتح         | 650   | F46         | اس سال ميس وفات پائے والے اعیان      | 623     |
| MZA          | اس مال ميں وفات پائے والے اعمان             | 651   | //          | علامه قطب الدين                      | 624     |
| "            | شهوه جارا خوان بن ابغا                      | 652   | ,,<br>      | عماه الدرين                          | 625     |
| 11           | المدند امعم الرجاليه                        | 653   | 11          | قانسى القصناة بربان الهدين           | 626     |
| m29          | شخ تا خالد ين الفز ارک                      | 654   | 11          | شرف الدين سليمان بن عثمان            | 627     |
| MA+          | ماہر طبیب عز الدین ابراہیم بن محمد بن طرخان | 655   | 11          | يشخ صالح عز الدين                    | 628     |
| //           | علامه علا ؤالدين                            | 1     | ۳۲۵         | حافظا ابواليمن                       | 629     |
| //           | شیخ امام ابوحفص عمر و بن کیٹی بن عمر کرخی   | 657   | P77         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 630     |
| //           | ملك عادل بدرالدين سلامش بن الظاهر           | 658   | 11          | قطب الدين خطيب                       | 631     |
| "            | عفیف تلمسانی                                | i     | 11          | شخ ابراتيم بن معضاد                  | i       |
| MAI          | قلعه روم کی فتح                             | 660   | 11          | شيخ ليس بن عبدالله                   | 633     |
| 710          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 661   | 11          | الخونده غازية خاتون                  | 634     |
| //           | خطیب بن زین الدین البوحفصّ                  | 662   | <b>74</b>   | شخ بدرالدین                          | 635     |
| //           | شخ عزالدين الغاروتي<br>:                    |       | ٣٦٨         | اس سال میں وفات پانے والے اعمان<br>ا | 636     |
| //           | الصاحب فتح الدين ابوعبدانله                 |       | 11          | شيخه فاطمه بنت شيخ ابرائيم           | 637     |
| 11           | یوسف بن علی بن رضوان بن برقش                | 665   | 11          | العالم! بن الصاحب                    | 638     |
| 774          | حلال الدين الخبازي                          | 666   | <b>7</b> 49 | شش الدين اصبهاني                     | 639     |
| /2           | للكمظفر                                     | 667   | 11          | منتس محمر بن العفيف                  | 640     |
| ۲۸۷          | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 668   | 11          | ملك منصور شهاب الدين                 | 641     |
| 11           | شخ ارموی                                    | . 669 | 11          | شخ فخر الدين ابومحمه                 | 642     |
| 11           | ابن الأعمل صاحب <i>الم</i> قامه             | 670   | m2 +        | الملك منصور قلا دون كي وفات          | 643     |
| 11           | ا ملک الزا برمجیرالدین<br>م                 | 671   | ۲۲          | امير حسام الدين طرقطائي              | 644     |
| <b>7</b> 111 | شخ آقی الدین الواسطی                        | 672   | 11          | علامدرشيدالدين                       | 645     |
| //           | ابن صاحب حما قاملك افضل                     | 673   | 11          | خطيب جمال الدين ابومحمه              | 646     |
| 11           | ا بن عبدالظا هر                             | 674   | 11          | فخرالدين ابوالظا هراساعيل            | 647     |
| 11           | اميرعكم الدين شجرطبي                        | 675   | سر کید      | الحاج طيبرس بن عبدالله               | 648     |
| m9+          | عساف نصرانی کاواقعہ                         | 676   | 11          | قاضى القصناة بجم الدين               | 649     |
|              | <u></u>                                     | ىلى   | <del></del> |                                      | النيييي |

| 1 | 1           |                                       |     |                | بايه: جند مبر۱۲                          | بدأبيه وأسه |
|---|-------------|---------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------|-------------|
|   | ۴++         | المسعو وي                             | 699 | g   rq         | ر سال میں وفات پانے والے اعمان           | il 677      |
|   | 11          | شيخ خالدي                             | 700 | )   <i>/</i> / | يامه فيخ تاخ الدين موي                   | 678         |
|   | 11          | الشرني خسين المقدسي                   | 701 | //             | اتون مؤنس بنت سلطان عادل اني بكر بن ايوب | 679         |
|   | ۱+۱         | شخ ابو محمد                           | 1   | 2 //           | ك حافظ غياث الدين بن محمر                | 680 مَا     |
|   | //          | الصاحب محی الدین بن النحاس            | 1   | 11             | ماضى القصاة شهاب الدين بن الخولي         | 681         |
|   | //          | قاضى القصناة تقى الدين                | 1   | : F97          | مير علاءالدين ناميينا                    | 682         |
|   | سا جهم      | ملك منصور لاجيين السلحد ارى كى سلطنت  | 705 | .11            | ز ریشم الدین محمه بن عثان                | 683         |
|   | ۴+۵         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان       | 706 | man            | لمك عادل كتبغا ك سلطنت                   | 684         |
|   | //          | مصركے حنابله كا قاضى القضاة           | 707 | m90            | س سال میں وفات پانے والے اعیان           | 685         |
|   | 11          | شنخ امام حافظ عفيف الدين              | 708 | 11             | شيخ ابوالر جال المتيمي                   | 686         |
|   | //          | شخ شيث بن شخ على الحرميري             | 709 | 11             | شخ جمال الدين                            | 687         |
|   | //          | الشيخ الصالح المقرى                   | 710 | 11             | شيخ محب الدين طبري كمي                   | 688         |
|   | //          | واقف السامريي                         | 711 | 11             | ملك مظفرها كم يمن                        | 689         |
|   | ۲+۲         | رصیف میں النفیسیہ کا وقف کرنے والا    | 712 | m94            | شرف الدين المقدى                         | 690         |
|   | //          | الشخ ابوالحن المعروف بالساروب الدمشقي | 713 | 11             | صدرججم الدين واقف الجوهريير              | 691         |
| ĺ | <b>~•</b> ∠ | اس سال میں وفات پانے والے اعیان       | 714 | 11             | شيخ مجدالدين                             | 692         |
|   | //          | شيخ حسن بن شيخ على الحريري            | 715 | <b>1</b> 42    | شيخ الغاروثي                             | 693         |
| ſ | ٧٠٨         | صدر كبير شهاب الدين                   | 716 | 11             | محقق جمال                                | 694         |
|   | //          | شخ مثمس المدين الالكي                 | 717 | 11             | الست خاتون بنت ملك اشرف                  | 695         |
|   | //          | صدر بن عقبه                           | 718 | 291            | صدر جمال الدين                           | 696         |
|   | //          | الشباب العابر                         | 719 | P++            | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          | 697         |
|   |             | *                                     |     | 11             | شخ زين الدين بن منجي                     | 698         |
|   |             |                                       |     |                |                                          |             |
|   |             |                                       | ļ   |                |                                          |             |
|   | İ           |                                       | ļ   |                |                                          |             |
|   |             |                                       |     |                |                                          |             |
|   |             |                                       |     |                |                                          |             |
| _ | طحب         |                                       |     |                |                                          |             |

### بِسُواللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيْوِ

### 0019

اس سال سلطان ملك ناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب رحمه الله كي وفات موني -

یہ ال شروع ہوا تو آپ کی صحت بہت اچھی تھی اور آپ اپنے بھائی عادل کے ساتھ دمشق کے مشرق میں شکار کو گئے' اور آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ فرنگیوں کے معاملے سے فراغت کے بعد بلادِروم کی طرف چلے جائیں گے اور ا پنے بھائی کو بغداد بھیج دیں گےاور جب دونوں اینے اپنے کام سے فارغ ہوجائیں گےتو دونوں بلادِ آ ذربائیجان کی طرف روزانہ ہو جائیں گے جوعجمی علاقہ ہے کیونکہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں' اور جب ااصفر کوسوموار کے روز حاجی آئے تو سلطان ان کے استقبال کو باہر نکلا اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا سیف الاسلام بھی تھا' جو یمن کا امیر تھا' پس اس نے اس کا اعز از واکرام کیا اور اسے اینے ساتھ رکھااور قلعہ کی طرف واپس آ کراس میں باب الجدید سے داخل ہو گیا اور بید نیا میں اس کی آخری سواری تھی' پھر ۲ اصفر کو ہفتہ کی شب اسے صفرادی بخار ہو گیا اور جب صبح ہوئی تو قاضی فاضل ابن شداد اور اس کا بیٹا افضل اس کے یاس آئے اور وہ این گزشتہ شام کے شدید قلق کی ان کے پاس شکایت کرنے لگا اور گفتگوا سے اچھی لگی اوراس کے پاس ان کی نشست طویل ہوگئی پھراس کے مرض میں اضا فہادر شدت ہوگئی اور چوتھے دن اطباءاس کے پاس گئے اور پھرائے خشکی ہوگئی اور اسے اس قدر تخت پسینہ آ گیا کہ وہ زمین پر ٹیکنے لگا' پھر خشکی بڑھ گئی تو اس نے امراءاورا کا برکو بلایا اورائے بیٹے افضل نورالدین علی کے لیے بیعت لی جودمشق کا نائب تھا اور بیاس وقت کی بات ہے جب شدید کمزوری اور بعض اوقات ذہن کے کام نہ کرنے کی علامات ظاہر ہوئیں اور اس حالت میں فاضل ابن شداداور قاضی شہرابن الزک اس کے پاس آتے رہے پھرستائیس صفر بدھ کی رات کواس کی حالت بہت خراب ہوگئی اور اس نے امام الکلاسہ ابوجعفر کو بلایا تا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے رات اس کے پاس گزارے اور جب اس کامعاملہ عمکیین صورت اختیار کر جائے تو وہ اسے شہادت کی تلقین کرئے ابوجعفرنے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے پاس قرآن پڑھتار ہااور وہ بے ہوش تھا اور جب اس نے هُ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يرُحاتُواس نَهُ كَهايهاس طرح صحح باورجب اس في كا ذان ری تو قاضی فاضل اس کے پاس آیا وروہ زندگی کے آخری سانس لے رہاتھا' اور جب قاری نے لا الله والله الله عليه بو تحکت م پڑھاتو وہ متبسم ہوااوراس کا چیرہ چیک اُٹھااوراس نے اپنی جان جان آ فریں کے سپر دکر دی اور وہ فوت ہو گیا' اللہ تعالیٰ اس پررحم فر مائے اور اس کا اچھا ٹھکانہ بنائے اور اسے جنت الفرووس میں جگہ دے۔اس کی عمر ۵۷ سال تھی کیونکہ اس کی پیدائش سے مہینوں میں تکریت میں ہوئی تھی۔

بلاشبه و واسلام کامد دگار اور کمینے کفار کی تدابیر کے مقابلہ میں اس کی پناہ گاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی توفیق دی تھی اور

اہل دمشق کواس کی موت جیسا دُکھ بھی نہیں پہنچا اوران میں سے ہرا کی نے چاہا کہ کاش وہ اپنے احباب واسحاب اوراولا دسمیت اس پر قربان ہوجا تا بیس بازار بند ہو گئے اور ذخائر کی نگر انی کی ٹیر وہ اس کی جہنچ میں مہلک ہو گئے اور اس کے سب بے اور اہل آگئے اور خطیب شہر فقیہ الدولعی نے اسے خشل دیا اور قاضی فاضل نے اپنے سلجی حلال مال سے جہنچ وتکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جہنچ وتکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جہنچ وتکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جہنچ وتکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جو سے فرار کی اور اس کے بیار میں اور اس کے لیے دعا کی گر بیا وہ اور اس کی نماز جنازہ میں اور کی امامت کی پھراسے اس کے گھر قلعہ منصورہ میں وفن کردیا گیا۔ پھراس کا بیٹا اس کی قبر بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس نے اس کی قدیم وصیت کے مطابق مسجد القدم کے نزدیک شافعیہ کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا مگراس کی تعمیر کمل نہ ہو گی اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب اس کا بیٹا عزیز آیا جس نے اپنے بھائی افضل کا محاصرہ کیا ہوا تھا' اس کی تفصیل وہ میں بیان ہوگی' پھرافضل نے کلاسہ کے اللہ گھر خریدا میں فاضل نے کلاسہ میں اضافہ کیا تھا اور اس نے اسے قبر بنادیا' اس پر رحمت کی موسلادھار بارشیں اور مہر بانیاں ہوں۔ جس کا قاضی فاضل نے کلاسہ میں اضافہ کیا تھا اور اس نے اسے قبر بنادیا' اس پر رحمت کی موسلادھار بارشیں اور مہر بانیاں ہوں۔

اورا سے عاشورہ **۵۹۲**ھ جوکواس جگہ منتقل کیا گیااورافضل کی اجازت سے قاضی القصنا ۃ محمہ بن علی القرابی ابن الزکی نے نسر کے نیچاس کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس کی لحد میں اس کا بیٹا افضل اتر ااوراس نے خودا سے دفن کیاان دنوں وہ شام کا حکمر ان تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی اس تلوار کو بھی دنن کیا گیا جسے وہ جہاد میں ساتھ لے جایا کرتا تھا اور بیکام قاضی فاضل کے حکم سے کیا گیا اور انہوں نے اس سے بیفال لی کہ وہ قیامت کے روز اس کے پاس ہوگی اور وہ اس پر ٹیک لگائے گاحتیٰ کہ جنت میں داخل ہوجائے گا' پھر تین دن تک جامع اموی میں اس کی تعزیت ہوئی جس میں خاص وعام اور رعیت و حکام حاضر ہوئے اور شعراء نے اس کے بارے میں مرشیے بنائے اور سب سے بہترین مرشیہ وہ تھا جسے تماد کا تب نے اپنی کتاب'' البرق السامی'' کے آخر میں بیان کیا ہے اور اس کے دوسود واشعار ہیں' اور شخ شہاب اللہ ین ابوشامہ نے اسے الروضتین میں بیان کیا ہے جس کے پچھا شعار یہ ہیں۔

''اس نے ہدایت اور حکومت کو جمع کیا جس کی وسعت عام ہاور زمانے نے وُ کھ دیا اور اس کی نیکیاں جاتی رہیں' وہ کہاں ہے جو ہمیشہ سے قابل خوف رہا ہے اور اس کے خوف اور بخشش کی امید ہوتی ہے وہ کہاں ہے جو اپنے رب کا مطبع تھا اور ہم اس کے مطبع تھے' قسم بخداوہ ناصر شاہ کہاں ہے جس کی نیت اللہ کے لیے خالص اور صاف تھی' وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہمارا باوشاہ رہا' جس کی بخشش کی امید کی جاتی تھی اور جس کے حملوں سے خوف کھایا جاتا تھا' وہ کہاں ہے جس کی جنگ خوبیوں سے زمانے نے شرف حاصل کیا اور فضلاء پر اس کی بزرگیاں رفعت حاصل کر گئیں' وہ کہاں ہے جس کی جنگ ہو کہاں ہے جس کی جنگ کے دیا یہ ہوکر فرقی عاجز ہو گئے اور اس نے ان سے بدلے لیے' اس کی تلواریں وشمنوں کی گرونوں کے طوق ہیں اور اس کے احسانات مخلوق کے گھوڑ وں کے بار ہیں۔'

نیز اس نے کہاں

'' بلندیوں' پناہ اور ہدایت کے لیے کون ہے جواس کی حفاظت کرے؟ جنگ اور سخاوت کے لیے کون ہے اس نے لیے عرصے میں اپنی حکومت کی بقاعیا ہی جبکہ جلد باز باوشاہ کی بقا کا کوئی بھروسہ نہ تھاوہ ایک سمندر تھا جس نے اپنی نیکیوں سے نظی کو دوبارہ سمندر بنا دیا اوراس کی تلوار سے بلادِساطل کو قتح کیا گیا'اس کے زمانے میں جواہل حق سے وہ اس کے اقبال سے اہل باطس نے پاس جائے سے اس کی فقوحات اور قدس اس کا آبار تھا انہوں نے بلامقابلہ اس کے فضل کو باق رکھا ہے' میں تیری قبر کے واسطے بارش کا جویال نہیں میں نے تیری سخاوت سے بارش کوشر مسار ہوتے دیکھا ہے' اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مجھے میرا ہے کرے میں موسلا دھار برسنے والے بادلوں کی بیرانی کو لیندنہیں کرتا''۔

### آپ کاتر کهاور مخضرحالات:

عماد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے تزانے میں صرف ایک سنہری دیناراور ۲ سادرہ م چھوڑ ہے اور دوسرول نے کئی درہم بیان کے بیں اور آپ نے کو گئی جا گئی گئی۔ اور ان کے سواد وسر ہے بیچ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہوگئے تھے۔ اور جو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤکے تھے۔ اور ایک بیلی ہوا ہو گئی ہوا گئی گئی ہی میں فوت ہوگئے تھے۔ اور جو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور جو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کے بعد پیچے رہے وہ سوار لؤک تھے۔ اور ہو آپ کی خان ہوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ

اوراس نے اپنے امراء وغیرہم سے حسن سلوک کرنے اور جودو سخات کرنے کی وجہ سے اموال واملاک پیچھے نہیں چھوڑے حتی کہ اس نے اپنے وشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا اور قبل ازیں اس کے متعلق کانی کچھ بیان ہو چکا ہے اور وہ بہت کم لباس کھانے اور سوار یاں استعال کرتا تھا' اور وہ صرف سوتی 'کتانی اور اونی لباس پہنتا تھا' اور کی تا پندیدہ کام کے ارتکاب کی طرف اس کا جانا معلوم نہیں ہوا' خصوصاً جب اللہ تعالی نے اس پر با دشاہت کی نوازش کی' اس کا سب سے بڑا مقصد خدمت اسلام اور دشمنانِ اسلام کو شکست و بیا تھا' اور وہ شب وروز اس بارے میں اکیلا بھی اور اپنے قابل اعتماد ساتھوں سے بھی مشورے کرتا رہتا تھا' اور اس کے ساتھ ساتھ اسے فضائل اور نعتیں بھی حاصل تھے حتیٰ کہ بیان کیا گیا ساتھ ساتھ اسے فضائل اور نعتیں بھی حاصل تھے حتیٰ کہ بیان کیا گیا

ہے کہ اے مکمل حماسہ یادتھا' اور وہ بالالتزام پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ اداکر تاتھا' کہتے ہیں کہ وفات سے قبل ایک لمباز مانہ اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی امام آ کر اے نماز پڑھایا کرتا تھا اور وہ کمزوری کے باوجود قیام کی مشقت برداشت کرتا تھا اور جو کچھاس کے سامنے بحث ومناظرہ ہوتا وہ اسے بچھتا تھا اور اس میں نہایت اچھے انداز میں مختصراً مشارکت کرتا تھا اور اسطلاحی مفہوم میں اس پرمشارکت کا لفظ نہ اطلاق پاتا ہو' اور قطب نیٹا پوری نے اس کے لیے عقید ہے کی ایک کتاب تالیف کی تھی جسے وہ یا دکرتے تھا اور اس کے بیے عقید ہے کی ایک کتاب تالیف کی تھی جسے وہ یا دکرتا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جو بیٹے عاقل تھے وہ بھی اسے یا دکرتے تھا اور وہ قرآن وحدیث اور علم کے ساخ کو پہند کرتا تھا اور ساخ عدیث پرمواظب کرتا تھا ، حتی کہ وہ دوصفوں کے درمیان' میدان کا در ارمیں بھی قرآن کریم کا کچھ حصد سنتا تھا اور اس سے خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا اس قتم کے موقف میں کی نے حدیث نہیں تی اور بیت کا دکا تب کے اشارے سے ہوتا تھا' اور وہ ساخ حدیث کے وقت رقیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والاتھا اور قوانین شریعت کی بہت تعظیم کرنے والاتھا۔

اور حلب میں اس کے بیٹے الظاہر نے شہاب سہرور دی نام ایک جوان کی صحبت اختیار کی'جو کیمیا گری شعیدہ بازی اور پچھ نیرنگیات بھی جانتا تھا جس سے سلطان کا بیٹا الظاہر فتنے میں پڑگیا اور اس نے اسے قریب کیا اور اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے اس میں حاملین شریعت کی مخالفت کی تو اس نے اسے خط لکھا کہ اسے لامحالہ قل کر دواور اس نے اپنے والد کے حکم سے اسے صلیب دیا۔اور اس کی تشہیر کی۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے دود بواروں کے درمیان قید کردیا جی کہ وہ غم سے مرگیا' یہ ۱۹۸۸ ہے کا واقعہ ہے اور وہ قلب وبدن کے کاظ سے سب لوگوں سے زیادہ طاقتوراور شجاع تھا باوجود بکہ اس کا جہم امراض واسقام کی آ ما جگاہ تھا' خصوصاً عکا کے عاصرہ بیں ان کی فوج کی کثر ت نے اس کی قوت و شجاعت میں اضافہ کردیا اور ان کی فوج کی تعداد پانچ لا کھ جانباز وں کوئل کردیا اور جب جنگ زک گئ اور ہوئی تھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چھلا کھتی اور اس نے ان بیں سے ایک لا کھ جانباز وں کوئل کردیا اور جب جنگ زک گئ اور انہوں نے عکا کو لے لیا اور وہ اس جو مسلمان موجود تھا نہوں نے ان بیں سے ایک لا کھ جانباز وں کوئل کردیا اور جب جنگ زک گئ اور انہوں نے عکا کو لیا اور وہ اس کے سب قدس کی طرف روا نہ ہوگئے تو یہ بھی مزل بہ منزل ان کے ساتھ چلنے لگا اور اس کی ساتھی فوج مقابلہ میں ان کی افواج سے ٹی گئا زیا دہ تھیں اس کے باوجود اللہ تعالی مسلمل وہاں مقیم رہ کر انہیں خوفز دہ کرنے لگا اور ان رہے بیلے قدس پہنچ گیا اور اس نے اسے ان سے بچایا اور محفوظ کیا اور سے اس کی مدد کی اور ان کو جا یا رو مددگا رہوں نہیں خوفز دہ کرنے لگا اور ان پر غلبہ پانے لگا اور اس کے درمیان جنگ ختم ہوجائے ۔ اور اس نے اس کے سول کے اور عہد کی کا دور اس نے اور اس نے موال کا دورہ برائی کی مرضی کے مطابق دیا نہ کی مرضی کے مطابق دیا نہ کی مونی کے موال اور اس کی اور ان کی مونی کی مونی اور اس کو جو دائلہ کی رحمی تھی جس ال نہیں گزرے سے مول نہیں ہوتا تھا اور ان جھے اور در ماکا می نہیں بڑا مستقل مزاح تھا اور ان کے ہیں۔ ہونے اور احکام کے بارے میں بہت اچھے واقعات بیان کے ہیں۔ ہونے اور اور احکام کے بارے میں بہت اچھے واقعات بیان کے ہیں۔ ابوش میں بی اس کی برات وہ ارتی کی اور اس کے طاہر وباطن کے ایک ہونے اور احکام کے بارے میں بہت اچھو واقعات بیان کے ہیں۔ ابوش میں میں بی اس کے ور سے بی کون کی اس کے طاب کے بارے میں بہت اچھو واقعات بیان کے ہیں۔ ابوش میں دور اور کی اس کے بارے میں بھی بین بی اس کے وہور اس کے بارے میں کی بیت اور کی کی کونے کیا کہ کونے کونے کی کروں کے بیا کی کونو کی کونو کی کی ہور کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی کونو کی ک

#### باب

اس نے علاقوں کوا ہے بیٹوں میں تقسیم کردیا تھا دیار مصراس کے بیٹے عزیز کما دالدین ابوالفتح کواور دمشق اس کے اردگرد کے علاقے اس کے بیٹے افظا ہرغازی غیاث الدین کواور کرک اور شوبک اس علاقے اس کے بیٹے افظا ہرغازی غیاث الدین کواور کرک اور شوبک اس کے بھائی عادل کو اور بلا دہجر اور فرات کے علاقے کے بہت سے شہراوراس کی رکھاوراس کے ساتھ ایک اور صوبہ سلطان کے بھیتے ملک منصور محمد بن تقی الدین عمر کواور محص اور کو فہ اسدالدین بن شیر کوہ بن ناصر الدین بن محمد بن اسدالدین شیر کوہ کبیر کو بھی الدین محمد بن اسدالدین شیر کوہ کبیر کو بھی الدین بن محمد بن اسدالدین شیر کوہ کبیر کو بھی الدین ایوب کے باپ کا بھائی ہے اور بھن اپنے قلعوں اور تمام صوبوں سمیت سلطان صلاح الدین کے بھائی سلطان طبیرالدین سیف الاسلام طفقتگین بن ایوب کو اور بعلبک اور اس کے مضافات امجد بہرام شاہ بن فروخ شاہ کو اور بھر کی اور اس کے مضافات کی بین عامر کو ملئ کو اور بھر کی اور اس کے لئے کہ ملک عادل ابو بکر صلاح الدین بران مما لک کا اتفاق ہوگیا' اور اس کے لؤکوں میں حکومت چل بڑی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا ۔ الفی آلاند

اس سال خلیفہ ناصر الدین اللہ نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی کتب کی نئی لائبر سری بنائی اور اس میں ہزار ہا خوبصورت قیمتی کت لایا۔

اوراس سال کے محرم میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک تا جرکی بیٹی طحسین میں اپنے باپ کے غلام پر عاشق ہوگئ اور جب اس
کے باپ کو اس کے معاطع کاعلم ہوا تو اس نے غلام کو اپنے گھر سے نکال دیا 'ایک شب لڑکی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آیا تو لڑکی نے فلام
آئے 'وہ پوشیدہ طور پر اس کے پاس آیا تو اس نے اسے گھر کے ایک حصے میں چھوڑ دیا اور جب رات کو اس کا باپ آیا تو لڑکی نے خلام
کو اس کے تل کرنے کا تھم دیا ہو اس نے آکر اسے قل کر دیا اور اس نے اُسے اپنی عاملہ ماں کو بھی قتل کرنے کا تھم دیا اور لڑکی نے
اُسے دو ہزار دینار کے زیورات دیئے 'صبح کو اس کا معاملہ پولیس کے ہاں پیش ہوا تو پکڑا گیا اور قتل ہوا' اللہ اس کا بھلانہ کرے۔
عالانکہ اس کا آتا نیک لوگوں میں سے تھا اور بہت صدقہ وخیرات کرنے والا تھا۔

اوراس سال اس نے معروف کرخی شیخ ابوعلی الیونانی کی قبر کے پاس مدرسہ جدیدہ میں درس دیا اور قضا ۃ داعیان اس کے پاس آئے اور وہاں اس نے ایک بھریوروعوت کی۔



## اس سال میں وفات پانے دالے اعیان

سلطان سااح:

یوسف بن ابوب ابن شاذی آپ کی وفات کے مبسوط حالات پہلے بیان ہو تھے ہیں۔

اميربكتمر صاحب خلاط:

اے اس سال قبل کیا گیا' اوریہ نیک' شجاع اوراجیھی سیرت والے باوشاہوں میں سے تھا۔

ا تأ بكعز الدين مسعود:

ابن مودود بن زنگی میتقریباً ۱۳ سال موصل کا حاکم ر ہااور نیک بادشاہوں میں سے تھااور قرابت ورشتہ میں نورالدین شہید اس کا چیاتھااورا ہے موصل میں اس کے تعمیر کردہ مدرسہ کے پاس اس کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔

جعفر بن محمد بن فطيرا:

ابوالحن عراق میں ایک کا جب تھا اور تشیع کی طرف منسوب تھا اور شیعہ ان علاقوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اللہ ان کوزیادہ فہرے ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میں نے آج شب خواب میں حضرت علی شکاہ ہونہ کودیکھا ہے اور آپ نے مجھے فر مایا ہے کہ ابن فطیرا سے جاکر کہووہ تجھے دیں دینار دے گا، فطیرا نے اس سے پوچھا تو نے انہیں کب دیکھا ہے؟ اس نے کہا رات کے پہلے جھے میں ابن فطیرا نے کہا میں نے آپ کورات کے آخری حصہ میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فر مایا ہے کہ جب اس اس حلیے کا آدی تنہار سے پاس آئے اور تجھ سے کوئی چیز طلب کر ہے تو وہ اسے نہ دینا، کپس وہ شخص پیٹے کھیر کر جانے لگا تو اس نے اس حلیے کا آدی تنہار سے پاس آئے اور تجھ سے کوئی چیز طلب کر ہے تو وہ اسے نہ دینا، کپس وہ شخص پیٹے کھیر کر جانے لگا تو اس نے اس حلیے کا آدی تنہار کے بیان ہوئے ہیں ہوئے بیان کیا ہے اور قبل ازیں بیا شعار کی اور کے بیان ہوئے ہیں ہو دور اور میں نے سی تابی اس عتاد شخص کو تلاش کروں اور میں نے آبی خوشی اور کے کہا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے میں نے میں نے اپنی خوشی اور کے کہا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے میں نے قبائل میں اعلان کیا کہ کیا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے میں نے خوش نہ کیا'۔

یجیٰ بن سعید غازی:

'' خوبصورت عورت کا گانا بلامشقت میرے کان میں لطف کو کھنچ لاتا ہے کان کے دروازے نے بھی اسے واپس نہیں کیا اور نہ وہ ملاقاتی کے پاس اجازت ہے آتا ہے''۔

سيده زبيده:

لگاتے تھے اور سلطان کے زمانے میں مسعود نے اس سے ایک لا کھودینار مہر پراس سے نکاح کیا اور وہ اسے گھر لانے سے پہلے ہی فوت ہوئیا اور بیا سے ناپئد نرتی تھی بین اس کا مقصد حاصل ہوگیا۔

شخه صالح فاطمه حاتون.

دختر نحمد بن الحسن العمید' یہ عابدہ صالحہ خاتون تھی' اس نے 1 • اسال عمر پائی' ایک وقت سالا رفوج مطر نے جبکہ یہ نو جوان تھی' اس سے نکاح کیا اور بیاس کے پاس رہتی تھی تئی کہ وہ فوت ہو گیا اور اس نے اس کے بعد نکاح نہیں کیا بلکہ ذکر البی اورعبادت میں مصروف ہوگئی۔

اوراس سال خلیفہ ناصرعبا تی نے شخ ابوالفرج بن الجوزی کو حکم دیا اوراس سے مطالبہ کیا کہ وہ عدی بن زید کے مشہورا شعار پر اس کے مناسب حال اضافہ کرے خواہ بیا شعار دس جلدوں تک پہنچ جائیں'اوروہ اشعاریہ ہیں سے

''اے مصیبت پر ہننے والے اور زمانے پر عیب لگانے والے کیا تو تکمل اور پاک ہے یا تیرے پاس زمانے کا کوئی پختہ عہد ہے بلکہ تو جاہل اور فریب خور دہ ہے' تو نے کس پر موتوں کو جمیشہ دی گھا ہے وہ کون ہے کہ اس پر چوکیدار کی طرف ہے قطم ہووہ کسر کی ابوسا سان کہاں ہے جس نے بادشا ہوں کو فکست دی ہے؟ یا اس سے پہلے کا سابور کہاں ہے؟ اور ہنو اصغر شاہانِ روم میں سے کوئی قابل ذکر آ دمی باقی نہیں رہا اور جب مسافر نے اسمحل کو تعمیر کیا جس کی طرف د جلہ اور خابور چیزیں لاتے تھے اس نے اسے سنگ مر مرسے بلند کیا اور اس پر چونا چڑھایا اور اس کی چوٹیوں پر پر ندول کے فابور چیزیں لاتے تھے اس نے اسے سنگ مر مرسے بلند کیا اور اس پر چونا چڑھایا اور اس کی چوٹیوں پر پر ندول کے گونسلے ہیں' گردش زمانہ نے اسے خوفز وہ نہیں کیا اور اس کی با دشاہت جاتی رہی اور اس کی دروازہ متروک ہو چکا ہے اور خوراتی کی بادشاہت جاتی رہی اور اس کا دروازہ متروک ہو چکا ہے اور خوراتی کی بادشاہت جاتی رہی اور اس کے دروازہ متروک ہو چکا ہے کہ برخ سے مملوکات نے اسے خوش کیا اور سدیر چوڑ ائی میں تھے' اس کا دل باز آ گیا اور اس نے کہا زندہ شخص کا رشک موت کی طرف جانے والے پر نہیں ہوتا' پھر آ سودگی حکومت' عقل مندی اور تھم کے بعد قبروں نے آئیس چھپالیا کہ جو دورا کی بن گئے اور انہیں صاء اور پچھوائی ہوا آڑا لے گئی' ہاں زمانہ آ دمی کے ساتھ مخصوص ہے اور میری زندگی کی تسم بری اس میں نصائے اور سوچ و بچار کی باتیں پائی جاتی ہیں۔''

#### <u>مهم م</u>

جب ملک افضل بن صلاح الدین دمشق میں اپنے باپ کی جگہ پرنگ گیا تو اس نے خلیفہ ناصر کے درواز سے کی طرف قیمتی شحا کف بججوائے 'جن میں اس کے باپ کے ہتھیا راور وہ گھوڑا بھی تھا' جس پرسوار ہو کر وہ جنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا اوران میں وہ صلیب الصلو ہے بھی تھی جے اس کے باپ نے جنگ حطین میں فرنگیوں سے چھینا تھا اور اس میں ہیں رطل سے زیادہ سونا تھا' جوقیمتی حواہرات سے مرصع تھا اور چارلونڈیاں تھیں جوشا ہان فرنگ کی بیٹیاں تھیں' اور عماد کا تب نے اسے ایک بھر پور خط لکھا جس میں اس کے بایک گوزیت کا بیان تھا' نیز خلیفہ سے بیسوال بھی تھا کہ وہ اس کے بعد حکومت میں رہے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔

اور جب جمادی الاولی کا مہینۃ یا تو حاکم مصر عزیز دمشق آیا تا کہ وہ اسے اپنے بھائی افضل ہے چھین لے اور چھ جمادی
الاولی کو جفت کے روز 'المکسو ق ' پہنیمہ زن ہو کیا اور انہر کا محاصرہ کرلیا اور اسے بھائی افضل ہے بھائی دونوں کے بھا عادل نے آ
اور نبروں کو کاٹ لیا اور کھلاں کو لوٹ لیا اور حالت فراب ہوگئی اور بیحالت مسلسل ایسی ہی رہی حتی کہ ان دونوں کے بھا عادل نے آ
کر دونوں کے درمیان سلح کرادی اور تم کے بعد دوبارہ ان کے درمیان الفت پیدا کردی ۔ کہ قدس اور اس کے قریب کا فسطینی علاقہ عزیز کے لیے ہوگا اور جبلہ اور لا ذقیہ کا علاقہ حلب کے حکمر ان الظاہر کا ہوگا 'اور ان دونوں کے بچا عادل کے لیے شام اور ہزیرہ کے علاقہ علاقہ علیہ ہوگا 'اور ان دونوں کے بچا عادل کے لیے شام اور ہزیرہ کے علاقہ علاقہ جسے ہوگا 'اور ان ہو جسے جان 'الرہ' بعمر اور اس کے نزد کی علاقہ کے علاوہ بلا دمصر میں اس کا پہلا علاقہ بھی ہوگا 'کہ انھوں نے اس پراتفاق کر اور عزیز دی ہو گئی اور ان کے لیے شام اور ہزیرہ کے اس پراتفاق کر اس اور ہونے نکاح کرنے اور سلح کرنے کی مبار کباد دیے آئے ' بھروہ اپنے اہل واولا دکی محبت کی وجہ سے والہ مراس مراس کو تو ہو اور اختا ہو اور افضل نے اپنے باپ کے امراء اور خواص کو دُور کردیا اور آجا نب کو قریب کرلیا ' اور فرز کی نے اپنی وہ خود ہلاک ہوا اور اسے بھی مراہ ہوا اور اسے بھی مراہ کردیا اور اور اس کی اور نہوں کی اس کردیا اور نور بھی گراہ ہوا اور اسے بھی مراہ کردیا اور ان دونوں کی اس کا مراہ کردیا اور ان دونوں کی آس کو گھی بیان ہوگا۔

اس سال شاوغزنی شہاب الدین اور کفارِ ہند کے درمیان عظیم معرکہ ہوا' اور وہ ایک کروڑ جانبازوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آئے اور ان کے پاس سات سوہاتھی بھی تھے' جن میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا' جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی' پس انہوں نے ٹمہ بھیڑکر کے باہم شدید جنگ کی جس کی مثل نہیں دیکھی گئی اور شہاب الدین نے انہیں بڑے دریا کے پاس شکست دی جسے ملاحون کہا جاتا ہے اور ان کے بادشاہ کو بھی قبل کردیا اور اس کے ذخائر اور اس کے ملک کے ذخائر پر قابض ہو گیا اور ان کے ہاتھی کو غنیمت میں عاصل کیا اور حکومت کے بڑے شہر میں داخل ہو گیا اور اس کے خزانے سے سونے وغیرہ کو چودہ سواونٹوں پر لا دکر لے گیا اور اپ ملک کی طرف مظفر ومنصور ہوکروا پس آگیا۔

اوراس سال سلطان خوارزم شاہ تکش نے جھے ابن الا صباعی کہا جاتا تھا بلا دِرّی وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور سلطان طغرل بیک سلجو قی کے ساتھ صلح کرلی اوراس نے بلا دِرّی اور بقیہ مملکت کواپنے بھائی سلطان شاہ سے حاصل کرلیا اوراس کے خزائن بھی لے لیے اوراس کے ساتھ صلح کرلیا اوراس نے بلا دِرّی اور سلطان طغرل بیگ قبل ہو گیا اوس میں جنگ کی اور سلطان طغرل بیگ قبل ہو گیا اوس کی شان بو ھائی ' پھر اس نے اور سلطان طغرل بیگ قبل ہو گیا اور اس نے اسے کئی دن تک باب نوبہ پر لئکا دیا اور خلیفہ نے سلطان خوارزم شاہ کی طرف خلعت اور احکام بھیجا اور ہمدان وغیرہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرلیا۔

اوراس سال خلیفہ شخ ابوالفرج بن الجوزی پر ناراض ہو گیا اوراہے واسط کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہ وہاں بغیر کھانا کھا۔ پانچ دن ظہرار ہااوراس نے وہاں اپنفس کی خدمت کرتے اوراپنے لیے پانی عاصل کرتے پانچ سال قیام کیا اور وہ • ۸سالہ بوڑ « تھا اور وہ روز اندایک دن رات میں قرآن ختم کرتا تھا' راوی کا بیان ہے اور میں نے اپنے بیٹے یوسف کے خم میں سورہ یوسف کوئیمیر بڑھا تا آ تکداللہ تعالی نے کشائش پیدا کردی' جیسا کہ ابھی بیان ہوگا انشاء اللہ۔

# اس سال میں وفات پائے والے اعیان

#### احد بن اساعيل بن يوسف:

ابوالخير قزوني شافعی مفسر آپ نے بغداد آکر نظاميه میں وعظ کیا اور اصول میں آپ اشعری کے قول کے قائل تھے آپ عاشورہ کے روز بیٹھے تو آپ سے کہا گیا یزید بن معاویه پرلعنت کیجھے آپ نے کہاوہ مجتبدا مام تھا' تو لوگوں نے آپ کواپنیٹس ماریں تو آپ رُوپوش ہو گئے' پھرقزوین کی طرف بھاگ گئے۔

### ناظم شاطبيه ابن الشاطبي:

ابوالقاسم بن قسیر قابی القاسم خلف بن احد الرعینی الشاطبی نابینا، قر اقسیعہ کے متعلق شاطبیہ کا مصنف نہ ان کی طرف کسی نے سبقت کی ہے اور نہ ان میں کوئی لگا کھا سکتا ہے اور اس میں رموز کے ایسے خزانے ہیں جن کی طرف ناقد بصیرہ ہی راہ پاسکتا ہے اس کے سبتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا اس کی پیدائش ۲۳۸ھ ہے جس ہوئی اور آپ کا شہر شاطبہ ہے یہ اندلس کے مشرق میں ایک بستی ہے آپ متابع شخص تھے آپ سے خواہش کی گئی کہ آپ اپنے شہر کی خطابت سنجال لیس تو آپ نے منابر پر بادشا ہوں کے متعلق خطباء کے مبالغہ کرنے باعث اس سے انکار کر دیا، شاطبی جج کو نکلے تو ۲ے ہے میں اسکندر بید آئے اور سلفی کو ساع کرایا اور قاضی فاضل نے مبالغہ کرنے باعث اس سے انکار کر دیا، شاطبی جج کو نکلے تو ۲ے ہے میں اسکندر بید آئے اور سلفی کو ساع کرایا اور قاضی فاضل نے آپ کو اپنے مدر سے میں فصیح قاریوں کا شخ بنا دیا اور آپ نے قدس کی زیارت کی اور و ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھ بھر آپ قاہرہ والیہ سے اور بیس ماہ رمضان کے جمادی الآخر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قراف میں وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قراف شیر والیہ تا ہوئی اور آپ کو فاضلیہ بات نہیں کرتے تھے اور آپ اکثر ان اشعار ولیطور مثال پڑھا کرتے تھے اور بیتا ہوت کے بارے میں ہیں اور کی اور کے لینہیں۔

''کیا تو آسان میں کسی چیز کواڑتے پہچانتا ہے اور جب وہ چیز چلتی ہے تو لوگ بھی وہیں جوش وحرکت میں آتے ہیں جہاں وہ چلتی ہے تو لوگ بھی وہیں جوش وحرکت میں آتے ہیں جہاں وہ چلتی ہے تو اسے سوار اور سواری پائے گا'اور جوامیر اس پر چڑھتا ہے قیدی ہوجاتا ہے وہ تقویٰ کی ترغیب دیتی ہے اور اس کے قرب کو پیند نہیں کیا جاتا اور نفس اس سے بھاگتا ہے حالا نکہ وہ انتہاہ کرنے والی ہے اور اس کی زیارت کی خیت سے اس کی زیارت کرتا ہے۔''

### 2091

اس سال بلادِ اندلس میں قرطبہ کے ثمال میں مرج الحدید مقام پرزلاقہ کامعرکہ ہوا اوریدایک عظیم معرکہ تھا جس میں اللہ تعالی اللہ تعالی کا اسلام کوفتح دی اور پرستاران صلیب کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا اوریدواقعہ یوں ہوا کہ بلادِ اندلس میں فرنگیوں کے بادشاہ القیش کا دارالخلافہ طبی تھا' اس نے شاہ مغرب امیر یعقوب بن یوسف بن عبدالمومن کواس کی تعریف کرتے ہوئے اوراسے بہلاتے ہوئے اوراسے بہلاتے ہوئے اوراسے این یاس آنے کے لیے برا میجند کرتے ہوئے خطاکھا تا کہ وہ اس کی خامیوں اور قبال میں اس کی فرما نبرداری کرنے

کہتے ہیں کہ ایک قیدی ایک درہم میں اور ایک گھوڑ اپانچ دراہم میں اور ایک خیمہ ایک درہم میں اور تلوار اس سے بھی کم قیمت میں فروخت ہوئی ' پھر سلطان نے ان غنائم کو قانون شریعت کے مطابق تقسیم کیا اور مجاہدین ابدتک مستغنیٰ ہو گئے ' پھر فرنگیوں نے سلطان سے امان طلب کی اور اس نے پانچ سال تک جنگ ساقط کرنے پران سے مصالحت کی اور اس بات پراسے علی بن اسحاق توزی نامی ایک شخص نے ' جے المسمک لشم کہا جاتا تھا' آ مادہ کیا' اس نے بلادِ افریقہ میں نمودار ہوکر سلطان کی غیر حاضری اور فرنگیوں کے ساتھ تین سال تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے کئی فتیج امور پیدا کر لیے اور اس توزی خارجی نے صحراء میں کئی واقعات کیے اور زمین میں فساد ہریا کیا اور بہت سے لوگوں کو قبل کر دیا اور کئی شہروں پر قبضہ کرلیا۔

اس سال اوراس سے پہلے سال خلیفہ کی فوج نے بلاور کی اصبہان ہمدان اورخوز ستان وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کرلیا اور ملوک ومما لک کے مقابلہ میں خلافت کا پہلومضبوط ہو گیا اوراس سال عزیز مصر سے دمشق گیا تا کہ اسے اپنے افضل کے ہاتھ سے چھین لے اور افضل نے شراب اور لہوولعب سے تو بہوانا بت اختیار کرئی اور اسے چھوڑ دیا اور صوم وصلوٰ ق کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسپ ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کر دیا اور اس کی روش بہت اچھی ہوگئی مگر اس کا وزیر ضیاج زری اس کی حکومت کوخراب کرتار ہا اور اس کی صفائی کو مکدر کرتار ہا اور جب افضل کو اطلاع ملی کہ اس کا بھائی اس کی طرف آر ہا ہے تو وہ جلدی سے اپنے بچیاعا دل کے پاس جسع سو چلا گیا

اوراس سے مدد ما گئی 'پس وہ اس کے ساتھ روانہ ہوا اوراس سے پہلے دشق پہنچ گیا اوراس وقت وہ دشق نے بڑد بیا آ چا تھا آقو وہ جلد
کیا اور دونوں اکسے دشق کی جانب روانہ ہو گئے اور جب عزیز نے یہ بات نی اوران وقت وہ دشق نے بڑد بیا آ چا تھا آقو وہ جلد
مصر کی طرف واپس آ گیا اور عا ال اور افضل اس کے بیچھے گئے تا کہ اس سے مصر کو چھیں لیں اور دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ
مصر کا ۱/۳ ما دل کے لیے ہوگا اور ۱/۳ افضل کے لیے ہوگا 'پھر عادل کو اس بارے میں ایک بات سوجھی تو اس نے اسے موکد کرنے
کے لیے عزیز کو بھیج دیا اور افضل کو اس سے رو کئے آیا اور ان دونوں نے بسمیس میں کئی روز قیام کیا 'پھر عزیز کی جانب سے قاضی
کے لیے عزیز کو بھیج دیا اور افضل کو اس سے رو گئے آیا اور ان دونوں نے بسمیس میں کئی روز قیام کیا 'پھر عزیز کی جانب سے قاضی
فاضل ان دونوں کے پاس گیا 'اور اس شرط پرصلح ہوئی کہ وہ قدس کو واپس کر دے اور اس کا صوبہ افضل کے پاس ہوگا اور عادل مصر
میں اپنے قدیم علاقے میں مقیم رہے گا 'پس عادل نے اس کے طبح میں و ہیں اقامت اختیار کر کی اور جب عزیز اسے چھوڑ نے کے لیے
گیا تو اس کے بعد عادل دشق واپس آ گیا اور یہ دھو کیس پر سلح اور شکھے پر سلح تھی۔
گیا تو اس کے بعد عادل دشق واپس آ گیا اور یہ دھو کیس پر سلح اور شکھے پر سلح تھی۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

على بن حسان بن سافر:

ابوالحن كاتب بغدادي بيشاعراوراديب تھااوراس كےاشعار ميں سے بيشعر بھي ہيں۔

اس نے میری نیندو ورکر دی اور چلاگیا ، سلع میں بحلی چمکی اور وہ یوں نظر آئی جیسے سیاہ ہاتھ سفید تلوار کھنچتا ہے گویا وہ غبار میں دوڑتا ہوا سیاہی مائل سفیدرنگ گھوڑا ہے وہ یوں نمایاں ہوتا ہے جیسے جنڈ کے انگاروں پر ہوا چلتی ہے تو ہواکو دیکھے یا آئکھ بند کرے یا آگ کا شعلہ بلند ہوا ہے یا نیچے چلاگیا ہے ہائے وہ چیکنے والی چیز جو چمکنے والی چیز پر چمکی کیا اس نے مجھے گذشتہ عہد یا دولا یا ہے جوٹوٹ چکا ہے میرے دل نے مجھے کہا کیا تو کسی حاجت کی وصیت کرتا ہے اور اس نے مند چھیرلیا ، جس نے اسے بھار کیا ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اس بھار کرنے والے پر قربان ہوا ہے دل کے نشانے تو نے میرے دل کو تیروں کا نشانہ بنا دیا ہے گویا انہیں قضا کی گردش کرتا ہے تو اس بھار کرنے والے پر قربان ہوا ہے دل کے نشانے تو نے میرے دل کو تیروں کا نشانہ بنا دیا ہے گویا انہیں قضا کی گردش سے جھیجتی ہے گئی ہوا ہے اور تاریکی کے اطراف میں روشن جی گئی اور مشرق میں مغرب پر روشنی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔

تھا کہ رات ختم ہوجائے اور تاریکی کے اطراف میں روشن جس آگئی اور مشرق میں مغرب پر روشنی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔

#### 2091

اس سال کے رجب میں عزیز' مصر سے آیا اور اس کے ساتھ اس کا پچپا بھی فوجوں کے ساتھ آیا اور وہ دونوں ومثق میں زبردتی داخل ہوگئے اور دونوں نے وہاں سے افضل اور اس کے اس وزیر کو نکال دیا جس نے بدتد بیری کی تھی اور عزیز نے اپنے والد صلاح الدین کی قبر کے پاس نماز پڑھی اور دمثق میں اس کے لیے خطبہ دیا اور ایک روز قلعہ منصورہ میں داخل ہوگیا اور کمرہ عدالت میں فیصلے کے لیے بیٹھا اور بیسب اور اس کا بھائی افضل اس کی خدمت میں حاضر تھے اور قاضی محی الدین ابن الزکی نے اس کے باپ کی قبر کے پہلو میں مدرسہ عزیز بیر کی بنیا در کھنے کا تھم ویا اور وہ امیرعز الدین شامہ کا گھر تھا' پھر اس نے اپنے بچپا ملک عاول کو دمشق پر

نائب مقرر کیااور ۹ رشوال بروزسوموارمهر کووالپس آگیااور دمشق میں خطبه اور سکه اس کا چلتا تھااور افضل سے صرخد پر سلح کی گئی اور اس کا وزیرا بن الا ثیر جزیری این جزیرہ کی طرف بھا گ گیااور اس نے اپنے آپ کواور اپنی حکومت کو تباہ کردیااور اپنے گنا ہوں سے اپنی حکومت برباد کردی اور افضل اپنے اہل واولا داور اپ بھائی قطب الدین کے ساتھ صرخد نتقل ہوگیا۔ اور اس سال سرز مین عراق میں شدید سیاہ آندھی چلی اور اس کے ساتھ سرخ ریت بھی تھی حتی کہ لوگوں کودن میں چراغوں کی ضرورت بڑی۔

اوراس سال قوام الدین ابوطالب یخی بن سعد بن زیادہ نے بغداد میں کتاب الانشاء کوسنجالا اور وہ قصیح وبلیغ آ دمی تھا' مگروہ فاضل کی طرح نہ تھا' اوراس سال محی الدین ابوالقاسم محمود بن مبارک نے نظامیہ میں درس دیا اور وہ فاضل اور مناظر آ دمی تھا اوراس سال اصبہان میں شافعیہ کارئیس محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت فجندی قتل ہوگیا' اسے ملک الدین سنقر الطّویل نے قتل کیا اور بیہ رجٹر سے اصبہان کی حکومت کے زوال کا سبب بن گیا۔

#### مؤيدالدين ابوالفضل:

اوراس سال وزیرخلافت مؤیدالدین ابوالفضل محمد بن علی بن قصاب نے وفات پائی'اس کاباپ بغداد کے ایک بازار میں گوشت فروخت کرتا تھا اس کا بیٹا آ گے بڑھا اور اپنے زمانے کے لوگوں کا سردار بن گیا اس نے ہمدان میں وفات پائی اور اس نے بلادِ عراق و خراسان وغیرہ سے بہت سے رساتیق دیوان خلافت کو واپس کردیئے'اور وہ نوخیز اور بڑی ہمت والا اور بہا درتھا'اور وہ اچھے اشعار کہتا تھا۔ الفخر محمود بن علی :

اس سال فخرمحود بن علی نے التو قانی شافعی نے حج سے دانسی پروفات پائی۔

#### ابوالغنائم محمر بن على:

ابن المعلم البرثی شاعر نے ۹۱ سال کی عمر میں وفات پائی البرث واسط کی ایک بستی ہے اور وہ ایک فصیح شاعر تھا اور ابن جوزی اپنی مجالس میں اس کے لطیف اشعار سے استشہاد پیش کیا کرتے تھے اور ابن الساعی نے اس کے شاندار اشعار میں سے ایک اچھا قطعہ بیان کیا ہے۔ فقیہ ابوالحسن علی بن سعید:

ابن الحن بغدادی نے جوابن العریف کے نام سے مشہور ہے اس سال وفات پائی اوران کا لقب البیع الفاسد تھا ہے نام سے مشہور ہے اس سال وفات پائی اوران کا لقب البیع الفاسد تھا ہے نیمرابوالقاسم بن فضلان کے ذریعے امام شافعی سے اشتغال کرنے لگے اوراسی نے اس مسئلہ پرشا فعیہ اور حنفیہ کے درمیان آپ کے بکثرت تکرار کرنے پرآپ کو یہ لقب دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کے بعدا مامیہ کے ذہب کو اختیار کرلیا تھا۔ شخ ابوشجاع:

اس سال شیخ ابوشجاع محمد بن علی بن مغیث بن الدهان الفرضی الحاسب المؤرخ بغدادی نے وفات پائی 'بید دمثق آیا اور کندی ابوالیمن زید بن حسن کی تعریف کی اور کہا:

''اے زید! میرارب مجھے اپنی بخششوں سے زیادہ نعتیں دے جن کے پانے سے امید کوتاہ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جونعتیں دی ہیں وہ ان کے حال اس وقت تک نہ بدلے جب تک نحاۃ کے درمیان حال اور بدل کا چکر چاتا رہتا ہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حق وار ہے کیا اس میں تیرے نام کی مثالیں بیان نہیں کی جاتیں؟

#### 2094

اس سال قاضی فاضل کا ایک خطراین الزکی کی طرف آیا جس میں اس نے اسے بتایا کہ 9 برجمادی الآخر جمعہ کی رات کو ایک با دل آیا جس میں گھٹاٹو یہ اندھیرے'ا چک لینے والی بجلیاں اور تندہوا کیں تھیں جن سے فضاء طاقتور ہوگئی اوراس کے جیلنے میں مخق آ گئی' اور اس نے اس کی نگامیں کھلی جھوڑ ویں اور اس کی تالیوں کی آ واز بلند ہوگئی جس سے دیواریں کا نیبنے اورلرز نے لکیس اور ڈوری کے باوجودایک دوسرے ہے لگئیں اور زمین وآسان غبار ہو گئے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آسان' زمین یرمنطبق ہوجائے گا'یہی معلوم ہوتا تھا کہ جہنم کی ایک وادی بہہ پڑی ہے اوراس ہے کوئی دوڑنے والا دَوڑ پڑا ہے اور ہوا کی تیزی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ستاروں کے جراغوں کوگل کر دیا اور آسان کی کھال کوئکڑے ککڑے کر دیا اور اس کے اوپر جونقوش تھے اس نے مٹا دیئے اور ہماری حالت الله تعالیٰ کے اس قول (وہ بجلیوں کے خوف ہے اپنی انگلیوں کواپنے کا نوں میں ڈالتے ہیں ) کے مطابق ہوگئ اوروہ بجلیوں کے خوف سے اپنے ہاتھوں کواپنی آئکھوں پر رکھنے لگے آئکھوں کوا چکنے سے کوئی بچانے والا نہ تھا' اور صرف استغفار کے قلعے مصائب ہے بچنے کی پناہ گاہ تھے اور مردعور تیں اور بچے بھاگ گئے اور ملکے یا بوجھل ہوکرا پنے گھروں سے نکل گئے وہ کسی حیلے کی سکت نہ یا تے تھے اور نہ انہیں کوئی راہ سوجھتی تھی انہوں نے جامع مجدوں کی پناہ لے لی اور مشقت برداشت کرنے والے چہروں اور اہل و مال کو بھول جانے والے دلوں سے نازل ہونے والی مصیبت کے لیے گردنیں جھکا دیں وہ نیم باز آئکھوں سے دیکھتے تھے' اور کسی بوی مصیبت کی تو قع رکھتے تھے'زندگی ہےان کاتعلق منقطع ہو چکا تھا'اورنجات سےان کےراستے بےنشان ہو چکے تھےاور جس طرف وہ آ رہے تھے اس کا فکر انہیں دامنگیر تھا' اوروہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے لگے'اورخواہش کرنے لگے کہ کاش وہ ان کی ہمیشہ یا بندی کرنے والے ہوتے' یہاں تک کداہے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا اور تبجد گزاروں نے جاگنے کی کوشش کی اور تیج کو ہرمسلمان اپنے دوست کو سلامتی کی مبار کیا درسیخ لگا اور و ہمجھتا تھا کہا ہے صوراسرافیل کی پھونک کے بعداُٹھایا گیا ہے اورا سے شورو پکار کے بعد ہوش آیا ہے اور یہ کہ اللہ نے اُسے واپس لوٹایا ہے اور اسے تقریباً اچا تک پکڑ لینے کے بعد زندہ کیا ہے۔

اورواقعات میں بیان ہواہے کہ اس نے سمندروں میں کشتیوں کواور جنگلات میں درختوں کوتو ڑدیا اور بہت ہے مسافروں کو بناہ و بربادکردیا اور ان میں سے کچھ بھاگ پڑے جنہیں بھاگئے نے فائدہ نہ دیا۔ اور اس نے بہاں تک کہا کہ جلس یہ خیال نہ کرے کہ میں نے قلم کو میڑھا چھوڑ دیا ہے اور علم کھو کھلا ہے معاملہ بڑا تھا لیکن اللہ نے بچالیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات سے بیدارکیا ہے جس کی اس نے ہمیں نسیحت کی ہے اور ہم جن باتوں کے شیفتہ ہیں ان سے ہمیں اس نے ہوشیار کیا ہے اس کے ہر بندے نے قیامت کوآ تکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قیامت کے لیے کوئی دلیل تلاش نہیں کی ہاں ہمارے شہر کے باشندوں کی مثال پہلے لوگوں نے مثالوں میں بیان نہیں کی اور نہ مثکلات میں پہلے اس کی کوئی مثال بیان ہوئی ہے اور اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کے متعلق خبر دینے والا بنایا اور وہ ہمارے بارے میں خبر نہیں دیتا' اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے حص وغرور کے بادل کو دور کرے اور ہمیں تباہ و بربا دہونے والوں میں نہ بنائے۔

اوراس سال قاضی فاضل نےمصر سے ملک عادل کو دمشق خط نکھاا ورا سے فرنگیوں سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور جووہ ان ے جنگ کرنے اور حریم اسلام کو بیانے کی تگ و ذوکرر ہاتھا اس پراس کاشکر پیادا کیا اور اس نے ایک خط میں لکھا جن اوقات میں تم ہو بیاوقات عمرول کی دہنیں ہیں اور بیہ جوتمہارے ہاتھوں اخراجات ہور ہے ہیں بیہ جنت میں حوروں کے مہر ہیں اور وہ شخص کیا ہی سعادت مندے کہ جواس کے باتھوں میں ہے وہ اللہ کے باتھ میں دے دے۔ بیاللہ کااس براحسان ہےاور بیوہ تو فیق ہے جو ہرکسی کونہیں ملتی' اور ان معرکوں میں غبار کی سیاہی' باطن میں گناہوں سے سیاہ کیے ہوئے صحائف ہیں اور بیگھڑیاں کس قدرسعا دے مند ہیںاور یہ واپسی کس قد رتسلی دینے والی ہے۔

نیز اس نے لکھا' اللہ تعالیٰ اس نام کومنا براورصحا ئف کی ما تگ پر ہمیشہ تاج بنا کرر کھے اور دنیا کے نفوس واجسا د کومبارک دے اورمملوک نے اس بات کو پہچان لیا ہے جس کا اقتضاء مشاہدہ نے کیا ہے اور عافیت اسے سرور میں تھینچ لائے اور حال اس کی بارش پر اضافہ نہ کرے۔

کیا تو دیکھانہیں کرانسان اینے دائیں ہاتھ کاعلاج کرتا ہے اور اسے عمداً کاٹ دیتا ہے تا کہ اس کا باتی جسم سلامت رہے۔ اورا گراس میں کوئی تدبیر کی بات ہوتی تو ہمار ہے مولا نااس کی طرف سبقت کرتے اور جوشخص انگلی سے ناخن کا نے تو وہ اپنے فعل ہےجسم کو فائدہ پہنچا تا ہےاوراس ہےضرر کو دُور کرتا ہےاور ناپیندیدہ بات کی تکلیف بر داشت کرنااس وقت نقصان دہنہیں ہوتا جب اس سے قابل تعریف کام تک پنچناہو'اوراس کی جبک کا آخری حصہاس کی ہر جنگ کا آغاز ہوتا ہےاور ہمارےمولا ناپڑاؤ کے ارا دےاوراس کے فعل سے ملول نہیں ہوتے اوراس کی تکلیف بر داشت کرتے ہیں' اور جب وہ صرف خدائے واحد کی طرف اپنا چیرہ پھیرتے ہیں تو وہ سب چبروں کواس کی طرف پھیر دیتا ہے' (جولوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور بلاشبہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے )۔

اوراس سال اس صلح کی مدت ختم ہوگئی جسے ملک صلاح الدین نے فرنگیوں سے طے کیا تھااوروہ اپنی تیزی اوراہنی ہتھیاروں کے ساتھ آئے تو ملک عا دل نے مرج عکامیں ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دی اور ان سے غنیمت حاصل کی اوریا فا کو ہز ورقوت فتح کرلیااورانہوں نے شاہ جرمنی کو فتح بیت المقدس کے لیے برا پیخنة کرتے ہوئے خطائکھا تو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی موت مقدر کر دی اورفرنگیوں نے اس سال ہیروت کواس کے نائب عز الدین شامہ سے بغیر کسی مقابلہ و جنگ کے حاصل کرلیا اس لیے ایک شاعر نے امپرشامہ کے متعلق کہا ہے ۔

اس نے قلعے کوسپر دکر دیا تجھ پر کوئی ملامت نہیں اور جوسلامتی کا خواہاں ہوا سے ملامت نہیں کی جاتی تو جنگ کے بغیر قلعے عطا کرتا ہے' بیسنت شامہ نے ہیروت میں جاری کی ہے۔

اوراس سال شاہ فرنگ کندھری نے وفات یا ئی وہ ایک بلند چوٹی ہے گرااور مر گیااور فرنگی بھیٹروں کی طرح کسی جروا ہے کے بغیررہ گئے حتیٰ کہانہوں نے حاکم قبرص کواپنا بادشاہ بنالیا' اور ملکہ ہے جو کندھری کی بیوی تھی اس کا نکاح کرا دیا' ملک عادل اوران کے درمیان بہت سے ناپندیدہ واقعات ہوئے اور وہ ان سب معاملات میں ان پر غالب رہا اور انہیں شکست دیتارہا اور ان کے

جا نباز وں میں ہے بہت ہےلوگوں گوتل کرتا رہا' اور ریبھی ہمیشہ اس کے ساتھ اسی حالت میں رہے' حتیٰ کہ انہوں نے مصالحت کا مطالبة لبااوراس نے آئند دسال ان سے سلح کامعابدہ کیا۔

#### سيف االساام طغتگين:

اس سال سلطان صلاح الدين كے بھا كي سيف الاسلام طبخت گيين نے وفات يائي جويمن كا بادشاہ تھااوراس نے بہت ہے اموال جمع کیے تھے۔ وہ سونے کو چکیوں کی طرح کچھلا لیتا تھا اور اس طرح اسے ذخیرہ کرلیتا تھا' اس کے بعداس کا میٹا اساعیل یا دشاہ بنااوروہ بہا دراور بے تدبیر شخص تھا'اس کی جہالت نے اسے قرشی اموی ہونے کا دعویٰ کرنے پر آ مادہ کر دیااوراس نے ہادی کا لقب اختیار کرلیا' اس کے چیاعا دل نے اسے خط نکھا کہ وہ اس سے باز آ جائے اوراس وجہ سے اس نے اسے دھمکی بھی دی مگراس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور نہاس کی بات کوقبول کیا بلکہ امراءاور رعیت ہے مسلسل بری تدبیریں کرتار ہااور قل ہوگیا اور اس کے بعداس کے باب کے غلاموں میں سے ایک غلام نے حکومت سنجال لی۔

### امير كبيرا بوالهيجاءاسمين الكردي:

یہ صلاح الدین کے اکابرا مراء میں سے تھا اور یہی عکا کانا ئب تھا اور فرنگیوں کے چھین لینے سے پہلے بیووہاں سے نکل آیا' پھر المنطوب کے بعداس میں داخل ہوااوراہےاس سے چھین لیا۔اور صلاح الدین نے اسے قدس پر نائب مقرر کیا' پھر جب عزیز نے اس پر قبضه کرلیا تواس نے اسے وہاں ہے معز ول کر دیا اورا ہے بغدا دطلب کر کےاس کا بہت اکرام کیا اورخلیفہ نے اسے فوج کا امیر بنا کر ہمدان کی طرف بھیجااور یہو ہیں فوت ہو گیا۔

#### قاضى بغدا دا بوطالب على بن على بن هبية الله بن محمر بخارى:

اس نے ابوالوقت وغیرہ سے حدیث کا ساع کیااورابوالقاسم بن فضلان سے فقہ کیھی اور بغداد میں الحکم کی نیابت سنجالی' پھر بااختیار منصب والا ہوگیا۔اورایک ونت اسے وزارت کی نیابت بھی دے دی گئی اور پھراسے قضاء سے معزول کر دیا گیا' پھر دوبار ہ ا ہے قضا کا کام دیا گیا اور پیرحا کم ہونے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا' ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دُ عا کرتے ہیں اور بیرفقہ وعدالت کے گھرانے کا ایک ماہراور فاصل انسان تھا' اوراس کے شعر ہیں ہے

'' فتیج کام ہےا یک طرف ہو جااوراس کاارادہ بھی نہ کراورجس ہے تونے نیکی کی ہےاس ہے مزید نیکی کر' تیرے دشمن کی ہرتد بیر کے مقالبے میں جب وہ تدبیر کرے تیرا تدبیر نہ کرنا ہی تجھے کفایت کرے گا۔''

#### بغدا دمیں طالبیو ں کا نقیب سیدشریف:

ابو محرحسن بن على بن حمز و بن محمد بن حسن بن محمد بن على بن يجل بن حسين بن يزيد بن على بن حسين بن على بن الى طالب علوی حیینی جوابن الا قساسی کے نام ہے مشہور ہے جومولد ومرز بوم کے لحاظ ہے کوفی تھااورز بردست شاعر تھا' اس نے خلفاءاور امراء کی مدح کی ہے'اوراد ب وریاست اور جوان مردی کےمشہورگھرانے سے تعلق رکھتا تھا یہ بغداد آیا اوراس نے کمقتفی 'کمستنجد اوراس کے بیٹے انمستفی اورالناصر کی مدح کی تواس نے اسے نقیب مقرر کر دیا'اور بیہ بارعب شیخ تھا جواً سی (۸۰) سال سے زیادہ عمر کا تھااورا بن الساعی نے اس کے بہت ہے قصائد بیان کیے ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ ہے

'' زمانے کی تدبیروں پرصبر کروہ آیک طریق پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا' فضاء سبقت کر کی ہے اور تو اس سے راسنی ہو جا اور حقیقت کا جویا ندین' کتنی دفعہ و وسخلب ہوا ہے اور اس نے مخصط کی اور وسعت دکھائی ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں میں اسی طریق کے مطابق چلتا ہے۔''

#### الست عذرا بنت شابنشاه:

ابن ایوب ٔ اسے باب انصر کے اندراس کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اورانست خاتون ملک عاول کی والدہ ہے اوراسے دمشق میں اس کے گھر میں جواسدالدین شیر کوہ کے گھر کے پڑوس میں ہے ُ فن کیا گیا۔

#### 209m

اس سال فرنگیوں نے اپنی افواج کوجمع کیا اور انہوں نے آ کرتینین کا محاصرہ کرلیا اور عادل نے اپنی بھتیجوں کوان سے جنگ کرنے کے لیے بلایا تو عزیز' مصر سے اور افضل' سرخند سے اس کے پاس آئے اور فرنگیوں نے قلعہ کوچھوڑ دیا اور انہیں شاہ جرمنی کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے عادل سے مصالحت کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے مصالحت کر لی اور اس دفعہ عظم عیسیٰ بن العادل نے بڑی پوزیشن حاصل کر لی اور اس کے باپ نے اسے دمشق پر نائب مقرر کیا اور خود وہ جزیرہ میں اپنی حکومت کی طرف روانہ ہو گیا اور ان سے بہت اچھی روش اختیار کی اور اس سال سلطان نے وفات پائی جو سنجار وغیرہ بڑے بڑے شہروں کا حاکم تھا اور وہ عماد الدین زنگی بن مودود بن زنگی اتا کی تھا جو بہترین بادشا ہوں میں سے تھا اور صورت و سیرت کے لیا ظ سے بھی ان سے بہت اچھا تھا 'اور باطنی لحاظ ہے بھی ان سے اچھا تھا مگر بخیل تھا اور علماء سے بڑی محبت کرتا تھا' خصوصا حنگی علماء سے اور فقیہ خوراک کے ذریعے علماء سے اور نوی کی نسبت اس نیکی کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ فقیہ خوراک کے ذریعے سب کے لیے کھانا پکائے اور یہ ایک اچھا نظریہ ہے اور فقیہ' فقیر کی نسبت اس نیکی کا زیادہ حق دار ہے کیونکہ فقیہ خوراک کے ذریعے کرارومطالعہ میں مشغول رہتا ہے۔

پس اس کے عمز ادحا کم موصل نے اس کے بچوں پر حملہ کر دیا اور ان سے بادشاہت چھین کی اور اس کے بیٹوں نے ملک عادل سے مدد مانگی تو اس نے ان کی حکومت ان کو واپس دلائی اور ظلم کوان سے دور کر دیا اور اس کے بیٹے قطب الدین تحمد کے لیے حکومت مشخکم ہوگئ کچر بادشاہ نے مار دین کی طرف جا کر ماہ رمضان میں اس کا محاصرہ کر لیا۔اور اس کے سبزہ زاروں اور کارگا ہوں پر قابض موجائے گا ہوگیا اور اس کے قلع نے اسے در ماندہ کر دیا پس اس نے اس کے گرد چکر لگایا اور کسی کو خیال بھی نہ تھا کہ وہ اس پر قابض ہوجائے گا اس لیے کہ وہ مستقل مزاج اور طاقتور نہ تھا۔

اوراس سال خزریوں نے بلخ شہر پر قبضہ کرلیا اورالخطا کوشکست دی اوران کومغلوب کرلیا' اورخلیفہ نے انہیں پیغام ارسال کیا کہ وہ خوارزم شاہ کوعراق میں داخل ہونے سے روکیں' وہ جا ہتا تھا کہ بغداد میں اس کا خطبہ ہو۔

اوراس سال خوارزم شاہ نے بخاراشبر کا محاصرہ کرلیا اورا یک مدت کے بعدا ہے فتح کرلیا اورا یک زمانے تک وہ اس کے ئے رکاوٹ بنار ہااورانطا نے ان کی مدد کی تو اس نے ان سب کومغلوب کرایا 'اور بزورتوت اے چھین ٹیا' اورا س کے باشندوں سے عفوو در گذراییا اورانہوں نے ایک ایک چٹم کتے کوقاپہنا کراس کا نام خوارزم شاہ رکھا تھا' اورا مے مجنق کے ذریعے خوارزمیہ کی طرف یھنک دیااور کئے گئے یہ تہمارا مال ہےاورخوارزم شاہ کیک چیٹم تھا'اور جب اس نے ان پر قابو پایا توانہیں معاف کردیا۔اللہ اے جزائے خیر دے۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### العوام بن زياده:

باب خلافت کا کا تب انشاءابوطالب یجیٰ بن سعید بن هبة الله بن علی بن زیادهٔ اس کے زمانے میں عراق میں رسائل وانشاء اور فصاحت و بلاغت کی سر داری اس برمنتهی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اسے شافعی مذہب کے مطابق فقہ وغیرہ کے بہت سے علوم حاصل تھے اس نے شافعی ندہب کوابن نضلان ہے سیکھا اور اسے حساب ولغت میں بڑی معرفت حاصل تھی اور اس کے اشعار بھی ہیں اوراس نے کئی مناصب سنبھا لے جن سب میں وہ قابل تعریف شخص ہےاوراس کےا چھےاشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

جس وشمن کوتو حقیر سمجھتا ہے اسے حقیر نہ سمجھ کتنے ہی خوش نصیبوں کی خوش نصیبی کو کھیل کے ساتھ وز مانے نے ہلاک کر دیا ' بیہ سورج ہے جس کی جلالت کے باو جود 'کسوف سراوردم کے ساتھاس پر چھاجاتا ہے نیزوہ کہتا ہے:

ز مانے کی حرکت سے اس میں عیوب کے اٹھنے سے مصیبت عام ہو جاتی ہے جیسے کھڑے یانی کوحرکت دی جائے تو اس کی تنہ سے تنکے اٹھ پڑتے ہیں۔

#### نيزوه کهتاہے:

میں نے دنیا کو بھلا دیا ہےاوراس شخص نے اسے نہیں بھلایا جس کی امیدوں اور آرزؤں کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہےاور جب میں اس سے روگر دانی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنے جوش زن سمندر میں بھینک دیتی ہے ُوہ مجھ سے روشی حاصل کرتے ہیں اور میں اکیلا ہی ہلاک ہوتا ہوں' گویا میں چراغ میں قتیلہ ہوں۔اس نے ماہ ذوالحجہ میں ۲ سال کی عمر میں وفات یائی اوراس کے جنازے میں بہت ہے لوگوں نے شمولیت کی اورا ہے موئی بن جعفر کے نز دیک دفن کیا گیا۔

### قاضى ابوالحسن على بن رجاء بن زبير:

ابن علی البطائحی' یہ بغداد آئے اور وہاں فقہ کیھی اور حدیث کا ساع کیا اور مالک بن طوق کے صحن میں مدت تک قیام کیا اور ابوعبدالله بن النبيه الفرض سے اشتغال كيا' چرمدت تك عراق كي قضا سنجالي' اور آپ اديب تصاور آپ نے اپنے شخ ابوعبدالله بن النبیہ ہے بھی ساع کیا ہے حریری کامعارضہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں دوشعر کہتے ہیں اوران کا خیال ہے کہ کوئی تیسراان دونوں ہے نسبت نہیں رکھتا'اوروہ شعریہ ہیں: اییا نشان لگا جس کے آ ٹار کی تعریف کی جائے اور جوعطا کرےاس کاشکر بیادا کرخواہ وہ تل ہی ہواورخواہ تو فریب کی س قد رقوت رکھے فریب نہ کر تا کہ تو سر داری اور عزت حاصل کرے۔

ابن النبه نے کیا ہے

مخلوق کے درمیان حقیر بونڈی ملامت کرنے والے شریف آ دی سے اچھی نہیں اور جب تجھ سے سخاوت طلب کی جائے تو تو نہیں کہنے ہے رک جا'شریف آ دمی اس ہے اینا منہ ہیں بھرتا۔

### اميرعز الدين حرد ملي:

نورالدین کے زمانے میں بدا کابرامراء میں سے تھااوران لوگوں میں سے تھاجنہوں نے شاور کے تل میں شمولیت کی تھی' اس نے صلاح الدین کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کیا اور جب اس نے قدس کو فتح کیا تواہے قدس پر نائب مقرر کیا اور وہ بڑے بڑے اہم امور میں اس سے مدد طلب کرتا تھا' اور بیا پی جان اور بہا دری کے ذریعے انہیں درست کر دیتا تھا' اور جب افضل حکمران بنا تو اس نے اسے قدس ہے معز ول کر دیا اور یہ بلادِشام کوچھوڑ کرموصل آگیا اوراس سال یہیں پرفوت ہو گیا۔

### 2090

### حاکم مصر،عزیز کی وفات:

اس کی وفات کا واقعہ یوں ہے کہ بیا۲ مرمحرم کی رات کوشکار کے لیے نگلا اورایک بھیٹر یئے کے بیچھےلگ گیا تواس کے گھوڑ ہے نے ٹھوکر کھائی اور بیاس کے اوپر سے گریڑ ااور کچھودن بعدمر گیا اورا پنے گھر ہی میں دفن ہوا' پھرا سے حضرت امام شافعیؒ کی قبر کے نز دیک منتقل کر دیا گیا'اوراس کی عمر ۲۷ ، ۲۸ سال تھی' بیان کیا جا تا ہے کداس نے اس سال حنابلہ کوایے شہرہے نکال دینے کاعز م کیا تھا'اوراس نے اپنے بقیہ بھائیوں کوبھی خطوط لکھے کہ وہ انہیں اپنے اپنے شہروں سے نکال باہر کریں اور بیہ بات اس کے متعلق مشہور ہو چکی تھی اوراس نے اس کی صراحت کی اور بیسب پچھاس کےان معلمین اورمیل جول رکھنے والوں کا شاخسانہ تھا جوجمیہ فرقہ ہے تعلق ر کھتے تھے' نیز اس کےعلم حدیث کی کمی بھی اس کا باعث بنی اور جب اس نے بیر براارادہ کیا تواللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اورا ہے۔ جلد ہی تباہ و ہر با دکر دیا' اورمصروشام میں خاص وعام کے نز دیک حنابلہ کی عزت بڑھ گئ 'اوربعض کا قول ہے کہ حنابلہ کے بعض صالحین نے اس کے خلاف بد د عاکی اور جونہی وہ شکار کو نکلاتو جلد ہی اس کی موت واقع ہوگئی۔

اور فاضل نے عزیز کے بارے میں اس کے جچا کوتعزیتی خطاکھااور ماردین کا محاصرہ کیے ہوئے تھااوراس کے ساتھ افواج بھی تھیں اور اس کا بیٹا محمد کامل بھی اس کے ساتھ تھا جو جزیرہ کے ان شہروں پر اس کا نائب تھا جو بلا دِحیرہ کے قریب تھے' اور خط کا

''اللّٰد تعالیٰ ہمارے آتنا ملک عادل کےاقتدار کو ہمیشہ قائم رکھےاوراس کی عمر میں برکت دےاورا بنے امر سےاس کےامرکو بلند کرے اوراس کی مدد سے اسلام کی مدد کرے اور جانیں اس کی تخی جان پر قربان ہوں اوراللہ تعالیٰ اپنے عظیم احسانات سے عظیم امورکوچھوٹا کردے اور اسے حیات طیبہ دے اور وہ اور اسلام بڑی بڑی فتو حات کے اوقات میں اکٹھے ہوں اور وہ ان فتو حات سے سامتی کے امور اور ہوا تب بلیہ کے ساتھ بلنے اور اسے بوانوں کی کمی نہ ہوا ور وہ کی جان کو اور نہاں کے لیے دل اور کھا ب مکدر ہوا ور ان اور ہاتھ کو تاہ ہو ۔ اور نہ اس کے لیے جگر کو تکلیف ہوا ور نہ اس کے لیے دل اور گھا ب مکدر ہوا ور باللہ تعالیٰ نے ملک عزیز کی موت آئی تو معیبت کا جب اللہ تعالیٰ نے ملک عزیز کی موت مقدر کی تو اس کی زندگی اس کے لیے مکدر اور بیکارتھی اور جب اس کی موت آئی تو معیبت کا آغاز بڑا تھا اور نالپندیدہ امر کی آمد در دنا کے تھی اور اچا تک چبرے کے محاس بوسیدہ ہو گئے جو اس کے خوبصورت چبرے سے مٹی ہٹاتے تھے اور الفیوم سے واپسی کے بعد اس کی بیاری کا زمانہ دو ہفتے تھا اور اس کی وفات ۲۱ رمحرم کی رات کو ساتویں گھنٹے میں ہوئی اور غلام اکٹھے ہوکرجسم ودل اور ہاتھ یاؤں کی تکلیف اور چگر کی بیاری کے درمیان باصل باتیں کر رہے تھے اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس آ قاکوا سے والدہ کے عہد کا صدمہ اٹھا نا پڑا اور ہر وز اس پر نیاغم ہوتا ہے۔''

اور جب عزیز نے وفات پائی تواس نے اپنے بیچھے دئ لڑ کے چھوڑے اوراس کے امراء نے آ کراس کے بیٹے محمد کواپنا بادشاہ بنالیا۔اوراسےمنصور کالقب دیا اور جمہورا مراء در پر دہ عادل کو بادشاہ بنانے کی طرف مائل تھےلیکن وہ اس کے مقام کومستبعد خیال کرتے تھے'یں انہوں نے افضل کوصرخد میں پیغام بھیجااوراہے جلد بلوالیااور جب وہ ان کے پاس آیا تو اس نے ان کی مد دروک دی اورانہوں نے اس پراتفاق نہ کیااور جس کام کے لیے وہ آیا تھاوہ کمل نہ ہوااور ناصریہ کے اکابرامراء نے اسے دھو کہ دیااورمصر سے نکل کر بیٹ المقدس میں اقامت اختیار کر لی اور عاد لی فوجوں کو برا نگختہ کرنے والے پیغامات بھیج پس اس نے اپنے بھینچے کو سلطنت پر قائم کیا' اور دیگرمصری شہروں میں سکہ اور خطبہ میں اس کے نام کو بلند کیا' لیکن افضل نے اپنے اس سفر میں بیرفائدہ حاصل کیا کہ اس نے مصریوں سے ایک بہت بڑی فوج لی اور اس کے ساتھ اپنے چیا کی غیر حاضری میں دمشق کو واپس لینے کے لیے آیا اور اس نے بیکام اپنے بھائی اسدالدین کےمشورے ہے کیا جوحلب کا حکمران اور ممص کا بادشاہ تھااور جب بیدمشق پہنچااوراس کےار دگر د اتر اتواس نے اس کی نہروں کو بند کر دیا اور اس کے درختوں کو کاٹ دیا اور ان کے بھلوں کو کھا گیا اور مسجد القدم میں اپنے خیمہ میں اتر ا اوراس کا بھائی الظا ہرادراس کاعمز اداسدالکاسراوراس کی حامی فوج بھی اس کے پاس آئی' پس اس کی فوج طاقتور ہوگئی اوراس کی جنگ بخت ہوگئی اوراس کی فوج شہر میں آگئی اورانہوں نے اپنے شعار کا اعلان کیا' توعوام میں ہے کسی نے ان کی موافقت نہ کی اور عادل ماردین سے اپنی فوجوں کے ساتھ آیا اور اس کے بھائی کے امراء اور اس کے بھتیجوں کی ایک پارٹی بھی اس کے گر دجمع ہوگئی اور ہرشہرنے اپنے اکابر کے ذریعے اسے مدد دی اور فاضل دوروز پہلے دمشق پہنچے گیا ادراس نے اسے محفوظ کرلیا اوراس نے اپنے مجمہ کامل کو ماردین پر نائب مقرر کیااور جب وہ دمشق آیا توا کثر مصری امراء دغیرہ نے اس سے دھو کہ کیااورافضل کامعاملہ کمزور پڑ گیااور وہ ان کی بھلائی اور حسن سلوک ہے ناامید ہو گیا' پس اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے رکھا' حتیٰ کہ ایک سال گزرگیا پھر آئندہ سال حالت بدل گئ 'جبیبا کہ ابھی بیان ہوگا' اور اس سال اس نے بغداد کی فصیلوں کو اینٹوں اور چونے ہے تعمیر کرنا شروع کیااوراس نے بیکا م امراء میں تقسیم کر دیااوراس سال کے بعداس کی تعمیر کمل ہوگئی اور بغدادغرق وحصارے محفوظ ہو گیااوراس سے پہلے اس کی فصیلیں نہیں تھیں ۔

#### سلطان ابومحمر يعقوب بن يوسف:

ابن مبدائموئن جومغرب اوراندس کا تعمران کو اوراس نے انداس نے تریب آیک ساندار شہر تعیر کیا جس کا نام اس نے مہدیہ رکھا' اور یہ بڑا و بندار نیک سیر سے اور نیک ول شخص تھا' اور ما کی المذہب تھا' پھر ظاہری حزی ہوگیا' پھر شافعی ندہب کی طرف مائل ہوگیا اور اس نے بعض شہروں ہیں ان سے قاضی بھی بنائے اوران کی مدت حکومت ہا سال تھی' اور یہ بہت بہاد کرنے والا تھا' رحمہ اللہ اور سے پانچوں نمازوں میں لوگوں کی امامت کرتا تھا اور نور سالد دگارتھا' اور کبی و چھے سلاح الدین نے خطاکھا کہ وہ اسے فرنگ کے مقابلہ میں مدود سے اور جب اس نے اسے امیر المومنین کے نام سے مخاطب نہ کیا تو وہ اس وجہ سے ناراض ہوگیا اور اس نے جومطالبہ اس سے کیا تھا اس کا جواب نہ دیا اور اس کے بیٹے محمد نے حکومت سنجالی اور اس نے بھی اپنے والد کی روش اختیار کی اور جن بہت سے شہروں نے اس کے باپ کی نافر مانی کی تھی وہ دوبارہ اس کے پاس آ گئے' پھر اس کے بعد ان کی خواہشات نے ان کومتھ ق کر دیا اور بلک یعقوب کے بعد یہ گھر بر با دہوگیا۔

اس سال ایک عجمی شخص نے دمشق میں دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ بین مریم ہے پس قلعہ کے نائب امیر صارم الدین برغش نے عماد کا تب کے حمام کے پاس باب الفرج سے باہراس چکی کے سامنے جو دونوں دروازوں کے درمیان ہے اسے صلیب دینے کا تھم دیا اور بیتمام قدیم مدت سے برباد ہو چکا ہے اور اسے صلیب دیئے جانے کے دودن بعد عوام نے روافض پرحملہ کر دیا اور وہ باب الصغیر میں ان کے ایک شخص کی قبر کے پاس گئے جسے و ثاب کہا جاتا تھا' اور انہوں نے اس کی قبر کو کھود ااور اسے دو کتوں کے ساتھ صلیب دے دیا بیاس سال کے رہے الآخر کا واقعہ ہے۔

اوراس سال بلا دخراسان میں بڑا فتنہ پیدا ہوا اوراس کا سبب بیتھا' کو فخر الدین محمہ بن عمر رازی' حاکم غزنی ملک غیاث الدین غوری کے پاس گئے اوراس نے آپ کی عزت کی اوران کے لیے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اورغور یوں کی اکثریت' کرامیہ ہے' انہوں نے رازی سے نفرت کی اوراس نے آپ کی عزت کی اوران کے لیے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اورغور یوں کی اکثریت' کرامیہ ہے انہوں نے رازی سے نفرت کی اوراس نبا اورابن القدوہ بھی حاضر ہوا' جولوگوں میں معظم شنے تھا اوروہ ابن کرام اورابن الہم سے خدہ ب شافعیہ کے بہت سے لوگوں کو اکتھا کیا' اورابن القدوہ بھی حاضر ہوا' جولوگوں میں معظم شنے تھا اوروہ ابن کرام اورابن الہم کے مذہب برتھا' پس امام رازی اوراس نے باہم مناظرہ کیا اور دونوں مناظرہ کو چھوڑ کرسب وشتم میں لگ گئے اور جب دوسراون ہوا تو لوگ جامع مجد میں جع ہوئے اور ایک واعظ نے کھڑ ہے ہو کر گفتگو کی اور اپنی تقریر میں کہا اے لوگو ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمار سے جامع مجد میں جع ہوئے اور ایک میں ہو کے طور پر مردی ہے' اور ہم ارسطو کے علم ابن سینا کی کفریات' فارابی کے فلف اور رازی کی تلیسات کو نہیں جانے اور مذہم انہیں بیان کرتے ہیں' اوروہ صرف کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ' ہے' اور گذشتہ کل ایک شخ الاسلام کو جو اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کا دفاع کر رہا تھا' کس لیے ایک متعلم کی زبان سے گالیاں دی گئی' حالا تک جووہ کہ رہا تھا اس کی کوئی دلیل نہ تھی' راوی کا بیان ہے کہلوگ گریہ کناں ہو گئے' اور چینیں مار نے گے اور کر امیہ بھی رو پڑے اور مدد ما گئے ور راس بارے میں خاص کو کہنچایا' تو اس نے امام رازی کو اس کی کافرت رہے بس گئی اور آپ ہا گفتگو اور کا کھی دور کی کا میان وجہ سے امام رازی کے دل میں کرامیے کی نفرت رہے بس گئی اور آپ ہا گئاتی وجہ سے امام رازی کے دل میں کرامیے کی نفرت رہے بس گئی اور آپ ہا گئاتی وجہ سے امام رازی کے دل میں کرامیے کی نفرت رہے بس گئی اور آپ ہی گئاتھ کو در کیا گئاتو کو کہ میں کرامیے کی نفرت رہے بس گئی اور آپ ہی گئاتھ کو در کا میں کرامیے کی نفرت رہے بی گئی اور آپ کی گئاتھ کی دور کیا جو کو کی کی دی اور کیا گئاتھ کی دور کی کی کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کی در کی اور بادشاہ کو کھی کو کی کی کو کیا گئاتھ کی در کیا گئاتو کی کو کھی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

میں ہرمقام اور ہرجگہ پران ہے الجھنے لگے۔

یں ہر ملی ہا۔ درہ ہر بہت پہلی کے سے سے سے سامنی ہوگیا'اس نے آپ کو بغدادے واسط کی طرف بھیج دیا اور اور اس سال خلیف شیخ الوامغلیں ابوالفر بجاہن الجوائی ہے، اضی ہوگیا'اس نے آپ کو بغدادے واسط کی طرف بھیج دیا اور آپ نے نو خلیفہ آپ نے وخلیفہ سے انتفاع واستفادہ کیا اور جب آپ بغدادوالیس آئے تو خلیفہ نے آپ کو خلعت ویا اور آپ کو حضرت معروف کرخی کی قبر کے پاس قبرستان میں حسب وستوروعظ کرنے کی اجازت دے دگ کہا ہمت بڑاا کھ ہوگیا اور خلیفہ بھی آگیا اور اس روز آپ نے خلیفہ کو کا طب کر کے بیا شعار پڑھے۔

''اس باغ کواپنے انعامات کی بارش سے پیاسا نہ رکھ جسے تو نے خود لگایا ہے اس ککڑی کو نہ چیل جس پر تو نے پانی حیٹر کا ہے' بانی مجد کی بزرگی کے ختم ہونے سے بچ'اگر میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو از سرنو معاف کراور مجھے خوشی بخش دے' میں تجھ سے خواہشات کے حصول کی امیدر کھتا تھا اور آج میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔''

اوراس روز آپ نے بیا شعار بھی سائے۔

''ہم ایک زمانے تک جدائی سے بربخت ہوئے اور جب ہم نے ملاقات کی تو یوں معلوم ہوا کہ ہم بربخت نہیں ہوئے' جب را توں نے ہمیں ڈھانپ لیا تو ہم ناراض ہو گئے اور را تیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں کہ ہم راضی ہو گئے' اور وہ کون ہے جوموت کے بعدایک روز بھی زندۂ نہیں ہوا' ہم تو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔''

اس سال خایفہ ناصر نے موصل کے قاضی ضاء الدین ابن الشہر زردی کو بلاکرا سے بغداد کا قاضی القصا ۃ بنادیا اوراس سال خافظ عبد النئی مقدی کے باعث دشق میں فتنہ بر پا ہوا'اس لیے کہوہ جا مع اموی میں حنابلہ کے جمرے میں گفتگو کرتا تھا'ا کیک روزاس نے عقاید کے متعلق بچھ بیان کیا تو قاضی ابن الزکی ضیاء الدین خطیب الدولعی اور امبر صارم الدین برغش نے سلطان معظم سے ملاقات کی تواس نے استواء علی العرش نزول اور حرف وصوت کے مسلہ کے متعلق ایک مجلس منعقد کی تو تجم صنبلی نے بقیہ فقہاء سے اتفاق کیا اور حافظ اپنی بات پر قائم رہا اور اس ہے رجوع نہ کیا اور بقیہ فقہاء نے اس پر اتفاق کرلیا اور اس پر شنج الزامات لگائے' جواس نے نہیں کیے تھے' حتی کہ امبر برغش نے اسے کہا ہیں امبر نے ناراض ہو کرا سے شہر سے جلا وطن کرد سے کا حکم دیا' اس نے امبر سے تین دن کی مہلت ما تلی تو اس نے اسے مہلت و سے دکی اور برغش نے قلعہ سے قید یوں کو بھیجا تو انہوں نے حنابلہ کے منبر کوتو ڑ دیا اور اس روز حنابلہ کے محراب میں ظہر کی نماز ضائع ہوگئی اور وہاں جوخز ائن اور سے مند وق تھے' انہیں با ہر نکالا گیا اور بڑی دیوائی بیدا ہوگئی اور ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مائی تیں۔

اور مجلس کا انعقاد ۲۳ رز والحجہ کوسوموار کے روز ہوا تھا' پس حافظ عبدالغنی بعلبک کی طرف کوچ کر گیا' پھرمصر چلا گیا تو محدثین نے اسے پناہ دی اور اس پرمہر بان ہو گئے اور اس کی عزت کی۔

### اميرمجامدالدين قيماز الرومي:

موصل کا نائب جواپنے استادنورالدین ارسلان کے بیٹے کے زمانے میں' موصل کی حکومت پر قابض ہو گیا اور بیعقل مند' ذہین اور حنفی فقیہ تھا اور بعض کا قول ہے کہ شافعی فقیہ تھا جسے تو اربخ و دکایات کا بہت ساحصہ یا دتھا اور اس نے متعدد جوامع' مدارس' ائن احمد بن محمد بن عبد العزیز اعباس الباشی جوابن النجاری کے بعد بغداد کا قاضی القصاۃ تھا ورشافعی تھا'اس نے ابوالحسن بن النجاری کے بعد بغداد کا قاضی القصاۃ تھا ورشافعی تھا'اس نے ابوالحسن بن النجل وغیرہ سے فقہ سلحی اور مکہ میں نضا اور خطابت سنجالی اور اصلاً مید ہی کا بہ کیکن میہ بغداد کی طرف کو تی کر گیا اور اس نے دنیا سے جو حاسل کرنا تھا' کیا اور جواس کا انجام ہونا تھا ہوا' چھرا ہے ایک دستاویز کے باعث جسے اس نے اپنے خط میں لکھا تھا' معزول کر دیا گیا' اور بعض کا قول ہے کہ وہ جھوٹی دستاویز بنائی گئے تھی' واللہ اعلم' اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا' حتیٰ کہ مرگیا۔

شخ جمال الدين ابوالقاسم:

یجی بن علی بن الفضل بن برکت بن فضلان 'بغداد کے شافعیہ کا شخصب سے پہلے اس نے نظامیہ کے مدرس سعید بن مجمہ الزار سے نقتیکھی پھرخراسان چلا گیا اور غزالی کے شاگر دشنج مجمہ الزبیدی سے علم حاصل کیا اور بغداد واپس آگیا اور اس نے مناظرہ اور فقہاء نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا اصلین کاعلم بھی حاصل کیا اور ابل بغداد کا سردار بن گیا اور طلبہ اور فقہاء نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا گیا جس میں اس نے درس دیا اور اس کی شہرت و ور دُور تک پھیل گئ ور اس کے شاگر دبہت ہو گئے اور بیبہت تلاوت کرنے والا گیا جس میں اس نے درس دیا اور اس کی شہرت اور خوبصورت شخ تھا اور اس کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ۔
اور ساع حدیث کرنے والا تھا اور بیخ تھانم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنے تو تجھ پرمد دکرنا اور انصاف کرنا واجب ہے اور جب کوئی سرکش تجھ پر سرکٹی کرنے والے ہے والا ہے۔''

### 2094

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک افضل مصری فوج کے ساتھ اپنے بچا عادل کے لیے دشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس نے دمشق کی نہروں اور غلہ کو بند کردیا 'پس تھوڑی ہی روٹی اور پانی کے سوا پچھ نہ تھا اور حالت خراب ہو چکی تھی اور انہوں نے اللوان کے علاقے سے لدتک خندق کھودی ہوئی تھی تاکد دمشقی فوج ان تک نہ پہنچ پائے اور موسم سرما آگیا اور ہارشیں اور کیچڑزیادہ ہو گئے 'اور جب ماہ صفر آیا تو ملک کامل محمد بن عادل ترکمانوں کے بہت سے لوگوں اور بلادِ جزیرہ الربا اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنچ باپ کے باس آیا 'اس موقع پرمصری افواج والیس چلی گئیں اور سباک ایادی منتشر ہوگئے اور الظاہر حلب کی طرف اور اسدحمص کی طرف اور افضل کے باس آیا 'اس موقع پرمصری افواج والی چلی گئیں اور سباک ایادی منتشر ہوگئے اور الظاہر حلب کی طرف اور ناصری امراء افضل کے بعد دشمنوں کی تدبیر سے محفوظ ہوگیا اور ناصری امراء افضل کے پیچھے روانہ ہوگئے کہ اس تھی جاور عادل شہر کو سی خط و کتابت کی کہ وہ جلدان کے پاس آئے۔ پس وہ جلدی سے ان کی طرف گیا اور انسل مصریمی داخل ہو کر قلعہ جل میں قلع بند ہوگیا اور کر دری اور بردی اس پر چھاگئی اور عادل ایک جاتر اور مصری حکومت لے لی اور اس کا جمشیج افضل اس کے پاس ذیبل و عاجر ہوکر آیا اور اس نے جزیرہ کی گئی ہور اس نے صدر الدین جاگی میں دیتے اور اس کی بدسیرتی کی وجہ سے اسے شام سے جلاوطن کر دیا اور عادل قلعہ میں داخل ہوا اور اس نے صدر الدین جاگی میں دیتے اور اس کی بدسیرتی کی وجہ سے اسے شام سے جلاوطن کر دیا اور عادل قلعہ میں داخل ہوا اور اس نے صدر الدین

عبد الملک بن در باس الماروانی الکردی کودوبارہ قاضی بنادیا اور خطبہ اور سکہ اپنے سینے منصور کے نام پر باتی رکھا' اور عادل' امور میں خود بختار تھا' اور اس نے الصاحب سفی الدین بن شکر کوائی کی بہادر کی ٹیز فنی اور سیادت و دیا ہے کی وجہ سے وزیر بنایا اور ساہ نے اس کا اعزاز واکرام اپنے بیٹے کائل کو بلاد جزیرہ سے خطالکھ کر بلایا کہ وہ اسے مصر کا بادشاہ بنا دے سووہ اس نے پائی آیا اور اس نے اس کا اعزاز واکرام میں فتو کی پوچھا' اس کی عمر دس سال تھی' انبوں نے فقہاء کو بلایا اور ان سے اپنے سینیے منصور بن عزیز کی حکومت کے در ست بوت کو بارے اس موقع پر انبوں نے امراء کو طلب کیا اور انبیں اس کی بیعت کرنے کی وعوت دی تو انبوں نے انکار کردیا اور اس نے انبیں ترغیب دی اور ڈرایا اور ہو گئے کہا اس میں بیہ بات بھی کہی علاء نے جو فتو کی دیا' تم نے من لیا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی جفاظت جو پھوٹے بیخ نبیں کر سے اور ان کی جو بیٹ اس موقع پر انبوں نے اطاعت احتیار کر کے اس کی بیعت کر لی اور ان ونوں کے بعد خطباء نے ان دونوں کے حق میں تقاریم کیس اور ان ونوں کے بعد اس کے بعد اس کی جو کی اور ان کی حفظم نام سے دشتی اور کائل کی بیاد کیا میں معلوم نبیا کی گئی' اور عیسیٰ بن عادل کے معظم نام سے دشتی اور کائل کے نام سے مصر سکون پذیر ہوگیا۔

اور شوال میں امیر ملک الدین ابومنصور سلمان بن مسرور بن جلدک دمشق واپس آگیا' جوملک عادل کا ماں جایا بھائی تھا' اور وہی باب الفرادیس کے اندرفلکیات کا سمجھنے والا تھا' اور اس کی قبر بھی و ہیں ہے' وہ و ہاں پر بڑے احتر ام واکرام کے ساتھ قیام پذیر رہا' حتیٰ کہ اس سال میں فوت ہوگیا۔

اوراس سال اوراس کے بعد والے سال میں دیار مصر میں بہت گرانی ہوگئ جس کے باعث سرمایی دار اور فقیر مرکئے 'اور لوگ وہاں سے شام کی طرف بھاگ گئے مگر وہاں تک تھوڑ نے لوگ ہی پہنچ پائے 'البتہ عراق کے علاقے ارزال تھے'ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ اس سال بغداد میں ایک مرغ نے انڈادیا اور ایک جماعت نے اس کی تحقیق کی اور انہوں نے مجھے بھی سے بات بتائی۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ:

تکش بن الپ ارسلان جوطا ہر بن الحسین کی اولا دمیں سے تھا اور وہ خوارزم اور خراسان کے بعض شہروں اور آئی وغیرہ کے وسیع علاقوں کا حکمران تھا' اس نے سلاھ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا' اور یہ عادل اور اچھی سیرت والا تھا اور اسے موسیقی اور حسن معاشرت سے بہت اچھی واقفیت تھی اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کا فقیہ تھا اور اصول کو جانتا تھا اور اس نے احناف کے لیے ایک عظیم مدرستغیر کیا اور خوارزم میں اس نے جوقبر بنائی تھی' اس میں اسے دفن کیا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین بادشاہ بنا اور اس سے قبل اس کا لقب قطب الدین تھا' اور اس سال خوارزم شاہ مذکور کا وزیر قبل ہوگیا۔
نظام الدین مسعود بن علی:

آ پ نیک سیرت شافعی المذہب نیے خوارزم میں آپ کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور بڑی جامع متجد ہے اور آپ نے مُر و میں شافعیہ کے لیے ایک عظیم جامع متجد تعمیر کی ہے پس حنا بلہ فنے ان سے حسد کیا اور ان کے شیخ کو وہاں شیخ اسلام کہا جاتا ہے۔

<sup>🗨</sup> شاید پید خفیہ ہے کیونکہ مرؤ میں حنابلہ موجو ذہیں واللہ اعلم کیکن ابن اثیر نے مؤلف ہے اتفاق کیا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے جلادیا اور بہ بات دین وعقل کی کمی پرمحمول ہوگئی کیں سلطان خوارزم شاہ نے انہیں تاوان ة الاجديا كروزير بنه إلى تلارت كالتارال والاتنار

### ابوالفرج بنعبدالمنعم بنعبدالو بإب:

ا بن صدقہ بن الخضر بن کلیب جواصاۂ حرانی اور پیدائش' گھراور وفات کے لحاظ سے بغدادی میں' آپ نے ۹۶ سال کی عمر میں وفات یائی اور بہت سے نوگوں سے ساخ کیا اور کروایا آپ مشائخ کی ایک جماعت ہے روایت میں منفر و ہیں اور آپ بڑے تا جروں اورصاحب وولت لوگوں میں ہے تھے۔

### مجدالدين فقيه:

ابومحم طاہر بن نصر بن جمیل مدرس قدس آپ نے سب سے پہلے الصلاحیہ میں درس دیا آپ بنوجمیل الدین کے فقہاء کے والدبیں جو مدرسہ جارو حیہ میں تھے پھروہ ہمارے اس زمانے میں العمادیہ اور الد ماعیہ کی طرف آ گئے' پھروہ مر گئے اور صرف ان کی · شرح ہی ماتی رہ گئی۔

#### اميرصارم الدين قايماز:

ا بن عہداللہ النجی 'آپ کومت صلاحیہ کے اکابر میں سے تھے اور صلاح الدینے کے ہاں آپ کا مرتبہ استاد کا تھا' اور آپ ہی نے العاضد کی موت کے وقت محل کی سپر د داری لی اور آپ کو بہت ہے اموال حاصل ہوئے 'آپ بہت صدقات واو قاف والے تھے' ایک روز آپ نے سات ہزار سنہری دیناز صدقعۂ دیے اور آپ مدرسۂ قیما زید کے جوقلعہ کے مشرق میں ہے وقف کرنے والے تھے' اور دارالحدیث اشر فیداس امیر کا گھرتھا' اور وہاں اس کا حمام بھی تھا' جے بعد میں ملک اشرف نے خرید لیا اور اسے دارالحدیث بنا دیا اورحمام کو ہر با دکر دیا اوراہے وہاں کے شخ المدرس کامسکن بنا دیا اور جب قیما زفوت ہو گیا اورا پی قبر میں دفن ہو گیا تو اس کے گھروں اور ذخائر کو کھودا گیا اور اس پر بہت ہے مال کا اتہا م تھا اور اس کے جمع شدہ مال ہے ایک لا کھودینار ملے اور اس کے مثعلق گمان تھا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ مال تھا' اور وہ اینے اموال کواپی جا گیروں اور بستیوں کے ویرانوں میں دفن کر دیا کرتا تھا اللہ اسے معاف کرے۔

یہ دیارمصر کا ایک حاجب تھااور صلاح الدین کے زیانے میں اکابر امراء میں سے تھااور اس نے سمندر میں بحری بیڑے کی سپر د داری لیکتی اور اس نے کتنے ہی بہا دروں کو قیدی بنایا اور کتنی ہی کشتیوں کوتو ڑا' اور پیر کثرے جہاد کے ساتھ ساتھ ہرروز بہت صدقه کرنے والا اور اخراجات کرنے والاتھا، مصرمیں گرانی ہوئی تو اس نے بارہ ہزارروٹیاں بارہ ہزارنفوں کے لیےصد قہ کیں۔ ينخ شهاب الدين طوي :

آپ دیارمصرمیں شافعیہ کے ایک شیخ ہیں اور جو مدرسہ تقی الدین شہنشاہ بن ابوب کی طرف منسوب ہے' اس کے شیخ ہیں' اس مدرے کومنافل العز کہا جاتا ہے اور آپ غزالی کے شاگر دمجہ بن بچیٰ کے اصحاب میں سے بیں اور ملوک مصر کے ہاں آپ کی بردی قدر ومنزلت تھی' آپ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرتے تھے آپ نے اس سال وفات پائی اورلوگوں نے آپ کے جنازے پر از دھام کیااور آپ پرافسوس کیا۔

يشخ ظهيرالدين عبدالسلام فارى:

آ پ حلب کے شخ الثافعیہ ہیں آ پ نے امام غزالی نے شاگر دمحد بن یکی سے فقہ یکھی اور رازی کے شاگر د ہنے اور مقر کی طرف کوچ کر گئے' آپ کوامام شافعی کی قبر پر درس دینے کی پیشکش کی گئی جھے آپ نے قبول ندکیا' پھر آپ نے واپس حلب آ کروہیں اقامت اختیار کرلی' یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔

شخ علامه بدرالدين ابن عسكر:

احناف دمشق کے سر دارابوشامہ نے بیان کیا ہے آ پ ابن العقاوہ کے نام سے مشہور ہیں۔

### شاعرا بوالحسن:

علی بن نفر بن عقیل بن احمد بغدادی' آپ <u>۵۹۵</u> ہے میں دمشق آۓ' اور آپ کا ایک شعروں کا دیوان بھی ہے' جس میں خوبصورت موتی ہیں ادر آپ نے ملک امجد عاکم بعلبک کی مدح کی ہے۔

''لوگ کامل نصیبے والے ناقص'اور دوسرے ناقص نصیبے والے کامل ہیں اور میں بہترین عفیف لوگوں میں شروت والا ہول اگر چیمیرے پاس کامل مال نہیں اور اس سال قاضی فاضل نے وفات پائی جوا مام علامہ اور فصحاءاور بلغاء کے شخے تھے۔'' ابوعلی عبدالرحیم بن قاضی اشرف:

ابی المجدعتی بن حسن شیبانی المولی الاجس القاضی الفاضل آپ کا باپ عسقلان میں قاضی تھا' آپ نے اپنے بیٹے کو حکومت فاطیبہ میں دیارِ مصر کی طرف بھیجا اور وہاں ابوالقح قادوس وغیرہ کے ہاں کتابت انشاء میں مصروف ہوگیا اور وہ اہل شہر حتی کہ بغداد والوں کا سردار بن گیا اور اس کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر موجود نہ تھی اور نہ اس کے بعد ہمارے آن کے زمانے تک اس کا کوئی مشل موجود ہے اور جب ملک صلاح اللہ بن مصر میں ٹک گیا تو اس نے آپ کو اپنا کا تب' ساتھی' وزیر' ہمنشین اور انیس بنالیا اور آپ اسے موجود ہے اور جب ملک صلاح اللہ بن مصر میں ٹک گیا تو اس نے آپ کو اپنا کا تب' ساتھی' وزیر' ہمنشین اور انیس بنالیا اور آپ اسے اپنی واولا و سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی حتی کہ اس نے اقالیم و بلاد کو فتح کیا' اس نے اپنی سیف و منان سے اور آپ نے اپنی اور زبان و بیان سے' اور فاضل اپنے کمشر تبواموال سے صدقات و عطیات و بتا تھا اور بہت منازیں پڑھتا اور ور دونر اندرات ون میں آیک کمل قر آن ن تم کرتا تھا اور اس کے ساتھ مزید نوافل بھی پڑھتا تھا' نمازیں پڑھتا اور ور دونر اندرات ون میں آیک کمل قر آن ن تم کرتا تھا اور اس کے ساتھ مزید نوافل بھی پڑھتا تھا' اور ور فرن نہ تھا' آپ ک باطن تحقی کو جھڑا نے کے لیے تھا اور آپ نے تقریباً ایک لاکھ کتا ہیں جمع کیں اور بیوہ چیز ہے اوقاف بھی تھا جو نصار کی کے ہاتھوں سے تیدی کو چھڑا نے کے لیے تھا اور آپ نے تقریباً ایک لاکھ کتا ہیں جمع کیں اور بیوہ چیز ہے جس ہے کوئی ایک وزیراور عالم اور بادشاہ نوش نہ تھا' آپ بالا ہور کا دراس روز فوت ہوئے جس روز عادل تو میں میں اور جب فاصل نے بیات میں تکم کم مناز سے کہ جناز ہے کے لیے اکھے ہوئے اور دوسرے دن میں اور میں میں اور میں موان کی اور متاسف ہوا پھر عادل نے تھی الدین بن شکر کووز پر بنایا اور جب فاصل نے بیات میں تو

اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کواس حکومت تک زندہ نہ رکھ' کیونکہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ پایا جاتا تھا' پس آپ فوت ہو کے اور آپ ٹوکوئی تکلیف واذیت نہ پہنچا سکا اور حکومت میں اس کی کوئی رائے نہیں ہوئی جواس سے بڑا ہوا اور شعرا ، نے بڑے اچھے اثعار میں آپ کے مرشے کہ میں' جن میں سے قاضی حمیة اللہ بن بنا ،الملک کے اشعاریہ میں ہے

اور یے بجیب بات ہے کہ مہارت کے باوجود فاضل کا کوئی طویل قصیدہ نہیں ہے اور اس کے رسائل میں صرف اس کے ایک دو اشعار ہیں اور دوسری باتیں بہت میں ہیں اور اس کے بیا شعار بھی ہیں \_

'' تم نے سیح نیکی کرنے کے لیے از راہ کرم سبقت کی ہے اور بیان کرنے والوں میں تمہاری کوئی مثل نہیں' میرا خیال تھا کہ میں اس میں تمہارا سبقت میں مقابلہ کروں گالیکن وہ مجھ سے پہلے بوسیدہ ہوگئی اور اس نے میرے رونے کو بھی برا پیچنتہ کیا' اور میراایک دوست ہے' اور جب بھی میں زمانے کے کسی ظالم حادثے سے ڈرتا ہوں تو وہ میرا پشت پناہ ہوتا ہے اور جب زمانے کی گروش مجھے کا ٹتی ہے تو میں اس کے جھنڈوں کے ساتھ اس پرحملہ کرتا ہوں۔''

اورآپ نے اینے معاملے کے آغاز میں کہا۔

'' میں تمام کا تبول کوالیے ارزاق کے ساتھ ویکھتا ہوں جو سالوں پر حاوی ہیں اور میرے لیے ان کے درمیان کوئی رز ق نہیں' گویا میں کراماً کا تبین سے پیدا ہوا ہوں۔''

اورآپ کےالنحلہ اورزلقط کے بارے میں بیاشعار ہیں ہے

''اور دوگانے والوں نے ایک مجلس میں ایک دوسرے کو جواب دیا اورلوگوں نے ان دونوں کو تکلیف دینے سے روک دیا' یہا پے فعل کے برمکس سخاوت کرتا ہے تواس کی تعریف ہوتی ہے اوراسے ملامت کی جاتی ہے۔''

اورآ پ نے کہاں

'' ہم نے ایسے حال میں شب بسر کی جومحبت کو چھپاتی تھی لیکن اس کی شرح کرناممکن نہیں رات ہماری در بان تھی اور ہم نے اسے کہا'اگر تو ہم سے غائب ہوگئ تو صبح حملہ کردے گی۔'' ملک عزیز کی ایک لونڈی نے ملک عزیز کوسونے کا ایک بٹن بھیجا جس پر سیاہ عنبر لگا ہوا تھا' ملک فاضل نے اس سے اس کے بھیجنے کا مطلب یو جیھااور کہنے لگا۔

اس نے تخبے عمبر تحفہ دیا ہے جس کے درمیان م**یں پ**تلے ہوئے کا بٹن ہے 'عنبر میں بٹن کامفہوم نیے ہے کہ تو اند حیرے میں حجہ پ کر لاقات کیا کر یہ

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کے لقب کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض نے محی الدین بیان کیا ہے اور بعض نے محرالدین بیان کیا ہے اور عمارة میمنی سے روایت ہے کہ جمیل نے بیان کیا کہ عادل بلکہ صالح نے اسکندریہ سے اس کے آنے کی خواہش کی اور یہ بات اس کی نیکیوں میں شار ہوگی' اور ابن خلکان نے آپ کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ہماری طرح بیان کیا ہے اور اس میں بہت اضافہ یایا جا تا ہے۔

### D094

اس سال سرز بین مصر میں بہت گرانی ہوگئ اور نقراء اور اغذیاء میں ہے بہت سے لوگ ہلاک ہوگئ کھراس کے بعد بڑی تہاں ہی آئی مہینے میں اپنے مال ہے تقریباً دو لا کھ ہیں ہزاں مردوں کو گھا یا اور بہت سے لوگوں نے چھوٹے بچوں کو گھا یا 'بچ کے والدین چھوٹے ہزار مردوں کو گفت دیے اور کتوں نے مصر میں مردوں کو گھا یا اور بہت سے لوگوں نے چھوٹے بچوں کو گھا یا 'بچ کے والدین چھوٹے بچکو کھو نے اور اسے گھا جا تا اور جب بچے اور بھو نے اور اسے گھا جا تا اور ایک شخص نے تو کو بھو نے درمیان برانہ سجھا جا تا اور جب بچے اور مرد ختم ہوگئ چیز دے گا' پھر وہ اسے ذئ کر کے گھا جا تا' اور ایک شخص نین ہوی کو ذئ کر کے گھا جا تا' اور ان میں سے ایک شخص نین ہوی کو ذئ کر کے گھا جا تا' اور ایل شخص کے پاس چار سوسر پائے گئے' یا اسے کوئی چیز دے گا' پھر وہ اسے ذئ کر کے گھا جا تا' اور ان میں سے ایک شخص نین ہوی کو ذئ کر کے گھا جا تا' اور سے بات ان کے درمیان کی عیب اور شکایت کے بغیر عام ہوگئ' بلکہ وہ ایک دوسرے کو معذور قرار دیتے تھے' اور ایک شخص کے پاس چار سوسر پائے گئے' یا اور بہت سے وہ اطباء بھی مرکے جنہیں بیاروں کے پاس بلایا جا تا تھا انہیں ذئ کر کے گھا جا تا اور ایک شخص کے باس چار سوسر پائے گئے' اور راہت سے وہ اطباء بھی مرکے جنہیں بیاروں کے پاس بلایا وہ وہ شخص سر ماید ارتھا' طبیب اس کے ساتھ فوف و ہراس کی صاحب میں گیا اور راست میں گیا وہ وہ کی کہوں کے اور راست میں گیا وہ وہ اس کے شخص میں داخل ہوگیا' اور اس کے سیتھ کی کہوں اس کے گھر میں داخل ہوگیا' کیا وہ کو بیا کی گیا اور وہ دونوں اس کے پیچھ با ہر نظر مگر اس نے بری ساتھ تو ہمارے لیے شکار لا یا ہے اور جب طبیب نے یہ بات میں تو وہ بھاگ گیا اور وہ دونوں اس کے پیچھ با ہر نظر مگر اس نے بری ساتھ تو ہمارے کیا تھوں سے خوات یا گی۔

اوراس سال حجاز اور یمن کے درمیان غز ہ کے علاقے میں شدید و باپڑی اور وہ ہیں بستیاں تھیں' جن میں سے اٹھارہ بستیاں تباہ ہوگئیں اوران میں کوئی بسنے والا اور آگ کھو نکنے والا نہ رہااوران کے چوپائے اوراموال باقی رہ گئے' جن کا اکٹھا کرنے والا کوئی نہ تھا'اور کوئی شخص ان بستیوں میں آباد ہونے اور ان میں داخل ہونے کی سکت ندر کھتا تھا' بلکہ جوشخص ان بستیوں کی کسی چیز کے نزد یک ہوتا اس وقت ہلاک ہوجا تا ہم القدئے عذاب وغنا باور خضب سے اس کی پناہ مائٹلتے ہیں اور جود و بستیاں باقی رو آئیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہم اور نہی ان میں ہے کوئی میں سے کوئی ایک شخص بھی نہم اور نہی ان میں ہے کوئی ایک ہے وہ ذات جو تکیم وہیم ہے۔

اس سال یمن میں ایک نہایت عجیب واقعہ ہوااور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن تمز ہلاوی کہا جاتا تھاوہ بہت ہے بلاجہ يمن بر معغلب موكيا اوراس نے تقریباً بارہ ہزار سواروں اور بہت ہی پیادہ فوج کو جمع كيا اور شاہ يمن اساعيل بن طب خت گيہ ن بن ابوب اس سے ڈر گیا اوراس پریہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی حکومت کا زوال اس کے ہاتھوں ہوگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے مقابلہ میں اس کے کمزور ہونے اورمشور ہیں اس کے امراء کے اختلاف کرنے کی وجہ ہے اس کی ہلاکت ہوجائے گی'پس اللّٰہ نے ایک بجل بھیجی جوان پر نازل ہوئی اور ان میں سے سواروں اور پیادوں کے ایک دستہ کے سوا کوئی شخص نہ بچا اور اس کی فوج کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اورالمعز نے ان پرغالب آ کران میں ہے چھ ہزار آ دمیوں گوتل کر دیا اوروہ اپنی حکومت میں امن کے ساتھ ٹھہر گیا۔ اس سال بھائیوں نے باہم خط و کتابت کی'افضل نے صرخد ہے اورالظا ہرنے حلب سے کہ وہ دونوں حصار دمشق میں استھے ہوں اور اسے معظم بن عادل ہے چیین لیں اور دمشق افضل کے لیے ہو' چروہ دونوں مصر جا کیں اور اسے عادل اور اس کے بیٹے کامل سے چھین لیں جنہوں نے عہد شکنی کی ہےاورمنصور کے خطبہ کوچھوڑ دیا ہےاور پختہ پہانوں کوتوڑ دیا ہے۔اور جب وہ دونوںمصر کوچھین لیں تو وہ بھی افضل کے لیے ہوا ورحلب کے ساتھ دمشق بھی الظا ہر کو دے دیا جائے اور جب عا دل کواس بات کی اطلاع ملی جس بران دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی' تو اس نے اپنے بیٹے عیسلی کی مدد کے لیے دمشق کی طرف ایک فوج روانہ کی اور وہ الظاہراوراس کے بھائی کے پہنچنے سے پہلے دمثق پہنچا گئی اوروہ دونوں بعلبک کی طرف سے ذوالقعد ہ میں وہاں پہنچےاورمبجدالقدم میں اتر ہےاورشہر کا محاصره یخت ہوگیا اور بہت می فوج خان القدم کی طرف سے چڑھ آئی اورا گررات نہ آجاتی تو صرف شہر کا فتح کرنا ہی باقی رہ گیا تھا' پھرالظا ہر کو یہ بات سوجھی کہ بجائے اس کے کہ دمشق افضل کے لیے ہوسب سے پہلے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے' پھر جب مصرفتح ہو جائے' تو افضل اسے سنبھال لےسواس نے اس بارے میں اسے بیغام بھیجا تو افضل نے اسے قبول نہ کیا پس ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور انہوں نے دمشق کی بادشاہت کے متعلق تنازعہ کیا اور امراءان دونوں سے الگ ہو گئے اور صلح کے بارے میں عا دل سے خط و کتابت کی گئ تو اس نے ان دونوں کوان کے مطالبات کا جواب بھیجااور بلا دجزیرہ میں ان کے علاقوں میں پچھاضا فیہ کر دیا اورالمعر ه کی عملداری میں بھی اضا فہ کر دیا اورمحرم <u>۹۹</u>۸ ھ میں فوجیس دمشق کوچھوڑ کر چکی گئیں اور دونوں ان علاقوں کی طرف چلے گئے جواس نے انہیں دیے تھے۔ اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جن کی شرح طویل ہے اور الظاہر اور اس کے بھائی نے حاکم موصل نورالدین ارسلان ا تا کبی کوخطوط لکھے کہ وہ جزیرہ کے انشہروں کا محاصر ہ کرے جوان دونوں کے ججاعا دل کے پاس ہیں' پس وہ اپنی فوج کے ساتھ گیا اور اس نے اپنے عمز اوقطب الدین حاکم سنجار کو پیغام بھیجااور ان دونوں کے ساتھ ماردین کاوہ حکمران بھی آ ملاجس کا عادل نے محاصرہ کیا تھااورطویل مدت تک اس کوئنگ کیے رکھااور فوجیں حران چلی گئیں جہاں پر فائز بن عادل مقیم تھا پس

انہوں نے ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا' پھر جب انہیں صلح ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ بھی مصالحت کی طرف مائل ہو گئے اور سنح فائز کے مطالبہ کے بعد ہوئی تھی اور سب کام درست ہو گئے اور پہلے کی طرح پر کیون ہوگئے ۔ ۔

اوراس سال غیاث الدین اوراس کے بھائی شہاب الدین غوری نے ان تمام شہروں ' ذخائز اوراموال پر قبضہ کرلیا جوخوارزم شاہ کے قبضے میں تھےاوران کے درمیان طویل مصائب کاسلسد شروع ہوگیا۔

اوراس سال بلادِشام ہے شروع ہوکر جزیرہ اور بلادِروم وعراق تک عظیم زلزلیہ آیا اوراس کا زیادہ اثر شام میں ہواجس ہے بہت ہے گھر منہدم ہو گئے 'اور بہت ہے مقامات برباد ہو گئے اور بھریٰ کے علاقے میں ایک بستی زمین میں دھنس گئی 'اور سواحل شام وغیرہ میں بہت ی چیزیں ہلاک ہوگئیں اورطرابلس صور ٔعکااور نابلس کے بہت سے مقامات تباہ ہو گئے 'اور نابلس میں سامرہ کے محلے کے سواتیجھ باقی نہ بچااور و ہاں اور اس کی بستیوں میں تمیں ہزارا شخاص دیواروں کے ملبے تلے آ کرمر گئے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کا بہت ساحصہ اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور الکلاسہ اور مارستان نوری کا اکثر حصہ گر گیا اور لوگ میدانوں میں جا کر مدد کی دعائیں مانگنے لگے اور قلعہ بعلبک کا اکثر حصہ با وجودا بن تغمیری مضبوطی کے گریڑ ااورسمندر پھٹ کرقبرص کی طرف چلا گیا' اور کشتیاں ساحل کے ساتھ جالگیں اور وہ مشرق کی جانب بڑھ گیا جس کی وجہ سے بہت سے گھر گر گئے اور بے شارلوگ مر گئے' حتیٰ کہ مؤلف مرآ ۃ الزمان نے بیان کیا ہے کہ اس سال زلزلہ کے باعث تقریباً ایک کروڑ ایک لا کھانسان مرگئے' اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جولوگ اس میں مر گئے تھے کسی نے ان کوشارنہیں کیا' واللہ اعلم

عبدالرحن بن على :

ابن محد بن علی بن عبدالله بن حمادی بن احد بن محد بن جعفر الجوزی بصره کے دریا کے دہانے کی طرف نسبت سے ابن عبدالله بن قاسم بن نضر بن قاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد بن ابي بكرصد بق شيخ حافظ واعظ جمال الدين ابوالفرج' جو ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں' قرشی' تیمی' بغدادی' حنبلی ایک عالم شخص ہیں آپ نے بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی ہے اور ان میں دوسروں سے منفر دہیں اور آپ نے چھوٹی بڑی تصنیفات کوتقریباً تین سومصنفین سے جمع کیا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے تقریباً دوسومجلدات تحریر کی ہیں اور آپ وعظ کے فن میں منفرد ہیں جس میں کوئی شخص آپ سے نگانہیں کھا سکتا نہ طریق وعظ میں نہ فصاحت و بلاغت میں' نہ حلاوت وشیرینی میں' نہ اثر وعظ میں' نہ بدیع معانی میںغوط لگانے میں' نہ امور حبیہ کے مشاہداتی امور کو سریع الفہم مخضر عبارت میں بیان کرنے کے لحاظ ہے جو تھوڑے الفاظ میں بہت ہے معانی کے جامع ہوتے ہیں آپ کوتمام علوم میں مہارت حاصل تھی' اورعلوم کی دیگرانواع مثلاً تفییر' حدیث' تاریخ' حساب' نجوم' طب' فقہ' لغت اور نحو وغیرہ میں مشارکت حاصل ہے اورآ پ کی تصانیف اس قدر ہیں جن کی تعداد کواس جگہ بیان نہیں کیا جاسکتا' اوران میں سے آپ کی کتاب تفسیر کے بارے میں ہے جوزادالمسیر کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی ایک تفسیراس سے بھی مفصل ہے مگر وہ مشہور نہیں ہے اور ایک کتاب آپ کی جامع المهانيد بھی ہے'جس میں آپ نے منداحمہ اور صحیح بخاری' صحیح مسلم اور جامع تر مذی کے اکثر حصہ کوجمع کر دیا ہے اور آپ کی ایک کتا کمنتظم فی تواریخ الامممن العرب والعجم ہیں جلدوں میں ہے۔اورہم نے اپنی اس کتاب میں اس سے بہت ہے واقعات اور

حالات بیان کیے ہیں' اور آپ ہمیشہ دنیا کے حالات کی تاریخ لکھتے رہے' حتیٰ کہ خود بھی تاریخ بن گئے' اور کسی شاعر نے بہت سے کہا

"أ ب بميشة تاريخ مِن تُوشش كرت رب حتى كدمين في آپ كوتار يخ مِين لكها بواد يكها ـ"

اور آپ کی تصانیف میں مقامات و خطب الا عادیث الموضوعہ اور العلل المتناهیہ فی الا عادیث الواہیہ بھی ہیں آپ واجھ میں پیدا ہوئ آپ تین سال کے تھے کہ آپ کے والدوفات پا گئ آپ کے اہل تا نبے کے تاجر سے آپ جب جوان ہوئ تو آپ کی پھوپھی آپ کو حافظ محمد بین ناصر کی مجد میں لے کر آئی 'پس آپ شخ کے ساتھ رہنے گے اور اسے سنایا اور حدیث کا ساع کرایا اور ابن زاغوانی سے فقہ کھی اور وعظ یا د کیے اور بیس سال یا اس سے کم عمر میں وعظ کیا اور ابومنصور جوالیق سے لغت سکھی آپ بچپنے اور ابن زاغوانی سے فقہ کھی اور وعظ یا د کیے اور بیس سال یا اس سے کم عمر میں وعظ کیا اور ابومنصور جوالیق سے لغت سکھی آپ بچپنے میں بھی دیندار سے کسی دیندار سے کسی میل جو ل نہیں رکھتے سے اور نہ شک وشبہ والا کھانا کھاتے سے اور نماز جمعہ کے سواکس کام کے لیے گھر سے باہر نہ جاتے سے اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے سے ۔ اور آپ کی مجلس وعظ میں خلفاء وزراء ملوک 'امراء' علاء' فقراء اور ویگر اور ابنا اوقات آپ فی البد یہ نظم و نثر میں گفتگو کرتے سے 'مختصر ہے کہ اس ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو جوتے سے اور بسا اوقات آپ فی البد یہ نظم و نثر میں گفتگو کرتے سے 'مختصر ہے کہ امراء ور بیا ہو تھا میں ایک منفر داستاد سے اور آپ میں خود بسندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام فقط میں ایک منفر داستاد سے اور آپ میں خود بسندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام فقط میں ایک منفر داستاد سے اور آپ میں خود بسندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام فقط میں ایک منفر داستاد سے اور آپ میں خود بسندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی دور بیا ہوں ہیں۔

آپ کہتے ہیں ۔

''میں ہمیشہ گراں اور بلند چیز کو پاتار ہااور مشکل اور طویل راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتار ہاادرامیدیں مجھےاس کی دوڑوں میں الے جاتی رہیں جھےاس مقام تک پہنچا دوڑوں میں لے جاتی رہیں جھےاس مقام تک پہنچا دوڑوں میں اور اگر میلم ناطق شخص ہوتا اور میں اس سے پوچھتا کیا اس نے دیا جہاں میرے جیٹے تھی وہ کہتا 'نہیں کی'' میرے جیٹے تھی کے اُتو وہ کہتا'نہیں کی''

اورآ پ کے بیاشعار بھی ہیں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ بیکی اور مخص کے ہیں \_

''جب تو تھوڑی سی خوراک پر قناعت کرے گا تو تو لوگوں کے درمیان شریف آ دمی کی طرح رہے گا اور تجھ سے کوئی ناراض نہ ہوگا'میرے آج کے دن کی خوراک جب میرے حلق کو بھر دے تو میں موتیوں اور یا قوت پرافسوں نہیں کروں گا۔اور آپ نے نظم ونثر میں بہت کچھ کہاہے''

اور آپ کی ایک کتاب کا نام' لقط الجمان فی کان و کان' ہے۔اور آپ کے لطیف کلام میں سے حدیث' میری امت کی عمریں ساٹھ اور سر کے درمیان ہوں گی' کے متعلق آپ کا یہ قول بھی ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کی عمریں صحراء کی لمبائی کی وجہ سے لمبی تھیں اور جب قافلۂ اقامت کرنے والے شہر کے قریب آجا تا تو انہیں کہا جاتا سواریوں کو برا گیختہ کرو' اور آپ سے ایک شخص نے پوچھا: کوئی بات افضل ہے؟ میں بیٹھ کر شبیج کروں یا استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا میلا کپڑ ابھاپ کا زیادہ محتاج ہے' آپ سے اس

فخص کے متعلق دریافت کیا گیا جومرض الموت میں وصیت کرے آپ نے فر مایا بیمٹی ہے جس کی سطح چو لیے میں ہے .....اور آپ نے وعظ میں خلیفة اُستَفیٰ کی جانب متوجہ ہوکر کہااے امیرالمونین آکر آپ نے بات کی تومیں آپ سے ڈروں گا اورا آکر آپ غاموش ہے تو مجھے آپ کے متعلق خوف پیدا ہو جائے گا'نسی کا آپ کو یے کہنا کہ اللہ سے ڈرو بیٹمہارے لیے اس کے اس قول سے بہترے کہتم اہل بیت بخشے ہوئے ہو۔

حضرت عمرٌ بن الخطاب فر ما یا کرتے تھے' کہ جب مجھے اپنے کسی عامل کے متعلق اطلاع ملتی ہے' کہ اس نے ظلم کیا ہے اور میں اسے تبدیل نہیں کرتا تو میں ظالم ہوں .....اے امیرالمومنین حضرت یوسٹ قحط کے زمانے میں سیر ہو کرنہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ بھو کے کوبھی نہیں بھو لتے تھے ......اور عام الر مادہ میں حضرت عمرٌ اپنے پیٹ کو مارتے تھے اور فر ماتے تھے گڑ گڑ کریا نہ کر'خدا کی قتم جب تک لوگ آسودہ نہوں'عمر تھی اور فربہ کرنے والی چیز کونہیں تکھھے گا......داوی بیان کرتا ہے کہ انستقی رویڑا اوراس نے بہت سا مال صدقه کیااور قیدیوں کور ما کیااور بہت سے فقراء کولباس دیا۔

ابن جوزی کی پیدائش واھے کی حدود میں ہوئی جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے اور آپ کی وفات اس سال کی ۱۲رمضان کو جمعہ کی شب کومغرب وعشا کے درمیان ہوئی اور آپ کی عمر ۸۷سال تھی' اور آپ کا جناز ہلوگوں کے سروں پر اُٹھایا گیا اورلوگ بہت زیادہ تھے اور آپ کو باب حرب میں آپ کے باپ کے پاس حضرت امام احمد کے نزدیک دفن کیا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا، حتی کہ یہ جمی بیان کیا گیا ہے کہ بھیڑ کی کثرت اور گرمی کی شدت کی وجہ ہے لوگوں کی ایک جماعت نے روز ہ افطار کر دیا' اور آپ نے وصیت کی کہ آپ کی قبر پر بیاشعار لکھے جائیں ۔

''اے بہت بخشنے والے اے وہ جس کے پاس میرے بہت ہے گناہ جمع ہو گئے ہیں' تیرے پاس گنہگارانیے جرائم کی درگذر کے لیے آیا ہے میں مہمان ہوں اور مہمان کی جزابیہ ہے کداس سے احسان کیا جائے۔''

آ پ کے تین لڑ کے تھے عبدالعزیز بیسب سے بڑا تھا'اس نے نوجوانی میں اپنے والد کی زندگی میں 200 ھ میں وفات یائی۔ پھر ابوالقاسم علی میاسنے باپ کا نافر مان تھا' اور آ زمائش وغیرہ کے دَور میں آپ کی عداوت پر قائم تھا' اوراس نے واسط میں ہ ہے کی غیر حاضری میں آپ کی کتابوں پر قبضہ کرلیا'اورانہیں نہایت کم قیت پر فروخت کردیا' پھرمحی الدین یوسف' بیآپ کے لڑکوں میں سب سے نجیب اور چھوٹا تھا' یہ ۵۸ ھیں پیدا ہوا اور اس نے اپنے باپ کے بعد وعظ کیا اور کام میں لگ گیا اور مکہا اور ماہر ہو گیا اوراپنے ساتھیوں کا سردار بن گیا' پھراس نے بغداد کے احتساب کا چارج لےلیا' پھروہ خلفاء کا اپلی بن کراطراف کے بادشا ہوں کے پاس گیا' خصوصاً شام میں بنی ابوب کے پاس اور اس نے ان سے اموال اور عطیات حاصل کیے جس سے اس نے دمشق میں نشابین مقام پرالمدرسة الجوزیه بنایا اور کچھاموال کواس پروقف کر دیا' پھرا سے دیگرملوک سے بہت سے اموال ملے' پھروہ ۴۲٪ ھ میں خلیفہ معتصم کے گھر کا استاد بن گیا اور مسلسل اس کے ساتھ رہاتا آئکہ ہارون ترکی بن چنگیز خان کے سال خلیفہ کے ساتھ قبل ہو گیا' اور ابوالفرج کی کئی بٹیاں تھیں جن میں سے رابعداس کے نواسے ابوالمظفر بن عزعلی مؤلف مرآ ۃ الزمان کی والدہ تھی اور اس نے تواریخ کوجع کیااورزیادہ فائدہ پہنچایااورابن خلکان نے الوفیات میں اس کاذکر کیا ہے اوراس کی تصانیف اور علوم کی تعریف کی ہے۔

### عماد كاتب اصبهاني:

تحدین جحد بن جحد بن جحد بن جحد بن عبداللہ بن فی بن محود بن هیة اللہ جو تماد کا تب اصبها کی ہے تا م ہے شہور ہے اور کتب ورسائل کا مخلف سے اور انسی باور اس کے زبانے میں مشہور ہوگیا وہ فاضل کے زبانے میں مشہور ہوگیا وہ فاضل ہے۔ اور انسی باور انسی باور کی بیدائش فراھیے میں اصبهان میں ہوئی اور بغداد آ کروہاں شخ اور نسور سعید بن الرزاز مدرس فطامیہ کیا ہی مشہور ہوگیا وہ فاضل کیا اور اس کا کیا اور صدیث کا سائل کیا 'چرشام کی طرف چلا گیا' اور اس نے ملک نور الدین محمود بن زنگی کے پاس بردا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس کا کتب بن گیا اور اس نے آپ کو اس مدرسہ کا افر مقرر کردیا' جے آپ نے باب الفرخ کے اندر تعمیر کیا تصاور جس کو تماد یہ کہا جا تا تھا اور اس کی نسبت آپ کی سکونت و ا قامت کی طرف تھی' اور آپ و ہیں پڑھاتے تھے آپ نے اب ناز تعمیر کیا تصاور جس کو تماد میں ہوئی اور اس کی نسبت آپ کی سکونت و ا قامت کی طرف تھی' اور آپ و ہیں پڑھاتے تھے آپ نے اے بنایا نہیں تھا بلکہ اسے نور الدین کے حالات میں بیان ہو چکا ہے' پھر محماد صلاحیہ میں کا تب بن گیا اور قاضل آپ کی تعریف کرتا تھا' مورضین از یں نور الدین کے حالات میں بیان ہو چکا ہے' پھر محماد صلاحیہ میں کا تب بن گیا اور قاضل آپ کی تعریف کرتا تھا' مورضین نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مظلوت میں بیان ہو چکا ہے' پھر محماد حصر تھیں کا تب بن گیا اور قاضل آپ کی تعریف کرتا تھا' مورضین اور آپ کی صفات سے تشید دی مگر قاضی نے آئیس تجول نہ کیا اور وہم تات کی صفات سے جرید تا ایک مورضان کے آغاز میں ۸ کا باہر کا حصر شخرا اور انہوں نے اس می جرید تا اس کی مرمن وفات پائی اور قبر سان صورت میں دورا ہو سے اور آپ کی جو اور آپ کی جو اور آپ کی مرمنان کے آغاز میں ۸ کسال کی عربی وفات پائی اور قبر سان صورت میں دونے ہیں دور ہو گیا۔ اور آپ کی دورا کی مورف کے اس کی مرمنان کے آغاز میں ۸ کسال کی عربی وفات پائی اور قبر سان صورت میں دونے ہیں دور کے اور آپ کی اور آپ کی دور آپ کی اور آپ کی دور آپ کی

خصی نزاآ پ حکومت صلاحیہ کے امراء کے ایک بڑے کا تب سے اور تیز نہم کی جاع اور دلیر سے جب العاضد مرگیا تو آپ نے کل کی سپر دداری لے لی اور قاہرہ کی فصیل کوآباد کیا جوم مرکوم کے طبحی اور آپ المقسم تک بہتے گئے اور المقسم وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے اسے عکا کے سپر دکر اس غنیمت کو قسیم کیا تھا، جو انہیں دیا رمصر سے حاصل ہوئی تھی اور آپ نے قلعہ جبل کو تعمیر کیا اور صلاح الدین نے اسے عکا کے سپر دکر دیا تھا، تا کہ دہ اس کی بہت می جگہوں کوآباد کر سے اور اس کی وہاں موجودگی کے دور ان ہی محاصرہ ہوگیا اور جب البدل وہاں سے باہر نکلنے والوں میں شامل تھا تو پھر ابن المشطوب اس میں داخل ہوگیا اور اس نے بیان کیا کہ وہ قیدی بن گیا اور اس نے وفات دس ہزار دینا را پنا فدید دیا اور صلاح الدین کے پاس واپس آگیا، جس سے اسے بہت خوشی ہوئی اور جب اس سال اس نے وفات دس ہزار دینا را پنا فدید دیا اور صلاح الدین کے پاس واپس آگیا، جس سے اسے بہت خوشی ہوئی اور جب اس سال اس نے وفات یائی تو عادل نے پاس آگئیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کی طرف عجیب وغریب احکام منسوب کیے گئے ہیں' حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک لطیف کتاب الفاشوش فی احکام قراقوش رکھا ہے اور اس نے بہت می باتوں کا ذکر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ سب باتیں جھوٹی ہیں' بلا شبہ ملک صلاح الدین اس پراعتاد کرتا تھا' پس وہ ایسے شخص پر کیسے اعتاد کرسکتا ہے جواس پائے کا ہو واللہ اعلم ۔

### مكليه بن عبداللدامستنجدي:

بیرتر کی عابد وزاہد تھا اس نے مؤ ذین لوسر نے وقت مینار پر بیاشعار پڑھتے سا۔

'' اے جوانان شب کوشش نروز بہت ہی آ وازول کوردنہیں کیا جا سکتا 'رات کووہ کا انھتا ہے جوعزم اور کوشش والا ہے' مظاہر و پڑااوراس نے مؤذن ہے کہا:اے مؤذن مجھے چھمز پیرسناؤاس نے کہا،

'' رات گذرگنی اور پیٹھے پھیرگئی ہے اور میرامحبوب' خلوت میں ہو گیا ہے۔''

پس مکلبہ نے ایسی چیخ ماری جس سے اس کی موت واقع ہوگئی اورضیح کواہل شہراس کے دروازے پرجمع ہو گئے' اورسعید بھی ان لوگوں میں سے تھا جواس کی نغش تک پہنچ گئے تھے'رحمہاللہ تعالیٰ۔

ابومنصور بن ابي بكر بن شجاع:

الرکلسی بغدادی 'جوابن نفط کے نام سے شہور ہے' بیدن کو بغداد کے بازاروں میں چکرلگاتا تھااور موالیا اشعار گایا کرتا تھا'
اور رمضان کی راتوں میں لوگوں کوسحری کھلاتا تھااور بید پند بید ' عقلنداور بے حیاتھا اوراس کا بھائی شخ عبدالغنی درویش اکا برصالحین میں سے تھا' آ پ کا بغداد میں زادی تھا جس میں آ پ کی ملاقات ہوتی تھی اور آ پ کے اجباع اور مربیہ بھی تھے اور فتو ح سے جو چیز آ پ کو حاصل ہوتی آ پ اسے ذخیرہ نہ کرتے ۔ آ پ نے ایک شب کوایک ہزار دینارصد قد دیا اور آ پ کے اصحاب روزہ دار تھے' آ پ کو حاصل ہوتی آ پ اسے ذخیرہ نہ کرتے ۔ آ پ نے ایک شب کوایک ہزار دینارصد قد دیا اور آ پ کے اصحاب روزہ دار تھے' آ پ نان کے شام کے کھانے کے لیے ان میں سے بچھ بھی نہر کھا اور خلیفہ کی مال نے آ پ کا نکاح آپی ایک خاص لونڈ کی سے کر دیا اور اس نے اسے دی ہزار دینار کی ہوجا اور ابھی سال نہیں گز را تھا اور ان کے پاس ہاون کے آ کے اور کہنے گئے میں اصرار کیا تو آ پ اس کے پاس ہاون کے آ کے اور کہنے گئے میں اصرار کیا تو آ پ اس کے پاس ہاون کے آ کے اور کہنے گئے میں اصرار کیا تو آ پ اس کے پاس ہاون کے آ کے اور کہنے گئے میں اصراک کیا م یہ کہا تو ہلاک ہوجا کے تو بازاروں میں گھومتا ہے اور اشعار سنا تا ہے اور تیرا بھائی وہ سے حقو جانتا ہے۔

اوراس نے ان دوموالیا اشعار کا جواب فی البدیہہا شعار میں دیا ہے

'' جس شخص نے چھری کے دیتے کو دُرے سے مشابہ قرار دیا' وہ ناکام ہو گیا اور فحبہ کوحیا دارشر کیف عورت پر قیاس کیا' میں مالدار ہوں اور میر ابھائی درویش ہے اور مونہوں میں میٹھا کڑ واتر اش لیا جاتا ہے۔''

اورایک دفعہ آپ کے پاس حضرت عثمان ؓ نے قبل ہونے اور حضرت علیؓ کے موجود ہونے کا ذکر ہوا تو آپ کہنے لگے جو ہوا سو ہوا' اور جس شخص کے بڑوس میں ابن عفان جیسا شخص قبل ہو جائے اور وہ عذر کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ شام میں بزید کے عذر

ایک تنم کے اشعار جن کے آخریس یاموالیا کہا جاتا ہے۔ متر جم

و فتوح وه روزي جوت تعالى عنايت فرمائه مترتم

کو قبول کرے 'یس روافض نے آپ کے قبل کا ارادہ کر لیا اور اتفاق ہے رمضان میں ایک شب آپ لوگوں کو سحری کھلا رہے تھے'کہ آ پ خلیفہ نے گھرنے یا ان سے گزرے تو خلیفہ نے کئیے میں چھینگ ماری توان پرابومصور نے راہتے سے اسے بریمنگ القد کہا توان نے آپ ایک سودینار بھیجااور آپ کوروافض سے بیانے کا تھم دیا میہاں تک کہ آپ اس سال وفات پا گئے۔رحمہ اللہ ابوطا ہر بر کات بن ابراہیم بن طاہر:

اس سال شام کے متبیٰ ابوطا ہر برکات بن ابراہیم بن طاہر الخشوعی نے وفات پائی' ابن عسا کرنے اپنے بہت ہے مشائخ میں آپ کوبھی شامل کیا ہے اور ان کی وفات کے بعد آپ ۲۷ سال زندہ رہے ٔ اور ان سالوں میں یوتے' وا دوں سے جا ملے۔

### ر۹۹۸ه

اس سال پیخ ابوعمر بن مجمد بن قدامہ مانی مدرسہ نے قاسبون کے دامن میں جامع مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور ایک شخص شیخ ابوداؤ دمحاس انعامی نے آپ سے مسجد کی تعمیر برا تفاق کیا ، حتیٰ کہ عمارت ایک آ دمی کے قد کے برابر پہنچ گئی اوراس کے پاس جو پچھ مال وغیرہ تھاختم ہوگیا' تو ملکمظفر کوکری بن زین الدین جا کم اربل نے اس کی تکیل کے لیے بہت سامال بھیج دیا' پس وہ مسجد کممل ہو گئی اوراس نے ایک ہزار دینار بھیج تا کہان سے اس کے پاس بر دی سے یانی لایا جائے' مگریدکام ملک معظم حاکم دمثق ہے ممکن نہ ہو سکا اوراس نے عذر کیا' کہاں شخص نے مسلمانوں کی بہت ہی قبروں کو ہموار کر دیا ہے' سواس نے اس کے لیے ایک کنواں بنایا جس میں خچرگھومتار ہتا تھااوراس نے اس کے لیےایک وقف بھی کیااوراس سال بلا دمشرق میںغوریوں اورخوارزمیوں کے درمیان بہت سی طویل جنگیں ہوئیں جنہیں ابن اثیرنے تفصیل کے ساتھ اورابن کثیر نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اوراس سال نظامیہ میں مجدالدین کیچیٰ بن الربیع نے درس دیااوراس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت اورسرمئی حیا در دی اورعلاءاور اعیان اس کے پاس حاضر ہوئے اوراس سال بغداد کی قضاءابوالحن علی بن سلیمان الجبلی نے سنبھالی اوراس نے اسے بھی اسی طرح

#### قاضي ابن الزكي:

محمد بن علی بن محمد کیجیٰ بن عبدالعزیز ابوالمعالی القرشیٰ محی الدین قاضی القصاٰ ۃ دمشق' اور آپ دونوں میں ہے ہرا یک کا باپ اور دا دا قاضی تھااوراس کے دادا کاباب کچیٰ بن علی تھا'اور رہ یہلا شخص تھا جس نے ان میں سے دمشق میں نیصلے کرنے کا کام سنبھالا اور یہ حافظ ابوالقاسم بن عسا کر کا ماں کی طرف سے دادا تھا' ابن عسا کرنے تاریخ میں اس کے حالات بیان کیے ہیں اور قرش کے آگے کوئی اضا فہبیں کیا۔ﷺ ابوشامہ نے بیان کیا ہےاورا گرلوگوں کے خیال کےمطابق اموی عثانی ہوتا توابن عسا کراس کا ذکر کرتا جبکہ ، اس میں اس کے دا دا اور اس کے دونوں ماموؤں محمداور سلطان کا شرف موجود تھا اور اگریپہ بات درست ہوتی تو ابن عسا کر مرمخفی نید رہتی ابن الزک و قاضی شرف الدین سعد بن عبداللہ بن محمد بن ابی عصرون کے ساتھ مشغول ہو گیا 'اور فیصلوں میں اس کا قائم مقام ہو گیا

اور یہ پہلا مخص ہے جس نے نیابت ترک کی اور پہلا مخص ہے جس نے قدی فتح ہونے پروہاں خطبہ دیا۔

جیبا کہ پہلے بیان ہو چاہ ہے پیراس نے دشق کی نضا سبجال اورائ کے ماتھ استحاب کی تھا بھی ہوئی ہے۔ کی گئی اورائی کے اور استحاب کی تھا ہوں ہوئی انہیں پھاڑ الزی طلبا ، کو منطق اور ملم کلام میں اہتعال کرنے ہے روکتا تھا اور جس کے پاس مدرستور یہ میں ان معلوم کی کتابیں ہوئیں انہیں پھاڑ اور اس عقیدہ کا تحفظ کرتا تھا ہے۔ امام غزالی نے المصبات کے نام سے کھا ہے اور آپ کے اور اساعیلیوں کے درمیان جھاڑا ہو گیا اور صلاح الدین کی قبر کے بالقابل الکلاسہ میں آپ تغییر کا درس دیا کرتے تھے آپ کے اور اساعیلیوں کے درمیان جھاڑا ہو گیا اور انہوں نے آپ کو آپ کو آپ اس سال جھاڑا ہو گیا اور انہوں نے آپ کو آپ اس سال کے شعبان میں وفات لیے جایا کریں کی گھر تھا اور آپ پرمر گی جیسی کیفیت طاری ہوجاتی 'حتی کہ آپ اس سال کے شعبان میں وفات لیے جایا کریں' پھر آپ کو طالحواس ہو گئے اور آپ پرمر گی جیسی کیفیت طاری ہوجاتی 'حتی کہ آپ اس سال کے شعبان میں وفات پا گئے اور قاسبون کے دامن میں جو قبرستان ہے اس میں وفن ہوئے' بیان کیا جاتا ہے کہ عافظ عبدالغتی نے آپ کے خلاف بدو عالی کو دونوں مان فظ عبدالغتی کے خلاف کھڑے۔ اور ای طرح خطیب الدولعی نے بھی اس سال وفات پائی اور کی دونوں مانظ عبدالغتی کے خلاف کھڑے۔ ہوئے تھے اور دونوں اس سال مرکے اور دوسروں کے لیے عبرت بن گئے۔ خطی اللہ بھی خطی اللہ بھی دونوں مانظ عبدالغتی کے خلاف کھڑے۔ ہوئے تھے اور دونوں اس سال مرکے اور دوسروں کے لیے عبرت بن گئے۔ خطی اللہ بھی ن

ضیاءالدین ابوالقاسم عبدالملک بن زید بن یاسین اتعلی الدولی موصل کی ایک بستی الدولعیة کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے الدولی کہلاتے ہیں' آپ وہاں ۱۹۵ ھیں پیدا ہوئے اور بغداد میں شافعی ند بہب کی فقہ بھی اور حدیث کا ساع کیا اور تر ندی کا ابوالفتح الکر دجی کو اور نسائی کا ابوالحس علی بن احمد البردی کوساع کرایا' پھر آپ دمشق آئے اور وہاں خطابت اور الغزالیہ کی تدریس کا کام سنجال لیا' آپ زاہد' متی نیک سیرت اور حق کے بارے میں بڑے رعب دار تھے آپ نے ۱۹ رر بھے الا وّل کومنگل کے روز وفات پائی اور باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے نزدیک وفن ہوئے اور آپ کا جنازہ جمعہ کے دن ہوا اور آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے جیتے تھے بی بن ابی الفصل بن زید نے ۲ سال تک خطابت سنجا لے رکھی اور بعض کا تول ہے کہ آپ کے جیئے جمال الدین مجمد نے خطابت سنجالی اور ابن الزک نے اپنے جیئے الزک کو امیر مقرر کردیا اور وہ امیر نماز قائم رہا' حتی کہ کہ ۱۳ ھیں فوت ہوگیا۔ امیر علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن عر

#### الصدرابوالثناحماد بن عبدالله:

ابن حماد الحرانی' آپ تا جر تھے آپ نورالدین شہید کے سال الاق پیمیں پیدا ہوئے اور بغداد ومصروغیرہ بلاد سے حدیث کا ساع کیااور ذوالحجہ میں وفات پا گئے' آپ کے اشعار میں سے میشعربھی ہیں۔

۔ ''آ دی کا آفاق میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اے پچھنو بیوں سے بہرہ ورکرتا ہے جواس کے شہر میں نہیں ہوتیں' کیا ا تو شطرنج کے بیاد کوئیں دیکھنا کہاہے حس نقل نے ایسا حسن دیا ہے جواس کی خوبصورتی سے بڑھ کر ہے'۔ یقشا بنت عبداللہ:

اکمستفی کی آزاد کردہ لونڈی نیاس کی سب سے چیتی لونڈی تھی نیمراس کے بعد علاءاور فقراء سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی اور صدقہ وخیرات کرنے والی بن گی اور بغداد میں مصرت معروف کرنی کی قبر کے پاس اس کی قبر کے مزد کیا اس کے صدقات وخیرات کے کام موجود ہیں۔

ابن المحسنسب شاعرا بوالسكر:

محمود بن سلیمان بن سعید موسلی جوابن المحست کے نام سے مشہور ہے اس نے بغداد میں فقہ سیمی 'پھراس نے شہروں کی طرف سفر کیے اور ابن الشہر زوری کی صحبت اختیار کی اور اس کے ساتھ آیا اور جب وہ بغداد کا قاضی بنا تو اس نے اسے اوقاف نظامیہ کی نگرانی سپر دکر دی اور بیشعر بھی کہتا تھا' اور شراب کے متعلق بھی اس کے اشعار ہیں جن میں سپھے بھلائی نہیں' میں نے ان کے گند کی وجہ سے ان سے گھن محسوس کرتے ہوئے اور ان سے بیخے کے لیے انہیں جھوڑ دیا ہے۔

### 2099

ابن الجوزی کے نواسے نے اپنی کتاب مرأت میں بیان کیا ہے کہ محرم کے آخر میں ہفتہ کی رات کو آسان پرستار ہے تحرک ہو گئے اور شرقاً غرباً دوڑنے لگے اور منتشر ٹڈی کی طرح دائیں بائیں اُڑ گئے۔

راوی کابیان ہے'اس میم کاواقعہ صرف بعثت کے سال اور ۲۲۱ ہے میں دیکھا گیا اور اس سال قلعہ دمشق کی فصیل کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کی ابتدا اس برج سے کی گئی جو باب انصر کے قریب مغربی کونے میں قبلہ کی جانب ہے اور اس سال خلیفہ ناصر نے سخاوت کے خلعت اور شلواریں ملک عادل اور اس کے بیٹوں کو بھیجیں اور اس سال عادل نے اپنے بیٹے موسی اشرف کو ماردین کے محاصر ہ کے لیے بھیجا اور بخارا اور موصل کی فوج نے اس کی مدد کی' پھر الظاہر کے ہاتھوں ان شرائط پرصلح ہوگئی کہ ماردین کا حکمر ان ہر سال ایک لا تھے بچاس ہزار دینار دے گا اور سکہ اور خطبہ عادل کا ہوگا اور یہ کہ وہ جب اسے فوج کے ساتھ طلب کرے گا وہ اس کے پاس حاضر ہوگا۔

اوراس سال موریانیہ کی خانقاہ کی تعمیر کممل ہوئی اور شخ شہاب الدین عمر بن محمد الشہر زوری اس کا حاکم مقرر ہوا اوراس کے ساتھ صوفیاء کی ایک جماعت بھی تھی اوراس نے ان کے مناسب حال ان کے وظائف مقرر کیئے اوراس سال ملک عاول نے محمد بن ملک عزیز اوراس کے بھائیوں کوروک لیا اورائیس الرھاء کی طرف اس خوف سے نہ جانے دیا کہ وہ مصر میں آفت برپا کریں گے اور اس سال الکرج نے دوین شہر پر قبضہ کرلیا' اوراس کے باشندوں کوئل کیا اوراسے لوٹ لیا' دوین آفر بائیجان کا ایک شہر ہے' کیونکہ وہاں کا بادشاہ نسق وشراب میں مصروف تھا' اللہ اس کا بھلانہ کرے' اوراس کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کی گردنوں کے بارے میں فیصلہ دیا' اور یہ قیامت کے روزاس کی گردن میں طوق بن کریز ہےگا۔

### ملك غياث الدين غوري:

اس سال شہاب الدین کے بھائی نمیاٹ الدین نے وفات پائی' اوراس کے بعداس کا بیٹامحمود باوشاہ بنا اوراس نے اپنے باپ کا لقب اختیار کیا' اور نمیاث الدین خقاند' مستقل سزاج اور بہادرآ دمی تھا اور جنگول کی کثرت کے باوجود کسی جھنڈے نے اسے فکست نہیں ، ی' پیشافعی المذہب تھا اوراس نے شافعیہ کے لیے ایک عظیم مدرستھیر کیا اوراس لی سیرت نہایت عمرہ تھی۔

### اميرعكم الدين ابومنصور 🗗

سلیمان بن شیرویہ بن جندر جوملک عادل کا باپ کی طرف ہے بھائی تھااس نے 19محرم کووفات یا ٹی اوراسے اس کے اس تھر۔ میں دفن کیا گیا جس کی اس نے باب القرادلیس کے اندرافتر اس کے محلّہ میں مدرسہ کے لیے حد بندی کی تھی اور پورے حمام کواس کے لیے وقف کر دیا تھا'اللہ قبول فرمائے۔

#### قاضي الضياء الشهر زوري:

ابوالفصائل القاسم بن یمیٰ بن عبداللہ بن القاسم الشہر زوری الموسلیٰ یہ نورالدین کے زمانے میں بغداد کا قاضی القصاۃ تھا،
اور دمشق کے قاضی القصاۃ کمال الدین شہرزوری کا بھتیجا تھا اور جب اس نے صلاح الدین کے زمانے میں الاہ ہے ہیں وفات پائی
تو اس نے اپنے اس بھتیج کوقاضی بننے کی وصیت کی تو اس نے اسے قاضی مقرر کردیا، پھراسے معزول کر کے ابن ابی عصرون کوقاضی بنا
دیا اور اس کی بجائے اسے بادشاہوں کی طرف سفیر بنا دیا، پھراس نے موصل شہر کی قضا سنجالی پھراسے بغداد بلایا گیا اور اس نے دو
مال چار ماہ بغداد کی امارت کی، پھراس نے خلیفہ کو استعفیٰ دیا، تو جو مقام اسے اس کے ہاں حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ
قبول نہ کیا تو اس نے اپنی بیوی سے الملوک سے خلیفہ کی ماں کے خلاف مدد مانگی اور اس کا اس کے ہاں بڑا مقام تھا۔ تو اسے اس کے ہاں فضائل ماصل تھے، اور اس کے عمدہ اشعار بھی ہیں، اس نے اس سال کی اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی، اور اسے اس کے عملہ فضائل حاصل تھے، اور اس کے عمدہ اشعار بھی ہیں، اس نے اس سال کی ۱۰ رد جب کووفات پائی۔

### عبدالله بن على بن نصر بن حمزه:

ابوبکر بغدادی جوابن المرستانیہ کے نام ہے مشہور ہیں اور ایک مشہور فاضل شخص ہیں آپ نے حدیث کا ساع کیا ہے اور اسے جع کیا ہے اور آپ سے حاور آپ طبیب اور تجم سے اور آپ طبیب اور تجم سے اور اواکل کے علوم اور تاریخ سے واقف شے اور آپ نے دار السلام کی تاریخ کے بارے میں دیوان الاسلام تصنیف کیا ہے اور اسے تین سوساٹھ ابواب میں مرتب کیا ہے مگر وہ مشہور نہیں ہوا' اور آپ نے سیرت ابن ہمیر ہمجم مرتب کی ہے اور آپ کا خیال تھا کہ آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں' جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر اعتر اضات کے اور ایک نے یہ اشعار کے ہیں۔

النجوم الزاہرہ میں سلیمان بن جندرلکھا ہے۔

'' انساب کوچھوڑ دے اور تیم ہے معترض نہ ہو' بلاشبہ سفیداونٹ بھی خالص کی اولا دہوتے ہیں' تو تیم کالے یا لک ہو گیا ے بیے یس میں ہے تمیم ف طرف انتساب کا دعویٰ کیا ہے۔''

#### ا بن النجا الواعظ:

على بن ابرا بيم بن نجازين الدين ابوالحن ومشقى الواعظ الحسنبلى ' آپ بغداد آئے اور وہاں فقه يکھى اور حديث كا ساع كيا' پھرا پے شہر دشق واپس آ گئے پھر آ پہ ٢٤ میں نورالدین کی طرف ہے اپلی بن کراس کی طرف واپس آئے اور وہاں حدیث بیان ک ۔ پھرصلاح الدین کے ہاں اسے مرتبہ حاصل ہو گیا اور آ ہے ہی نے عمار ۃ الیمنی اور زوبیہ کے خلاف چغلی کھائی اور انہیں صلیب دیا گیا'اورمصرمیں آپ کو بڑامقام حاصل تھااور آپ نے جمعہ کے روز قدس میں خطبہ دیااوراس سے فراغت کے بعد آپ نے گفتگو کی اور یہ جمعہ کا وقت تھا' اور کھانے پینے کے لحاظ سے آپ بادشاہوں سے بھی اچھی زندگی گزارتے تھے' اور آپ کے پاس میں خوبصورت ترین لونڈیال تھیں اور ہرایک ایک ہزار دینار کی تھی اور آپ ان کے پاس چکرلگایا کرتے تھے۔اوراس کے بعد آپ مختاج ہوکرمرے اوراپنے پیچھے گفن بھی نہ چھوڑا' اور آپ نے منبر پروز سرطلا کع بن زریک کوبیا شعار سنائے۔

" تیرے برد صابے نے جوانی کے آغاز کا خاتمہ کر دیا ہے اور باز کوے کے گھونسلے میں اتر آیا ہے تو سوتا ہے اور حوادث کی آئھ بیدار رہتی ہے اور مصائب کے دانت تجھ سے اچٹنے والے نہیں تیری عمر کو کیسے بقا حاصل ہوسکتی ہے وہ تو خزانہ ہےجس سے تونے بلاحساب ہی خرچ کردیا ہے۔"

شخ ابوالبركات (محمد بن احمد بن سعيد الشكريني) جوالمويد كے نام ہے مشہور ہے۔ آپ اديب اور شاعر تھے آپ نے وجيہ نحوی کے بارے میں اس وقت نظم کہی جب و ہنبلی تھے' پھر و ہنفی بن گئے ۔ پھر شافعی بن گئے آپ نے پیظم نظامیہ کے حلقہ نحو میں کہی ہے ''ارے میری طرف سے وجیہ کو پیغام پہنچا دؤا گرچہ پیغامات بھیجنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ۔تونے ابن حنبالؓ کے بعد نعمان کا مذہب اختیار کرلیا ہے اور یہ مذہب تونے اس وقت اختیار کیا جب کھانے پینے کی چیزوں نے تجھے محتاج کر دیا اور تو نے شافعیؓ کے قول کو دین کے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ تو جو چاہتا تھا یہ اس کا حاصل ہے اور تھوڑے عرصے بعد ہی تو امام ما لک کی طرف چلا جائے گا' تواس بات کی طرف نظر کر جوتو کہدر ہاہے۔

#### زم دخاتون:

غلیفه ناصرلدین الله کی والده اورانمستفی کی بیوی به برسی نیک عبادت گز اراوراحیان وعطیات اوراوقاف والی عورت تھی' اوراس نے حضرت معروف کرخی کے پہلو میں اپنی قبر بنائی ہے اور اس کا جنازہ بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ سے ایک ماہ تک اس کی تعزیت ہوتی رہی ہوا ہے بینے کی خلافت میں ۲۸ سال اس حالت میں زندہ رہی کہ اس کی بات کو پورا کیا جاتا تھا اور اس کے احکام کی

اوراسی سال شخ شہاب الدین ابوشامہ کی ولا دت ہوئی اوراس نے اس سال میں اپنی پیدائش کے تذکرہ میں اپنے طویل حالاًت بیان کیے ہیں جواس کی وفات تک چلے جاتے ہیں'شروع میں اس نے اپنے اختفال اور تصانیف اور اپنے اشعار اور جواس نے مبشر خواب و کیھے ان کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے'اور اس سال ملک چنگیز خال شاہ تا تار کی ابتداء ہوئی' اس پراللہ کی طرف سے وہ چیز نازل ہو ؟ س کا وہ قتی ہے اور وہ بائل والا ہے بس نے اسے اس لیے وضل کیا تا کہ تا تاراوران کے ساتھ جو رُ سامرا و تھے جو جاہلیت کا فیصلہ جا ہتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس نے پاس اپنے جھڑے لے جا کیس کیدتو کی خان کا والداوران ہلا کو بن تول خان کا وادا ہے جس نے خلیفہ معتصم اور اہل بغداو کو 101ھ میں قبل کیا تھا' جیسا کہ ابھی اپنے مقام پراس کا ذکر ہوگا' انشاء اللہ

### D 400

اس سال فرنگیوں نے اپنے میں سے بہت ہے لوگوں کو جمع کیا تا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو واپس لیں' پس اللہ نے رومیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ ہے انہیں اس کام سے غافل کر دیا۔

اوراس کی دجہ بیہ ہوئی کہ وہ اپنے راستے میں قسطنطنیہ سے گزر نے وائہوں نے وہاں کے ملوک کو باہم اختلاف کرتے پایا تو انہوں نے اس کا محاصر ہو کرلیا اور اسے زبردی فتح کرلیا اور تین روزائے تی کر نے اور قیدی بنانے نے کے لیے مباح کر دیا اور اس کی اور موام اکثر گھر وں کونڈ را تش کر دیا۔ اور ان تین ونوں میں ہر روی نے مقتول مختاج پا بچولاں اور قیدی ہونے کی حالت میں صبح کی اور موام میں ہے جولوگ باقی بن نے کئے انہوں نے اپنے بوے کی حالت میں ہر روی نے مقتول مختاج پا بچولاں اور قیدی ہونے کی حالت میں صبح کی اور موام ان کے پاس آئے تاکہ ان کے قید انہوں نے اپنی کا مختلے کی تعلیمات سنائین مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی النفات نہ کیا بلکہ انہوں ان کے پاس آئے تاکہ ان کے قریب ہوکر انہیں انا جیل کی تعلیمات سنائین مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی النفات نہ کیا بلکہ انہوں نے ان سب کو لیخے کر کے قبلی کر دیا اور کلیسا میں جوزیورات مون اور بیشارا موال تھے انہیں قابو کر لیا اور جو کچھ صلیوں اور دیواروں پر لاگا تھا وہ بھی لے لیا اور سب تعریف اس خدا کے لیے ہو وہ جو چا بتا ہو ای ہوتا ہے بچر ملوک فرنگ نے قرعہ والا اور وہ تین تھے مور قبلی اور سب کی طور کی تعلیمات سنائیں کے بات ان اور مرکبس الا فرسیس اور کندا بلند' اور بیان سے تعداد اور کہو شہر لے لیے' اور اس سال قسطنلیہ میں بر ای کے نام کی عرب کی اور اس سال قسطنلیہ میں رومیوں سے حکومت منتقل ہوکر فرنگیوں کے پاس آگی اور رومیوں کے ہاتھوں میں صرف خلج کے جیسے کا علاقہ درہ گیا اس سرائی سیال قسل کی اور عاملی کی اور عاملی کی اور عاملی کی اور عاملی کی اور عاملی کی اور عاملی کی اور عامیں اثر سے اصاف کی مرمیان شدید جنگ اور عظیم حصار ہوا بھی گیران کے درمیان شدید جنگ اور عظیم حصار ہوا بھی گیران کے درمیان شدید جنگ اور عظیم حصار ہوا بھی گیران کے درمیان شدید جنگ اور عظیم حصار ہوا کہوں کے کہوں وہ کو بلایا اور علاکے کر بیا ان لئے دانا لئد وانا لیدر اجون ۔

اوراس سال مشرق میں خوارزمیوں اورغور یوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں' جن کا بیان طویل ہے اوراس سال حاکم موصل نورالدین اور حاکم سنجار قطب الدین نے باہم جنگ کی اوراشرف بن عادل نے قطب کی مدد کی' پھرانہوں نے صلح کر لی اور اشرف نے نورالدین کی ہمشیرہ سے نکاح کرلیا۔اوروہ اٹا بکیہ بنت عزالدین مسعود بن مودود بن زنگی تھی اور دامن کوہ میں جوا تا بکیہ

ہےاسے وقف کرنے والی ہےاور وہیں اس کی قبر ہے۔

اوراس سال مصرٰشام جزیرہ اور قبرص وغیرہ شہروں میں عظیم زلزلیآیا۔ بیابن اشیر کا قول ہے جیساس نے الکامل میں بیان کیا ہے۔

اوراس سال ایک تا جرمحود بن محمر میری محضر موت ظفار وغیرہ کے بعض شہروں پیسخلب موکیا۔اوراس کا زمانہ والاجے اوراس کے بعد تک چنتار ہا۔

اوراس سال کے جمادی الاولی میں بغداد کے قاضی القضا ۃ ابوالحن علی بن عبداللہ بن سلیمان الجبلی کے لیے وزیر کے گھر میں مجلس منعقد ہوئی اور دستاویزی ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ وہ رشوت لیتا ہے کپس اس مجلس میں اسے معزول کیا گیا اور اسے فاسق قرار دیا گیا اور اس کے سرسے سبز چا در تھینچ لی گئی۔ اور اس کی مدت حکومت دوسال تین ماہ تھی۔

ابن ا ثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال کے رجب میں صوفیاء کی ایک جماعت بغداد کی خانقاہ میں ساع کے لیے اکٹھی ہوئی تو جمال حلی نے انہیں بیا شعار سنائے ہے

''اے جمھے ملامت کرنے والی بس کرمیرا بڑھا پاہی کافی ملامت گر ہے' جوانی کی بیرحالت ہے کہ گو یا بھی تھی ہی نہیں اور بڑھا ہے کی بیرحالت ہے کہ گو یا بھی تھی ہی نہیں ہے اور بڑھا ہے کی بیرحالت ہے کہ گو یا وہ بمیشہ رہے گا اور میراغم وصل کی را توں پر ہے جوان کے اول وآخر میں ہو اور بڑ مارے ساع کے وقت محبوب کا رنگ زرد ہے اور اگر میں دوبارہ تم سے نا راض ہوا تو میری زندگی خوشگواراور مصل ہوجائے گی اور جومصیبت مجھے پنجی ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں اہل اور اکتاب می پرواہ کرتا ہوں۔''

راوی کا بیان ہے کہ صوفیا حسب عادت ناچنے لگے اور ان میں سے ایک شخص احمد رازی کو وجد ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کرگر پڑا' انہوں نے اسے بلایا تو وہ مرچکا تھا' راوی کا بیان ہے کہ وہ ایک صالح آ دمی تھا' اور ابن الساعی کا بیان ہے کہ وہ نیک شخص تھا جس نے صدرعبدالرحیم شخ الشیوخ کی مصاحبت کی اور لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے اور اسے باب البرزمیں وفن کیا گیا۔

ابوالقاسم بهاؤالدين:

حافظ بن حافظ ابوالقاسم على بن هبة الله بن عساكراً آپ كى پيدائش عاق هيں بوئى اور آپ كے باپ كثير نے آپ كوساع كرايا۔ اور آپ نے اپ اب كو تاريخ لكسى ب كرايا۔ اور آپ نے اپ اب كو تاريخ لكسى ب اور كثير نے اپ لكسى اب اور كثير نے اپ لكسى اب اور كثير نے اب كا مارى بل حديث ساع كرانے كے ليے اور كثير نے بھى كوشنى كى اور دارالحد بيٹ نور بيكو چھوڑا اگر پ نے امر مفر جعرات كے روز وفات پائى اور آپ كو عصر كے بعدا پنا باپ كى جاشينى كى اور دارالحد بيٹ نور بيكو چھے چھوڑا اگر ب نے امر فن كيا گيا۔

### حا فظ عبدالغني مقدسي:

ابن عبدالواحد بن علی بن سرور حافظ ابو محمد المقدی ؛ جومشہور تصانیف کے مؤلف ہیں جن میں الکمال فی اساء الرجال اور
الاحکام الکبریٰ والصغریٰ وغیرہ شامل ہیں آپ رہے الآخر اسم ہے میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے دونوں چھاؤں امام
موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدی اور شخ ابو عمر سے چار ماہ بڑے تھے اور وہ دونوں سب سے پہلے اپنے اہل سمیت بیت
المقدی سے مشرقی درواز ہے سے باہر مسجد الی صالح کے پاس آئے پھردامن کوہ میں منتقل ہوگئے اور ان کی وجہ سے محلة الصالحیہ مشہور
ہوگیا اور اسے صالحیہ کہا جانے لگا اور انہوں نے دیر میں سکونت اختیار کرلی اور حافظ عبدالغی نے قرآن پڑھا اور حدیث کا سماع کیا 'اور
وہ اور موفق و دی ہے میں بغداد کی طرف کوچ کر گئے 'اور شخ عبدالقادر ؓ نے انہیں اپنے پاس مدرسہ میں اتارا اور آپ کسی کو اپنے ہاں
الر نے نہیں دیتے تھے 'لیکن آپ نے ان دونوں میں بھلائی اور نجابت وصلاح کود یکھا اور ان کی عزت کی اور انہیں ساع کرایا۔

پھران دونوں کی آمد کے بچاس دن بعد آپ وفات پا گئے اور عبدالغنی کامیلان حدیث اوراساءالر جال کی طرف تھا۔اور موفق کامیلان فقہ کی طرف تھااوریپد دونوں شیخ ابوالفرج ابن الجوزی اور شیخ ابوالفتح ابن ایمنی کےساتھ مشغول ہو گئے۔

پھریہ دونوں چارسال کے بعد دمثق آئے اورعبدالغنی مصراوراسکندریہ چلا گیا پھر دمثق کی طرف واپس آ گیا' پھر جزیرہ اور بغدا د کی طرف کوچ کر گیا' پھراصبہان کی طرف چلا گیا اور وہاں کثیر ہے ساع کیا۔

اور حافظ ابونعیم کی تصنیف جواساء الصحابہ کے بارے میں ہے 'سے واقفیت حاصل کی میں کہتا ہوں' وہ تصنیف حافظ ابونعیم کی تحریمیں میرے پاس موجود ہے' اور وہ کتاب کے ایک سونو ہے مقامات پر مناقشہ کرنے لگا' جس سے بنوالند جبندی ناراض ہو گئے' اور انہوں نے اسے وہاں سے ایک چا در میں چھپا کر باہر نکال دیا۔ اور جب بیا ہے راستے میں موصل آیا تو اس نے جرح وتعدیل کے بارے میں عقیلی کی کتاب کا ساع کیا' اور حنفیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے سبب اس پر حملہ کر دیا تو یہاں سے بھی وہ ڈرسے دیکھتا ہوا انکل گیا۔

اور جب ومثق آیا' تو جامع ومثق میں حنابلہ کے برآ مدوں میں نماز جمعہ کے بعد حدیث پڑھتا تھا۔ پس لوگوں نے اس پر اتفاق کیا' اور اس کے پاس آ گئے۔اور بیر قیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والاشخص تھا' اور اسے لوگوں میں بہت قبولیت حاصل ہو

گئی۔ اور بنوالز کی الد دعی اور ثافعہ کے کہارو ہاشقہ اور بعض حنابلہ نے بھی اس سے حسد کیا 'اور انھوں نے ناصح حنبلی کو تیار کیا اور اس ئے قبة النسر تلے گفتگو کیا اور انہوں نے اسے علم دیا' کہ وہ ممکن حد تک اپنی آ واز کو بلند کرے حتی کے اُسے پریشان کروے پس عبرانتی این بارن کومصر کے بعد تک لے گیا۔ اور ایک روز اُس نے کری براپنا عقیدہ بیان کیا نو قاضی ابن الز کی اور ضیاء الدین الدولعي نے اس برحملہ کر دیا' اورانہ بوں نے اس کے لیے قلعہ میں ۲۲ر ذوالقعد ہ <u>۹۹</u>۵ ھے کوسوموار کے روز ایک مجلس منعقد کی' اورمسئلہ علو و فرزول اورمسئلہ حرف وصوت کے بارے میں اس سے طویل ً نفتگو کی۔اوراس نے دلیل کے ساتھ ان برغلبہ یالیا 'تو قلعہ کے نائب برغش نے اُسے کہا' بیسب صلالت پر ہیں اور توحق پر ہے؟ اس نے کہا' ہاں' جس سے برغش ناراض ہوگیا' اور اس نے آ پ کوشہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔اور آپ تین دن کے بعد بعلبک کی طرف کوچ کر گئے' پھر قاہرہ چلے گئے' تو آٹا پینے والوں نے آپ کو پناہ دی'اور آپ وہاں حدیث پڑھتے تھے۔تو فقہائے مصرنے بھی آپ پرحملہ کر دیا۔اورانہوں نے وزیرصفی الدین شکر کوخط لکھا تواس نے آپ کومغرب کی طرف جلا وطن کرنے کا اقر ارکیا۔اور آپ خط کے پہنچنے سے قبل اس سال کی ۲۳ رہے الا وّل کوسوموار کے روز وفات پا گئے۔

آپ کی عمر ۵۷ سال تھی' اور آپ کو قراف میں شخ ابوعمرو بن مرزوق کے پاس دفن کیا گیا رحمہ اللہ البسط نے بیان کیا ہے کہ عبدالغنى متقى' عابد وزاہد تھے۔ آپ حضرت امام احمد کے در د کے مطابق ہر روزتین سور کعت نماز پڑھتے تھے' اور رات کو قیام کرتے تھے' اور سال کااکثر حصہ روزے رکھتے تھے'اور آپ شریف اور تنی آ دمی تھے'اور کسی چیز کوذخیر ہنمیں کرتے تھے۔اور بتیموں اور بیواؤں بر اس طرح صدقه کرتے تھے کہ آپ کوکوئی نہ دیکھ سکتا تھا'اور آپ اپنے کپڑے کو پیوندلگاتے تھے اور نئے کپڑے کی قیمت کوتر جیج دیتے تھے'اور بکثرت مطالعہ کرنے اور رونے کی وجہ ہے آپ کی بصارت کمزور ہوگئی تھی'اور آپ علم حدیث اور حفظ میں اپنے زمانے کے يكتا آ دي يتھے۔

میں کہتا ہوں ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج المزی نے آپ کی کتاب الکمال فی اساء الرجال کی ......کتب ستہ کے رجال .....کی این کتاب تہذیب سے اصلاح کی ہے اور اس سے تقریباً ایک ہزار مقامات کی غلطیاں نکالی ہیں اور اس امام المزی کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔اور آپ کی کتاب التہذیب کی مثل اس سے پہلے ہیں لکھی گئی اور نداس کی مشابہت کی جاسکتی ہے اور بیدونوں شخص اساءالر جال کے حفظ وا تقان اور ساع واساع اور متون اور اساء الرجال کے بیان میں اپنے اپنے زمانے میں یکتا آ دمی تتھے۔ اور حاسد نه کامیاب ہوسکتا ہے اور نہ فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔

### ابوالفتوح اسعد بن محمو دانعجلي :

نے حدیث کا ساع کیا' اور فقہ سیمی اور ماہر ہو گئے۔اور آپ نے ابوسعد ہروی کے لیے تتمۃ التتمۃ تصنیف کی' اور آپ زاہدوعا بشخص تھے اور آپ نے الوسط اور الوجیز کے مشکل مقامات کی شرح کی ہے۔ آپ نے صفر مزاج میں وفات پائی۔

#### البناني شاعر:

ابومبیداللہ حمد بن المہناشا عز ہوالبنائی کے مام سے مشہور ہے اس نے خلفاءاوروز راء و نیبرہ کی مدت کی اور اس لے نعم نہت لطیف میں

" بیٹلم کی بات ہے کہ توشیفتہ مجت کو دیکھے اور اسے ڈانے 'اور دوسرے کی محبت کا توا نگار کرے۔ اے عاشق کو ملامت کرنے والے اگر تواس کے قاتل کو دیکھیا' تو تو رخسار کی وجہ سے اسے معذور سمجھنا' میں اس پر فدا ہوں' جب وہ میرے فقل کے دریے ہوتا ہے تو وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سحر سے بتا تا ہے کہ میں اسے کیسے مسحور کرتا ہوں' وہ نیند میں رات سے استمتاع کرتا ہے۔ اور میں آسے یا دکرتا ہوں۔''

#### ابوسعيدالحن بن خلد:

ابن المبارک نفرانی ماروانی' جس کالقب وحید ہے' بینوعمری میں علم الا واکل میں مشغول ہو گیا' اوراس میں پختہ ہو گیا۔اور اسے اچھاشعر کہنے میں بڑی مہارت حاصل تھی' اللہ اسے ہلاک کرے' اس کے بیاشعار بھی ہیں۔

میرے پاس ایک خط آیا ہے' جیے ایسی انگلیوں نے لکھا ہے جو سمندروں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور ان کے پانی سے سمندرغرق ہوجاتے ہیں اور یہ مجیب بات ہے کہ میں اس کے لکھ کرمٹائے ہوئے الفاظ پر چے و تاب کھار ہا ہوں' حالانکہ اس کی دسوں انگلیاں پکڑنے کی عادی نہیں۔ پھرکہتا ہے۔

''اوراس کی دونوں کنیٹیوں نے اس کے رخسار کا رنگ لے لیا ہے'اور وہ شخشے کے پیچھے سائے کی طرح نظر آتی ہیں'اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو تو رومی فوج کو آندھی میں ایک کلڑی کی طرح دیکھے گا۔ جو جنگ کے دن کے لیے دوڑ رہی ہے یاضج پرتاریک رات کی دھاری لگائی گئی ہے جو ہاتھی دانت کے پہلو میں آبنوس سے مشابہ ہے'اوراس کی دونوں کنیٹیاں اس کے گلا بی رخسار میں گھس گئ ہیں'اوراس نے اسے اپنے اشعار کی ہاڑ لگادی ہے۔

### العراقي محمد بن العراقي :

رکن الدین ابوالفصل قزوین کھر ہمدانی 'جوطاؤوی کے نام سے مشہور ہے' پیٹھن علم الخلاف اور جدل ومناظرہ میں بڑا ماہر تھا' اس نے بیعلم رضی الدین نمیشا پوری سے حاصل کیا' اور اس بارے میں تین حواشی لکھے۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے درمیانی سب سے اچھا ہے اور اس نے ہمدان کی طرف سفر کیا ہے اور ایک حاجب نے اس کے لیے وہاں ایک مدرسہ تعمیر کیا جوالحاجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور میہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ طاؤوس بن کیسان تا بعی کی طرف منسوب ہے۔ واللہ اعلم

### 241 a

اس سال خلیفہ نے اپنے بیٹے محمد کو جس کا لقب الظاہر تھا' ۱۷ سال اس کا خطبہ دینے کے بعداُ سے ولی عہدی سے ہٹا دیا' اور اینے دوسرے بیٹے علی کو ولی عہد بنایا اور علی جلد ہی مرگیا توہی مرالظاہر کو حکومت واپس مل گئ 'اور اس کے باپ الناصر کے بعد اس کی

بیعت کی گئی جیسا که انجھی ۱۲۳ ہے میں بیان ہوگا۔

اوراس سان دارالخلافت کے میٹزین میں زبردست آگ لگ نی اور بہت سے ہتھیار سامان اور مسالن جل گئے جوتقریباً جار کروڑ وینار کی قیمت کے تتھے۔ اور اس آگ کی خبرلوگوں میں پھیل گئی اور اطراف کے باوشاہوں نے اس کے عوض خلیفہ کو ہتھیاروں کے تحالف جیجے اور اس سے بہت زیادہ جیجے۔

اوراس سال الکرج نے بلادِ سلمین میں فساد پیدا کر کے بہت سے لوگوں کوتل کردیا' اور دوسروں کوتیدی بنالیا۔ اوراس سال امیر مکہ قباد ۃ الحسین' اورامیر مدینہ سالم بن قاسم الحسین کے درمیان جنگ ہوئی۔ اور قبادہ نے مدینہ جا کرسالم کا محاصرہ کرلیا' اورسالم حجرہ کے قریب نماز ادا کرنے کے بعد اس کے مقابلہ میں آیا' اور اس نے اللہ سے اس پرفتے پانے کی دعا کی۔ پھراس کے مقابلہ میں آگر اسے شکست دی' اور اس کے بیچھے بیچھے آگر مکہ میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ پھر قبادہ نے سالم کے امراء کی طرف پیغام بھیج کرانہیں اس کے خلاف کردیا' اور سالم خیریت کے ساتھ واپس مدینہ آگیا۔

اوراس سال غیاث الدین کیخسر و بن قلم ارسلان بن مسعود بن قلم نے بلا دِروم پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بھیتیج سے چھین لیا اور خود و ہاں پر ڈٹ گیا' اوراس کی شان وشوکت بڑھ گئ' اوراس کی فوج میں بھی اضافہ ہوگیا۔اورام راءاور حکمرانانِ اطراف نے اس کی اطاعت کی۔اورافضل بن صلاح الدین نے سمیساط میں اس کا خطبہ دیا اوراس کی خدمت میں چلا آیا' اتفاق سے اس سال بغداد کا ایک شخص د جلہ میں تیرنے کے لیے اترا' اوراس نے اپنے کپڑے اپنے غلام کو دیئے تو وہ پانی میں غرق ہوگیا تو اس نے اس کی گپڑی میں ایک رقعہ دیکھا' جس میں بیا شعار لکھے تھے۔

''اےلوگو! میری ایک آرزوتھی' جس کے حصول سے مجھے اجل نے روک دیا ہے' پس وہ شخص اللہ سے ڈرے جے زندگی میں اس نے عمل کی توفیق دی ہے۔ میں گھرکے صحن میں اکیلانہیں' ہرشخص اپنے مثل کوعنقریب منتقل ہوتا دیکھے گا۔''

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## ابوالحس على بن عنتر بن ثابت الحلي:

یشیم کے نام سے مشہور ہے اور بیادیب شاعراور ماہر لغت تھا۔ اس نے اپنے اشعار کا ایک جماسہ مرتب کیا ہے جے بیابوتمام کے حماسہ پر فضیلت دیتا ہے۔ اور خمریات کے بارے میں بھی اس کے اشعار ہیں۔ اور اس کا خیال ہے کہ بیا شعار ابونو اس کے خمریاتی اشعار سے عمدہ بیں اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ بیا حمق ہیں ہے جیااور بددین تھا۔ اور جماسہ اور رسائل اس کی تصنیفات ہیں۔ ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد آ کر ابن الخشاب سے ٹوکیسی اور اس سے عمدہ باتیں حاصل کیں۔ اور لغت اور عربوں کے اشعار بھی حاصل کیے۔ پھر اس نے موصل میں اقامت اختیار کرئی اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔ اشعار بھی حاصل کے۔ پھر اس نے موصل میں آ قامت اختیار کرئی اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اشعار میں انہیں ہی نگا ہوں نے ہلاک '' ہر نیوں کی آ تکھوں میں آ تحصیں نہ ڈال 'آ رز وؤں ہی ہیں آ جال کے پھڑے کے مقامات ہیں' کتی ہی نگا ہوں نے ہلاک کردیا اور بیچھے نہ رکھا' اور کتنے ہی ہا تھوں کو جنگ کے وقت ہو سے دیے گئے اس نے نیک فال کی' اور سلام کی اجازت نہ دی' ے طوق حیلہ باز وں کا کارنا مہ ہے۔

اور تجنیس کے بارے میںاں کے شعر ہیں \_

'' کاش و و شن جس کا قیام اور وا نہی شام میں طویل ہوئی ہے اور وہ اپنی کی واپسی کو بغداد کے لیےمقرر کرنے کیا تو و مکیر ہا ہے کہ زیانہ مجھے پایال کر رہا ہے'اور اس کی مٹی کی ستوری پریدگئی ہے اور اس نے میری آ ککھ کے تورکو مجھے پایال کرتے ہوئے وُلھایا' اور وہ اس ہے مالدار ہو کیا۔

اوراتی طرح شراب وغیرہ کے بارے میں بھی اس کے اشعار موجود ہیں ہے

#### ابونصرمحمر بن سعدالله

ا بن نصر بن سعیدالا رتاحی' بیخی' خوبصورت' صنبلی واعظ اور بہت احیصا شاعرتھا' اس کے شعر ہیں ہے

''اگرنو جوان کے دل کے احوال درست ہوجائیں تو آرزوؤں کا حصول اس کے قبضے میں ہوجاتا ہے۔اوراگرتو دیکھے کہاس نے اپنے اقوال کو درست کرلیا ہے تواہے بلندیوں پر آمادہ کرنا اس کے لیے قوت کا باعث بن جاتا ہے۔اوراگر اس کے احوال پراگندہ ہوجائیں تواس کی قبر میں اسے بوسیدگی حاصل ہوگی۔''

#### ابوالعباس احمه بن مسعود:

ابن محمد قرطبی خزرجی' آپ تغییر' فقہ' حساب' فرائض' نحولغت' عروض اور طب میں امام تھے۔ آپ کی تصانیف بہت انچھی ہیں' اور آپ کے اشعار بھی عمدہ ہیں \_

'' جو کچھ باغات میں ہے' وہی رخساروں میں ہے۔لیکن اس کے پھولوں کی رونق کامفہوم عجیب ہے۔اور میں جیران ہوں ادراس سے کوئی حیرانی بھی نہیں کہ موج کو چھپچھڑا کیسے اٹھا سکتا ہے۔''

### ابوالفد اءا ساعيل بن برتعس سنجاري:

یے غلام تھا'اس کا آقا ممادالدین زگل بن مودود تھااور یہ خوبصورت'شاندارنظم کہنے والا'اور بہت ادیب سپاہی تھا۔اوراس نے اشرف موٹی بن عادل کواس کے بھائی یوسف کی تعزیت کرتے ہوئے جواشعار لکھا'ان میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے۔
''بلندیوں اورا چھے کا موں کے آنسو ٹیک پڑے۔اور تیرے مرنے سے بلندیوں کی حویلی چشل میدان بن گئی ہے' جس صبح کو یوسف نے اس لحد میں ٹھکانہ لیا ہے' اس صبح سے نیکی اور سخاوت قبر میں ٹھکانہ بنا بیٹھی ہے' موت کے ہاتھ نے کب اس کی روح کو ایجاد لیا یا' اور وہ جنگ اس کی روح کو ایجاد لیا یا' اور وہ جنگ میں موت کو بہلانے سے واقف تھا' ہائے حسر سے' کاش حسر سے موت کو فائدہ دیتی' اور ہائے افسوس کاش افسوس فائدہ دیت ' میر انفس مصائب یرقو کی ہوتا تھا۔لیکن اس مصیبت کے برداشت کرنے سے کمزور ہے۔''

<sup>•</sup> النجوم الزابرة مين محمد بن احمد بن حامد ابوعبد الله بـ

ابوالفضل بن الياس بن جامع اربلي:

اس نے نظامیہ میں فقد سیھی اور حدیث کا ساع کیا' اور تاریخ وغیرہ کوتصنیف کیا' اور حسن کتابت شروط میں منفر دہو کیا' اے فضیات اور نظم حاصل ہے۔اس کے ثعر تیں ب

''اہے ہم ہے دل کو بیمار کرنے والے! تیری جدانی کا خیر بھی ہے؟اور میری آئکھوں کو بے خواب رکھنے والے کہا تیرا خیال ملاقات کرنے والا ہے؟اور اپنی بے رخی ہے تعذیب کوشیری خیال کرنے والے کیا شریعت محبت میں تجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں؟اے دل تجھے مبارک ہو جسے میں نے اپنے ایام کی یاد سے مطلع کر دیا ہے جالانکہ تو مسافر ہے اور تیری دوری کے باعث تکلیف دہ غم میرے دل سے جدانہ ہو جتی کہ قدرت والا خدا پرا گندگی کومجتع کردے اور اگر میں مرجاؤں تو میری طرف سے تمہیں سلام ہواور جب تک ذکر کرنے والا تکبیر کہتا ہے وہ تمہیں بار بارسلام دیتار ہے۔ استعادات الحلی:

بغدادی تا جررافضی' یہ ہر جمعہ کو جنگ کی زرہ پہنتا' اوراپنے گھر کے دروازے کے چیچھے کھڑا ہوجا تا اور دروازہ اس پر بند ہوتا' اورلوگ نماز جمعہ میں مصروف ہوتے اور وہ انتظار کرتا کہ صاحب الزمال' یعنی محمد بن حسن عسکری سرداب سامراہے نکلے گا اور وہ اپنی تلوار کومہدی کی نصرت کے لیےلوگوں میں گھمائے گا۔

ابوغالب بن کمنو نه يېودي:

یہ کا تب تھا' اورا پی تحریری قوت سے ابن مقلہ کی جعلی تحریر بنالیا کرتا تھا۔اس نے واسط کے تہ خانے میں وفات پائی' اللہ اس پرلعنت کرے ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

### DYOF

اس سال حاکم غزنی شہاب الدین مجربن سام غوری اور اصحاب جبل جوذی بنی بوکر کے درمیان جنگ ہوئی وہ اسلام سے مرتہ ہو چکے تیے پس اس نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست وی اور ان سے بے شار مال غنیمت حاصل کیا اور ایک شخص نے اس کا پیچھا کر کے اس سال کے آغاز ہیں عشاء کے بعد اسے دھو کے سے قل کر دیا اور شہاب الدین با دشاہوں ہیں بہترین سیرت کا حامل اور جنگ میں ان سے زیادہ دائش مند اور ثابت قدم تھا اور جب بیٹل ہوا اور فحر الدین رازی بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ با دشاہ کے سامنے وعظ کے لیے بیٹھ کر اسے نصحت کیا کرتے تھے اور جب آپ اپنی مجلس کے آخر میں فرماتے اے سلطان تیری با دشاہت کے سامنے وعظ کے لیے بیٹھ کر اسے نصحت کیا کرتے تھے اور جب آپ اپنی مجلس کے آخر میں فرماتے اے سلطان تیری با دشاہت باقی نہیں رہے گی اور نہ رہ گی اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے تو سلطان رو پڑتا۔ اور جب سلطان قبل ہوگیا تو بعض خاصکہ نے امام رازی پر اس کے قائل کی تہمت لگائی تو آپ ڈرگئے اور آپ نے وزیر موید الملک بی خواجہ کی پناہ کی اور وہ ہم سکو ایک خلام تائے الدر نے قبضہ کر لیا 'اور اس کے بعد مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا جو گیا ہے۔

اوراس سال الکرج نے مسلمانوں کے شہروں پر عارت گری کی اوراخلاط تک پہنچ گئے اورلوگوں کو قیدی بنایا اور قل کیا اور جا بازہ سال معام ہے ان سے جنگ کی اوراس سال حام اربل منظفرالدین ٹوبر کی اوراس کے ساتھ حام مراغ بھی آفر بائیجان کے بادشاہ ابو بغرین ہملول سے جنگ کرنے گئے اس لیے کہ اس نے الکرج کے ساتھ قال نرنے سے بسپالی اختیار کرلی تھی اور شب و روز نشد آوراشی ، استعمال کرنے لگ کیا تھا مگر بیاس پر قابونہ یا سکے بھراس نے اس سال الکرج سے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح آلیا تو اس کے ساتھوان کی جنگ رک گئی ۔

ابن اثیر نے بیان کیا ہے' کہ وہ اس قول کے مطابق ہو گیاتھا کہ اس نے تلوار کو نیام میں کرلیاتھا اور اس کا پھل کھینچ لیاتھا۔ اور اس سال خلیفہ نصیرالدین ناصر بن مہدی نے ناصر علوی حسی کو وزیر بنایا اور اُسے خلعت وزارت دیا' اور اس کے سامنے اور نمازوں کے اوقات میں اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے اور اس سال بلا دِارمن کے حاکم ابن لاون نے بلا دِحلب پر غارت گری کی' اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا' اور لوٹ مارکی' اور ملک الظاہر غازی بن الناصر اس کے مقابلہ میں نکلا' تو ابن لاون اس کے آگے بھاگ گیا' الظاہر نے وہ قلعہ گرادیا جو اس نے تعمیر کیا تھا' اور اسے بیوندز مین کردیا۔

اوراس سال کے شعبان میں باب مشرقی کے پاس رومانی بل گر گیا' اوراس کے پھراٹھا لئے گئے تا کہ عاول کے وزیرضفی الدین بن شکر کی سفارت کے ساتھ جامع اموی کوان کا فرش لگایا جائے' اوراس کے فرش کا کام ۲۰۴ مدمیں مکمل ہو'ا۔ شرف الدین ابوالحن:

علی بن محمد بن علی جمال الاسلام الشهر زوری'شهرزور'ممص میں ایکشهر ہے اوراُسے دمشق سے بیہاں نکال دیا گیا تھا'اوراس سے قبل بیامینیہ میں مدرس تھا۔اور جامع مسجد میں البراد ہ کے بالمقابل اس کا حلقہ تھا'اوراس کے پاس مذہب اورا خلا قیات کا احجما علم تھا۔

### القى عيسى بن يوسف:

ابن احمد العراقی نابینا' آپ بھی امینیہ کے استاد سے اور مغربی بینار میں رہتے سے 'آپ کو دمشق ہے اس کی طرف نکالا گیا تھا'
اور آپ کے پاس ایک نوجوان تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا' اور آپ کے آگے آگے چلتا تھا۔ شخ کے کچھ دراہم کھو گئے تو اس نوجوان
پر ان کی تہمت لگا نگ ٹئ مگر اس کے پاس کوئی چیز خولی اور شخ نے اس عیسیٰ پر اتہا م لگایا کہ یہ اس سے لواطت کرتا ہے' اور لوگوں کا خیال
میں خواک کہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہے' پس مال ضائع ہوگیا' اور اس کی عزت پر تہمت لگی' اور کے ذوالقعدہ کو جمعہ کے روز اُسے اپنے
گھر میں غربی اذان گاہ پر لفکے ہوئے پایا گیا۔ اور لوگوں نے اس کے خود شی کرنے کے باعث اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا
اور شخ فخر اللہ بن عبد الرحمٰن بن عساکر نے آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی' اور بعض لوگوں نے اس کی اقتداء کی۔

ابوشامہ کا بیان ہے کہ اس فعل پراس کے مال کے ضائع ہونے اور اس کے بےعزت ہونے نے اُسے آ مادہ کیا۔راوی کہتا ہے' اس سم کا ایک واقعہ مجھے بھی پیش آیا' مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نصل سے بچالیا۔راوی کا بیان ہے کہ آپ کے بعد امینیہ میں جمال مصری وکیل بیت المال نے پڑھایا۔

#### ابوالغنائم المركيسلار بغدادي:

پیوزالدین نجاح السرای کے ساتھ فدمت کرتا تھا'اوراس نے بہت سے اموال حاصل کیے۔ اور جب اسے کوئی مال میسر
آئی ہے۔ سے کوئی جا کداونرید لیتا'اورا سے اپنے ایک قابل اختا وروست کے نام لکھ دیتا۔ اور جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو
اس نے اس شخص کو وصیت کی کہ وواس کے بچوں کو سنجا لے۔ اور اس نے ان کے لیے جو میراث چھوڑی ہے' اس میں سے ان پرخرچ
کر نے اور تھوڑے عرصے بعدوہ شخص بیار ہوگیا جسے وصیت کی گئی تھی' اس نے گوا ہوں کو بلایا تا کہ وہ انہیں اپنے آپ پر گواہ بنا کے کہ
اس کے قبضے میں جو پچھ ہے' وہ ابوالغنائم کے وارثوں کے لیے ہے' اس کے وارثوں نے گوا ہوں کے حاضر کرنے میں ویر کی اور نال مول کرنے گئے' اور اسے سکتہ ہوگیا اور وہ مرگیا۔ اور اس کے وارثوں نے ان اموال وا ملاک پر قبضہ کرلیا' اور انہوں نے اس کے مروکہ اموال میں سے ابوالغنائم کی اولا دکو پچھ بھی نے دیا۔

#### ا بوالحن على بن سعا دالفارس:

آپ نے بغداد میں فقہ سیمی اور دوبارہ نظامیہ کولوٹائے گئے اور اس کی تدریس کے نائب بینے۔اور اس مدرسہ کی تدریس میں بااختیار بن گئے جسے خلیفہ کی ماں نے بنایا تھا'اس پرمسٹزادیہ کہ آپ کوابوطالب بخاری کا نائب قاضی بنایا گیا' تو آپ نے انکار کردیا' اس نے آپ پریہ بات واجب کی تو آپ نے تھوڑا عرصہ یہ کام کیا' پھرا یک روز آپ مسجد آئے اور اپنے سر پرادنی چا دراوڑھی اور وکلاء اور سپاہیوں کو واپس چلے جانے کا تھم دیا' اور اپنے متعلق قضاء کی نیابت سے معزول ہونے کی گواہی دی اور اعادہ و تدریس پر قائم ہوگئے۔

### خاتون:

### امير مجيرالدين طاشتكين الهستنجدي:

عاجیوں کے امیر اور بلادِخوزستان کے لیڈرا آپ بہت نیک سیرت اور بہت عبادت گزار اور تشیع میں بڑا غلوکرنے والے سے آپ نے ۱ مرجمادی الآخرۃ کو تستر میں وفات پائی۔ اور آپ کا تابوت کو فدلایا گیا۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ ابن الساعی نے اپن تاریخ میں آپ کے حالات ایسے ہی لکھے ہیں۔ اور ابو شامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ طاشتکین بن عبداللہ اللہ مقتصفوی حاجیوں کے امیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو ۲ سال حج کروایا۔ جاز میں آپ کی پوزیشن با دشاہ کی ہی تھی اور دریا بن پونس نے آپ کو اللہ میں نے آپ کو اللہ میں معلوم ہو گیا کہ آپ کو اللہ میں سے خطو کتابت کرتے ہیں تو خلیفہ نے آپ کو قید کردیا 'پھرائے معلوم ہو گیا کہ آپ کو اس نے آپ کو رہا کردیا 'اور آپ کو خوزستان عطا کیا اور دوبارہ آپ کو حج کی امارت دے دی 'اور شیعہ محلّم آپ کی جا گیرتھا۔ آپ شجاع 'خی فیاض اور کم گوشے 'ہفتہ گذر جا تا اور آپ کو کی بات نہ کرتے 'اور آپ

میں حکم و ہر دباری پائی جاتی تھی'ا کیشخص نے آپ سے آپ کے ایک نائب کے خلاف مدد مانگی' تو آپ نے اسے جواب نہ دیا تو مدد مانکنے والے شخص نے آپ سے کہا' کیا تو کدھا ہے؟ آپ نے کہا' میں۔اور آپ کے تعلق ابن التعاویذی کی کہتا ہے \_

"شرون ہے آیا۔ امیر ہے جو پھایت کرنے والے کوسکوت کے بغیر جواب نہیں ، بتا اور جب بھی وورفعت میں ہوسے تو اللہ ہمیں تشیل سے بھوت تک نیچا تارد نے اور آپ کے فراش نے آپ کا جبسرقہ کرلیا اور انہوں نے چاہا کہ اس سے اس کا حال معلوم کریں اور امیر طاشتکین نے اسے اس وقت و کیولیا تھا جب اس نے اس جے کو اُٹھایا تھا 'آپ نے کہا 'کی کوسز اند دواُ سے اس فاملے معلوم کریں اور امیر طاشتکین نے اسے اس وقت و کیولیا تھا جب اس نے کھا ہے وہ اس کے خلاف چغلی نہیں کرے گا آپ کی عمر نو سے لیا تھی نہیں کرے گا آپ کی عمر نو سے سال تھی 'ا تفاق سے آپ نے وقت کے لیے تین سوسال تک زمین کرایہ پرلی 'اور اس بارے میں ایک مخرے نے کہا 'میخص موت پر سے نئین سوسال سے 'اور اس نے تین سوسال کے لیے زمین کرایہ پرلی ہے' اور سب لوگ بنس پڑے۔

### 27.m

اس سال مشرق میں خوارزمیوں اورغور یوں کے درمیان طویل امور کا سلسلہ شروع ہوگیا اور طالقان کے علاقے میں خوارزم شاہ بن شخش اوران کا بادشاہ تھا۔ اوراس سال خلیفہ نے عبداللہ بن الدمغانی کو بغداد کا قاضی بنایا۔ اوراس سال خلیفہ نے عبداللہ بن الدمغانی کو بغداد کا قاضی بنایا۔ اوراس سال خلیفہ نے عبداللہ بن عبدالوہاب بن شخ عبدالقادر جبلانی کواس کے فتور کے باعث گر فار کرلیا گیا اوراس سے قبل اس کی کتب اور اموال جلا دینے گئے کے کونکہ ان میں فلاسفہ اورعلوم الاواکل کی کتب بھی تھیں اوروہ لوگوں سے عطیات ما نگلے لگا۔ اور بیاس کی ابوالفرج ابن الجوزی کے خلاف کھڑے ہونے کی قلطی کی وجہ سے تھا 'بلا شبداس نے وزیرابن قصاب کے پاس اس کی شکایت کی تھی 'می کہ ابن الجوزی کی بعض کتب بھی جل گئیں۔ اور بقیہ کتب پراس نے مہر لگا دی اور آپ کو پانچ سال تک واسط کی طرف جلا وطن کر دیا 'اورلوگ کہنے نگئ اللہ کا فی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ برائی کی جزاء اس کے مطابق ہوئی ہے' اورصوفیا کہنے گئی راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اوراطباء کہنے گئے اللہ کا فی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ برائی کی جزاء اس کے مطابق ہوئی ہے' اورصوفیا کہنے گئی راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اوراطباء سے جنگ کی 'اوران کے باورشاہ اللہ بن شرکوہ و بوان سے جنگ کی 'اوران کے باورشاہ اللہ بن شرکوہ و بوان سے جنگ کی۔ اور علیہ ہوگا۔ کا اورائیٹہ نے اس سال فورٹ و جوان سے جنگ کی۔ اور حال ہوگئی اور آپ نے تھم دیا کہنیں اس کے نفن میں رکھا جائے۔

بغداد میں شراب پراکشے ہوگئے' اورائیٹ نے دوسر سے کوچھری مارکوئل کر دیا اور بھاگ گیا اُسے پکڑ کرفتل کر دیا گئی اُسے کی باس تا ممال کے زاد کے بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے باس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بغیر قلب بلیم کے ساتھ آیا ہوں۔ اور جب کر یم کے پاس آنا ہوتو زاد کی بنا میں کو میں کیا کی کو میں کیا کی کیکٹ کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کی کے

<sup>•</sup> ان میں سے ایک ابوالقاسم احمد بن المقر کی مؤلف دیوان الحماسه اور دومرا داعب ابن الامیراصیہ تھا' اور بیا یک خوبصورت جوان تھا' اس نے اسے چیری مار کوتل کر دیا تو خلیفہ نے اسے اولا داصیہ کے سیر دکر دیا اور انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ (النجوم جلد ۲ ص۱۹۲)

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

بومنصور رفقيه

عبدالرس بن الحسین بن العمان النبلی جس کالقب اس کی ذبانت نصل مہارت عقل اور کمال اخلاق کی وجہ ہے قاضی شرق ہے آپ نے آپ نے اپنے شہر کی قضاء سنجالی گھر بغداد آئے تو آپ کو بڑے بڑے مناصب کی طرف دعوت دی گئ تو آپ نے ان سے انکار کیا۔ امیر طاشت کیدن نے آپ کو حلف دیا گہ آپ اس کے پاس کتابت کریں تو آپ نے بیس سال اس کی خدمت کی۔ پھروز ریر ابن مہدی نے مہدی کے پاس آپ کی چفلی کی تو اس نے آپ کو طاشت کیدن کے گھر میں قید کردیا ' یہاں تک کہ آپ اس سال میں وفات پا گئے۔ پھر جلد ہی چفلی کرنے والے وزیر کو بھی وہیں قید کردیا گیا۔ اور بیاونے کا بدلہ ہے۔

عبدالرزاقٌ بن شخ عبدالقادرٌ:

ابوالحزم مکی بن زیان:

ابن شہتہ بن صالح المائسینی 'جو سنجار کے مضافات میں ہے' پھر موصلی نجوی' آپ بغداد آئے' اور علی ابن الخشاب' ابن القصار اور کمال انباری سے علم حاصل کیا' اور آپ شام آئے تو بہت سے لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا' جن میں شخ علم الدین سخاوی وغیرہ بھی تھے' آپ نابینا تھے' اور آپ ابوالعلاء مصری کی طرف میلان رکھتے تھے' کیونکہ دونوں کے درمیان ادب اور اندھا بین قدر مشترک مھی' آپ کے اشعار میں سے یہ اشعار بھی میں ہے۔

"جب بخشش سفارشی کی مختاج ہوتو اُسے قبول نہ کر' تیری آ کھ ٹھنڈی ہو جائے گی' اور جب بخشش کوصرف احسان کی وجہ سے ناپند کیا جائے۔'' سے ناپند کیا گیا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ دواحسانات کی وجہ سے اُسے ناپیند کیا جائے۔''

نیز وہ کہتا ہے \_

میری جان نازک'اندام ناز ونخرہ کرنے والے پر قربان ہو' کہاس نے جب ہمیں الوداع کہا تو ہمیں بچ بات کہی' جو شخص کس چیز سے اس کے قل کے لالج سے محبت رکھے تو اس نے چھوڑنے کے لیے ہمیں الوداع کہاہے۔

### ا قبال خادم:

جمال الدین ٔ صلاح الدین کا ایک خادم تھا' جس نے اقبالیتین دوگھروں شافعیہ اور حنفیہ کو وقف کر کے انہیں دو مدرسے بنادیا' اور دونوں کے لیے دووقف کیے' بڑا وقف شافعیہ کے لیے' اور چھوٹا وقف حنفیہ کے لیے' اور اس پرسرا وقف کیا' اس نے قدس میں وفات پائی۔

### 20 4.14

اس سال جائی اس حیات است کلیف نے با حث جو انہیں صدر جہاں بخاری علی سے بیٹی اللہ سے دعا و شکایت کرتے ہوئے وائی وائی آئے۔ بیٹی اللہ سے دعا و شکایت کرتے ہوئے وائی اور یہ اس سال کو جی کو چلا گیا اور اس نے پائی وائی سال سے سے مواق کے چھ ہزار جائی فوت ہو گئے اور انہوں نے جو با تیں بیان اور غلہ کے بارے میں لوگوں کو تکی میں مبتلا کردیا جس کی وجہ سے عراق کے چھ ہزار جائی فوت ہو گئے اور انہوں نے جو با تیں بیان کیں ان میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہو وہ گھاٹوں کی طرف سبقت کرجاتے اور پائی کوروک دیتے اور جازی سخت گری میں پائی لے کراس کے خیمے کے اردگر دچھڑ کتے اور اس سے ان سز یوں کو سیراب کرتے جو وہ اپنی علاقے سے ساتھ لا یا تھا اور وہ اور سیت اللہ کا قصد کرنے والوں سے جو اپنی کورو کتے تھا اور جب وہ لوگوں کے ساتھ والی سی تھا وہ اور بیت اللہ کا قصد کرنے والوں سے ہوا سیتے رہ کے فضل ورضا مندی کے جو یاں تھے اس کا کرام اور جب وہ لوگوں کے ساتھ والی آیا تو عوام نے اس پر لعنت کی اور خواص نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور نہ ظیفہ نے اس کا اگرام کیا ۔ اور دیک کو اس کے پیچھے اسے پھر ماریخ اور اس پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نے اس کا نام صدر جہنم رکھ دیا ہم بے یارو مددگار ہونے سے اللہ کی پناہ ما نکتے ہیں۔ اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی بندوں پر بی دم کرتا ہے۔ بندوں پر بی دم کرتا ہے۔

اوراس سال خلیفہ نے اپنے وزیرا بن مہدی علوی کو گرفتار کرلیا۔اس لیے کہ اس کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ وہ خلافت کا خواہاں ہے۔اوربعض نے دیگراس باب کے باعث اس کا گرفتار ہونا بیان کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اسے طاشتکین کے گھر میں قید کر دیا گیا' حتیٰ کہ وہ وہ بیں مرگیا۔اور وہ بڑا سرکش اور مخالف تھا۔ حتیٰ کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے \_

میر ہے دودوستو! خلیفہ سے کہواوراس کی خیرخواہی کرو' تو جو کچھ کرر ہاہے۔اس کی برائی سے تو بچایا جائے۔ تیرابیدوزیر دوامور کے درمیان ہے' جن میں اے مخلوق کے بہترین آ دمی تیراا حسان ضائع ہوجائے گا۔اورا گریہ فی الواقعہ حیدر کی نسل سے ہے تو یہ وزیر خلافت کی طمع رکھتا ہے۔اورا گریہا پنے دعوے میں سچانہیں' تو اس پر جواحسانا ت ہوئے ہیں وہ ان کوزیا دہ ضائع کرنے والا ہے۔

اوربعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اموال کے بارے میں پاکدامن نیک سیرت اورا چھے کام کرنے والا تھا'اللہ بی اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور رمضان میں خلیفہ نے بیس گھروں کوضیافت کے لیے تیار کیا'جن میں مختاج' روزہ دارا فطاری کرتے' اور ہرروز ان گھروں میں ان کے لیے بہت سا کھانا پکایا جاتا' اوراسی طرح صاف روٹیاں اور بہت ساحلوہ وغیرہ ان کے پاس لے جایا جاتا۔ اور یہ کام زمانہ جج میں قریش کے افادہ سے مشابہت رکھتا تھا' اوراس کے نتظم آپ کے بچچا ابوطالب تھے۔ اور حضرت عباس سقامیہ کے منتظم تھے اورانہی میں سفارت' علم اور مشاورت تھی' جیسا کہ قبل ازیں اپنے اپنے مقامات پران باتوں کو بیان کیا جاچکا ہے۔ اور سیس مناصب مکمل صورت میں عباسی خلفاء میں یائے جاتے تھے۔

اوراس سال خلیفہ نے شخ شہاب الدین الشہر زوری کوسنقر السلحد ار کے ساتھ قیمتی خلعت دے کر ملک عادل کے پاس بھیجا' اوراس میں ہاراور دوکنگن بھی تھے'اوراس کے سب لڑکوں کے لیے خلعت بھی تھے۔اوراس سال اوحد بن عادل حاکم میا فارقین نے شہرخلاط پراس کے حاکم شرف الدین بکتر کے تل کے بعد قبضہ کرلیا۔ اور بینو جوان خوبصورت تھااسے ان کےایک غلام نے قتل کیا' پھرقائل کوبھی اس طرح قبل کیا ' کیا' اورشبز ہادشاہ سے خالی ہو کیا۔ تو اوجد بن مادل نے اس پر قبضہ کر نیا۔

اوراس بال خوارزم شاہ محمہ بن تکش نے طویل معرکوں کے بعد باد ماورا ،النہ پر جبنہ کرایااورات ایک محرک میں عجیب واقعہ بیش آبا اوروہ یہ کہ مسلمان خوارزم شاہ سے الگ ہو گئے اوراس کے ساتھ اس کے اصحاب کی ایک چھوٹی ہی جماعت رہ گئی اور ان میں سے انحطاء کے جو کفار قل ہونے تھے قتل ہو گئے اوران میں سے بہت سے قیدی بن گئے اورخوارزم شاہ بھی قید یوں میں شامل تھا۔اسے ایک خص نے قید کرلیا اوراسے اس کے متعلق معلوم نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے اوراس کے ساتھ اس نے امیر مسعود کو بھی شامل تھا۔اسے ایک خص نے قید کرلیا اور جب یہ معرکہ ہو چکا اوراسلامی فو جیس اپنے ہیڈ کو ارٹرکو واپس آئیس تو انہوں نے بادشاہ کو گم پایا۔اورانہوں نے باہم فساد اور بہت اختلاف کیا۔اور بورا خراسان بے چین ہوگیا۔اور بعض لوگوں نے حلف اٹھایا کہ بادشاہ تی ہوگیا ہے۔اور بادشاہ اور یورا خراسان سے چین ہوگیا۔اور بعض لوگوں نے حلف اٹھایا کہ بادشاہ کے نام کو ترک کر دیں اور یہ فلام کریں کہ آپ میں بادشاہ کے نام کو ترک کر دیں اور یہ فلام کریں کہ آپ میرے فلام ہیں بادشاہ جن کہ اس کے مشورہ کو قبول کرلیا۔ پھر بادشاہ اس امیر کی خدمت کرنے لگا۔

وہ اے اس کے کپڑے بہنا تا 'اوراسے پانی پلاتا' اوراس کے لیے کھانا پکا کراس کے آگر کھنا' اوراس کی خدمت میں کوئی کی نہ کرتا۔ جس خص نے ان دونوں کو قید کیا تھا اس نے ہو چھا' میں دیکھنا ہوں کہ یہ تیری خدمت کرتا ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا' خدا کی تم ایر اسماور ہوں کہ بین نے امیر کوقیدی بنایا ہے' اوراسے چھوڑ دیا ہیں امیر مسعود ہوں اور یہ میرا غلام ہے' اس نے کہا' خدا کی تم ایر اسماور میں خدشہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں قتل ہوگیا ہوں' اور وہ مجل ہو تھوں کوئی ہوں کا خوال ہو کہا ہوں اور وہ مجل ہو تھوں کہا ہوں اور یہ تھی ہو تھا۔ بین المی خوال کو وصول کر نے اور کہ ہو تھیں کوئی ہوں اور وہ مجل ہو تھا۔ بین اسمان کو میں اسے کہا' مجھے چھوڑ تا مناسب سمجھے تو کمی خص کوئین کہ جو مال کو وصول کر نے اور یہ تیری کوئی اس نے کہا' بہت اچھا' اس نے اپنے اصحاب میں سے ایک خص کو مقر کرکیا تو امیر مسعود نے اسے کہا' میر سے اہل اس خص کوئی ہوں کہ ہوں کہا ہوں کی بشارت دئے کہا ہوں کہا ہوں کے اس نے کہا' بہت اچھا' تو اس نے کہا کہا کہ ہوں کے بار کے ساتھ بھی دوں تا کہ وہ انہیں میر نے ذرائہ ہونے کی بشارت دئے کہا ہم ہونے کی بشارت دئے کہا ہم ہوں کے اس نے کہا' بہت اچھا' تو اس نے کہا نہاں کے اس نے کہا' بہت اچھا' تو اس نے کی بشارت دئے کہ ہوں کے سیال کے سیست کوئی اور جب وہ خوارزم شہر کے زد دیک آئے تو باورش ہونے کی باور باد شاہ کی ہوگی اور باد شاہ کے اس نے کہا نہ ہونے کے باعث اس کی ممکلت بدب لوگوں نے اسے دیکھا' تو وہ بہت خوش ہوئے ۔ اور اس کے تی ماندہ شہروں میں بھی خوش خریوں کے طبیل ہے گئے' اور باد شاہ میں جوخرابی پیدا ہوئی تھی' اس کی اس نے اصلاح کی ۔ اور اس نے اس کے کہا کہ گوگوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ تو وہ جس خوارزم شاہ تو وہ جس میں رائے ہو تھی تھی' کہا' کہ گوگوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ تو وہ جس خوارزم شاہ تو وہ جس میں دے اسے تھی تھی۔ کہا' تو نے بھے اس کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے تو اور کیا ہے کہا' تو نے بچھاس کے متحوال کی ۔ اور اس نے امیر مسعود سے کہا' تو نے بچھاس کے متحوال کے متحوال کے متحوال کے دو تو ت اسے کہا' تو نے بچھاس کے متحوال کے دور تو ت اسے کہا' تو نے بچھاس کے متحوال کے دور تو تو ت اسے کہا' تو نے بچھاس کے متحوال کے دور

اس کانام البز اردیناری تھا۔ (دیکھئے النجوم جلد اص ۱۸۸)

اور عالم مع قد نے یہ خیات کی کدائ کی قید میں جو خوارزی سے اس نے انبین قبل کردیا حتی کدوہ ایک شخص کو و وکلائے کی اور اسے بازار میں ہر بوں کی طرف اور اس نے اپنی بیوک ونتر خوارزم شاہ کے قبل کا بھی ارازہ کیا ۔ کیسی بھراس نے آپ سے باز آ گیا اور اسے قلعہ میں قید کر کے اسے شکی دی۔ اور جب خوارزم شاہ کوائل کی اطلاع می نتو وہ فوجوں کے ساتھوائی کے مقابلہ میں باز آ گیا اور اس سے جنگ کی اور سمر قند کا محاصرہ کرلیا 'اور اسے ہر دوقوت حاصل کرلیا۔ اہالیان سمر قند میں سے تقریباً دولا کھ آ دمیوں کوئل کردیا 'اور با دشاہ کوقلعہ سے اتارا اور اسے اپنے سامنے باندھ کرقل کردیا 'اور اس کی نسل اور اولا دکو باقی نہ چھوڑ ا'اور خوارزم شاہ نے وہاں جو شہر سے ان پر قبضہ کرلیا۔ اور ابحکا اور تا تار کے بادشاہ کشلی خال سے 'جو چین کی مملکت سے ملحق ہے' جنگ کی 'اور الجکا کے وارش میں بھی شال ہو نہ ہوئے اسے تھا کہ جب وہ بم پر غلبہ پالیس گے تو تم بہارے ملک کی طرف بادشاہ سے جا کیں گے۔ اور تا تار نے خلاف مدو ما نگتے ہوئے اسے تھا 'میں ہو ہو اور بیان کے معرکہ میں بھی شال ہوا' مگر خوش کرتی رہی۔ اور بیان کے معرکہ میں بھی شال ہوا' مگر فریقین سے الگ رہا'اور الجکا کوشک یہ جوان کے دل کوخوش کرتی رہی۔ اور بیان کے معرکہ میں بھی شال ہوا' مگر فریقین سے الگ رہا'اور الجکا کوشک یہ بوئی اور تھوڑ سے دلوگوں کے سواوہ سب ہلاک ہو گئے۔

اورتا تارنے خوارزم شاہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا'اس میں خیانت کی'اوران کے درمیان زبر دست وحشت پیدا ہوگئی۔اور انہوں نے جنگ کے لیے وقت مقرر کیا'اورخوارزم شاہ ان سے خوفز دہ ہو گیا۔اوراس نے ان بہت سے شہروں کو' جوکشلی خان کے شہروں سے ملحق تھے'اس خوف سے تباہ و ہربا وکر دیا کہ ہیں وہ ان پر قبضہ نہ کرلے۔ پھر چنگیز خال نے کشلی خال کے خلاف بغاوت کی' شہروں سے محق تھے'اس خوف سے تباہ و ہربا وکر دیا کہ ہیں وہ ان پر قبضہ نہ کرلے۔ پھر چنگیز خال نے کشلی خال کے خلاف بغاوت کی اور وہ خوارزم شاہ سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر عجیب وغریب واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔انشاء اللہ۔

اوراس سال طرابلس سے فرنگیوں نے تمص پر بہت حملے کئے اور تمص کا حکمران اسدالدین شیر کوہ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آگیاتو حلب کے حکمران الظاہر نے اس کے پاس فوج روانہ کی جس نے انہیں فرنگیوں کے خلاف توت دی اور عادل مصر سے اسلامی افواج کے ساتھ لکلا اور اس نے جزیرہ کی افواج کو پیغام بھیجا 'تو وہ اسے عسکا میں آملیں 'اور اس نے عسکا کا محاصرہ کرلیا '
کیونکہ قبار صد نے مسلمانوں کے بحری بیڑے کا بچھ حصہ چھین لیا تھا 'جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی ۔ اور حاکم عسکا نے کیونکہ قبار صد نے مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی ۔ اور حاکم عسکا نے قید بوں کے واپس کر دینے کی شرط پر امان اور صلح کی پیش کش کی تو اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا 'اور عادل روانہ ہو کر حمص کے قبید بور کے بارہ قریب بجیرہ قدس میں اتر ا 'بھر بلا دِطر ابلس کی طرف چلا گیا 'اور اس نے قبل کرتے 'قیدی بناتے اور غنیمت حاصل کرتے ہوئے بارہ ون قیام کیا 'حتیٰ کہ فرنگی مصالحت کی طرف مائل ہو گئے 'پھروہ دمشق آگیا۔

۔ یہ ایں اور اس سال آذر بائیجان کے حکمر ان امیرنصیرالدین ابو بکرین بہلول نے مراغہ شہر پر قبضہ کرلیا۔ کیونکہ وہ ملک قاہر سے خالی ہو چکا تھا' اس لیے کہ اس کا بادشاہ مرچکا تھا' اور اس کے بعد اس کے جادم نے

اس کے معاملے میں سوچ بچار کی' اور ماہ ذوالقعدہ میں محی الدین ابومحمہ پوسف بن عبدالرحمٰن بن الجوزی' قاضی القصاۃ ابوالقاسم العلامها في سامياً الواس نے اسے تبول نيا اور اسے بغداد في دونوں جانب كا اُسْلِيْرُ بنا ديا اور اسے فيمني سياه سرمني حيا در بطور ضعت الی۔اوردی دن کے بعدوہ اپنے باپ ابوالفرج کی جگہ پر جوہ رب الشریف کے دروازے پر ہے وعظ کے لیے ہیٹیا' اور بہت ے اوگ اس کے پان آئے 'اور اس دن سے جارروز بعد' مطرت امام ابوطنیفُدگی زیارت کا دیرضیاءالدین احمد بن مسعود الرکسانی احتفی نے درس دیا' تو اعمیان وا کابراس کے پاس آئے' اوراس سال کے رمضان میں خلیفہ کے ایکی عادل کے پاس خلعت لے کر پنچ تو اس نے اوراس کے دونوں بیٹوں معظم اوراشرف نے 'اوراس کے وزیرصفی الدین بن شکرنے 'اور کئی امراء نے وہ خلعت زیب تن کیے۔اور وہ باب الحدید سے نماز ظہر کے وقت قلعہ میں داخل ہوئے'اوروز برنے کھڑے ہوکرا حکام پڑھے'اور وہ جمعہ کادن تھا۔ اوراس سال شرف الدين نحيد الله بن زين القصاة عبدالرحمن نے دمثق میں مدرسدرواحیہ میں درس دیا اوراس سال شیخ الخیر بن البغداد ي حنبلي مذہب سے شافعي مذہب ميں آ گيا'اور خليفه كي مال كے مدرسه ميں درس ديا'اور بقيه مذاہب كے اكابراس كے ياس آئے۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### امير بنيامين بنعبدالله:

بیخلیفہ ناصر کا ایک امیر تھا' اور عقل وعفت اور پا کیزگ کے لخاظ سے سادات امراء میں سے تھا' ایک عیسا کی کا تب نے اسے ز ہر پلادیا تو بیمر گیا' اورجس نے اسے زہر پلایا' اس کا نام ابن ساواتھا۔خلیفہ نے اس کو بنیامین کے بیٹوں کے سپر دکر دیا' اور وزیرا بن مہدی نے اس کے بارے میں سفارش کی'اور کہا کہ عیسائیوں نے اس کی خاطر پچاس ہزار دینارخرچ کیے ہیں۔پس خلیفہ نے کاغذ

'' بلا شبہ جنگل کے شیر' شیر ہوتے ہیں' جن کے ارادے جنگ کے روز سامان کے بارے میں نہیں ہوتے' بلکہ جس ہے سامان چھینا جاتا ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔''

یس بنیامین کے بیٹوں نے اسے قابوکرلیا' اور اسے قل کر کے جلا دیا اور اس کے بعد خلیفہ نے وزیر ابن مہدی کو گرفتار کرلیا' جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### حنبل بنءبدالله:

عبدالله عن ابيه منداحد كارادي أب كي عمرنو بسال تهي أب بغداد سے فكانوار بل ميں آپ كوساع كرايا كيا۔ اور ملوك دمشق نے آ پ کو دمشق بلایا' تو لوگوں نے آپ کو دہاں مند سنایا' اور معظم آپ کی عزت کرتا تھا۔اور آپ اس کے ہاں اس کے دستر خوان پر ا چھے کھانے کھاتے تھے'جس ہے آپ کو بہت بدہضمی ہو جاتی تھی' اس لیے کہ آپ نقیر تھے' اور کم کھانے کی وجہ ہے آپ کی انتزایاں تنگ ہوگئ تھیں'اور بغداد میں آپ بخت زندگی بسر کرتے تھے'اور کندی جب معظم کے پاس آتا تو حنبل کے متعلق دریافت کرتا تو معظم کہتا ہے مبضمی ہوئی ہے وہ کہتا'ا سے مسور کھلاؤ' جس سے معظم بنس پڑتا۔ پیر معظم نے آپ کو بہت سامال دے کر بغدا دوا پس جیج ، یا اور دہاں آپ وفات پائے نئے آپ کی پیدائش اھ جا میں ہوئی تنی ۔ اور ابن طبر زاہمی آپ کے ساتھ تھا اور اس فی وفات آپ ۔ چیجیے نہ اس میں ہوئی ہے۔

#### عبدالرحمن بن ميسى:

ابن البی انجسن المروزی بغداد کاواعظ آپ نے ابن البی الوقت وغیرہ ہے سات کیا 'اور ابن الجوزی کے ساتھ وعظ میں مصروف ہوگئے۔ پیرنفس نے آپ کوان کی مشابہت کی بات سوجھائی 'تو آپ کانفس متئبر ہو گیا 'اور باب النصیرہ کے باشندوں میں سے ایک پارٹی نے آپ پراتفاق کیا۔ پھر آپ نے آ خری عمر میں • کسال کے قریب نکاح کیا اور ایک سردون میں غسل کیا تو آپ کا آلئہ تناسل پھول گیا۔ اور اس سال میں آپ وفات یا گئے۔

#### اميرزين الدين قراباالصلاحى:

ے کے قبر دامن کوہ میں شاہراہ ابن تمیرک پاس نہرزلاقہ کے قریب تھا' اور آپ کی قبر دامن کوہ میں شاہراہ ابن تمیرک کی قبر کے بزد یک ایک گنبد میں ہے' اور عادل نے اس کے بیٹے یعقوب کو صرخد پرامیر مقرر کیا۔

#### عبدالعزيز طبيب:

آ پ نے اعلی کوفات پائی' آ پ طبیب سعدالدین اشر فی کے والد ہیں اور آ پ کے متعلق ابن عنین کہتا ہے۔ '' میں فرار کر گیا ہوں' اور خطیب کے بیچھے کوئی جماعت نہیں اور موت آ گئی ہے۔ اور عبدالعزیز طبیب نہیں ''

#### العفيف بن الدرحي:

جامع بن اميه ميں غربی حجر ہ حنفيہ كے امام جنہوں نے اس سال وفات پائی۔

# ابومحرجعفر بنمحمه:

'' قضا و گذر کے علم کوآ دی رہ نہیں کر سکتا۔ اور جب تو مصائب میں غور و فکر کرے گا تو تجھے عبرت حاصل ہوگی۔ اور جب
قضا و قدر نازل ہوتو رائے' وانائی' خوف اور احتیاط اس سے نجات نہیں دلا سکتی' پس تو سب با توں میں صبر کر اور کسی چیز
کے لیے گھبرا ہٹ کا ظہار نہ کر' تیر ہے صبر کا انجام کا میا بی ہے۔ ہمیں کتنی شکیاں آئی ہیں' اور اللہ نے ان کو ہم سے دور کر
دیا ہے' اور اس کے بعد اس نے ہمیں آسائش دی ہے' اور اللہ کی رحمت ہے آدی ما یوں نہیں ہوتا' اور اس سے صرف کا فر
گروہ ہی ما یوس ہوتا ہے۔ اور مجھے علم ہے کہ زمانہ گردشوں والا ہے' اور اس کے دودن ہیں' ایک امن والا' اور دوسرا
خطر ہے والا۔'

#### 25 7.0

اس سال ئے محرم میں بغداد میں اس مهمان خانے کی تغییر کمل ہوئنی' سے ناصر الدین اللہ نے اس کی غربی جانب جاج اور مسافروں کے لیے بنایا تھا' جب تک وہ وہاں فروکش رہیں گئے ان کی ضیافت ہوتی رہے گی۔اور جب ان میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرتا تواسے زاد دیاجا تا' اوراس کے بعداہے دینار دیاجا تا' جزاہ اللہ خیراً۔

اوراس سال ابوالخطاب ابن دحیہ کلبی اپنے عراقی سفر سے واپسی پرشام سے گزرا' توصفی وزیری مجلس میں آپ کی شخ اللغة والحدیث شخ تاج الدین ابوالیمن کندی کی ملاقات ہوئی تو ابن دحیہ نے اپنی گفتگو کی حدیث شفاعت کو پیش کیا' حتی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول' انسما سحنت حلیلا من وراء وراء "ک پنچ وونوں لفظوں کی زبر کے ساتھ کندی نے من وراء وراء دونوں لفظوں کو چیش کے ساتھ کہا تو ابن دحیہ نے وزیر ابن شکر سے بوچھا' یہ کون ہے؟ اس نے کہا' ابوالیمن کندی' تو ابن دحیہ نے اسے دشنام دی' اور آپ جری آ دی تھے' کندی نے کہا' یہ کلب قبیلے سے ہے' اور کتے کی طرح بھونکتا ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے' کہ دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں اوران دونوں کے بارے میں زیربھی بیان ہوئی ہے۔اوراس سال خطیب فخر الدین ابن تیمیہ' حران سے حج کر کے بغداد واپس آیا اور باب بدر میں محی الدین یوسف بن الجوزی کی جگہ وعظ کے لیے بیٹھا' اور آپ نے اپنی گفتگو میں کہا

''جب ابن لبون کوری سے باندھ دیا جائے تو وہ پہاڑی بکرے کی طرح حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آپ نے ابن الجوزی یوسف پرتعریض کی ہے کیونکہ وہ ۲۵ سالہ نو جوان تھا۔ واللہ اعلم۔

اور 9 رمحرم بروز جمعه ایک فرنگی غلام نشه کی حالت میں ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لیے جامع دمثق کے حجرے کے دروازے سے داخل ہوا' اور لوگ بیٹھ کرنماز فجر کا انتظار کر رہے تھے' اس نے تلوار سے لوگوں پر جملہ کر دیا' اور دویا تین آ دمیوں کو تل کر دیا۔ اور اس نے منبر پر اپنی تلوار ماری تو اس کی تلوار ٹوٹ گئ ' اور اسے پکڑ کر شفاخانے میں رکھا گیا' اور اسی روز اسے اللبادین کے بل پر پھانسی پر لئکا دیا گیا۔

اوراس سال شخ شہاب الدین سہروردی ملک عادل کے تحالف کے ساتھ دمشق سے واپس لوٹے تو بوج نے آپ کا استقبال کیا 'اورآپ کے پاس بہت ہے اموال تھے 'اوراس سے پہلے آپ بختاج اوردرولیش تھے' آپ جب واپس آئے' تو آپ کو وعظ کرنے سے روک دیا گیا۔اورآپ سے آپ کی خانقاہ بھی لے گئ 'اور جواموال آپ کے پاس تھے' آپ کوانہی کے سپر دکر دیا گیا۔ پس آپ ان اموال کوفقراءاور مساکین میں تقسیم کرنے گئے اور بہت سے لوگ اس سے غنی ہوگئے۔اور محی الدین ابن الجوزی کیا۔ پس آپ ان اموال کوفقراءاور مساکین میں تقسیم کرنے گئے اور بہت سے لوگ اس سے تعنی ہوگئے۔اور محی الدین ابن الجوزی نے اپنے وعظ کی مجلس میں کہا' اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں جوناحق مال لے کر انہیں مستحقین میں خرج کرتا ہے' اوراگروہ انہیں اس حالت میں چھوڑ دیتا تو ان کا چھوڑ دیتا ان کے لینے سے زیادہ مناسب ہوتا' اور اس نے ان کے خرج کرنے سے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہے' یہ جا دروہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے' یہ چاہا ہے۔ اوروہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے' یہ چاہا ہے۔ اوروہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے' یہ چاہا ہے۔ اوروہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے' یہ چاہا ہے۔ اوروہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دنیا سے محتاط رہنا چاہیے' یہ کی مورث کے دوبارہ اپنی حالت کی اس کی حالی کی طرح دوبارہ اپنی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالی کی حالت کی حالت کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کر خرج کرنے والے کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی حالی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی حالی کی حالی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کر کر کر کر

دھوکہ بازاورفریب کارہے جوبڑے بڑے علماءاورعبادت گزاروں کوغلام بنالیتی ہے۔

اور ہردردی نے این الجوزی پر بوئیب لگائے تھے'این الجوزی نے بعداران اس بیال سے بھی بوجہ کرچیب لگاہے ہیں۔اور اس سال فرنگیوں نے جمص کا قصد کیا'اور پل کو پار کرآئے۔اور جب فوجوں نے انہیں بہچان' توانہوں نے ان کا تعاقب کیا'اوروہ ؤرکر ان ہے بھاگ گئے'اورانہوں نے ان کے بہت ہے آ دمیول کوقل کردیا۔اورمسلمانوں نے ان سے بہت یا مال غنیمت ساصل کیا۔

اوراس سال جزیرہ کا حکمران تن ہو کیا اور یہ بڑا بدباطن اور بدسیرت تھا۔اوروہ ملک بخرشاہ بن غازی بن مودوو بن زنگی بن آ قسنقر اتنا کی تھا' جو حاکم موصل نورالدین کاعم زادتھا۔اوراس کے بیٹے غازی نے اسے تل کیا تھا' اس نے اس تک پہنچنے کا حیلہ کیا' حتیٰ کہ اس تک پہنچنے کا حیلہ کیا' حتیٰ کہ اس تک پہنچنے گا اور وہ بیت الخلاء میں مد ہوش پڑاتھا' تو اس نے چھری کے ساتھ اسے چودہ ضربیں لگا کیں' پھراسے قبل کردیا۔ اوراس نے بھائی محمود اوراس نے بھائی محمود کی بھور بادشاہ بیعت ہوئی اوراس نے تامل غازی کو پکڑ کراسی روز قبل کردیا۔ سواللہ نے اس سے بادشاہت اور زندگی بھی سلب کر کی بھی ساب کر کی بھی سلب کے لیا کی دیا۔ سوائلہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کے باپ کے ظلم وغضب اور فتی سے راحت دی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# ابوالفتح محمر بن احمد بن بختيار:

ابن علی واسطی جوابن السندای کے نام ہے مشہور ہیں آپ احمد بن الحصین سے سندکوروایت کرنے والے آخری شخص ہیں۔ آپ فقیہ قاضی اور دیندار گھر انے سے تعلق رکھتے ہیں 'آپ ثقہ عادل اور نقل میں متورع شخص تھے اور آپ نے اپنی یا دواشت سے بیا شعار سنائے۔

اورا گرمطلع آفاب لیا سے ورے ہوتا' اور جب وہ غروب ہوجاتا توبیآ فتاب کے پیچھے ہوتی تو میں اپنے دل کواس کی سختش کے انتظار کی بات کہتا' اور امیدنے مجھے کہا کہ وہ قریب ہی ہے۔

#### مصركا قاضي القصناة:

صدرالدين عبدالملك بن ورباس الماردانی الكردی ـ والله تعالی اعلم

# 24.4 C

شخ الحفیہ مجم الدین خلیل محرم میں عادل کے ایلچیوں کے ساتھ دمشق سے بغداد آیا' اوراس کے پاس بہت سے تحا کف بھی سے داوراس نے اور شخ الحفیہ مجم الدین خلیل محرم میں عادل کے ایر بھی بن الربیج نے بیتیم اور مجنون کے مال میں وجوب زکو ق کے بارے میں مناظرہ کیا۔اور حنی اس کے عدم وجوب پراستدلال کرنے لگا' تو شافعی نے اس پراعتراض کیا۔اور دونوں میں سے ہرایک نے بہت اچھا بیان دیا' پھر حنی اور اس کے عدم وجوب پراستدلال کرنے لگا' تو شافعی نے اس پراعتراض کیا۔اور دونوں میں سے ہرایک نے بہت اچھا بیان دیا' پھر حنی اور اس کے اصحاب کو پیغامبری کے باعث خلعت دیئے گئے۔اور مناظرہ نائب وزیر ابن شکرکی موجود گی میں ہوا۔ اور م

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

ابوالمکارم اسد بن الخطیر ابی سعیدمهذب بن مینا بن زکریاالاسعد بن مماتی بن ابی قدامه ابن ابی ملیح مصری' کا تب اورشاع' اس نے حکومت صلاحیه میں اسلام قبول کیا' اور مدت تک مصر میں کچھر یوں کا نگران رہا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بہت سے فضائل اور متعدد تصانیف ہیں' اور آپ نے سیرت صلاح الدین اور کلیلہ دمنہ کومر تب کیا ہے۔ اور آپ کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے' اور جب ابن شکر وزیر بنا تو آپ اس کے خوف سے حلب بھا گ گئے' اور وہیں ۱۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اور ثقیل کے بارے میں آپ کے اشعار میں جس نے دمشق میں آپ سے ملا قات کی تھی' اس نے دودریا وُں کی حکایت بیان کی ۔ اور زمین میں کوئی شخص موجو ذمیں جو بھی ان کے متعلق بیان کر سکے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کی پیدائش میں جو شرب ہو اور اس کے اخلاق میں شعنڈک ہے۔

#### ابولعقوب يوسف بن اساعيل:

ابن عبدالرحمٰن بن عبدالسلام اللمعانی' آپ بغداد کے احناف کے ایک سردار ہیں' آپ نے حدیث کا ساع کیا اور جامع مطان میں پڑھا' آپ اصول میں معتز کی منے اور فروع میں ماہر ہے آپ اپ باور چپا کے ساتھ مصروف رہ اور فلا فیات اور علم مناظر دمیں پختگی حاصل کی اور نوے سال کے قریب عمر پائی۔ ابوعبداللہ محمد بن الحسن:

جوابن الخراسانی کے نام سے مشہور ہیں' اور کتابوں کونقل کرنے والے محدث ہیں' آپ نے بہت می احادیث ککھی ہیں۔اور آپ نے اپنے اور دوسروں کے خطبات کو جمع کیا ہے' آپ کا خطاح پھااور مشہور ہے۔

### ابوالمواهب معشوق بن منيع:

ابن مواہب الخطیب' آپ نے نحواور لغت' ابن الخشاب سے حاصل کی' اور آپ نے خطبات کوجمع کیا جن ہے آپ خطبہ دیتے تھے'اور آپ کا کیک اشعار کا دیوان بھی ہے آپ کا شعر ہے۔

'' وشن سے دوستی کی امید نه رکھ'جوخفیہ اور اعلانیہ اپنے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اگر انتفاع کے لیے اس کی محبت نئی ہو جائے تو اس کا نفع اس کے پاس اجربن کر آئے گا۔''

#### ا بن حروف:

سرت میں پیش ایا تو اس نے آپ کوایک ہزاردیناردیئے۔اور آپ نے ہمل الزجابی کرم کرے سے مائی مغرب ک خدمت میں پیش ایا تو اس نے آپ کوایک ہزاردیناردیئے۔اور آپ نے ہمل الزجابی کی بھی شرن کی ہے۔ آپ شہروں میں پھرتے رہے تھے اور سرف سراوں میں تھہرتے تھے۔آپ نے نہ لکان کیا ہے اور نہ اونڈی رکھی ہے اس لیے یہاری رزیلوں کی فطرت پر غالب آجاتی ہے آخری عمر میں آپ کی عقل خراب ہوگئ اور آپ بازاروں میں نظے سر پھرتے تھے آپ نے ۵۸سال کی عمر میں وفات یائی۔

### ابوعلى يحياً بن الربيع:

ابن سلیمان بن حرار الواسطی الغدادی آپ نے نظامیہ میں فضلان سے اشتغال کیا 'اوراس سے دہرائی کی 'اور محمد بن کیجیٰ کی طرف سفر کیا 'اوراس سے خلافیات میں اس کا طریقہ سیکھا ' پھر بغداد والیس آ کر نظامیہ میں مدرس 'اوراس کے اوقات کے گمران بن گئے 'اور آپ نے حدیث کا ساع کیا۔ اور آپ کے پاس بہت سے علوم تھے۔ نیز ندہب کے بارے میں آپ کواچھی واقفیت تھی ' آپ کی نفسیر چارجلدوں میں ہے ' آپ اس سے درس دیا کرتے تھے ' آپ نے تاریخ الخطیب 'اوراس پرابن السمعانی نے جو حاشیہ لکھا ہے' کی نفسیر چارجلدوں میں ہے ' آپ اس میں اس کا خصار کیا ہے۔ اس کا خصار کیا ہے ' آپ نے بھر یا کہ کسال عمر پائی۔

#### ابن اثيرُ مؤلف جامع الاصول اورالنهايية:

المبارک بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالوا صدمجدالدین ابوالسعا دات شیبانی جزری شافعی جوابن اشیر کے نام سے شہور بین اورا آپ افضل کے وزیر ضیاء الدین افراللہ کے بھائی بین اورا لکامل فی الناریخ کے مؤلف حافظ مزالدین ابوالحن کے بھائی بین اورا لکامل فی الناریخ کے مؤلف حافظ مزالدین ابوالحن کے بھائی بین بیا اور آپ کے اور صدیث کا بہت ساع کیا اور قرآن پڑھا اور اس کے علوم کو پختہ کیا اور انہیں کھا آپ کا قیام موصل میں تھا اور آپ نے بقیہ علوم کی بھی مفید کتا بوں کو جمع کیا جن میں جامع الاصول الستة المؤطاء صحیحین سنن ابی داؤ دُنسائی اور ترندی شامل بین اور آپ نے اس میں ابن ماجہ کا ذکر نہیں کیا اور غریب احادیث کے بارے میں آپ کی ایک کتاب النہا یہ ہے اور آپ کی مندالشافعی کی شرح 'اور تفییر کی چار مجلدات بھی ہیں ۔اور اس کے علاوہ مختلف فنون میں بھی کتا بین بین اور ملوک کے ہاں بڑے معظم سے ۔اور جب نورالدین ارسلان شاہ کو حکومت ملی تو اس نے اپنی افراکو کو آپ کے پاس بھیجا 'کہ دہ آپ کو وزیر بنانا چا بتا ہے' مگر آپ نے انکار کر دیا تو خود سلطان آپ کے پاس آیا 'مگر بھر بھی آپ نے غلام کو کو کو کی اس بنیم رسیدہ ہوگیا ہوں اور علم کے بھیلا نے میں مشہور ہو چکا ہوں مگر اس کام میں پہھلام وجور کر نا پڑتا ہے جومیرے لیے مناسب نہیں تو سلطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔

ابوالسعادات نے بیان کیا ہے کہ میں علم عربیہ کوسعید بن الدھان کوسنایا کرتا تھا۔اوروہ مجھے شعر بنانے کا تھم دیتا تھا'اور میں شعر نہیں بنا سکتا تھا۔اور جب شیخ فوت ہو گیا تو میں نے ایک شب آپ کوخواب میں دیکھا' تو آپ نے مجھے شعر بنانے کا تھم دیا۔ میں نے آپ سے کہا مجھے کوئی مثال دیجئے تا کہ میں اس کے مطابق شعر بناؤں' آپ نے کہا۔

``ا ً رَجِّے کامیا بی نہ ہوتو بلندیوں ہے ہمیشہ محبت رکھ.....میں نے کہا'اور زمین کے گڑھے کوکھوو' جب رات تاریک یو جائے اور مزنت کا مرکز گلوز وں می پشت پر ہے اور ہزر کی شب رو می اور بیدار کی سے پیدا ہو تی ہے۔

آ بے نے فر مایا ' و نے بہت اچھا شعر کہا ہے چھر میں بیدار ہو کیا 'اور میں نے اس پر تقریباً میں شعر بنائے' آپ کی وفات ذ والحبرے آئر ٹیں 11 برل کی مریس ہوئی اور آپ کے بھائی نے الذیل میں آپ نے حالات بیان کیے ہیں آپ متعددعلوم کے عالم تھے ٰ یعنی فقہ علم الاصول نحوٰ حدیث اور لغت کے اور تفسیر حدیث فقہ حساب اور حدیث کے غریب الفاظ کے بارے میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔اورآپ کے مدون رسائل بھی ہیں اورآپ مغلق آ دمی تھے اور مضبوط دین آ دمی کے لیے آپ کی مثال بیان کی جاتی ہے'آ پ صراط متعقم کے پابندر ہے رحمہ اللہٰ آپ زمانے کی ایک اچھائی تھے۔ المجلد المطر زيالخوي الخوارزي:

آپ کی تصانیف بہت عمدہ ہیں۔

#### الملك المغيث:

دامن کوہ میں اس کے بھائی معظم کی قبر میں فن کیا گیا۔

#### مسعود بن صلاح الدين:

#### امام فخرالدین رازی:

اس سال فخرالدین رازی متعلم صاحب التیسیر والتصانیف نے وفات پائی' آپ ابن خطیب الری کے نام ہے مشہور ہیں' اور آ پ کا نام محمد بن عمر بن الحسین ابن علی القرش التیمی البکری ابوالمعالی اورعبداللہ ہے اور آپ فخر رازی کے نام سے مشہور ہیں 'آپ کو ابن خطیب الری بھی کہا جاتا ہے۔آپان فقہائے شافعیہ میں سے ایک ہیں جوچھوٹی بڑی تصانف کے باعث مشہور ہیں۔آپ ک تقريباً دوسوتصانيف بين جن مين النفسير الحافل المطائب العالية المباحث الشرقية اربعين اصول الفقه اورانحصول وغيره شامل بين \_ اورآپ نے ایک مفید جلد میں حضرت امام شافعی کے حالات لکھے ہیں اور اس میں ایسی عجیب وغریب باتیں ہیں'جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔اور آپ کی طرف عجیب باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔اور میں نے طبقات الثافعیہ میں آپ کے حالات لکھے ہیں'اور آپ ملوک خوارزم وغیرہ کے ہاں معظم تھے۔اورمختلف شہروں میں آپ کے مدارس بنائے گئے ہیں'اور آپ ۸۰ ہزار دینار کےعمدہ سونے کے مالک تھے اور اس کے علاوہ آپ ساز وسامان سواریوں اثاث البیت اور ملبوسات کے بھی مالک تھے۔ آپ کے پاس بجاس ترکی غلام تھے اور آپ کی مجلس وعظ میں بادشاہ ونداء ٔ علاء ٔ امراء ُ نقراءاورعوام شامل ہوتے تھے۔اور آپ عبادات واوراد بھی پڑھتے تھے۔اور آپ کےاور کرامیہ کے درمیان ایک وقت سب وشتم ہوا۔اور آپ ان سےاور وہ آپ سے نفرت کرتے تھے۔اور وہ آپ کی شان کو گرانے میں مبالغہ کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی مذمت میں مبالغہ کرتے ہیں۔اور قبل ازیں ہم اس میں پکھ باتیں بیان کر چکے ہیں۔اور آپ نن کلام میں بکنٹرت ملم رکھنے کے باوجو دفر ماتے ہیں جو دین انعجائز کا پابندرہے گاوہ بی کامیاب ہوگا اور میں نے آپ کی وفات کے موقع پر آپ کی وصیت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے مشکلمین کے ند مب کوچھوڑ کر سلف کا طریق اختیار کر لیا تھا'اور جو آپھے بیان ہوا ہے اس سے وہ بات مراد لی ہے جوالقہ جل جلالۂ کی شان کے لائق ہے۔

اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے الذیل میں آپ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ آپ وعظ کرتے تھے اور کرامیہ کوسب وشتم کرتے تھے اور کہا کر نے تھے اور کہا کرکے باعث آپ کی تعفیر کرتے تھے 'کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی موت پرخوثی منائی' اور وہ غلاموں وغیرہ کے ساتھ آپ پر معاصی کے ارتکاب کی تہت لگاتے ہیں۔

رادی کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ذوالحجہ میں ہوئی اور آپ کی نضیات میں کوئی کلام نہیں اور نہ ہی ان کامول میں جو آپ

کیا کرتے ہے آپ سلطان کی مصاحب کرتے ہے اور دنیا ہے محبت کرتے ہے اور اس میں بڑی وسعت جا ہے ہے اور بیاعاء کی صفت نہیں ہے۔ اس نسم کی باتوں کی وجہ ہے آپ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے اور ان کلمات کی وجہ ہے آپ کی بہت برائی ہوئی ہے جو آپ بیان کیا کرتے ہے کہ البادی نے بیان کیا ہے یعن سیسے ربی نے اور اس سے آپ کی مراد حضور نبی کریم مُلَّا اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

رادی کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے مویشیوں' کپڑوں' جا گیروں اور آلات کے علاوہ ایک ہزار دینار کاعمدہ سونا چھوڑا ہے' اور آپ نے اپنے پیچھے دولڑ کے بھی چھوڑ ہے ہیں' جن میں سے ہرا یک نے چالیس ہزار دینار لیے۔اور آپ کا بڑا بیٹا سیاہی بن گیا' اور اس نے سلطان محمد بن تکش کی خدمت کی۔

ابن اثیرنے الکامل میں بیان کیا ہے کہ اس سال فخر الدین رازی محمد بن عمر بن خطیب الری شافعی فقیہ اوراصول کے بارے میں مشہور تصانیف کے مؤلف نے وفات پائی۔ آپ اپنے زمانے میں امام الدنیا تھے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۴۳ھ میں ہوئی ہے۔ آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اے نلوق کے معبود میرا چہرہ اور میری توجہ تیری طرف ہے 'اور تو ہی ہے جس سے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دعا کیں کرتا ہوں۔اور ہر مصیبت کے وقت تو میرا مدد گارہے'اور میری زندگی اور میری قبر میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔'' ابن الساعی نے یا قوت حموی سے بحوالہ ابن فخر الدین رازی آ ہے سے بیان کیا ہے کہ:

'' مخلوق کے لیے ابواب سعادت کا تمنہ' خدائے واحد کا ذکر کرنا ہے' وہ تمام ممکنات کا مد بر ہے۔ اور انہیں عدل واعتدال اور صدق کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ اللّٰہ کی عظمت مخلوق کی مشابہت سے بہت بڑی ہے۔ اور میں ہی مشرق ومغرب میں اس دین کی مدد کرتا ہوں' وہ معبود بڑنے فضل وعدل اور بلندی والا ہے' اور وہ گمراہ کی راہنمائی کرنے والا' اور بدبخت

کوسعا دت مند بنانے والا ہے۔''

اورآ پ بیاشعار بھی پڑھا کرئے تھے ۔

'' ھاری ارواح ہارے اجہام میں خوفز دو میں'اور ہماری دنیا کا حاصل آگایف اور و بال ہے۔اور ہم نے اپنی ساری عمرِ کی بحث سے صرف یہی حاصل کیا ہے کہ اس میں کچھ قبل و قال کو جمع کر لیا ہے۔''

پھرآپ نے فرمایا......میں نے طریق کلامیداور مناجج فلسفید کا جائزہ لیا ہے اور میں نے انہیں پیاسے کوسیراب کرتے اور پیار کوشفادیتے نہیں پایا۔اور میں نے سب سے آسان طریق و آن کے طریق کو پایا ہے میں اثبات میں (السر حسن علی العرش استوای )اور (الیام یصعد الکلم الطیب) پڑھتا ہوں اور فی میں (لیس کمثلہ شی ء) اور (هل تعلم له سمیّا) پڑھتا ہوں۔

### 25tg

شیخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال جزیرہ کے ملوک شاہ موصل شاہ سنجار شاہ اربل شاہِ حلب الظاہر اور شاہِ روم نے عادل کی مخالفت کرنے 'اور اس سے مقابلہ ومقاتلہ کرنے اور اس کے ہاتھ سے حکومت چھینے کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد ک اور یہ کہ شاہِ روم کنجر بن قلج ارسلان کا خطبہ ہواور انہوں نے الکرج کو پیغام بھیجا' کہوہ حصار خلاط کے لیے آئیں۔

اوراس سال ملک او صدبن عادل نے بھی اس کے خلاف مدود ہے کا وعدہ کیا۔ میں کہتا ہوں بیسر شی اور ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اور الکرج اپنے بادشاہ ایوانی کے ساتھ آئے اور انہوں نے خلاط کا محاصرہ کرلیا۔ اور اوحد نے ان کا دل نگ کر دیا اور کہنے لگا 'بیخت دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے ۱۹ رہے الآخر کوسوموار کے روز انہوں نے شہر کا بخت محاصرہ کرلیا اور ان کا باوشاہ ایوانی گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آیا 'اور وہ مد ہوش تھا 'اس کے گھوڑ ہے نے اسے ایک گڑھے میں ڈال دیا 'جوشہر کے اردگر وجنگی حکمت عملی کے ماتحت تیار کیا گیا تھا۔ اور شہر کے لوگوں نے جلدی سے جاکر اسے پکڑ کر حقیر قیدی بنا دیا 'اور وہ الکرج کے سامنے ذیل ہوگیا۔ اور جب اسے اوحد کے سامنے ذیل ہوگیا۔ اور اسے دولا کھ جب اسے اوحد کے سامنے کھڑ اکیا گیا 'تو اس نے اس کے احراع کیا 'اور اس بے حسن سلوک کیا۔ اور اسے دولا کھ دیا راور دو ہزار مسلمان قید یوں 'اور اوحد کے علاقے سے ملحقہ الم قلعوں کے دینے کے بدلے میں رہا کر دیا۔ اور بیہ کوہ اس کے ہمائی اشرف موئی سے نکاح کروے ۔ نیز وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہوا اس کے بار سے بیس با تیں قبول کرلیں 'اور اس نے اس کے متعلق اس سے تسمیں لیں 'اور اوحد نے اپنے باپ کی طرف ان سب با توں کے بار سے میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا' اور اس کا باپ حراب کے باہر اس قبیج امر کی وجہ سے جس سے اچا تک اسے پالا آپڑ اتھا' غضبناک حالت میں اتر اہوا تھا۔

ای حالت کے دوران'ان کی قوت وطاقت سے نہیں'اور نہ ہی ان کے دل میں بیے خیال تھا' بلکہ خدائے حکیم کی طرف سے اسے بی عظیم خبر ملی ۔ قریب تھا کہ وہ خوشی ومسرت کی شدت سے غافل ہوجا تا۔ پھر جواس کے بیٹے نے شرا اَطَامقرر کی تھیں'اس نے ان سب کی اجازت دے دی۔اور بادشاہوں کے درمیان جو پچھ ہوااس کی خبریں مشہور ہوگئیں'اور وہ ذلیل ورسوا ہو گئے'اوران میں

ے ہرایک نے اپنی طرف منسوب کردہ بات پر معذرت بھیجی 'اوروہ اسے ایک دوسرے کی طرف منسوب کرنے گئے 'اس نے ان کے اعتراضات توقبول کیا 'اوران سے پنتہ منٹی کی اور ہادشاہ نے عصر جدید کا اعتبال کیا۔اورائکرٹ کے بادشاہ نے اوسد کی تمام شروط کو پورا کیا' اورائٹر نے نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا۔اوراس واقعہ میں ابوشامہ نے جو جمیب وغریب بات بیان کی ہے' وہ یہ کہ بادشاہ کا پادر کی نجوم میں مہارت رکھا تھا۔ اس نے باوشاہ سے اس روز سے ایک دن پہلے کہا' یا در کھو' کل تم عسر کی افران کے وقت قلعہ منلاط میں داخل ہوگئے۔ ایکن کسی اور اتفاق سے عصر کی افران کے وقت وہ قلعہ میں قیدی ہوکر داخل ہوگیا۔

#### شاه موصل نورالدین کی و فات کابیان:

ملک نورالدین شاہ بن عز الدین مسعود بن قطب الدین مودود بن زنگی شاہ موصل نے سلطان ملک عادل کی بیٹی کو پیغام نکاح دینے کے لیے آ دمی بھیجا' اوراس نے اپنے وکیل کومیں ہزار دینار پرقبول عقد کے لیے بھیجا۔ا تفاق سےنورالدین کی وفات ہوگئ' اور اس کاوکیل راستے ہی میں تھا۔ پس اس نے اس کی وفات کے بعدعقد کیا۔

اورابن اشیرنے اپنی کتاب الکامل میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اوراس کی تیز فہمی اور عدل کی بھی تعریف کی ہے' اور آپ دوسروں کی نسبت اسے بہتر جانتے ہیں' اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کی مدیت حکومت کا سال گیارہ ماہ ہے۔ اور ابوالمظفر السبط کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ سرکش' طالم' بخیل اور خوزیز تھا' اللہ ہی اسے بہتر جانتا ہے' اور اس کے بیٹے القاہرعز الدین مسعود نے حکومت سنجالی' اور اس نے اپنی مملکت کا انتظام اسینے غلام بدر الدین لؤلؤ کے سپر دکر دیا' جسے بعد از ال حکومت مل گئی۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ کرشوال کواس نے عیدگاہ کی تعمیر شروع کی اوراس کی چار بلندد بواریں بنائیں اورخوراک لانے والوں اور قاتلوں کی آ مدے اس کے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے چار دروازے بنائے اوراس کے قبلہ میں پھرول سے ایک محراب اور منبر بنایا 'اوراس کے اور کی گنبد بنایا 'پھر ۱۳ ھیں اس کے قبلہ میں دو برآ مدے بنائے۔ اورا کیک چو بی منبر بنایا 'اوراس کے لیے ایک خطیب اورا کیک امام تخواہ پرر کھے'اور عادل فوت ہو گیا اوروہ دوسرا برآ مدہ کمل نہ کرسکا۔

یہ سارا کام وزیر صفی ابن شکر کے ہاتھوں ہوا۔ راوی کابیان ہے کہ اس سال ۲ رشوال کو باب البرید کی جانب سے جامع اموی کے درواز وں کواز سرنو زردتا نے سے بنایا گیا۔ اور اس طرح شوال میں اس نے فوار بے تالا ب اور راستوں کو درست کرنا شروع کرایا۔ اور اس کے نزدیک ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے لیے شخواہ دارامام مقرر کیا 'اور سب سے پہلے جس نے امامت سنجالی اسے نفیس مصری کہا جاتا تھا۔ اور اس کے خوش آواز ہونے کی وجہ ہے اے مسجد کا بگل کہا جاتا تھا۔

اور جب وہ شخ ابو منصور چوڑ ہے سینے والے نابینا کوستا تا' تو بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہوجاتے۔اوراس سال ذوالحجہ
میں سواریاں عکا سے سمندر کی طرف دمیاط کی سرحد تک گئیں اوراس سال قبر سیر الپان نے قبضہ کرلیا اوراس نے رات کوسرحد میں
داخل ہو کر بعض شہروں پر غارت گری کی' اور قل عام کیا' اور قیدی بنائے' اور واپس لوٹ آیا اور اپنی سوار بول کے اوپر سوار ہوگیا اور
اسے تلاش کرنے والے نہ پاسکے۔اوراس سے قبل اس کے اس قسم کے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔اوراس بات کا اتفاق کسی دوسر سے کونہیں ہوا۔اللہ اس پرلعنت کرے۔

اوراس سال فرنگیوں نے قدس کے نواح میں فساد اور خرابی کی اور ملک معظم ان کے مقابلہ میں لکا۔ اور شخ مش الدین ابوالمظفر این قرعلی اُسٹی ، جوابان جوزی کا نوار اور اور بینی رابعہ کا بیٹا ہے بیٹھا اور یہی مرا ۃ الزمان کا مؤلف ہے۔ اور یہ بہت الجوالمظفر این قرعلی اُسٹی کے داوا کی شہرت کی وجہ ہے لوگ اس ہے علوم کا فاصل تھا۔ براخ بصور ہ اور خوش آ واز تھا ، وو بہت اجھاوعظ کرتا تھا۔ اور اس کے داوا کی شہرت کی وجہ ہے لوگ اس ہے مہت کرتے تیے اور وہ بغداد ہے کوچ کر کے دشق اترا اور وہاں کے ملوک نے اس کی عزت کی اور اس نے وہاں تدریس کا کام سنجال لیا۔ اور وہ بر ہفتہ کے دن علی بن حسین زین العابدین کی زیارت گاہ کوجاتا تھا ، حتی کہ دو باب الناطفین ہے لیکر جس کے پاس بہت اکٹے ہوجاتا تھا ، حتی کہ دو باب الناطفین ہے لیکر باب المشہد سے باب الساعات تک ہوتا تھا۔ اور یہ کھڑے ہوئے والوں کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے اکٹے کا باب المشہد سے باب الساعات تک ہوتا تھا۔ اور یہ کھڑے ہوئے دولوں کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے اکٹے کا برحتے رات گذار ہے تھے اور وہ ختم کے اور وہ ختم وہ اپنی بھگہوں کی بیٹے دات گذار ہے تھے تا کہ بھیڑ کی شدت ہے انہیں جگیل جائے۔ اور جب وہ اپنے وعظ سے فارغ ہوجاتا تو وہ اپنی کھا ہوں کی اور اور ہو ہو بیات کو وہ اپنی کیا اور ہم نے شخ سے بیا کہ اور ہم نے شخ سے بیا کہ بھیڑ کی شدت ہے انہیں جگیل جائے۔ اور جب وہ اپنے وعظ سے فارغ ہوجاتا تو وہ اپنی کیا اور ہم نے شخ سے بیا اسالیہ کے بیاں آئے ۔ حتی کہ شخ تاج الدین انہالی صالحہ کے بجالانے اور دو اور وہ ان اور ہوائی البرا بن نمیرک وغیر واس گنبد میں بیٹھے تھے جو باب المشہد کے بیاس ہے۔ اور ایکوں سے۔ اور ایکوں کی ہوئی۔ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور

حاصل کلام ہے کہ جب وہ ۵رر بیج الا وّل کو ہفتہ کے روز بیٹھا تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اور اس نے تائیین کے بالوں کولا نے کا حکم دیا' اور اس نے ان سے آدمیوں کواٹھانے کے لیے بندھن بنائے۔ اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا' تو انہوں نے یکبارگی شور مچادیا' اور بہت روئے' اور انہوں نے اپنے بالوں کوان کی مانند کا ٹا' اور جب مجلس ختم ہوگئ اور وہ منبر سے اترا' تو والی مبارز الدین معتمد بن ابر اہیم نے اس کا استقبال کیا' اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا' اور وہ اس کے آگے بیچے اور وہ منبر سے اترا' تو والی مبارز الدین معتمد بن ابر اہیم نے اس کا استقبال کیا' اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا' اور وہ اس کے آگے بیچے ہوگئے باب الناطفین تک اس کی مدد کرتے ہوئے چلا' حتیٰ کہ وہ اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوگیا' اور لوگ اس کے دا کیس انہوں کے ساتھ الکسو ہ تک گیا' اور اس کے ساتھ ہوگئے اور وہ باب الفرح سے باہر نکلا' اور اس نے عیدگاہ میں رات بسر کی' پھر کل کولوگوں کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جانب سے بور سے سازو سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جانب سے بور سازو سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جانب سے بور سازو سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جانب سے بور سامان کے ساتھ تھے۔ اور جولوگ اس کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جانب سے بور سازو سامان کے ساتھ تھے۔

راوی بیان کرتا ہے ہم افیق کی گھائی پرآئے تو پرند نے فرنگیوں کے خوف سے پرواز کی جہارت نہ کرتے تھے۔اور جب ہم نابلس پہنچ تو معظم ہمیں ملا۔ راوی کابیان ہے میں نے اس سے بل قات نہیں کی تھی۔اور جب اس نے تائیبن کے بالوں کے بندھنوں کود یکھا تو انہیں چو منے لگا۔اور انہیں اپنی آئکھوں اور چبرے پر ملنے لگا اور رونے لگا۔اور ابوالمظفر نے نابلس میں ایک وقت مقرر کیا 'اور جہاد کی ترغیب دی 'اور وہ جعہ کا دن تھا 'کھر وہ اور اس کے ساتھی چل پڑے۔اور معظم نے بھی فرنگیوں کی طرف جانے میں اس کی مصاحب کی 'اور انہوں نے بہت لوگوں کوئل کیا 'اور بہت ہی جگہوں کو ویران کیا اور غلیمت حاصل کی 'اور سلامتی کے ساتھ واپس آگئے۔اور معظم جبل طور کے مضبوط کرنے میں لگ گیا۔اور اس نے اس میں ایک قلعہ تعمیر کیا 'تا کہ وہ فرنگیوں کے خلاف

متحد ہونے کی جگہ ہے' اوراس نے اس میں بہت اموال ضائع کیے۔اورفرنگیوں کے عادل کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سے امان اور مصالحت کے طلب گار ہیں' نواس نے ان سے سلح کرنی' اور بیٹمارت بیکارہ وکٹی اور چھنم نے جو پچھاس پر مشقت اٹھائی تھی' وہ سب ضائع ہو گئی۔ واللہ اعلم شخ ابوعمر:

تا سیون کے دامن کوہ میں قرآن پڑھنے والے فقراء کے مدرسہ کا بانی 'محمہ بن احمہ بن محمہ بن قدامہ شخ صالح ابوعمر المقدی' اس مدرسہ کا بانی جو دامن کوہ میں ہے' جہال قرآن پڑھا جاتا ہے۔اور پیشنخ موفق اللہ بن عبداللہ بن احمہ بن قدامہ کا بھائی ہے' اور ابوعمر اس سے بڑی عمر کا تھا کیونکہ اس کی پیدائش ۵۲۸ ھیں السادیا بستی میں ہوئی' اور بعض نے جماعیل بستی بیان کیا ہے۔

اورشیخ ابوعمر نے شیخ موفق الدین کی پرورش کی' اوراس سے حسن سلوک کیا' اوراس کا نکاح کیا' اوروہ اس کے مصالح کا ذمہ دارتھا۔اور جب بیارض مقدسہ سے آئے تو مشرقی دروازے کے باہرابوصالح کی مسجد میں اترے' پھروہاں سے دامن کوہ میں آگئے۔ اور دیرالحورانی کے سواوہاں کوئی عمارت نتھی۔

راوی بیان کرتا ہے ہمیں ابوصالح کی مسجد کی نسبت سے صالحیین کہا جانے لگا' نہ رید کہ ہم صالح تھے۔اوراس وقت سے ہماری نسبت کی وجہ سے اس خطہ کوصالحیہ کا نام دیا گیا ہے۔ پس شخ ابوعمر نے ابوعمر کی روایت کےمطابق قر آن پڑھا' اور فقہ کی کتاب مختصر الحزنی کو حفظ کیا بھراس کے بھائی موفق نے بعدازاں اس کی شرح کی'اوراینی شرح کواینے ہاتھ سے ککھا'اورتفسیر بغوی حلیہ ابونعیم اور ابن بطری الا بانة کولکھا۔اور بہت ہےمصاحف اپنے ہاتھ سے اپنے اہل کے لیے اورلوگوں کے لیے لکھے۔اور آپ بڑے عابد 'زاہد اور تبجد گذار تھے'اور بمیشہ روزہ رکھتے تھے اور مسکراتے رہتے تھےٰ اور روز ظہر وعصر کے درمیان سات سورتیں پڑھتے تھے'اور آٹھ رکعت جاشت کی نماز پڑھتے تھے جن میں ایک ہزار مرتبقل ہواللہ احد پڑھتے تھے'اور ہرسومواراور جعمرات کومغار ۃ الدم کی زیارت کرتے تھے۔اوراپنے راستے سے شیخ گھاس کواکٹھا کر کے بیوگان اورمسا کین کودیتے 'اور جب بھی آپ کوکوئی عطیہ میسر آتا تواپنے اہل اور مساکین کوتر جیج دیتے اور آپ بہت کم لباس پہنتے تھے۔اور بسااو قات مدت گذر جاتی 'اور آپ شلوار قیص نہ پہنتے اور اینے عمامہ کے نکڑے کر کے انہیں صدقہ کر دیتے۔ یا کسی میت کے کفن کی پخیل کے لیے دے دیتے اور آپ اور آپ کا بھائی' اوران کا ماموں کا بیٹا عبدالنن' اوراس کا بھائی شخ عماراس جنگ سے ن*ہ رُ کتے 'جس میں ملک صلاح الدین بلا دفرنگ کو جا* تا۔اور بیلوگ فتح قدس اورسواعل وغیرہ ۔ میں بھی اس کے ساتھ تھے اورا یک روز ملک عا دل خاص طور پر ابوعمر کی ملا قات کوآیا' تو آپ کھڑے ہوکرنما زیڑھ رہے تھے پس آپ نے نہ نماز توڑی'اور نہ مخضر کی ۔سلطان بیٹھ گیا اور ابوعمرمسلسل اپنی نماز پڑھتے رہے'اوراس کی طرف ملتفت نہ ہوئے ۔حتیٰ کہآ پ نے اپنی نماز ادا کر لی اور شیخ ابوعمر نے سب سے پہلے جامع مسجد کوایک فامی شخص کے مال سے تعمیر کرنا شروع کیا تو اس کے پاس جو مال تھاوہ ختم ہو گیا۔اور عمارت ایک شخص کے قد کے برابر بلند ہوئی تھی' پس شاہ اربل ملک مظفر الدین کوکری نے مال بھیجا' تو اس ہے وہمبحد مکمل ہوئی۔اوراس کی خطابت شخ ابوعمر نے سنبھالی' آپ خطبہ دیتے تو آپ کمزور سالباس زیب تن کیے ہوتے ۔اورآ پ پرخشیت وتقویٰ اورخوف الٰہی کے انوار ہوتے'مثک آنست کہ خود نبوید نہ کہ عطار بگوید ۔اوراس وقت جومنبرتھا'اس

میں تین زینے تھے'اور چوتھازینہ بیٹھنے کے لیے تھا' جیسا کرمنبر نبوی تھا۔

راوی بیان کرتا ہے'ہم باتوں میں مصروف تھے کہ شخ ابو بکر آگئے اور آپ کے پاس ایک روٹی اور دوکھیرے تھے آپ نے اس روٹی کوتو ڑا اور فرمایا 'نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ پھر بیان کیا' حضرت نبی کریم مُلِّقَیْمِ نے فرمایا ہے کہ میں عدل گستر باوشاہ کسر کی کے زمانے میں مبعوث ہوائوں' تو شخ عبداللہ یونانی مسکر اپڑے' اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کھانا کھایا' اور جب وہ فارغ ہوئے تو شخ ابوعمر اٹھ کر چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے' تو یونانی نے مجھے کہا' اے ہمارے آتا' یہ ایک صالح آدی ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ یونانی کبارصالحین میں سے سے اور میں نے آپ کود یکھا ہے اور آپ نے ابوعمر کے دس سال بعد وفات پائی۔ اور باوجود ابوعمر کے تقویٰ کے انہیں تساہل کرنے میں معافی نہیں کیا 'اور شاید آپ مسافر سے 'اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ اور شخ ابوعمر کا بیعند رکہ بیا ہیں ہے جیسے بڑے آدمیوں کو عادل 'کامل اور اشرف وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یا جیسے سالم' غانم' محمود اور مسعود کہا جاتا ہے۔ اور وہ سالم' غانم' محمود اور مسعود کہا جاتا ہے۔ اور ان ناموں کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سالم' غانم' محمود اور مسعود نہیں ہوتا۔ اس طرح عادل کا نام ہے۔ یا بادشا ہوں کے دیگر اساء والقاب ہیں یا نبار وغیرہ کے نام ہیں یا جیسے کہ شمل الدین' بدر الدین اور تاج الدین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یا دشا ہوں کے دیگر اساء والقاب ہیں یا نبار وغیرہ کے نام ہیں۔ اور اس کے اعمال اپنام اول کے زید و عبادت ہو تا ہے اور اس طرح عادل کا اطلاق' مشترک ہوگا۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں' جس حدیث سے شخ ابوعمر نے جمت بکڑی ہے'اس کی کوئی اصل نہیں' اور نہ ہی ہے کتب مشہور میں بیان ہوئی ہے۔ اور آپ پراورا بوالمظفر پراور پھرابوشامہ پراس تتم کی حدیث کے قبول کرنے پر تعجب ہے۔ واللہ اعلم

پھرابوالمظفر نے ابوعمر کے فضائل ومنا قب اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ اور جواس نے 'اور دوسروں نے آپ کے احوال صالحہ دیکھے تھے' انہیں بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے' آپ راستے اور ہدایت کی روسے سلف صالح کے مذہب پر تھ' آپ کا عقیدہ اچھا تھا' اور آپ کتاب وسنت اور آٹار مرویہ سے متمسک تھے' اور آئمہ دین اور علمائے مسلمین پرطعن کے بغیر انہیں اسی طرح مانتے تھے جیسے کہ وہ بیان ہوئے ہیں' اور آپ مبتدعین کی صحبت سے روکتے تھے۔ اور ان صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا تھم دیتے تھے جوسید المسلمین' خاتم النہیں کو کی سنت پر قائم تھے۔ اور بسااوقات آپ نے خود مجھے بیا شعار سنائے۔

'' میں تہمیں اہل حق اور اہل تو کل کے قول کے مطابق' قرآن کریم کے قول کی پابندی گی وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہ مخلوق ہے نہ نہیں خدا کی ہے نہ فنا ہونے والا ہے' بلکہ وہ جزاسزا دینے والے باوشاہ کا کلام ہے اس کی آیات کامفہوم روش ہے' جنہیں خدا کی

رضا مندی کی خاطر زبان سے پڑھا جاتا ہے جوسینہ وول میں محفوظ ہیں اور کاغذات میں انگیوں سے کھی ہوئی ہیں۔ اے میرے بمائیوا صفات نے بارے میں بات کرنا' ذات اور ملم نے بارے میں بیان کرنے کی مانند ہے۔ انہیں کفرو تشہیر کے بغیراہ رانکارصفات کے بغیر دہرانا جا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ نے خود مجھے بیا شعار سائے ہے

'' کیا اہوولعب سے غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں' سر کی سفیدی' کمزوری اور تکلیف میرے شامل حال ہوگی' اور مجھ پروہ مصیبت آئی کداگر میں عمر بھراس پرروتا تو آنسوخشک ہوجاتے اور مجھے تکلیف نہ ہوتی''۔

راوی کا بیان ہے آپ بیار ہو گئے 'لیکن معمول کے مطابق آپ جواوراد کرتے سے انہیں ترک نہ کیا ، حتی کہ ۱۹ رہے الاوّل منگل کی شب کوسحری کے وقت آپ فوت ہوگئے اور آپ کو دیر میں خسل دے کر بہت ہوگوں کے ساتھ جن کا شاراللہ کے سواکوئی نہیں جانتا' اٹھا کر قبر ستان لیے جایا گیا اور حکومت کے تمام امراء علاء اور قضا ۃ وغیرہ آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور وہ جعد کا دن تھا' اور آپ سے شہد کی کھیوں کی بھنجھنا ہے کی طرح کون تھا' اور آپ سے شہد کی کھیوں کی بھنجھنا ہے کی طرح گون نہاؤں دیا ہوئے اور وہ جعد کا گوئے سائی دین تھی' اور لوگ آپ کے اتفاق کی طرف سبقت کرتے سے اور آپ کے کپڑوں کو گراں ترقیت پر فروخت کیا گیا' اور شعراء نے آپ کے بہت اچھے مرشے کے اور آپ کے بارے میں روّیا کے صالحہ دیکھی گئیں' آپ نے تین لڑکے چھوڑے' ایک کا شعراء نے آپ کے بہت اچھے مرشے کے اور آپ کے بارے میں روّیا کے صالحہ دیکھی گئیں' آپ نے تین لڑکے چھوڑے' ایک کا نام عمرتھا' اور اس سے آپ کنیت کرتے سے دومرا شرف عبداللہ اس نے اپنے باپ کے بعد خطابت سنجالی' جوالعز احمد کا والد ہے' تیس اعبدالرحمٰن اور جب شرف عبداللہ فوت ہوگیا تو اس کے بھائی شمس اللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمر نے خطابت سنجال لی ۔ اور بیاس کے باپ کے لڑکوں میں سے تھا' اور آپ نے قول الٰہی (مُسلِم اَپ مُقرفِ نَاتٍ قَانِعَاتٍ مَائِعَاتٍ مَالَد تَاتِ مُوسِنَاتُ مَائِعَاتُ مَا مِلْہ کے باللہ تھائی تھی تھوڑ ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے' آپ کی قبر مفارۃ الجوع کے راستے میں نگ گی میں درچورانی کے سائے ہائی آپ پراور ہم پررحم فرمائے۔ ہاللہ تعائی آپ پراور ہم پررحم فرمائے۔

#### شيخ الحديث ابن طبرز د:

عمر بن محمہ بن محمہ بن محکی ، جوابوحفص بن طبر زرد بغدادی دراقزی کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ ۵۱۵ ہیں پیدا ہوئے۔
اور کثیر ہے سائ کیا اور سائ کرایا۔ آپ عیاش ، خوش شکل اور ظریف سے اور دارالقز میں بچوں کی تربیت کرتے سے آپ حنبل بن عبداللہ مکمر کے ساتھ دمشق آئے اور دمشق کے باشندوں نے ان سے سائ کیا 'اور انہیں اموال حاصل ہوئے 'اور دونوں بغداد کو واپس چلے گئے 'اور ضبل ۲۰۳ ھیں فوت ہو گئے 'اور آپ نے بعدازاں اس سال ۹ ررجب کووفات پائی۔ وفات کے قریب آپ کی عمر ۹۷ سال تھی 'آپ نے بہت مال جھوڑ ا'اور بیت المال کے سوا'آپ کا کوئی وارث نہ تھا۔ اور آپ کو باب حرب میں دفن کیا گیا۔ سلطان ملک العادل ارسلان شاہ :

نورالدین شاہ موصل 'نورالدین شہید کے بھتیج تھے۔ہم نے آپ کی سیرت کا پچھ حصہ حوادث میں بیان کیا ہے آپ شافعی المذہب تھے'اور آپ کے سوا'ان میں سے اور کوئی شافعی نہ تھا' آپ نے موصل میں شافعیہ کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنایا'اور وہبن آپ کی قبر بھی ہے' آپ نے اس سال صفر میں اتوار کی رات کووفات پائی۔

#### ا بن سلينه عبدالوياب بن على:

ضیا والدین جواہن سکینہ صوفی کے نام ہے مشہور ہیں آپ کوا بدال میں شار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کشیرے حدیث کا ساع کیا' اور مختلف شہرول میں اس کا ساع کرایا۔ آپ ۵۱۹ ھیں پیدا ہوئے۔ آپ ابوالفرج ابن جوزی کے دوست اور ہم مجلس تھے' اور کثر ہے مخلوق' اور کثر ہے عوام وخواص کی وجہ ہے آپ کے جنازے کا دن' جمعہ کا دن معلوم ہوتا تھا۔

#### مظفر بن ساسير:

واعظ صوفی 'بغدادی' آپ۵۲۳ ه میں پیدا ہوئے' اور حدیث کا ساع کیا' آپ اغریہ مساجداور بستیوں میں وعظ کرتے سے ۔ آپ ظریف مزاج سے ۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا' تو اس نے اس گفتگو میں' جو آپ کے اور اس کے درمیان ہوئی' آپ سے کہا' میں بھوکا مریض ہول' آپ نے کہا' اپنے رب کی تعریف کر' توصحت یاب ہوجائے گا۔ ایک دفعہ آپ ایک قصاب کے پاس سے کہا' میں بھوکا مریض ہول' آپ نے کہا اور کہدر ہاتھا' وہ کہاں ہے جس نے شم کھائی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دےگا' تو آپ نے اسے کہا' حتی کہاں نے اسے کہا' حتی کہاں نے اسے ترک کردیا۔

راوی بیان کرتا ہے' ایک دفعہ میں نے یعقو با میں مجلس منعقد کی تو ایک شخص کہنے لگا' میر بے پاس شخ کی نصفیہ ہے۔ اور دوسرا کہنے لگا' میر بے پاس بھی شخ کی نصفیہ ہے ' اور تیسر بے نے بھی اس قسم کی بات کہی' حتیٰ کہ وہ پچاس نصفیہ سے بھی تجاوز کر گئے ۔ میس نے اپنے دل میں کہا' آج شب میں مستغنی ہو جاؤں گا' اور تا جربن کرشہر کووا پس جاؤں گا۔ جب شبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو کا ایک فر عیر مبحد میں پڑا ہے' اور مجھے بتایا گیا' بیروہ نصافی ہیں جن کا ذکر لوگوں کی ایک جماعت نے کیا تھا' اور وہ ما پنے کا ایک برتن ہے' جسے نہیں جن کو خرکہ کے بین جب کے بین جیسے زید رہ ۔۔

اورا یک دفعہ میں نے باصرا میں مجلس منعقد کی' تو انہوں نے میرے لیے ایک چیز جمع کی جس کے متعلق مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے' اور جب ضبح ہوئی' تو کیا دیکھیا ہوں کہ جمین کے بالوں اور سینگوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے' اور ایک شخص کھڑ اہوکر اعلان کرنے لگا' کہ تمہارے پاس شنخ کے بالوں اور سینگوں کی جو چیز ہے' وہ لے آؤ' تو میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں' اور تم میری طرف سے آزاد ہو' اسے ابوشامہ نے بیان کیا ہے۔

#### D 7.4

یہ سال شروع ہوا' تو عادل اپنے قلعے کی تعمیر کے لیے پہاڑ پر مقیم تھا' اور بلاد مغرب سے بیا طلاعات آئیں کہ عبدالمومن نے طلیطلہ میں فرنگیوں کوز بردست شکست دی ہے' اور کئی دفعہ اس نے شہر کو بر ورقوت فتح کیا ہے۔ اور ان کے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا ہے۔ اور اس سال مصراور قاہرہ میں زبردست زلزلہ آیا' جس سے بہت سے گھر گر گئے۔ اور اسی طرح کرک اور شوبک میں بھی اس کے قلعے کے برج گر گئے' اور بہت سے بچے اور عور تیں دیواروں کے نیچ آ کرم گئے۔ اور دمشق کے مغرب میں عاتکہ کی قبر کے پاس مغرب اور عشاء کے درمیان آسان سے دھوال اتر تا دکھائی دیا۔ اور اس سال باطنیہ نے اظہار اسلام کیا' اور حرام کا موں کے مرتکبین

پر حدود قائم کیں۔اور جوامع مساجد بنا کیں' اورانھوں نے شام میں مضاۃ وغیرہ میں بھی اپنے بھائیوں کوان باتوں کے متعلق لکھا' اور ان کے لیڈر جلال الدین نے خلیفہ کواطلاع دیتے ہوئے یہ بات کلھی اوران کی ایک جما منت تج کے لیے بغداد آگی' اورانہوں نے اس کی وجہ ہےان کا عزاز واکرام کیا' لیکن جب وہ عرفات میں تھے' توان میں سے ایک شخص امیر مکہ قیاد ۃ انھینی کے قریب ہوئے میں کامیا ہے ہو گیا۔اوراس نے اس قیادہ خیال کرتے ہوئے کی کردیا۔

پس مکہ کے مبشوں اور عراقی قافلے کے درمیان جنگ بھڑک آٹھی اور قافلہ لٹ ٹمیا' اوران کے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔ اوراس سال ملک اشرف نے النیر ب سے جوالظا ہر کاعمز او' حضر بن صلاح الدین تھا' الریس کامحل خریدا' اوراس کو بہت اچھی طرح تغیرکیا۔ ہمارے زمانے میں اس کا نام الدہشتہ ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

محد بن پونس فقہیہ شافعی موصلی' مؤلف تصانیف وفنو نِ کثیرہ' آپ موصل میں شافعیہ کے سر دار تھے'اورنو رالدین کی وفات کے بعد آپ کوا پلی بنا کر بغداد بھیجا گیا۔ آپ کوطہارت میں بہت وسوسہ بیدا ہوتا تھا' اور آپ اموال میں مسلم العینه 🗣 کے مطابق لین دین کرتے تھے۔اس کو کہتے ہیں ہاتھی نگلنا اور مچھر چھاننا' اورا گریہ بات اس کےالٹ ہوتی تو بہتر ہوتا' اورایک روز اسے قضیب البان الموكه ملا' تواس نے آپ ہے کہا' اے شخ 'مجھے آپ کے متعلق معلوم ہواہے' کہ آپ اپنے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کوایک لوٹے یانی ہے دھوتے ہیں' اور اس لقے کوآپ نہیں دھوتے جے کھاتے ہیں' تا کہآپ کا دل اور باطن صاف ہوجائے؟ پس پینے اس کے مقصد کو سمجھ گیا ۔اوراس عادت کو چھوڑ دیا' آپ نے رجب میں ۲ سال کی عمر میں موصل میں وفات پائی۔

#### ابن حمدون تاج الدين:

ابوسعدالحن بن محمد بن حمدون' مؤلف الذكر ہ الحمدونية' آپ ماہر فاضل تھے' آپ نے غز لیات کی کتب وغیر ہ کوجمع کرنے کا اہتمام کیااورخلیفہ نے آپ کوعضدی شفاخانے کاافسرمقرر کیا' آپ نے مدائن میں وفات پائی' اور آپ کوقریش کے قبرستان میں لاکر فن کیا گیا۔

#### شاه روم خسر وشاه:

ا بن علج ارسلان' نے اس سال وفات یا کی' اور اس کے بعد اس کا بیٹا کیکاؤس بادشاہ بنا۔اور جب وہ ۱۱۵ ھیں فوت ہوا' تو اس کا بھائی کیکبادصارم الدین برغش العادلی قلعہ دمشق کا نائب بادشاہ بن گیا'اس نے صفر میں وفات یا ئی اور جامع مظفری کے مغرب میں فن ہوا' یہ و ہخص ہے جس نے حافظ عبدالغنی المقدسی کومصر جلا وطن کیا تھا۔اور اس کے سامنے مجلس کا انعقاد ہوا۔اوریہان لوگوں میں شامل تھا' جوابن الز کی۔اورخطیب الدوٰعی کےنگران تھے' یہ چاروں اور جن کی میگرانی کرتا تھا' فوت ہو چکے ہیں' اوراپنے حاکم

العینه کسی چیز کواصلی قیت ہے زیادہ قیمت پرادھارفر دخت کرنا۔مترجم

وعادل رب کے پاس اکٹھے ہوگئے ہیں۔ امیر فخر الدین سرکس

اوراس کو جہار س بھی کہا جاتا ہے' بیحکومت صلاحیہ کا ایک امیر تھا۔اور دامن کوہ میں خاتون کی قبر کے بالمقابل سراس کے گذبہر اس کی طرف منسوب میں'اورو ہیں اس کی قبر بھی ہے۔

ابن فلکان نے بیان کیا ہے' اس نے قاہرہ میں میناریہ کبریٰ کوئتمبر کیا ہے جواس کی طرف منسوب ہے۔اوراس نے اس کے اوپرایک معلق مسجداور گھر بھی بنایا ہے' اور تا جروں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کسی ملک میں حسن وعظمت اور پختگی لتمبر کے لحاظ سے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتا ہے' جہار کس کا مفہوم چار کس ہے۔ میں کہتا ہوں' میخض بانیاس' نینین اور ہو بین پر عادل کا نائب تھا۔اور جب بیفوت ہوا' تو اس نے ایک جھوٹا سالا کا پیچھے چھوڑ ا' تو عادل نے اسے اس کے باپ کی جگہ والی بنادیا اور اسے منتظم مقرر کردیا اور وہی امیر صارم الدین قطلبالینٹی ہے' پھروہ نچ کی وفات کے بعد وہاں ۱۱۵ ہوتک بااختیار رہا۔ الشیخ الکبیر المعمر الرحلہ ابوالقاسم ابو بکر ابوالفتخ:

منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الفرادى نبیثا پوری اس نے اپنے باپ اور اپنے باپ کے دادے وغیرہ سے ساخ کیا' اور اس سے ابن الصلاح وغیرہ نے ساغ کیا' اور اس نے اس سال کے شعبان میں ۸۵سال کی عمر میں نبیثا پور میں وفات بائی۔

# قاسم الدين تر كماني:

العقیبی' والی شهر کا والد'اس کی و فات اس سال کے شوال میں ہوئی \_ واللہ اعلم

#### p4.9

اس سال عادل اوراس کے بیٹے کامل معظم اور فائز 'بلادمصر میں دمیاط مقام پر فرنگیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اورا کی امیر بمیر سامۃ الجبلی نے ان کی غیر حاضر کی کوغنیمت جانا ' قلعہ عجلون اور کو کب اس کے قبضے میں سے وہ وہ سرعت کے ساتھ دونوں شہروں کو حاصل کرنے کے لیے دمشق گیا 'عادل نے اپنے بیٹے معظم کواس کے پیچھے روانہ کیا تو بیدس کی طرف اس سے سبقت کر گیا' اور اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اور کلیسا صبون میں اس سے اس پر نشان لگایا' اور بیا لیک بوڑھا آ دمی تھا جونقر س کا مریض سبقت کر گیا' اور اس نے اس پر قبار واموال وا ملاک پر قبضہ کرلیا۔ اور اس قلعہ کرک کی طرف بھیج کر وہاں قید کر دیا۔ اور اس نے جو پچھے اس سے چھینا' اس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ دینارتھی۔ اس میں اس کا گھر' اور وہ حمام' جو باب السلامۃ کے اندر تھا۔ اور وہ گھر جے اللہ درائی نے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنادیا تھا' شامل سے۔ اور اس نے قلعہ کو کب کو تباہ کر دیا' اور اس کے ذ خائر قلعہ طور میں منتقل کر البا درائی نے شافعیہ کے بعد دیار مور کو حافظ عبد الغنی کوشام سے جلاوطن کر دیا اور اس کے اموال کی گرانی کی۔ اسے مشرق کی طرف جلاوطن کیا گیا' اس نے دیار مصر کو حافظ عبد الغنی کوشام سے جلاوطن کرنے کے بعد دیار مصر سے جلاوطن کرنے کا خط کہ کھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبد الغنی کوشام سے جلاوطن کرنے کا خط کہ تھے سے قبل ہی وفات یا جلاوطن کرنے کا خط کی تھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبد الغنی کو طرف عبل ہی وفات یا جلاوطن کرنے کا خط کہ کھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبد الغنی کو علی میں کی مقال ہی وفات یا حال کو اس کے دیار معرب کی طرف جلاوطن کرنے کا خط کھی تھا گھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کرنے کا خط کھی تھا کہ کے دور دیار مصر کی طرف جلاوطن کرنے کی خور کو کیا جائے۔ اور حافظ عبد الغنی کو معرب کے مقبل ہی وفات یا حالت کیا گھا کہ کے دور دیار میں کو خور کیا تھا کہ کیا گھا کہ کو کھی تھا کہ کے دور دیار میں کیا گھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کرنے کا کھا کہ کے دور دیار میں کور کے کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کی کور کیا تھا کہ کور کی کور کور کور کیا تھا کہ کی کور کیا تھا کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا ت

گئے'اہ راللّٰہ تعالیٰ نےمشرق کی طرف وزیر کی جلاوطنی واجب کر دی' جوز لا زل وفتن اورشر کی جگہ ہےاوراس نے پوری جزا کے طور پر اے ارض مقدس سے جلاوطن کر دیا۔اور جب شاوقبرص نے انطا کیہ شہر پر قبضہ کیا تواس کے باعث بڑا شر پیٹچا۔

اس نے مسلمانوں کے شہروں پر غارت گری کی قوت حاصل کر لی خصوصاً ان تر کمانوں پر جوانطا کیہ کے اردگر در بتے تھے اس نے ان میں سے بہت ہوگوں کوئل کیا۔ اور ان کی بہت می بکر یوں کوغلیمت میں حاصل کیا۔ اور القد تعالیٰ نے اپنے تھم سے انہیں ایک وادی میں اس پر قابود ہے دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا 'اور اس کے سرکوان شہروں میں لے کر چکر لگایا۔ پھر انہوں نے اسے قسم کی اسے گھمایا گیا۔ اور اس شخص نے دمیاط کی سرحدسے دوبار بلا دم صربہ غارت اس کے سرکو ملک عادل کے پاس مصر بھیجے دیا 'اور وہاں بھی اسے گھمایا گیا۔ اور اس شخص نے دمیاط کی سرحدسے دوبار بلا دم صربہ غارت گری کی تھی 'اور لوگوں کوئل کیا 'اور قیدی بنایا تھا' اور بادشاہ اس سے عاجز آگے تھے۔

#### عجم الدين ابوب:

اس سال کے ربیج الا وّل میں ملک اوحد نجم الدین ابوب بن العادل حاکم خلاط نے وفات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خوزیزی کی' اور بدسیرتی اختیار کرلی تو اللہ تعالی نے اس کی عمر کا خاتمہ کردیا' اور اس کا بھائی ملک اشرف موکی خلاط کا امیر بنا۔ اور بید نیک سیرت اور پاک باطن آ دمی تھا' اس نے خلاط کے باشندوں سے حسن سلوک کیا' اور انہوں نے اس سے بہت محبت کی۔

فقيهرم شريف

شخ صالح:

اس سال عادل نے تھم دیا' کہ جمعہ کے روز جامع مسجد کی طرف آنے والے راستوں کے ناکوں پر زنجیریں رکھی جائیں تاکہ گھوڑ ہے جامع مسجد کے زدیک نہ پہنچ جائیں۔اس نے بیتھم مسلمانوں کؤ ان کی ایذاء سے بچانے کے لیے دیا' نیز اس لیے بھی کہوہ نماز کے لیے گذرنے والوں پر تنگی نہ کریں اور اس سال شاہ حلب الظاہر غازی کے ہاں ملک عزیز پیدا ہوا' جو حاکم ومثق ملک ناصر کا باب ہے۔اوردمشق کے اندر ناصریتین کو وقف کرنے والا ہے۔اوران میں سے ایک باب الفرادلیں کے اندر ہے اور دوسری دامن کوہ میں ہے۔ جو ہڑی ہری دیواروں اور پختہ تعمیر کی ہے جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔اور اس کوان تا تاریوں نے قیدی بنالیاتھا جوشاہ تا تار ہلا کوخان کے ساتھ تھے اور اس سال مصریت ایک ہاتھی لا کرشاہ الکرج کی خدمت پربطور تھنہ پیش کیا گیا' جس سے لوگ بہت متعجب ہوئے۔اوراس کی انو کھی بناوٹ سے بھی حیران ہوئے۔ادراس سال ملک الظاہر خضر بن سلطان صلاح الدین حلب ہے جج کے ارادے ہے آیا' تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔اوراس کے عم زاد معظم نے اس کا اگرام کیا۔ جب اس کے اور مکہ کے درمیان چند مراحل باقی رہ گئے تو شاہ مصرا لکامل کے خواص اسے آملے' اور انہوں نے اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا' اور کہنے لگے' تو صرف یمن کو حاصل کرنے آیا ہے'اس نے انہیں کہا' مجھے بیڑیاں ڈال دو'اور مجھے مناسک حج ادا کرنے دو انہوں نے کہا 'ہمارے پاس کوئی سرکاری حکم نہیں ہے۔اس نے ہمیں صرف واپس لانے اور رو کئے کا حکم دیا ہے۔اور لوگوں کی ایک جماعت نے ان سے جنگ کرنے کاارادہ کیا' تووہ جنگ کے بریا ہونے سے ڈرگیا۔اوراینے فجے سے حلال ہوکر شام والبس آ گیا' اور جوسلوک اس کے ساتھ کیا گیا' اس برلوگوں نے افسوس کیا۔

اور جب اس نے انہیں الوداع کہا' تو وہ رویڑ ئے اللہ اس سے قبول فر مائے' اور اس سال خراسان کے ایک حنفی فقیہ کی جانب سے شیخ تاج الدین ابواکیمن کندی کوایک خط ملا'جس میں اس نے اسے بتایا کہ سلطان خوازرم شاہ محمد بن تکش اپنے تین اصحاب کے ساتھ بھیس بدل کرتا تاریوں کےعلاقے میں داخل ہو گیاہے تا کہ خودان کے حالات کومعلوم کرے۔اورانہوں نے انہیں اجنبی سمجھ کر گرفتارکرلیا ہے۔اورانہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں کو مارا ہے'اوروہ مرگئے ہیں۔اورانہوں نے بادشاہ سے عہد و پیان کرلیا ہے' اوراس کا دوسراساتھی قید ہے۔اورایک رات کو وہ بھاگ آیا۔اورسلطان اپنی حکومت کی طرف واپس آگیا'اورگر فتاری کاپیروا قعدنو بہ کی گرفتاری کے علاوہ ہے جس میں امیر مسعود کے ساتھ اسے میدان کارزار میں قیدی بنایا گیا تھا۔

اور اس سال حلب میں خندق کھودتے ہوئے ایک چوکور پھر نمودار ہوا'جس کے پنچے سے 20 رطل سونا اور ۲۵ حلبی رطل جاندي کي۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

بغداد میں حضرت امام ابوصنیفی کی زیارت گاہ کے مدرس شخ ابوالفصل احمد بن مسعود بن علی الرسانی نے اس سال وفات یا ئی۔ آپ ناانصافیوں کے فیصلوں کے ناظم تضاور آپ کو مذکورہ زیارت گاہ میں ہی دفن کیا گیا۔ شيخ ابوالفضل بن اساعيل:

ابن علی بن الحسین و فخر الدین حنبلی جوابن ماشط کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کوفخر غلام ابن انسی بھی کہا جاتا ہے اخلاقیات کے بارے میں آپ کا ایک حاشیہ بھی ہے' اور جامع خلیفہ میں آپ کا ایک حلقہ بھی ہے۔ آپ خلیفہ کی لاٹھیوں کے نگران تھے' پھراس نے آ پ کومعزول کردیا' اور آپ محتاج ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نتھی' حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ اور آپ کا بیٹا محمد' مد بر شیطان' سرئش بہت جو ً لواور لو گول نے متعلق حکمرانوں نے پاس جھوٹی چغلیاں کرنے والا تھا۔ پس اس کی زبان کا ث دی گئ قید کر دیا گیا' حتیٰ کہ و دمر گیا۔

#### وزيرمعزالدين ابوالمعالى:

سعید بن علی بن احمد بن حدیدہ' آپ قطبہ بن عامر بن حدیدہ انصاری کی اولا دمیں سے ہیں۔ آپ نے ۵۸ ہے میں ناصر کی وزارت سنجالی' پھراس نے آپ کو ابن مہدی کی سفارت سے معزول کر دیا' تو آپ مراغہ کی طرف بھاگ گئے' پھر ابن مہدی کی موت کے بعد واپس آگئے۔ اور معظم ومحترم ہوکر بغداد میں اقامت اختیار کرلی' آپ بہت صدقات دینے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے متح تی کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

#### سنجر بن عبدالله الناصري:

اخلیفتی اس کے پاس بہت ہے اموال واملاک اوروسیع جاگیریں تھیں اوراس کے باوجود بخیل ولیل اور کمین شخص تھا انقاق سے یہ ۵۸ ھیں امیر المحجاج بن کر نکلا تو ایک بدونے ایک جھوٹی ہی جماعت کے ساتھ اسے رو کا اور شخر کے پاس پانچ سوسوار تھے اسے بدوسے ذات حاصل ہوئی اور بدونے اس سے بچاس ہزار دینار طلب کیے تو شجرنے انہیں حاجیوں سے جمع کر کے اسے دیا اور جب یہ واپس بغداد آیا تو خلیفہ نے اس کے بچاس ہزار دینار لے کر ان لوگوں کو واپس کیے اور اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ طاشنگین کو امیر مقرر کیا۔

#### قاضى اسلاميه:

ظہرالدین ابواسحاق ابراہیم بن نصر بن عسکر شافعی حنفیہ اورادیب عمار نے الجریدہ میں 'اورابن خلکان نے الوفیات میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔ اور ایک خانقا ہی شخ اور اس کے اصحاب کے بارے میں آپ کے شعر بھی بیان کیے ہیں۔ آپ شخ کوئی کہا جاتا ہے۔

''ارے کی سے خیرخواہ کی بات کہد دواور تھیں ہے کہ اسے سنا جائے'لوگوں نے اپنے دین میں یہ بات کب سی ہے کہ گانا قابل اتباع سنت ہے'اور یہ کہ انسان اونٹ کی طرح کھائے اور جمع میں رقص کرتا کرتا گر پڑے۔ کاش خالی پیٹے شخص بھو کا ہوتا تو وہ خوش سے چکر نہ لگا تا اور نہ ہی اسے سنا جاتا۔ انہوں نے کہا' ہم محبت ِ الہٰ میں مدہوش ہوئے ہیں اور لوگوں کو صرف پیالوں نے مدہوش کیا ہے'اس طرح جب گدھے آسودہ ہوجاتے ہیں تو ان کی سیری اور سیرانی انہیں خوشی ولا دیتی ہے۔ تو دیکھے گا کہ جب ان کو بدعتوں پر چلانے والا ترنم سے گاتا ہے تو وہ اپنی داڑھیوں کو ہلاتے ہیں'ایک چیختا ہے اور دوسراروتا ہے'اور اگر خشک چیز نرم ہوجائے تو وہ نہیں ٹوٹتی'۔

#### تاج الامناء:

ابوالفضل احمد بن محمد بن الحن بن مبة الله بن عسا كر ُ حديث وروايت كـ گھر انے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی

زین اُنفخر ہے بیڑے ہیں۔امناء نے اپنے دونوں چچول' حافظ ابوالقاسم اور الصائن سے ساع کیا ہے' اور آپ کندی کے دوست تھے۔ آپ نے بڑر جب کوالو ار کے روز وفات پاٹی اور معجد القدم کی محراب کے سامنے دفن ہوئے ۔

النساية الكلبي

آ پ کوتا ج العلی انحسینی بھی کہا جاتا ہے آپ نے امدین ابن دھیہ سے ملاقات کی اور آپ دھیے کہیں کی طرف منسوب ہوتے بین اور دھیہ کلبی کی کوئی اولا زنہیں' ابن دھیہ نے آپ کے مسائل موصلیہ میں آپ پرچھوٹ کی تہمت نگائی ہے۔

#### مشهورطبيب المهذب

ابن اثیرنے بیان کیا ہے کہ اس سال کے محرم میں مشہور طبیب المہذب نے وفات پائی ہے آپ کا نام علی بن احمد بن قبل الموصلی ہے آپ نام علی بن احمد بن قبل الموصلی ہے آپ نے ساع حدیث کیا 'اور آپ اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ طب جانتے تھے'اور طب کے بارے میں آپ کی ایک اچھی تصنیف بھی ہے'اور آپ بہت صدقہ دینے والے اور حسن اخلاق والے تھے۔

#### الجزولي مؤلف المقدمة القانون:

ابوموی عیسیٰ بن عبدالعزیز الجزول ۔ یہ بربر کا ایک بطن ہے پھرالبرد کینی نحوی مصری مشہوراور شاندار مقدمہ کے مؤلف آپ نے اور آپ کے شاگر دول نے اس کی شرح لکھی ہے اور سب نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سے مقامات پروہ آپ کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں ۔ آپ مصر آئے اور ابن بری سے علم حاصل کیا 'پھراپنے ملک کو واپس چلے گئے 'اور مراکش کی خطابت سمجھنے سے قاصر رہے ہیں ۔ آپ مصر آئے اور ابن کری ہے کہ اس سے پہلے سال وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم سنجالی ۔ آپ نے اس سال وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم

#### @ Y11

اس سال ملک خوارزم شاہ نے اپنے خاص امراء میں سے ایک امیر کو بھیجا' اور قبل ازیں وہ سیر دانی تھا' اور وہ خاص امیر بن گیا' اس نے اسے ایک فوج کے ساتھ بھیجا' اور اس نے اس کے لیے کر مان' مکران کو حدود سندھ تک فتح کرلیا' اور ان شہروں میں اس کا خطبہ دیا۔ اور خوارزم شاہ تا تا راور کشلی خان کے خوف سے کہ ہیں وہ ان کی ملحقہ سرحد کے شہروں پرحملہ نہ کردے۔ سمر قند کے نواح میں موسم گر ماگذار تا تھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال اس نے جامع اموی کے اندرفرش لگانا شروع کیا۔ اور انہوں نے البیع الکبیر کی جگہ سے
اس کا آغاز کیا۔ اور جامع مجد کی زمین اس سے قبل کج اور گڑھاتھی 'سولوگوں نے اس کے فرش ہونے سے آرام پایا۔ اور اس سال
اس نے اس خندق کو وسیع کیا جو القیما زید کے پاس ہے' اور بہت سے گھر اور جمام قامیما زاور وٹی پکانے کی جگہیں ہر با دہو گئیں' اور وہاں دار الحدیث نورید کا وقف بھی تھا۔

اوراس سال معظم نے باب الجابیہ سے باہر عا تکہ کی قبر کی جانب ایک سرائے بنائی 'جواس کی طرف منسوب ہے' اوراس سال معظم نے ابن قراجا سے صرفد کا قلعہ لے لیا' اوراسے اس کا معاوضہ دے کراسے اپنے غلام عز الدین ایب المعظمی کے سپر دکر دیا' اور وہ اس کے قبضہ میں رہا' حتیٰ کہ ۱۳۴۲ ھیں نجم الدین ایوب نے اسے اس سے چھین لیا' اوراس سال ملک معظم ابن العادل نے جج کیا'

اور اار ذوالقعدہ کو ابن موسک اور اپنے ہاپ کے غلام اور عزالدین جواس کے گھر انے کا استاذ تھا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ الکرک سے اونوں پر سوار ہو کر تبوک اور العلاء کے رائے روانہ ہوا اور اس نے ایک تالاب بنایا 'جواس کی طرف منسوب ہے اور دیگر کارنا نے بھی بنا کے 'اور جب وہ مدینہ نویہ آیا تو اس کے حاکم سالم نے اس کا استقبال کیا 'اور اس کی چابیاں اسے و در دیں۔ اور اس کی بست خدمت کی ۔ اور حالم مک قبادہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی 'اس لیے جب وہ مناسک کے ادا کر چکا 'اور وہ قاران تھا 'تو اس نے بجاورین میں وہ صدقات تقسیم کیے جووہ اپنے ساتھ لایا تھا 'اور واپس چلا گیا۔ اور حاکم مدینہ سالم نے بھی اس کی مصاحب اختیار کی ۔ اور جب وہ راس الماء پہنچا تو اس نے باپ کے پاس اس تکلیف کی شکایت کی جواسے حاکم سے پہنچی تھی تو عاول نے سالم کے ساتھ حاکم مکہ کودھ تکار نے کے لیے ایک فوج روانہ کی ۔ اور جب وہ اس کے پاس بہنچ 'تو وہ ان سے خوفز دہ ہوکر واویوں' سالم کے ساتھ حاکم مکہ کودھ تکار نے کے لیے ایک فوج روانہ کی ۔ اور جب وہ اس کے پاس بہنچ 'تو وہ ان سے خوفز دہ ہوکر واویوں' بہاڑوں اور جنگوں میں بھاگ گیا۔ اور معظم نے اپنے اس مج میں جاز کے راشتے میں بہت اچھے آثار چھوڑ ہے۔ اللہ اسے اللہ کا مدلہ دے۔

اوراس سال اہل ومثق نے سیاہ عاد لی کاغذات کالین دین کیا' پھروہ بعدازاں برکارہو گئے' اورانہیں فن کردیا گیا۔ اوراس سال حاکم یمن نے وفات پائی' اورامراء کے اتفاق سے سلیمان بن شہنشاہ بن تقی الدین عمر بن شہنشاہ بن ایوب نے یمن کی حکومت سنجالی' اور عادل نے اپنے بیٹے الکامل کواطلاع بھیجی' کہوہ یمن کی طرف اپنے بیٹے انسیس کو بھیج' اس نے اسے بھیجا' تو اس نے اس برقبضہ کرلیا' اور وہاں ظلم کیا اور تل وغصب کیا۔ اور اس نے تقریباً آٹھ سواشراف کوتل کردیا۔ اور جوان کے علاوہ تل ہوئے' وہ بہت زیادہ تھے' اور یہ بڑافا جروفات و بے حیاء اور بے دین باوشاہ تھا۔ اور موز ضین نے اس کے متعلق وہ باتیں بیان کیں' جن سے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں' اور دل انہیں ناپند کرتے ہیں' ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ابراہیم بن علی :

بن محمد بن بکروس منبلی فقیہ آپ نے فتوے دیئے' مناظرے کیے'اور حکمرانوں کے پاس انصاف کیا۔ پھر آپ ان سب با تول کو چھوڑ کر باب النوی کے سپاہی بن گئے اور لوگول کو مارنے گئے'اور نہایت بخت ایذائیں دینے گئے' پھراس کے بعد آپ کو مار پڑی' حتیٰ کہ آپ کی موت واقع ہوگئ 'اور آپ کو د جلہ میں پھینک دیا گیا' اور لوگ آپ کی وفات سے بڑے خوش ہوئے' اور آپ کا باپ ایک صالح شخص تھا۔

### الركن عبدالسلام بن عبدالوماب:

ابن الشیخ عبدالقادر آپ کا با پ صالح مخص تھا'اوراس پر فلسفہ اور نجوم سے مخاطبت کی تہمت تھی'اوراس کی کتابیں بھی آپ کے پاس پائی گئیں۔آپ متعدد ریاستوں کے والی ہے۔آپ کے اور آپ کے امثال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اجداد کیا ایجھے تھے لیکن ان کی نسل کیسی بری ہے۔ایک روز آپ کے باپ نے آپ پر نجاری کپڑاد یکھا'تو کہا'ہم نے بخاری اور مسلم

کے متعلق سنا ہے' بخاری تو کا فرتھااور یہ بجیب چیز ہے۔اور یہ ابوالقاسم بن شخ ابوالفرج بن الجوزی کا مصاحب تھا'اور دوسراحیلہ باز فاسق تھا'اور دونوں شراب نوشی اورامروپر تی پراکٹھے ہوتے تھے'اللّٰدان کا برا کرے۔

الومحمة عبدالعزيز بن محمود بن المبارك:

الہز از'جو ابن الاخضر بغدادی' محدث' مالدار' حافظ مصنف اور محرر کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ کی کتابیں مفید اور اعلیٰ ہیں' آپ صالحین میں سے تھے'اور آپ کے جنازے کا دن' جمعہ کا دن تھا۔

حافظ ابوالحسن على بن الإنجب:

ابی المکارم' المفصل بن ابی الحت علی بن ابی المغیث مفرج بن حاتم بن الحسن بن جعفر بن ابراہیم بن الحس اللخی المقدی' پھراسکندری مالکی' آپ نے سلفی اورعبدالرحیم المنذری سے ساع کیا۔ آپ اسکندریہ میں مالکیہ کے مدرس تھ' اور وہاں کے نائب الکم بھی تھ' آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اےنفس'جو ہاتیں خیرالمرسلین'اورآپ کے اصحاب اور تابعین کی مسلمہ ہیں ان سے تمسک کراور جب تو آپ کے دین کی نشر واشاعت میں بلیغ کوشش کر ہے گا۔ تو جو ہاتیں عرف میں اچھی ہیں ان سے لا زم رہ اور ان سے تمسک کر'اورکل کے یوم حساب کے جہنم سے' جب اس کی آ گے جھلس دے گی' ڈرجا''۔

ابن خلکان کے قول کے مطابق آپ نے اس سال قاہرہ میں وفات یا گی۔

#### 2117

اس نے اس سال دشق میں مدرسہ عادلیہ بیبرہ کی تغییر شروع کی۔ اور قاضی ابن الزکی کومعزول کر کے قاضی جمال الدین بن الحرستانی کو فیصلے کرنے کا کام دے دیا'اس کی عمر • ۸ یا • ۹ سال تھی۔ اس نے حق وانصاف کے مطابق فیصلے کیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باب القواسین کے پاس نور یہ کے قریب مدرسہ مجاہد یہ میں فیصلے کیا کرتا تھا اور اس سال عادل نے شراب اور گلوکارہ لونڈیوں کی کفالت باطل کر دی جزاہ اللہ خیرا۔ اور اس چیز کے لوگوں سے دور ہونے کے باعث بہت ساشر دور ہوگیا اور اس سال امیر قادہ امیر مکہ نے مدینہ اور اس کے باشندوں کا محاصرہ کرلی' اور بہت سے محبور کے درختوں کو کاف دیا۔ اور اہل مدینہ نے اس کے ساتھ جنگ کی ۔ اوروہ خائب و خاسر اور در ماندہ ہوکر واپس لوٹ آیا' اور مائم مدینہ شام میں تھا' اس نے عادل سے امیر مکہ کے خلاف مدو طلب کی ۔ اوروہ خائب و خاسر اور در ماندہ ہوکر واپس لوٹ آیا' اور حاکم مدینہ شام میں تھا' اس نے عادل سے امیر مکہ کے خلاف مدو طلب کی 'تو اس نے ساتھ وقع جھیجی' اور اس نے واپسی میں جلدی کی' اور راستے ہی میں مرگیا۔ اور فوج نے اس کے بیستے جماز پر اتفاق کرلیا۔ اور اس نے مکہ کا قصد کیا۔ اور امیر مکہ نے اصفر او میں اس سے فر بھاگی گیا۔ اور انہوں نے وہاں جا کراس کا محاصرہ کرلیا' افاق کرلیا۔ اور اس سال فرائیوں نے بلادا ساعیلیہ پر غارت گری کی' اور قل عام ولوٹ مارکی۔ اور اس سال شاہ روم کیکا وس نے فرگیوں کے ہاتھ سے انطا کیشہر کو چھین لیا۔ بھر اس سے طرابلس کے اپریس نے فرگیوں کے ہاتھ سے انطا کیشہر کو چھین لیا۔ بھر اس سے طرابلس کے اپریس نے چھین لیا۔ اور اس سال خوارزم شاہ محمد برتکش نے غربی خبر بھی جگ کے قینہ کرلیا۔

اوراس سال ولی عبد ابوالحسن علی بن امیر المومنین الناصر الدین اللہ نے وفات پائی اور جب وہ فوت ہوا تو خلیفہ کواس پر بہت نم ہوا یا اور اس طری خواس و عوام کو جی اس کا بہت نم ہوا یونگہ وہ بہت صد فات ویتا تھا اور لوگوں ہے ' بن سوک نرتا تھا ' کی کہ بہاں تک کہا کہ این خواش و عوام کو جی اس کا بہت نم ہوا یونگہ وہ بہت صد فات ویتا تھا اور لوگوں ہے ' بن سوک نرتا تھا ' کی کہ بہاں تک کہا تا کہ ہو کہ این خواش و عوام کو جی اس پر فو کے بہاں تک ہوا کے جانز ہے کا وین جعد کا دان تھا ' اور اہل شہر نے رات و ن اس پر نوح نہا اور اس کی وادی ہے پاس حفر ہم معروف کرنی کی قبر ہے نزوید و کیا تا ہا گیا۔ اس نے ۱۰۰ برزوالقعد ہ کو جمعد کے روز وفات پائی ' اور نماز عصر کے بعد اس کا جناز ہ پڑھا گیا۔ اور اس دن منطق کے سرکو بغد او لایا گیا ' جس نے خلیفہ اور اسے استاد کی نافر مانی کی تھی کہر اس کے سرکو گھمایا گیا۔ اور اس کے ولی عہد بیٹے کی وفات کی وجہ اس روز اس کی خوشی پوری خد ہموئی' اور دنیا جتنی تکلیف ویتی ہے اتی خوشی نہیں ویتی' اور اس نے دو بچے چھوڑ ہے ایک المؤید اللہ الحسین اور دوسر االموفق ابوالفضل کی گی ۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### حا فظ عبدالقا درالر ما وي:

ابن عبدالقا دربن عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابو محمہ حافظ محدث مخرج مفید پختہ کار محرر' ماہر مصنف' آپ ایک موسلی کے غلام ہے۔
اور بعض نے بیان کیا ہے کہ ایک جوابی کے غلام ہے' آپ دارالحدیث موسل میں مشغول ہوئے۔ پھر آپ حران کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور آپ نے مختلف شہروں کی طرف سفر کیا' اور بہت سے مشاک سے ساع کیا' اور حران میں قیام کیا' حتی کہ وہیں وفات پا گئے۔
اور آپ کی پیدائش ۲۳۵ھ میں ہوئی۔ آپ ایک دینداراور صالح شخص ہے۔

#### الوجيهالاعمىٰ:

ابوالمبارک بن سعید بن الدهان الخوی الواسطی ، جس کالقب الوجیه 'یه واسط میں پیدا ہوا' اور بغداد آیا' اورعلم عربی میں مشغول ہوگیا۔ اور اس نے اس میں مہارت حاصل کی اور عربوں کے بہت سے اشعار کو حفظ کرلیا اور حدیث کا ساع کیا' بیصنبلی تھا' پھر ابو حنیفہ کے ند ہب کی طرف منتقل ہوگیا۔ پھر شافعی ہوگیا اور نظامیہ میں نحو پڑھانے لگا' اور اس کے متعلق ایک شاعر لکھتا ہے۔

میری طرف سے الوجیہ کوکون پیغام پہنچانے والا ہے اگر چہ پیغا مات اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے تونے ابن ضبل کے بعد نعمان کا فد ہب اختیار کرلیا ہے اور یہ کام تونے اس وقت کیا جب کھانے نے تخفی مختاج کردیا 'اور تونے امام شافعی کی رائے کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا 'لیکن تو جو چاہتا ہے وہی اس کا حاصل ہے۔ اور تھوڑ ہے موجو بعد ہی تو مالکی ہوجائے گا' پس تو اسے دیکھ جو تو کہدر ہاہے 'اور اسے شعر کے اور اسے شعر کے دور سے بہت می حکایات 'امثال اور ظریفانہ با تیس یا تھیں 'اور وہ عربی ترکی' مجمی' رومی جبثی اور زنگی زبانیں جانتا تھا اور اسے شعر کے نظم کرنے میں کمال حاصل تھا' وہ کہتا ہے۔

اگر سمندر کی گہرائی میں کسی روز بارش کا قطرہ تھہر جائے بھر چاہتے تو وہ اسے الگ کرے اور اگروہ دنیا کا بادشاہ بن جائے تو دنیا کے بادشاہ مشرق دمغرب میں اس کے غلام بن جائیں تو وہ اسے الگ کرے اور وہ تجنیس کے بارے میں کہتا ہے ۔ تو نے مجھے کمینوں کے گروہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بہت ملامت کی ہے جن کی سخاوت کی امید نہیں کی جاتی ۔ انہوں نے اپنے مال کو بچالیا ہے اوران کا دین اور عزت مباح ہے انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون عیب لگا تا ہے یا ہجو کرتا ہے جب تنی سخاوت کے ایک راستا میں نگ باتے میں تو وہ بخل میں ستر رائے اختیار کر لیتے میں ۔اس کی مدائح خوبھورت اوراشعار شاندار اور و حالی فائق میں اور بسااو قات اس نے بھتری کا ایسے اشعار ہے معار ند کیا ہے جوان کا لگا کھاتے ہیں ۔

مؤرمین کا بیان ہے کہ الوجیہ بھی غصر نہیں ہوتا تھا۔ ایک جماعت نے ایک شخص کے ساتھ شرط اگائی کہ اگر ہوا ہے غصر کر دے تو اسے فلاں فلاں چیز دی جائے گئ اس نے اس کے پاس آ کرم بی زبان کے بارے بیں سوال پوچھا تو اس نے اس اس کا جواب دیا تو اس نے کہا تو جواب دیا شاکل نے اسے کہا 'اے شخ ' آپ نے فلطی کی ہے تو اس نے دوسری عبارت میں اسے اس کا جواب دیا تو اس نے کہا ' تو جھوٹ بولا ہے 'اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تجھے نے بھول گئ ہے 'الوجیہ نے کہا 'اے شخص شاید میں جو پچھے تھے کہدر ہا ہوں تو اسے نہیں مستفید ہوں تو سائل نے اس ہے سخت کلامی کی تو اس نے مسکرا کرا سے کہا 'اگر تو نے شرط لگائی ہے تو تو مغلوب ہو گیا ہے 'اور تیری مستفید ہوں تو سائل نے اس سے سخت کلامی کی تو اس نے مسکرا کرا سے کہا 'اگر تو نے شرط لگائی ہے تو تو مغلوب ہو گیا ہے 'اور تیری مشفید ہوں تو سائل نے اس سے جو ہاتھی کی پشت پر گرا' اور جب اس نے اڑنے کا اشارہ کیا تو ہتھی سے کہنے لگا' ڈک جا میں اتر نا چا ہتا ہوں۔ ہاتھی نے اس کے شعبان میں ہوئی اور الورد یہ میں اسے فن کہا گیا۔

### ابومحمد عبدالعزيز بن ابي المعالى:

ابن منیمہ جوابن منینا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش ۵۱۵ ھ میں ہوئی' اور آپ نے کثیر سے ساع کیا اور اسے ساع کرایا' آپ کی وفات اس سال کے ذوالحجہ میں ۹۷ سال کی عمر میں ہوئی۔

### يشخ الفقه كمال الدين مودود:

ابن الشاغوری الشافعی آپ جامعہ اموی میں طلبہ کو فقہ اور شرح التنہیہ پڑھاتے تھے' اور انہیں گھہر کھ ہر کر پڑھاتے' تا کہ وہ حجرے کے سامنے احتساب کو سمجھ جائیں' آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے شال میں دفن کیا گیا' اورآپ کی قبر پر ایک شعرہے جس کا ذکر ابوشامہ نے کیا ہے۔ واللہ سجانہ اعلم

#### 9 41 m

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال چاروں چو بی کیل قبۃ النسر کی وجہ سے لائے گئے جن میں سے ہرا یک کی لمبائی برشی کے اس اس کے خدق کی تجدید کا کا م شروع کیا۔ سے اس کے اس کے اور اس سال اس نے بانیاس کی جانب قدیم دارالطعم کے بالقابل باب السر کی خندق کی تجدید کا کا م شروع کیا۔ میں کہتا ہوں یہ وہی خندق ہے جسے آج کل سلطان کا اصطبل کہا جاتا ہے۔ اور سلطان نے بنفس نفیس مٹی اٹھائی 'اور اس کے غلام اس کے سامنے چھوٹی زینوں کے اس کے بھائی صالح اور انہیں میدانِ اخصر میں الت دیتے۔ اور اس طرح اس کے بھائی صالح اور اس کے غلام کرتے 'اور دوسرے روز وہ کرتے۔

اوراس سال اہل شاغوراوراہل عقیبہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی'اورانہوں نے باہم کھلی جگہ پر جنگ کی'اورفوج ان کی طرف

زر ہیں پہن کر گئی'اور معظم خود آیا'اور اس نے ان کے سرداروں کو پکڑا'اور انہیں قید کر دیا۔اور اس سال اس نے عیدگاہ میں تنخواہ دارخطیب رئیا'اور -ب سے صدر معید الفلایہ نے بیکام کیا'چراس نے بعد بہاؤالدین بن ابی الیسی نے خطبہ دیا' پھر بنوحسان نے خطبہ دیا' پھر بنوحسان نے خطبہ دیا' پھر بنوحسان نے خطبہ دیا اور اے تک وی خطبہ دیا تیا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ملك الظاهرا بومنصور:

غازی بن صلاح الدین یوسف بن ایوب نیے بہترین بادشاہ اوران میں سے بہترین سیرت والاتھا، لیکن اس میں ظلم پایا جاتا تھا، اور معمولی ہے گاہ پر بہت سزادیتا تھا، اور علائی شعراء اور فقراء کی عزت کرتا تھا، اس نے تمیں سال حکومت کی اور اپنے باپ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوا۔ یہ بڑا صائب الرائے ، صبح البیان اور اچھا بمحصدار تھا۔ اس کی عمر ۲۲ سال تھی اور اس نے اپنے بعدا پنے بیٹے عبدالعزیز غیاث الدین محمد کو بادشاہ مقرر کیا، اس وقت اس کی عمر تین سال تھی اس کے بڑے بیٹے بھی تھے۔لیکن اس کا یہ چھوٹا بیٹا جے اس نے ولی عہد بنایا، اس کے چھا عادل کی بیٹی سے تھا، اور اس کے مامون اشرف معظم اور کامل سے اور اس کا نا اور اس کے ماموں اس سے کشائش نہیں کرتے تھے۔ اور اگروہ اس کے علاوہ کی اور بیٹے کو ولی عہد مقرر کرتا تو وہ اس سے حکومت نانا عادل اور اس کے مامون سے اس کی بیعت کر لی۔ معظم نے اس عہد کے تو ٹر نے اور اس طرح برابری ہوگئ اور اس کے نانا عادل اور اس کی حکومت کے انتظام کی ذمہ داری شہاب الدین ظفر بیگ روہ ضی نے سنجال لی۔ اور وہ فقمنداور دیندار شخص تھا۔

#### زيد بن الحسن:

ابن زید بن الحن بن سعید بن عصمة الشیخ الا مام وحید عصرتاج الدین ابوالیمن کندی بغداد میں پیدا ہوئے وہیں پروان چڑھے۔اورعلم میں مشغول ہو کرعلم حاصل کیا 'پھر دمشق آئے اور وہاں اقامت اختیار کی۔اورمشرق ومغرب میں اپنے زمانے کے لوگوں سے لغت 'خواور دیگر فنونِ علم' علواسنا د' حسن سیرت اور حسن عقیدہ میں فوقیت لے گئے۔اور اس کے زمانے کے علماء نے آپ سے فائدہ اٹھایا 'اور آپ کی تعریف کی' اور آپ کے مطیع ہوگئے' آپ خبلی تھے' پھر خفی ہوگئے۔

والے درب العجم میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے' جیسے شخ علم الدین سخاوی' یجیٰ ہن معطی الوجیہ اللغوی اور فخرری وغیر ہم' اور قاضی فاضل بھی آپ کی آخریف کیا کرتا تھا۔ سخاوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ ملوم تھے' جوس دوسرے کے پاس نہ تھے۔ ادر بجیب بات میں کہا ہے۔ بارے میں کہا ہے۔

''عمرو کے زیانے میں کوئی شخص اس کی مثل نہ تھا'اوراس طرح آخری زمانے میں کندی کا حال تھا۔اوریہ دونوں زیداور عمرو ہیں'اورنحو کی بنیا دزیداورعمرو پرہے''۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بات توالیے ہی ہے' جیسے ابن الدھان ندکور نے ۵۹۲ ھ میں اس کے بارے میں کہی تھی' اے زید میرارب اپنی بخششوں میں سے تجھ کومزیرنعمتیں دے' جن کے ادراک سے امید کرتار ہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حقدار ہے۔ کیا اس میں تیرے نام کی مثال بیان نہیں کی جاتی۔

اور خاوی نے ایک عمدہ قصیدے میں آپ کی مدح کی ہے اور ابن الجوزی کے نواسے ابوالمظفر نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے آپ خوش عقیدہ اور خوش اخلاق انسان سے انسان اپنی ہمنشینی سے ملول نہیں ہوتا تھا۔
آپ کی با تیں عجیب خط بلے اور اشعار عمدہ تھے۔اور آپ کے اشعار کا ایک بڑا دیوان بھی ہے۔ آپ کی وفات اس سال ۲ رشوال کو سوموار کے روز ۱۳ سال ایک ماہ ۵۱ دن کی عمر میں ہوئی اور جامع دشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ پھر آپ کو الصالحیہ لا کر فن کر دیا گیا۔ اور آپ کو الصالحیہ لا کر فن کر دیا گیا۔ اور آپ کو الصالحیہ لا کر فن کر دیا ۔ اور آپ نے اپنی ۲۱ کے نفیش کتب کو اپنی آزاد کنندہ نجیب اللہ ین یا قوت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر فقۂ حدیث اور لخت و غیرہ کے علاء کے لیے وقف کر دیا۔ اور آپ کو العاب ین کے مزار کے میں ہوئی ہو گئی اور الماری میں ابن سنان کے طبی ججرے میں ہوغلی بن زین العابدین کے مزار کے پاس ہے 'رکھ دیا گیا۔ اور مذکورہ الماری میں صرف محد ٹی بوسیدہ کتب اور وہ الماری میں جب ہو گئی اور وہ الماری طبی خور کے بیان کی خورت کر دیا گیا۔ اور مذکورہ الماری میں صرف خوائی کو میں این سنان کا حجرہ کہا جاتا تھا۔ اور آپ نے وافر نعتین 'بہت سے اموال اور متعدد خوبصورت ترک غلام چھوڑے۔ آپ پا کیزہ صحبت اور خوش اخلاق تھے اور طلبہ کی گھڑے ہو نیا تھے اور خوش اخلاق تھے اور طلبہ کی گھڑے ہو

''میں نے ملا قات کے لیے آنے والے دوست کے لیے قیام کرنا ترک کر دیا ہے'اوراس میں میراکوئی گناہ نہیں' صرف طوالت عمر کے باعث ایسا کرتا ہوں' اورا گروہ نوے کے دہے کے نصف میں پہنچ گئے' تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کے لیے قیام کے ترک کرنے میں معذور تھا''۔

اور آپ نے جن اشعار میں ملک مظفر شاہ کی مدح کی ہے۔ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

خوبصورت عورتوں کا وصال پوشیدہ اورمؤخرتھا۔ اور قرب کا زمانہ روثن اورخوش تھا' ایبا زمانہ بھی تھا' جس میں عمر بہترین سفار ثی تھی۔ وہ زمانہ گیا تو کھیل کو د کا راستہ واضح تھا' بڑھا پانمودار ہوا تو عشق کی آرز و کیں حصے گئیں' اور جس بات کوعقل مستحن قرار دیتی تھی' وہ میرے لیے بڑی ہوگئ' وہ مہینہ سے منہ پھیرگئ' گویا میں وہاں موجود نہ تھا۔ میں وہاں چراغ جلا کر آسودگ دیکھتا تھا۔اور میں نے شانی چا دروں میں اپنے دامنوں کو گھیٹے ہوئے کی خود پندی اور فیشن کا خیال نہیں کیا' کیا مجھے بھکے ہوئے پہوؤں وان اور رس ناز ن جبوبہ نے عار دلائی ہے۔اورا گراس کا دن پریشان اور مملئین ہے تو وہ عشق کے دودھ سے ہمیشہ راتے پر تو یا ان کی نوتا ہی سے تاریکی کو آ بیٹ کیا گیا ہے۔ اور اگر اس کا دن پریشان اور مملئین ہے تو وہ عشق کے دودھ سے ہمیشہ راتے پر گامز ن رہتا ہے۔ یں اکیلا ہی سرگر دان عاشق ہوں' اور خت و منوں سے خوفر دہ ہوں اور کی دفعہ میں اپنے دین سے خوش ہوا ہوں' اور اس نے بھی مجھے خوش کیا ہے۔ اور میں گیا ہی مجھے خوش ہوا اور کتنے ہی اور اس نے بھی مجھے خوش کیا ہے۔ اور میں گئی ہی مجالس میں حاضر ہوا' اور جلدی سے اس میں شامل ہوگیا' میں نے اپنی فضیلت سے اس کے نقص کا بزرگوں سے ملا اور میں اس کی دعوت میں حاضر ہوا' اور جلدی سے اس میں شامل ہوگیا' میری تعریف میرے حاسدوں کے کا نوں میں اجھوتے معانی کو لیے ہوئے ہے۔ تی الدین کی تلوار ہر خارجی کے معاطم میں سلح بہا درکو چیر کرز مین کی طرف لے آتی ہے۔ اجھوتے معانی کو لیے ہوئے ہے۔ تی الدین کی تلوار ہر خارجی کے معاطم میں سلح بہا درکو چیر کرز مین کی طرف لے آتی ہے۔ اور تی کی مین ایوب کی مُدح کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور آ بیب نے اس کے بھائی معز الدین فردخ شاہ بن شہشاہ بن ایوب کی مُدح کرتے ہوئے کہا ہے۔

کیاتو سرگشتہ اوراشک ریز پردم کرنے والا اورعاشق کواس وقت پناہ دیے والا ہے جب اس کا دامن کمزور پڑجائے ہیں بہت بعید ہے کہ قاتل اپنے مقتول پردم کرئے اوراس کا نیز ہ مضبوطی سے گساہ واہو۔ جب سے بیں اس کے عشق سے تر ہوا ہوں اور جب سے بیں اس کے عشق سے تر ہوا ہوں اور جب سے بیس بوسیدہ ہوگیا ہوں اس کی نگا ہوں سے جس سے جھے مرض عشق ہوا ہے میں فر بنہیں ہوا۔ بیں ایک نازک اندام جادوگر کی محبت میں بوسیدہ ہوگیا ہوں اس کی نگا ہوں سے انگل نے اس کے فخر و خرور کو کم کیا ہے۔ بیں اپنی سرگشتہ پرترس کھا تا ہوں۔ اور فخر و ناز والا کب اپنے سرگشتہ پرترس کھا تا ہواراس کے قشل میں کچھ ضروریا ت ہیں اگر اور اس کے عشق میں گئی آہ و دیکا کرتا ہوں۔ کاش میرا آہیں بھرنا جھے بچھوا کدہ دیا 'اوراس کے وصل میں پچھے خروریا ت ہیں اگر وہ پوری ہوتیں تو اس کے قشر میں بول کرتا ہوں کے پاس ہوتیں۔ اے یکا نہتاء پر اس کے انتہاء میں ہے بعید بیں عشق کے انتہاء پر ہوں ، بول 'تیرے بارے میں جھے کی لوگوں نے ملامت کی ہے تا کہ میں ملامت سے زندگی کی محبت سے باز آجاؤں 'اوروہ زندگی تو ہی سے میں اس کے پاس گر یہ کتا نہ اگر وہ سوزش عشق اور رونے کی آواز کومسوں کرے' تو میں مسکر اتی نظروں سے اسے دیکھوں۔ اس کے عاس اور میر اصال اس کے پاس ہے' اور میں نظر اور سوال نہ کرنے کے درمیان جران ہوں۔ اور میر اس کے غاس اس کے پاس ہے' اور میں نظر اور سوال نہ کرنے کے درمیان جران ہوں۔ اور فضا کی والانہیں' اور اگر ان میں سے اور فی فضیات کو مصوص کر لیا جائے تو میرا غیران پر کو فی فخر نہ کرنا۔

اوروہ اشعار جوتاج الدین کندی نے عمارۃ الیمنی کے آل کے بارے میں اس وقت سائے جب اس نے ملک صلاح الدین کو تائم کرنا چاہا' پس وہ اپنے معاملے میں مدودی کے آل کے بارے میں کفار وطحدین کی مدد کی تھی' اور انہوں نے دوبارہ فاطمی حکومت کو قائم کرنا چاہا' پس وہ اپنے معاملے میں مدودی اور اسے ۹۹ ھ ھیں صلیب دی گئی۔

عمارہ نے اسلام میں خیانت کی'اوراس میں کلیسا اور صلیب سے معاہدہ کیا اور وہ احمد کے بغض میں شرک کا شریک ہو گیا'اور صلیب کی محبت میں سخت ہو گیا۔اور وہ مقام ملا قات کا طبیب تھا۔اورا گرتوا سے چبائے تو تواسے نفاق میں سخت لکڑی پائے گا۔ نیز آپ نے کہا۔ ہم الجھے دنوں میں زمانے کے ساتھ رہے اور ان میں ہم لذات میں تیم نے رہے۔ اور جب وہ دن گذر گئے 'تو میں یوں ہو آلیا 'کو پاہس خوا ہے اور نیند میں ہوں' ہن حالے نے جھے بھادیا ہے اور کوئی چارائیس رہا 'خواہ تو س قدر نارائس ہواور ملامت کر نے •• مسافر ہے۔ اور مینشر ہرویادی سے کام لیتا ہے اور وال بدن بلاکت کی ظرف چلاجا تا ہے۔ اور میں ممال بریال اپنے لیے شارکرتا تھا اور اب میں دن بدن اسینے لیے تنارکرتا ہوں۔

#### العزمجمه بن حافظ عبدالغني مقدسي:

آ پ ۵۲۲ ھیں پیدا ہوئے'اور آپ کے والد نے آپ کو کثیر سے ساع کرایا'اور آپ نے خود بغداد جاکر وہاں منداحد کو پڑھا'اور جامع دمشق میں آپ کا ایک حلقہ تھا'اور آپ معظم کے اصحاب میں سے تھے اور بڑے دیندار'مثقی اور حافظ تھے'اللہ تعالیٰ آپ پراور آپ کے باپ پررحم فرمائے۔

#### ابوالفتوح محمد بن على بن المبارك:

الخلاخلی البغدادی ٔ آپ نے کثیر ہے ہاع کیا۔ آپ خلیفہ اور ملک اشرف بن عادل کے درمیان البچیوں میں آیا جایا کرتے تھے اور آپ علمند' دیندار' ثقہ اور راستیاز تھے۔

#### شريف ابوجعفر:

تھے وہ کان مبارک ہوئے ملامت راس نہیں آتی 'اوروہ زخی دل مبارک ہوئجو ندا کتا تا ہے اور نڈسلی پا تا ہے' گویا محبت مجھ پرفرض ہے۔اورمیرے دل کواس کے سوا کوئی شغل نہیں'اور میں اس جدائی کا دلدا دہ ہوں' جس کی اصل نخر ہ ہو۔اورا گرجدائی نہ ہوتی تو وصل شیرین نہ ہوتا اور جب بے رُخی ملامت ہے ہوتو محبوب کے لیق کی کاارادہ کرنا سب سے آسان ہوتا۔

#### ابوعلی فرید بن علی:

ابن فرید' جوابن الجشکری کے نام ہے مشہور ہے اور اہل نعمانیہ کامشہور شاعر ہے' اس نے اپناایک دیوان جمع کیا' جس کے اشعار کا ایک کچھ حصہ ابن السائی نے بیان کیا ہے' وہ کہتا ہے۔

میں نے جدائی کے روز تجھ سے ایک نظر کی درخواست کی' جسے تونے گوارا نہ کیا' جس سے اطاعت کرنامشکل ہو گیا' میں جیران ہول کہ تو کیسے نہ کرتی ہے' حالانکہ تیرے چبرے پر ہاں لکھا ہوا ہے' اربے نون سے مرادا برو' اور مین سے مراد آ نکھا ورمیم سے مراد منہ ہے۔

### ا بوالفضل رشوان بن منصور:

ابن رشوان الکردی جوالنقف کے نام ہے مشہور ہے بیار بل میں پیدا ہوا 'اورا کیک سیاہی کا خادم بن گیا۔اور بیادیب وشاعر

تھا۔اور پیملک عادل کے ساتھ خادم رہا' نہتا ہے ہے

تمواروں اور پیزوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہیں ہم ہے ہو تھا اور ان تھور وں ہے ہارہ یں بی جو چو ہائی ہواوں ہے جست کر جات ہیں۔اور ان ٹیر وں نے متعلق ہو جھ بین کا وقف شدہ مال گندم آوں نیز ہے ہیں۔ بہ شیر جنّب کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ بہ وی ونگ جنگ میں آ وار دیتا ہے تو میری عقل کھا نے رئی ہے اور ٹیل اپنی جان کوموں کے گہر ہے پانی میں جب وہ موجیل مار نے لگتا ہے اطل کر دیتا ہوں اور میں زموں سے خوفز دہ نہیں ہوتا۔اور کتنی ہی را تیں میں ہوتا۔اور کتنی ہی را تیں میں ہوتا۔اور کیا عبار میں تیری آ نکھ کے لیے میں مصائب برداشت کرتا دہ ہوں۔اور میں جنگ میں لا جار ہوکر ثابت قدم رہتا ہوں۔

### محمر بن يجيا:

ابن بهبة اللَّدا بونسرالنجاس وأسطى اس نے البسط كي طرف بياشعار لكھے:

'' جب میری عمر • ۸سال ہوگئ' تو کتنی ہی عورتوں نے مجھے کہا' یونہی زندہ اور سلامت رہ' اور ہمیشہ رہ' اور زندگی کی روح کو سونگھ' بلا شبہ وہ صعدہ مقام کے تاریک گھر سے اچھی ہے میں نے کہا' یا در کھ' تیرے ہاں میر اعذر زہیر کے گھر میں تیار کیا گیا ہے۔ میں زندگی کی تکالیف سے اکتا گیا ہوں۔اور جوشخص • ۸سال زندہ رہے'لامحالہ وہ اکتاجائے گا۔

#### الماله

ال سال کی ۳ رمحرم کو جامع امویہ کے اندر کا فرش کمل ہوگیا۔ اور معتمد مبارز الدین ابراہیم متولی دشتن آیا۔ اور اس خوثی میں اس نے آخری چوکور پھر باب الزیارۃ کے پال اپنے ہاتھ سے رکھا اور اس سال بغداد میں دجلہ میں بڑا پائی آگیا۔ اور پائی کی سطح بلند ہوکر قبور کے برابر ہوگئی۔ صرف دوانگیوں کا فرق رہ گیا' اور کیا' اور کیا' اور پائی اس کے اوپر سے تیر گیا' اور لوگوں کوموت کا یقین ہوگئی' اور بغداد منحوں کیفیت مسلسل سات را تیں' آگی دن رہی۔ پھر اللہ نے احسان فر مایا' اور پائی کم ہوگیا اور اس کی فراوانی ختم ہوگئی' اور اس سال نظامیہ میں محمد بن یکی' بن فضلان نے درس دیا' اور آپ کے پاس اعیان اور قضاۃ آئے۔ اور اس سال صدر بن تحویہ عادل کی طرف سے اپنی کی منظم کے پاس آگیا۔ اور اس سال اس کا بیٹا' فخر بن کامل معظم کے پاس اس کی بیٹی سے نہا اور نہ ہوگیا۔ اور اس سال ساطان ملاء الدین خوارزم ثناہ محمد بن تکش بھدان سے جوار لاکھ جا نباز وں کے ساتھ بغداد آیا۔ اور ایس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دستور کے سال سلطان ملاء الدین خوارزم ثناہ محمد بن تکش بھدان سے جوار لاکھ جا نباز وں کے ساتھ بغداد آیا۔ اور بعض نے چھالا کھ بیان کیا ہے' مطابق اس کے لیے تیاری کی' اور فوجیس مائگیں' اور اس نے خلیفہ کی طرف پیغام بھیج کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تور کے اس اس کی خطب ہوئی گو اس کے اس کے خطب ہوئی گر خلیفہ نے اس کے لیے تیاری کی' اور وہ جس مائگیں' اور اس نے خلیفہ کی طرف پیغام بھیج کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کو کیا تو اس نے اس کی عظمت کو و یکھا' اور ہی کہ بخر سے بادشاہ اس کے آگی خور اس کی ہوڑا ہے' اس نے گاڑی میں ساکھو کے ایک تحت پر بیٹھا ہے' اور اس پر پائے دراہم کی ایک خواب نہ دیا' اور اس کے سر پر ایک درہم کی ایک گاڑی میں ساکھو کے ایک تحت پر بیٹھا ہے' اور اس پر پر پائے دراہم کی ایک خواب نہ دیا' اور اس کے سر پر ایک درہم کی گھڑا ہے' اس نے اس سلام کیا' تو اس نے بڑھا ہے' اور اس کے باعث اسے سام کا بھڑا ہے' اس نے اس کی عشور سے اس کی ایک گورا ہے' اس نے اس کی عظمت کو دائی اور نو اس کے باعث اسے سام کا بھڑا ہے' اس نے اس کی عظمت کو میں اس نے دیا' اور اس کے براہم کی ایک بھڑا ہے' اس کے اس کے اس کے باعث اسے سام کا بھڑا ہے' اس کے اس کی ایک بھڑا ہے' اس کی ایک کیا تو اس کی بھڑا ہے' اس کی ایک بھرا ہے' اس کی ایک کیا کیا کیا کیا کی کے بعث اسے سام کیا گورا ہے' اس کی کو اس کی کی کیا گ

اسے بیٹھنے کی اجازت دی' سواس نے تخت کے ایک جانب کھڑے ہو کر ایک عظیم خطبہ دیا۔ جس میں بنوعباس کے فضل وشرف کا ذکر ' لیا' اورا بک حدیث بیان کی' بس میں اُنہیں ایذا ، دینے ہے روکا گہاہے ۔

تر ہمان ان ہاتوں کو ہا شاہ ہو، ہراتا رہا ہا ہو نے کہا تو نے جوخلیفہ کی فضیات بیان کی ہے وہ تو الیانہیں ہے نیکس جب میں بغداد آؤں گا'تو میں اے لھڑ الروں گا جواس صفت کا حامل ہوگا اور یہ جوتو نے اس کی ایذا و ہے رُ کئے کا ذکر کیا ہے تو میں نے ان میں ہے کسی کوایذ اون بیں دک کیکن خلیفہ کے قید خانوں میں انہی کے بہت ہے لوگ ہیں 'جوقید خانوں میں بیدا ہور ہے ہیں ۔ اوراسی نے بنوعباس کوایذ اوری ہے' پھراس نے اسے چھوڑ دیا' اور بعدازاں اسے کوئی جواب نہ دیا اور سہرور دی واپس چلا ہیں ۔ اوراللہ تعالیٰ نے باوشاہ اوراس کی فوج پر تین دن تک بڑی برفباری کی' حتی کہ خیمے بھر گئے' اور وہ سرکر دہ لوگوں کے سروں تک پہنچ گئ وار لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے' اور نا قابل بیان حد تک مصیبت نے انہیں آلیا' اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نام اوراپس کر دیا۔

اوراس سال وہ سلح' جوعا دل اور فرنگیوں کے درمیان ہوئی تھی' ٹوٹ گئی۔ا تفاق سے عا دل مصرے آبااور بیسان مقام پراس کی اوراس کے بیٹے کی ملاقات ہوگئ 'اورفرنگی عکاسے روانہ ہوئے اورسب ملوک سواحل ان کے ساتھہ ہو لیے۔اورسب کے سب عا دل ہے کشتی لڑنے آئے ۔اور جب اس نے انہیں دیکھا' تو ان کی فوجوں کی کثریت' اورا بنی قلت کو دیکھ کر بھاگ گیا' اوراس کے بييمعظم نے يوچھا'اے ميرے باب آپ کہاں جارہے ہيں؟ تواس نے عجمی زبان میں اسے سب وشتم کيا۔اوراسے کہنے لگا' تو نے ا بنے غلاموں کوشام' جا گیرمیں دے دیا ہے اورلوگوں کے بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے پھرعا دل دمشق گیا۔اوراس کے والی معتمد کوخط کھھا' کہ وہ اسے فرنگیوں سے بچائے' اور داریا سے قلعہ کی طرف غلہ جات کونتقل کرے۔اور داریا قصرحجاج اور شاغور کی زمینوں میں یانی حچھوڑ د ہے تو اس بات سے لوگ خوفز دہ ہو گئے' اور انھوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی ۔ اور جامع مسجد میں بڑی جیخ و یکار ہوئی' اور سلطان آ کرمرج الصفر میں اترا' اوراس نے ملوک شرق کو پیغام بھیجا' کہوہ فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کریں۔اور سب سے پہلے شاہمص اسدالدین آیا' اورلوگوں نے اس کا استقبال کیا۔اوروہ بابالفرج سے داخل ہوااوراس نے ست الشام کو شفا خانے کے نز دیک اس کے گھر میں سلام کیا' پھرا پینے گھرواپس آ گیا۔اور جب اسدالدین آیا تو لوگوں سے غصہ زائل ہوگیا' اور صبح کوعادل کے پاس مرج الصفر کو گیا' اور فرنگی و بیسان میں آئے' اور وہاں جوغلہ جات اور چوبائے موجود تھے' انہوں نے لوٹ لیے۔اورلوگوں کوقتل کیا' اور بہت سوں کوقیدی بنالیا' پھرانہوں نے قتل کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے۔اور بیسان اور بانیاس کے درمیان فسا دکر تے ہوئے زمین میں خرابی پیدا کر دی'اور جولان کی اراضی ہے نوی وغیرہ کی طرف چلے گئے ۔اور ملک معظم روانہ ہو کرقدس اور نابلس کے درمیان اترا' کیونکہ اسے ان سے قدس کے بارے میں خوف تھا۔ اس لیے کہوہ بہت اہم تھا۔ پھر فرنگیوں نے ۔ تلعہ طور کا زبر دست محاصرہ کرلیا۔اوراس کا دفاع کرنے والے بہا دروں نے اس کا زبر دست دفاع کیا۔ پھرفرنگی واپس ع کا بلٹ گئے' اوران کے پاس مسلمان قیدی بھی تھے۔ اور ملک معظم نے طور آ کروہاں کے امراء کوخلعت دیئے 'اوران کے دلوں کوخوش کیا۔ پھر اس نے اوراس کے باپ نے اس کے گرائے پراتفاق کرلیا' جبیبا کہ ابھی بیان ہوگا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

علامها ما من عماد .

صافظ عبدالغنی کا بھالی ابواسحاق ابراہیم بن عبدالواحد بن علی بن سرور مقدی شخ عمادا ہے بھائی حافظ عبدالغنی سے دوسال چھوٹے تھے۔اور آ پایک جماعت کے ساتھ ا ۵۵ھ میں دشق آئے اور دو دفعہ بغداد آئے۔اور حدیث کا ساع کیا۔ آپ عابد زاہد مقی اور بہت روز ہے داور کھنے تھے اور ایک روز روز ہ رکھتے تھے اور ایک روز افطار کرتے تھے اور فقیہ اور تھی تھے۔ آپ کی کتاب الفروع بھی ہے اور آپ نے احکام بھی تصنیف کی کیکن اسے پورانہ کرسکے۔ آپ جنابلہ کے محراب میں شخ موفق کے ساتھ امامت کرتے تھے اور وہ بغیر محراب میں شخ موفق کے ساتھ امامت کرتے تھے اور وہ بغیر محراب کے نماز پڑھتے تھے۔

پھر ۱۱۲ ھیں محراب بنایا گیا' اور آپ اس طرح فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی امات کرتے رہے' اور آپ پہاشخص ہیں' جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک روز آپ نے مغرب کی نماز پڑھی' اور آپ روزہ دار سے' پھردشق میں اپنے گھر کو واپس آگئے' اور روزہ افطار کیا اور اچا نگ فوت ہو گئے' اور جامع امویہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا' اور شخ فو فق نے ان کے صلی کے نزدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھائی' پھروہ اے دامن کوہ میں لے گئے' اور لوگوں کی کثرت ہے آپ کی وفات کادن' جعد کا دن تھا۔ سبط ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ لوگ کہف ہے مفارۃ الدم تک اور وہاں سے المنطور تک تھے' اور اگر ایک تل بھی پھینکا جاتا تو وہ لوگوں کے سروں پر ہی گرتا۔

راوی بیان کر تا ہے' جب میں اس شب والیس لوٹا' تو میں نے آپ کے متعلق اور آپ کے جنازے کے متعلق' اور جولوگ آپ کے جنازہ میں بکٹرت شامل ہوئے تھے' ان کے متعلق سوچ بچار کی' میں کہتا ہوں' بیصالح شخص تھے' اور شاید جب آپ کواپی قبر میں رکھا گیا ہوتو آپ نے اپنے رب کودیکھا ہوا ورمیرے ذہن میں تو ری کے وہ شعر گھو منے گئے' جنہیں آپ نے اپنی موت کے بعد خواب میں سنایا تھا۔

میں نے اپنے رب کو آ منے سامنے دیکھا' تو اس نے مجھے کہا' اے ابن سعید تجھے میری رضامبارک ہو' جب تاریکی جھا جاتی سے تو تو عاشقانہ آنسوؤں اورشکتہ دل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا' تو جوکل چاہتا ہے' لے لے اور میری ملاقات کر' میں تجھ سے دورنہیں ہوں پھر میں نے کہا' مجھے امید ہے کہ محاد نے اپنے رب کوثوری کی طرح دیکھا ہوگا' میں سویا تو میں نے شخ عماد کوخواب میں سنر ملا اور میں ان کہا' اے محادالدین' سنر عمامہ پہنے دیکھا' اور وہ ایک باغ کی طرح وسیع مکان میں شے اور ایک لمبی سیر ھی پر چڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا' اے محادالدین' آپ نے کیے رات گذاری ہے۔ قتم بخدا' میں آپ کے بارے میں فکر مند ہول' تو آپ میری طرف دیکھ کر حسب عادت مسکرائے' جیسا کہ میں اس مسکراہ ہے کودنیا میں جانتا تھا' پھر آپ نے فرمایا:

جب مجھے میری قبر میں اتارا گیا تو میں نے اپنے اللہ کودیکھا۔اور میں اپنے اصحاب اہل اور پڑ وسیوں سے جدا ہوا گیا' اور اس

نے فرمایا' مجھے میری طرف سے جزائے خیر ہو' میں راضی ہو گیا ہوں' اور یہ میراعفو ورحت تیرے پاس ہے' تونے عفو ورضا کی امید پر ایک رہا یہ تک مسلماں کوشش کی ہے' اور تو میری دوز ن سے بچاہا گیا ہے اور میرن جسے میں داخل ایا گیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے میں خوفز دہ ہوکر بیدار ہو گیا 'اور میں نے بیا شعار لکھ لیے۔ واللہ انہم

قاضى بمال الدين ابن الحرتاني:

عبدالصمد بن محمد بن ابی الفضل ابوالقاسم الانصاری ابن الحرستانی 'دمشق کے قاضی القضاۃ 'آپ ۵۲۰ ہیں پیدا ہوئے 'آپ کا باب اہل حرستان میں سے تھا'وہ باب تو ما کے اندرا تر ا'اور مسجد الزینبی کی امامت کرنے لگا'اور اس کے اس بیٹے نے بڑی اچھی پرورش پائی 'آپ نے حدیث کا بہت ساع کیا'اور حافظ ابن عسا کرکواپنے بہت سے شیوخ میں شریک کیا۔اور آپ خضر کے حجرہ میں ساع کروانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے'اور وہیں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے اور جامع مسجد میں آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہوتی تھی'اور آپ کا گھرامحوریہ میں تھا'اور آپ نے المجلد یہ میں درس دیا۔اور اس نیک اقرابت پرآپ نے لمباز مانہ گذارا۔واللہ اعلم

اور آپ نے فیصلوں میں ابن ابی عصرون کی نیابت کی' پھر آپ نے اس کام کوچھوڑ دیا' اور اپنے گھر کے' اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے ہور ہے۔ پھر عادل نے قاضی ابن الزکی کومعزول کر دیا' اور آپ کوقضاء سونپ دی اور آپ کی عمر ۹۲ سال تھی' اور اس نے العزیز مید کی تدریس بھی آپ کے سپر دکی' اور اس طرح اس نے ابن الزکی سے التقوید کا کام لے کرفخر الدین ابن عسا کر کے سپر د کر دیا۔

ابن عبدالسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ قاضیوں میں بڑے ابن الحرستانی ہے بڑا فقینیں دیکھا' آپ کوامام غزالی کی الوسیط حفظ تھی' اور کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ قاضیوں میں بڑے انصاف پیند اور حق پر قائم رہنے والے قاضی تھے اور اللہ کے بارے میں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے' اور آپ کا بیٹا تما دالدین جامع دشق میں خطیب تھا۔ اور اس نے مشیحہ اشر فیہ کواپی نیابت دے دی' اور قاضی جمال اللہ بن فیصلوں کے لیے آپ کے مدرسہ مجاہد میہ میں بیٹھا کرتے تھے' اور سلطان نے آپ کے بڑھا پے کے بڑھا پے کے بڑھا ہے کہ پڑھا ہے کہ بڑھا تا کو چا در اور تکیہ بھیجا۔ اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا' اور جب اس کا باپ اٹھ جاتا' تو وہ اپ باپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا' کھر آپ نے نیابت ہے معزول کردیا' اور وہ آپ کے سامنے مشرقی ایوان میں بیٹھا کرتا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ شمس اللہ بن ابن سناء الشیر ازی کو نائب مقرر کیا' اور وہ آپ کے سامنے مشرقی ایوان میں بیٹھا کرتا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ شمس اللہ بن ابن سناء الدولہ اور شرف اللہ بن ابن الموسلی حقی کو بھی نائب مقرر کیا' اور وہ مدرسہ کی محراب میں بیٹھتے تھے اور آپ دوسال چار ماہ سلسل فیصلے الدولہ اور شرف اللہ بن ابن الموسلی حقی کو بھی نائب مقرر کیا' اور وہ میں دوسال کی عمر میں وفات پا گئے اور جامع دھش میں آپ کا جناز ہ پڑھا یا گیا۔ پھر آپ کو قاصیون کے دامن کو ہیں دفن کر دیا گیا۔

### امير بدرالدين محدين الى القاسم:

الہکاری بانی مدرسہ قدس آپ بہترین امراء میں سے تھے اور ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے فرنگیوں نے آپ کوطور کے قلع میں قتل کردیا 'اور آپ کوقدس میں اپنی تیار کردہ قبر میں دفن کیا گیا جس کی آج تک زیارت کی جاتی ہے۔

#### شجاع محمود المعروف بإبن الدماع:

سیعادل کے دوستوں میں سے تھا اورا سے ہنایا کرتا تھا اوران نے ال سے بہت سے اسوال ماصل کیے دوسا سائا گسرہ ہے۔ الفریج کے اندر تھا ایسے اس کی بیوی عائش نے شافعیہ صفیہ کے لیے مدر سد ، فادیا اور اس پروجی زمین وقف کی۔

شخەصالحەعابدەزامدە:

۔ ومشق کی عالمہ عورتوں کی شیخہ'اس نے دہن اللوز کالقب اختیار کیا دختر نورنجان'اور بیاس کی آخر میں وفات پانے والی بین تھی اوراس نے اپنے اموال کواپنی مشہور بہن بنت العصبہ کی قبر پروقف کردیا۔

#### 2110

اس سال کا آغاز ہوا تو عادل فرنگیوں ہے جنگ کرنے کے لیے مرج الصفر میں مقیم تھا اور اس نے اپنے بیٹے معظم کو قلعہ طور کو وریان کر دینے کا حکم دیا 'اور اس نے اسے ویران کر دیا۔اور جو پچھاس میں جنگی ہتھیا روغیرہ تھے'انہیں فرنگیوں کے خوف سے شہروں کی طرف اٹھالا یا 'اور رہیع الاقل میں فرنگی ومیاط آگئے۔اور انہوں نے جمادی الاقل میں برج السلسلہ پر قبضہ کرلیا' اور وہ ایک مضبوط قلعہ تھا' اور وہ بلادم مسرکا قفل تھا۔اور اس سال معظم اور فرنگیوں نے القیمون پر ٹر بھیٹر کی 'تو اس نے انہیں شکست دی۔اور ان میں سے بہت سوں کو قبل کردیا' اور ایک سوالداویہ کو قبدی بنالیا۔اور ان کے سرداروں کو سرنگوں کر کے قدس لے گیا۔

اور اس سال موصل شہر میں اس کے بادشا ہوں کے میکے بعد دیگرے مرنے کی وجہ سے بڑے مصائب آئے۔ بید ملوک قرا ارسلان کے بیٹے تھے اوران کے باپ کاغلام بدرالدین لؤلؤتمام امور پر متغلب ہوگیا۔واللّٰداعلم .

اوراس سال شاہ روم کیکارلیں سنجر' حلب کی مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔اور شاہ سمیساط افضل بن صلاح الدین نے اس معاملے میں اس کی مدد کی ۔ تو ملک اشرف مویٰ بن عاول نے اسے اس بات سے روک دیا۔اور اس نے شاوروم کو مغلوب کرلیا' اور اس کی فوج کوشکست دی' اور اسے ناکام و نامراد واپس کر دیا۔اور اس سال اشرف نے اپنے مقبوضہ مما لک کے علاوہ سنجار شہر پر بھی قبضہ کرلیا۔

اوراس سال سلطان ملک عادل ابو بکر بن ابوب نے وفات پائی اور فرنگیوں نے دمیاط پر قبضہ کرلیا۔ پھروہ دمیاط کی سرحد

ہے بلا دمصرکو گئے اور چار ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا اور ملک کامل ان سے جنگ کرتار ہااور انہیں روکتارہا۔ پس انہوں نے برج السلسلہ پر قبضہ کرلیا اور وہ دیار مصرکے لیے قفل کی طرح ہے اور وہ نیل میں جہاں وہ سمندر میں جاپڑتا ہے جزیرہ کے وسط میں ہے اور وہ اسلسلہ پر قبضہ کرلیا اور وہ دیا جاتا ہے اور دمیاط سمندر کے کنارے پر ہے اور اسلسلے کا کنارہ دوسری جانب ہے اور اس بل بل بنا ہوا ہو اور جب اور اسلسلہ سمندر میں سے نیل میں کشتیوں کو داخل ہونے سے روئے کے لیے ہے۔ اور داخل ہوناممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب فرنگیوں نے اس برج پر قبضہ کرلیا تو مسلمانوں کو یہ بات بہت شاق گذری اور جب مرج الصفر میں ملک عادل کو پیچبر ملی تو اس نے ایک سخت آ ہ بھری اور مسلمانوں اور ان کے شہروں پڑم وافسوں کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور منشائے الٰہی کے مطابق اسی وقت مرض الموت نے اسے آلیا۔

اور جب سرجہادی الآخرۃ کو جعد کا روز آیا' تو غالقین کی نہتی میں فوت ہو گیا' اور اس کا بیٹا معظم سرعت کے ساتھ اس کے یا آن آیا اوراس سے اس سے ذخائز وا نضامیا اورا ہے اشریتیر برایک خاوم نے ساتھ نول جیجا کہ کویا سلطان بیار ہے۔اور جب ۔ کوئی امیرات سلام کرنے آتا تو خسی اس کی طرف ہے انہیں سلام پہنچا تا اسکو یا وہ سلام کا جواب دینے سے عاج ہے اور جب وہ اے تلعہ نیں لئے گیا' تواں نے ایک مدت تک اسے وہاں وفن کر دیا' پھرا سے عادیہ ہیں ہیں اس کی قبریں منتقل کر دیا' اور ملک سیف الدین ابو بکرین ابوب بن شادی' بہترین' نیک سیرت' دیندار عقلمنڈ صابراور باوقار بادشاہوں میں سے تھا' اس نے محرمات' شراب اور گانے بجانے کے آلات کواپنی تمام مملکت ہے ختم کر دیا' جومصر کے دور دراز شہروں سے یمن' شام' جزیرہ اور تمام میدان تک پھیلی ہوئی تھی'اس نے حلب کے سوا'ا سے اپنے بھائی صلاح الدین کے بعد حاصل کیا۔اوراس نے حلب کواپنے بھینچے الظاہر غازی کے پاس رہنے دیا' اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی صفیہ الست خاتون کا اس سے نکاح کیا تھا۔ اور عادِل' حکم' درگذر کرنے والا' اور مصیبت پرصبر کرنے والا تھا' اورخو داوراینے بھائی کے ساتھ مل کر بہت جہا دکرنے والا تھا' وہ اس کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر ہوا' یا اکثرمعرکوں میں شامل ہوا' جوفرنگیوں کے ساتھ ہوئے' اورا ہے اس میں بڑی شبرت حاصل تھی' اورو ہ بخیل شخص تھا۔لیکن اس نے مصر میں گرانی کے سال فقراء پر بڑا مال خرچ کیا' اور حاجتمندوں کو بہت صدقہ دیا۔ پھراس نے گرانی کے سال کے بعد دوسرے سال ایک لا کھ مسافروں' اور فقراء کے فوت ہو جانے پرانہیں کفن دیئے' اور وہ اپنی بیاری کے ایام میں بہت صدقہ دینے والا تھا جتی کہ جو پچھ اس کے جسم یر ہوتا اسے بھی اتار کر دیے دیتا' اور اس نے اپنی سوار یوں کو بھی صدقہ کر دیا' اور وہ بہت کھانے والا تھا۔ اور بکٹر ت روزے رکھنے کے باوجود صحت مندتھا' اور وہ ایک دن میں اچھے کھانے کھا تا تھا' پھراس کے بعد نیند کے وقت ایک رطل دمشقی خشک میٹھا حلوہ کھا تا' اور بخار کے زمانے میں اس کے ناک میں ایک بیاری تھی' اور دمشق میں جب تک بخار کا زمانہ ختم نہ ہو جائے' وہ کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔اور مرج الصفر میں اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ پھروہ بعداز اں شہر میں داخل ہوتا تھا۔

اس نے ۵ کسال کی عمر میں وفات یائی 'اوراس کے بہت لڑ کے تھے محمدا لکامل حاکم مصر عیسیٰ المعظم حاکم دشق 'مویٰ اشرف حاتم جزیرہ وخلاط وحران' اوراوحدایوب اس ہے پہلے فوت ہو گیا تھا' اور فائز ابراہیم اورمظفر غازی حاتم الر ہا' عزیز عثان اورامجد حسن معظم کے حقیقی بھائی تھے۔مغیث محمود اور حافظ ارسلان حاتم جبیر ٔ صالح اساعیل ، قاہر اسحاق مجیر الدین یعقوب قطب الدین احمرُ اورخلیل بیسب سے چھوٹا تھا۔تقی الدین عباس بیسب ہے آخر میں وفات پانے والاتھا، جو ۲۲ ھ تک زندہ رہا' اوراس کی بیٹیاں بھی تھیں جن میں ہے زیادہ مشہورالست صفیہ خاتون تھی' جو حاکم حلب الظاہر غازی کی بیوی تھی' اور ملک عزیز کی والدہ تھی' جو ناصر یوسف کا باب تھا'جس نے دمشق پر قبضہ کرلیا تھا۔اوراسی کی طرف ناصر تیان منسوب ہیں'ایک دمشق میں ہے'اور دوسری دامن کوہ میں ے'اوراس کو ہلا کوخان نے قتل کیا تھاجیبا کہ ابھی بیان ہوگا۔

فرنگیوں کے دمیاط پر قبضہ کرنے کا بیان:

جب عادل کی موت کی خبر مشہور ہوئی' اور اس کے بیٹے کامل کو پہنچی' تو وہ دمیاط کی سرحد پر فرنگیوں کے مقابل پڑاؤ کیے ہوئے تھا'اس خبر نےمسلمانوں کے اعضا کو کمز در کر دیا'اوروہ بزول ہو گئے۔ پھر کامل کو دوسری خبر ملی کہ امیرابن المشطوب جومصر کا سب

بیاں آ فرنگیوں کے سارے مصری علاقے پر قبضہ کرنے سے قبل مسلمانوں کی مدد کو پہنچو'اور ہر جگہ سے اسلامی فوجیس اس کے پاس آ گئیں' اور سب سے پہلے اس کا بھائی اشرف اس کے پاس آیا'اللہ اس کے چہر بے کوروشن کرے' پھر معظم آیا' اور فرنگیوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا'ا ہے ہم ابھی اس سال کے بعد بیان کریں گے۔

اوراس سال بغداد کا احتساب الصاحب می الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی نے سنجالا اوراس کے ساتھ ساتھ وہ وقت مقررہ پراپ باپ کے دستور کے مطابق وعظ بھی کرتا تھا۔ اوراس نے احتساب کے ملنے پرشکرادا کیا۔ اوراس سال اس نے معظم کو بدری علاقے کی نگرانی سپر دکر دی 'جوالشبیلہ کے سامنے اس بل کے پاس ہے 'جوثور پر واقع ہے' اور جسے جسر کھیل کہا جاتا ہے۔ اور وہ حسن بن الدایہ کی طرف منسوب ہے' وہ اوراس کا بھائی نورالدین محمود بن زنگی کے اکا برام راء میں سے تھا' اوراس نے معرفی میں وہ جمعہ کے روز خطبہ دیتا تھا۔

اوراس سال سلطان علاؤالدین محمد بن تکش نے ملک عادل کی طرف ایکچی بھیجا' اور وہ مرج الصفر میں خیمہ زن تھا' تواس نے ایکچی کے ساتھ اس کی طرف خطیب دمش جمال الدین محمد بن عبدالملک الدولعی کو واپس بھیجا' اور شیخ الموفق عمر بن یوسف خطیب بیت الا بار نے خطابت میں اس کی نیابت کی' اور اس نے اس کی طرف کا م سنجا لتے ہوئے العزیزیہ میں اقامت اختیار کرلی حتیٰ کہوہ آگیا' اور عادل فوت ہو چکا تھا۔

اوراس سال شاہِ موصل ملک قاہر نے وفات پائی' اوراس کے چھوٹے بیٹے کواس کی جگہ کھڑا کیا گیا' پھر وہ قتل ہوگیا۔اورا تا کی گھرانے کی جمعیت پریشان ہوگئ' اورامور پراس کے باپ کا غلام بدرالدین لؤلؤ متغلب ہوگیا۔اوراس سال عادل کی موت کے بعد' بعر شان ہوگئ اورامور پراس کے باپ کا غلام بدرالدین لؤلؤ متغلب ہوگیا۔اوراس سال عادل کی موت کے بعد' بلادِ مشرق سے وزیرصفی الدین عبداللّٰدابن علی بن شکر کی واپسی ہوئی۔اوراس بارے میں علم الدین نے اس کی مدح میں ایک خطبہ تیار کیا۔
اورمؤ خین نے بیان کیا ہے' کہ وہ متواضع اور فقراءاور فقہاء سے محبت رکھتا تھا۔اور جب وہ اپنی وزارت کی شان و شوکت

کے ساتھ سوار ہو کرلوٹوں کے پاس سے گذرتا تو انہیں سلام کہتا۔ پھر اس سال اے مصیبت پینچی' اور وہ یوں کہ کامل ہی اس کے رهتاکارٹ اور دور کرنے کا سبب تھا' اس نے اپنے بھائی معظم کواس کے معلق لکھا' تو اس نے اس کے اموال و ذخائر کی محافظت ک' اوراپ بینی کو پچهر یول کی گلرانی ہے معزول کردیا 'اوروہ اپنیاپ کی غیرحاضری میں ان کی نیابت کرتا تقار

اوران سال کے رجب میں معظم نے کلو کار ہ لونڈ ایوں' شراب' اور دیگر فواحش منتر ات کی دوبار ہ کفالت دے دی جنہیں اس کے باپ نے ختم کردیا تھا اور کوئی تخص جہارت نہیں کرسکتا تھا کہ خفیہ حیلہ کے بغیرا یک نف بھرشرا بے دمشق لے جاسکے القد تعالیٰ عادل کو جزائے خیر دے اور معظم نے جو کچھ کیا ہےاہے اس کی جزائے خیر نہ دے ٔ اور معظم نے اس بارے میں بیعذر کیا ہے ' کہاس نے یہ ناپندیدہ فعل ساہیوں کے لیے مال کی کمی اور فرنگیوں کے ساتھ جنگی اخراجات کی ضرورت کے لیے کیا ہے۔ اور یہ اس کی جہالت اور دینی کمی ٔ اورمعاملات کے نہ جاننے کی بات ہے۔ بلاشبہ میغل دشمنوں کوان پر غالب کرے گا 'اورانہیں ان پر فتح وے گا اور بیاری کوان پر قابودے دے گا۔ اور سیاہیوں کو جنگ سے روک دے گا' اور وہ اس کے سبب پیٹے پھیر جا کیں گے۔ اور بیوہ بات نے جوگھروں کو برباد کردیتی ہے'اور حکومتوں کو تبدیل کردیتی ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے۔ جب مجھے بہجاننے والا میری نافر مانی کرے گا تو میں اس پراس شخص کومسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں بہجا نتا۔اور یہ بات کسی مجھدار آ دمی مرخفی نہیں ۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## قاضى شرف الدين:

ابوطالب عبدالله بن زین القضاۃ عبدالرحمٰن بن سلطان بن کیجٰ گخی بغدادی نابینا 'آپ علم الا واکل کی طرف منسوب ہوئے تھے۔لیکن ظاہر ہیمذہب کالبادہ اوڑ ھے ہوئے تھے۔

ابن الساعي نے آپ كے بارے ميں بيان كياہے كه وہ داؤدي المذہب تھے اورادب واعتقاد كي روہے معرى تھے۔ اس کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' میں جو تکلیف برداشت کررہا ہوں' اس کی شکایت میں خدائے رحمان کے پاس کروں گا۔اس روز وہ صبح کو تیز رفتار اونٹینوں پر بھاگ گئے میں نے تم سے یو چھاہے کہ سواریوں کوئس نے باندھاہے اور تمہارا گذر نافراق ہے بھی زیادہ تلخ ہے۔اور کیا دوری ہے بھی کوئی بڑی ذلت ہےاور کیا ملاقات سے بڑھ کر بھی کوئی لذیذ عیش ہے'۔

#### عما دالدين ابوالقاسم:

عبدالله بن الحسين بن الدامغاني لحفي 'بغداد کے قاضی القصاۃ تھے' آپ نے حدیث کا ساع کیا' اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے فقیہ تھے اور آ پتقریباً ہم اسال بغداد میں قاضی رہے آپ قابل تعریف سیرت 'اور حساب وفرائفن' اور ترکات کی تقسیم کے ماہر تھے۔

<sup>•</sup> مصری ننخ میں تقریباً سترہ سال ہے۔

## ابواليمن نجاح بن عبدالله حبش.

#### ابوالمظفر محمه بن علوان:

ابن مہاجر بن ملی بن مہاجر موصلی' آپ نظامیہ میں فقیہ ہے' اور حدیث کا ساع کیا' پھر موصل کی طرف واپس آئے' اور وہال اپنے زیانے کے لوگوں کے سر دار بن گئے۔اور بدرالدین لؤلؤ وغیرہ کے مدرسہ میں فتو کی ویڈ ریس میں آگے بڑھ گئے' اور آپ صالح اور دیندار شخص تھے۔

## ابوالطيب رزق الله بن يجيٰ:

ابن رزق اللہ بن کی بن خلیفہ بن سلیمان بن رزق اللہ بن غانم بن غنائم النا خدری محدث جہاں گرد مسافر 'قفہ حافظ اویب شاع 'ابوالعباس احمد بن برتکش بن عبداللہ عادی 'آپ سنجار کے امراء میں سے تضاور آپ کا باپ ملک عماد الدین زگی کے غلاموں میں سے تھا' اور یہ احمد دیندار' شاع 'بہت مالدار' اور بہت املاک کا مالک تھا۔ اور قطب الدین محمد بن عماد الدین زنگی نے اس کے اموال کی محافظت کی اور اسے قید خانے میں ڈال کر بھول گیا۔ اور یغم سے مرگیا' اس کے اشعار میں سے بیشعر بھی ہیں۔ اموال کی محافظت کی اور اسے الوداع کہا' تو اس کے آنسو' جدائی کے خوف سے اس کے رخساروں پرمل رہے تھے۔ اور وہ کہدر ہی تھی کہ مربی تھی اور اور جمرکا زیادہ فائدہ بخش حصہ تو گذر چکا ہے' آ بھی اختیار کر' اور جو عمر باقی رہ گئی ہے اس میں نیک عمل کرلے''۔

#### الله

# چنگیز خان کاظهوراورتا تار کا دریائے جیحوں کوعبور کرنا:

اس سال تا تاریوں نے اپنے بادشاہ چنگیزخان کی صحبت میں اپنے ملک سے دریا ہے جیمون کوعبور کرلیا۔اور بیلوگ چین کے علاقے میں طمغاج کے پہاڑوں میں رہتے تھے اور ان کی زبان بقیہ تا تاریوں کی زبان سے مختلف تھی۔اور یہ جنگ میں بڑے شجاع '
اور بڑے صبر واستقلال والے تھے۔اور دریا ہے جیمون میں ان کے دخول کا سبب یہ ہوا' کہ چنگیز خان نے اپنے تا جروں کوکشر اموال کے ساتھ خوارزم شاہ کے علاقے کی طرف بھیجا' وہ اس کے پہناوے کے لیے کیڑوں کی پونجی بناتے تھے۔اور اس کے نائب نے خوارزم شاہ کو خطاکھا' جس میں اس نے اسے ان اموال کے متعلق بتایا جوان کے پاس تھے' تو اس نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ انہیں قت

ئردے اور جو پچھان کے پاس ہےاہے چھین لے تو اس نے ایسے ہی کیا۔

اور جب چنینظ خان کوان کی اطلاع کی تو اس نے خوارزم شاہ کو دو اس کے مقالہ میں بائے۔ تو دہ ان کی طرف رہ ان ہوگئی انہا۔ اور دہ مشاب نے اسے جسم کی ان کو ان میں معروف ہے ہی خوارزم شاہ کو دو ان کے مقالمہ میں بائے۔ تو دہ ان کی طرف رہ ان ہوگئی۔ اور دہ مشاب حال کے ساتھ جنگ میں معروف ہے ہی خوارزم نے ان کے اموال لوٹ لیے اور ان کے بچوں کو قیدی بنالیا۔ اور وہ لاٹ بیٹ کراس کے مقالمہ میں آئے کا اور چاردن اس سے ایسی جنگ کی جس کی مثال نہیں سنی گئی۔ وہ اپنے حریم کے بچاؤ کے لیے جنگ کرتے ہے۔ اور مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف پیکار تھے۔ اور جانتے تھے کہ جب وہ حکمران بن گئے تو وہ ان کی جنگ کی کرتے تھے۔ اور مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف پیکار تھے۔ اور جانتے تھے کہ جب وہ حکمران بن گئے تو وہ ان کی خون کی کرتے ہے۔ اور مسلمان تی بہت سے آ دمی مارے گئے متی کہ گھوڑ نے خون میں پھسلتے پھرتے سے اور تو بیا ہمیں ہزار مسلمان قبل ہو گئے۔ اور تا تاریوں کے مقولین کی قعداد اس سے گئی گنازیادہ تھی کھر فریقین نے ایک دو سرے کوروکا 'اور دونوں اپنے مسلمان قبل ہو گئے۔ اور تا تاریوں کے مقولین کی قعداد اس سے گئی گنازیادہ تھی 'پھر فریقین نے ایک دو سرے کوروکا 'اور دونوں اپنے علاقے کی طرف واپس آگئے 'اور خوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سرقد کی پناہ لے کی 'اور سمرقد کی پناہ لے کی 'اور سمرقد کی پناہ لے کی 'اور سمرقد کی پناہ کے گئی اور سمرقد کی پناہ کے گئی اور سمرقد کی پناہ لے گئی اور سمرقد کی پناہ لے گئی اور سمرقد کی پناہ لے گئی اور سمرقد کی پناہ کے گئی سے سے سے سے کہ کو سمور سے سے کہ کی سملہ کو سمور کی سملی کی کی سے کہ کو سم کی سملی کی سملے کی سملے کی سملے کو سملم کی سملی کو سملی کی سملے کی سملے کی سملی کو سملے کی سملے کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کو سملی کو سملی کو سملی کو سملی کی سملی کی سملی کی سملے کی سملے کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کر سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کو سملی کی سملی کی سملی کی سملی کے کئی کی سملی کو سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی سملی کی کے کئی کی کی سملی کی سملی کی کی سملی کی سملی کی کر سملی کی کی کو سملی کی کو سملی کی کر سملی کی کو کر سملی کی کر سملی

اورجن جانباز ول کووہ و ہال چھوڑ گیا تھا'ان کی کثرت میں کوئی کوتا ہی نہ چھوڑ کی'اوراپنے ملک کولوٹ آیا تا کہ بہت تی افواج کو تیار کرے۔ اور تا تاریول نے بخارا کا قصد کیا' جہاں ہیں ہزار جانباز موجود ہے' چنگیز خان نے تین دن اس کا محاصرہ کیا تو بخارہ کے باشندول نے اس سے امان طلب کی تو اس نے انہیں امان دے دی' اور اس میں داخل ہوگیا۔ اور کمروفریب سے ان سے اچھا سلوک کیا' اور قلعہ اس کے لیے رکاوٹ بن گیا' تو اس نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس نے اہل شہر کواس کی خند تی بھر نے کو کہا۔ اور تا تاری منابر اور اونٹیول کے بچول کولا کر آئیس خند تی بھر نے کے لیے اس میں بھینک دیے۔ اور انہوں نے دس دنوں میں اسے بزور قوت فتی کرلیا۔ اور جولوگ اس قلعہ میں موجود ہے' آئیس قبل کردیا' بھروہ شہر کی طرف واپس آیا' اور اس نے شہر کے تا جروں کے مال کو جن لیا' اور انہوں نے جا بھول کے لیے طال کردیا' اور انہوں نے شہر کے بہت سے آدمیوں کو آئی کردیا' موروث کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جا نیا' اور انہوں نے بچول اور عورتوں کو قیدی بنالیا۔ اور ان کے اہل کی موجود گی میں ان کے ساتھ فواحش کا ارتکا ہوئی۔ کوئی نہیں موجود گی میں ان کے ساتھ فواحش کا ارتکا ہوگئے۔ اور پھی کو انہوں نے تیدی بنالی' اور انہیں طرح طرح کے عذاب دیئے۔ اور پھی کو گوٹ تو ابنی بیویوں کا تحفظ کرتے ہوئی ہوگئے۔ پھر تا تاریوں نے بخارائے گھروں' مدارس اور مساجد میں آگی تھینی' اور وہ جس کر ویران ہوگی' اور جو پھی انہوں نے کیا' اے ہم آئندہ منال میں بنان کر س گے۔ ان شاء اللہ

اوراس سال کے آغاز میں اس نے بیت المقدس کی فصیل گرادی' اور معظم نے اس خوف سے کہ کہیں فرنگی اس پر قابض نہ ہو جائیں' مشورہ کے بعداس کے گرانے کا حکم دے دیا' بلا شبہ جب فرنگی اس پر قبضہ کرلیں گئ تو وہ اسے سارے شام پر قبضہ کرنے کا وسیلہ بنالیس گے۔ سواس نے کیم محرم کو فصیل کو گرانا شروع کر دیا۔ اور وہاں کے باشندے فرنگیوں کے خوف سے کہ وہ رات اور دن کو ان پر جملہ کردیں گئے۔ سیاں تک بیان کیا گیا ان پر جملہ کردیں گئے ڈر کر بھاگ گئے' اور اپنے اموال اور اٹا ثے بھی چھوڑ گئے اور تمام شہروں میں بھر گئے۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ تیل کا ایک قبطار دس دراہم میں' اور تا نے کا رکل نصف درہم میں فروخت ہوا۔ اور لوگوں نے صبح وے پاس اور مبجد اقصیٰ میں

۔ اللہ کے حضور آ ہ و بکا کی'اور یہ بھی معظم کا ایک برافعل تھا۔ ملاوہ ازیں اس نے گذشتہ سال املانیہ فواحش کا ارتکاب کیا تھا'اور ایک ان رہے معظم ن جوئر تے بوے کہا ہے ہے

ان نے رہب میں شراب کو جائز کیا اور خرم میں قدن کو ویران کیا۔ اور اس سال فرنگیوں نے دمیاط شہر پر قبطہ کرنیا۔ اور اماں کے ماتھاس میں داخل : وگ' اور اس کے باشندوں کے ماتھ دنیا نے کی' اور اس کے مرددں کونس کردیا' اور عوراق اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اور عورتوں کے ساتھ زنا کاری کی' اور جامع مسجد کے منہز بچہ بائے شتر' اور مقتولین کے سروں کو الجمزائر کی طرف بھیج دیا اور جامع مسجد کوئر جابنادیا۔

اوراس سال معظم' قاضی زکی الدین بن الزکی سے ناراض ہو گیا' اوراس کا سبب یہ ہوا۔ کہ اس کی پھوپھی ست الشام بنت الیوب اپنے اس گھر میں' جسے اس نے اپنے بعد مدرسہ بنادیا تھا' بیار ہوگئ' اوراس نے قاضی کو پیغام بھیجا' کہ وہ اسے وصیت کرنا چاہتی ہے۔ وہ گواہوں کے ساتھ اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے کہنے کے مطابق وصیت کھی' معظم نے کہا' وہ میری پھوپھی کے پاس میری اجازت کے بغیر جاتا ہے۔ اور وہ اور گواہ اس کی گفتگو سنتے ہیں؟

انفاق سے قاضی نے العزیز یہ کے نزانچی سے اس کا حساب مانگا اورا سے اپنے سامنے کوڑوں سے مارا۔ اور معظم اپنے باپ کے زمانے سے اس قاضی سے بغض رکھتا تھا۔ اس موقع پر معظم نے قاضی کی طرف ایک بتی بھیے؛ جس میں قباء اور ٹوپی تھی۔ قباء سفید اور ٹوپی زردتھی۔ اور ایلی نے سلطان کی طرف سے حلف اٹھایا کہ وہ ضرور ان دونوں کو پہن کر جھکڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور بیالٹد کا خاص فضل ہوا کہ یہ پیغام اسے اس وقت ملا ، جب وہ اپنی باب البرید والے گھر کی ڈیوڑھی میں تھا اور وہ فیصلے کے لیے گھڑا تھا۔ اور اس نے ان دونوں کے پہنے اور ان میں فیصلہ کرنے کے سوا کوئی چارانہ پایا۔ پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اور اسے مرض الموت نے آلیا' اور اس کی وفات آئندہ سال صفر میں ہوئی۔ اور شرف بن عنین الزرعی شاعر نے درویثی اور عبادت کا اظہار کیا۔

بیان کیاجا تا ہے کہ وہ بھی ای طرح جامع مسجد میں معتکف تھا' کہ عظم نے اس کے پاس شراب اور نرجیجی' تا کہ وہ ان سے شغل کرے تو ابن عنین نے اسے لکھا ہے

''اے ملک معظم' آپ نے جو بدعت ایجاد کی ہے' وہ ہمیشہ قائم رہے گی' اور بادشاہ آپ کے طریق پر چلیں گے۔ اور قاضیوں کوخلعت اور در ویثوں کو تمغے دیں گے''۔

یہ بھی اس کا فتیج ترین فعل ہے' اور ابن الزکی کے چار نائب تھے' مٹس الدین بن الشیر ازی امام مزارعلی' آپ مزار پر
کھڑ کی میں فیصلے کرتے تھے۔اور بھی بھی سیاہ فرش کے سامنے برآ مدے میں بھی آ جاتے تھے' مٹس الدین ابن سی الدولة' آپ
الکلا سہ والی کھڑ کی میں فیصلے کرتے تھے' جو الغزالیہ کے پاس صلاح الدین کی قبر کے سامنے ہے' کمال الدین مصری وکیل بیت
الکلا سہ والی کھڑ کی میں فیصلے کرتے تھے' شرف الدین موسلی خفی' آپ جرون میں مدرسہ طرخانیہ میں فیصلے کرتے تھے' شرف الدین موسلی خفی' آپ جرون میں مدرسہ طرخانیہ میں فیصلے کرتے تھے۔ واللہ اعلم

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ست الشام!

خانون ست الشام بنت الیوب بن شادی دو مدرسوں البرانیا اور الجوانیا کو وقف کرنے والی اور بادشاہوں کی بہن اور ان کے بچوں کی بھو بھی اور بادشاہوں کی بہن اور ان شاہ بن بچوں کی بھو بھی اور بادشاہوں کی مال ہے۔اس کے محارم ملوک میں سے ۳۵ بادشاہ تھے جن میں اس کا سگا بھائی معظم تو ران شاہ بن الیوب شاہ یمن بھی تھا۔اور وہ تین قبروں میں سے سامنے کی قبر میں اس کے پاس مدفون ہے۔اور درمیان قبر میں اس کا خاوند اور عمز اد ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیر کوہ بن شادی شاہ مص وفن ہے اور اس نے اپنے بیٹے حسام الدین عمر بن لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر بن لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر تیسری قبر میں وفن ہے اور اس کی جگہ کے نز دیک ہے۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قبرستان اور مدرسہ صامیہ کی نسبت اس کے اسی بیٹے صام الدین عمر بن لاحبین کی طرف ہے۔
اور وہ اپنے ماموں صلاح الدین کے پاس اکا برعاء میں سے تھا۔ اور ست الشام بہت صدقہ کرنے والی 'اور فقراء اور محتاجوں سے بہت حسن سلوک کرنے والی عورت تھی۔ اور وہ ہر سال اپنے گھر میں ہزاروں روپے کے سونے سے 'مشر وہات ادویات اور بوٹیاں وغیرہ تیار کرکے آئبیں لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی 'اور اس کی وفات اس سال ۱۲ ار ذوالقعدہ جمعہ کے روز دن کے آخر میں اسپنے اس گھر میں ہوئی 'جسے اس نے مدرسہ بنا دیا ہے اور وہ شفا خانے کے پاس ہے۔ اور وہ شامیہ جوانیہ شفا خانہ ہے۔ اور اسے وہاں سے اٹھا کر شامیہ برانیہ میں اس کی قبر میں لایا گیا' اور اس کا جناز ہ بڑا بھر پور تھا۔

#### ابوالبقاءمؤلف الإعراب واللباب:

عبداللہ بن الحسین بن عبداللہ شخ ابوالبقاء البکری نابینا نحوی صنبلی اعراب القرآن العزیز اور نحو کی کتاب اللباب کا مؤلف ہے آپ نے مقامات اور زمحشری کی المفصل اور متبنی کے دیوان پر حاشیے لکھے ہیں اور حساب کے بارے میں بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ آپ صالح اور دیندار محض تھے آپ نے تقریباً ۱۰ مسال کی عمر میں وفات پائی ہے آپ لغت کے امام تھے۔ فقیہ مناظر اصلین اور فقہ کے ماہر تھے۔

قاضی ابن خلکان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے مقامات کی شرح میں بیان کیا ہے کہ عقامے مغرب اصحاب الرس کے پاس ایک بلند پہاڑ پر آیا کرتا تھا اور بسا اوقات ان کے بچوں کوبھی ایپ کر لے جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی خطلہ بن صفوان کے پاس شکایت کی تو اس نے اس کے خلاف بدد عاکی تو وہ مرگیا۔

راوی بیان کرتا ہے'اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا'اوراس میں ہر پرندے کی مثل پائی جاتی تھی۔اورزمحشری نے اپنی کتاب رہے الا برار میں بیان کیا ہے کہ عنقاءموی علاظ کے زمانے میں تھا'جس کے ہر جانب پر تھے۔اوراس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا۔اور دیگر حیوانات کی مثل بھی اس میں بہت کچھ پایا جاتا تھا۔اور وہ خالد بن سنان عصبی کے زمانے تک رہا۔ جو فترت کے زمانے میں ہوا ہے اس نے اس کے ضلاف بدد عاک ، تو وہ مرگیا۔ والله اعلم

اورا بن صان نے بیان کیا ہے کہ الموز قاطی کے پان الصعید ہے ایک ٹیب وٹریب ٹیل کا پائد والا یک کیا کہ المقالات نظر ہے۔
کہا جاج تھا میں کہتا ہوں خالد بن سنان اور حظلہ بن صفوان دونوں زمانہ فتر ت میں ہوئے ٹیں۔ حظلہ ایک ٹیک آ دمی تھے گار نبی مبین سے دار لیے کہ حضرت نبی کریم طابقی نے فرمایا ہے۔ میں اوگوں سے میسی بن مربم عبی تظاہر کے زیاد ونز دیا۔ ہوں اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور بیاحدیث پہلے بیان ہو چکی ہے۔

#### حافظ عما دالدين ابوالقاسم:

علی بن حافظ بہاؤالدین ابی محمد قاسم بن حافظ کبیر ابوالقاسم علی بن حسن مبۃ اللّٰدا بن عسا کر دمشقی ' آپ نے کثیر سے ساع کیا اورسفر کیا۔اوراس سال بغداد میں وفات یا ئی' اور آپ نے نیکھے کے بارے میں لطیف اشعار کہے ہیں ۔

پکھا ہڑم سے راحت دیتا ہے۔اور تین ماہ اس کے بغیر جارہ نہیں۔ یعنی جون 'جولا کی اوراگست' اور سمبر میں اللہ تعالی اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

#### ابن الداوي:

۔ شاعرتھا' اور ابن الساعی نے اس کے اچھے اشعار کو بیان کیا ہے۔اور ابوسعید بن الوز ان الداوی' بغداد کا ایک معتبر شخص تھا۔ اس نے بخاری کوابوالوقت سے سنا۔

اور ابوسعید محمد بن محمود بن عبدالرحمٰن اصلاً مروزی' اور پیدائش اور وفات کے لحاظ سے بغدادی ہے۔ یہ خوبصورت اور کامل اوصاف شخص تھا' اس کا خط بہت اچھا تھا۔ اور بہت سے علوم وفنون کو جانتا تھا' اور شافعی المذہب تھا۔ اور مسائل خلافیہ میں گفتگو کرتا تھا۔ اور خوش اخلاق آ دمی تھا۔اس کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' میں آسودہ حال' اور مشقت کرنے والے کے لیے رزق کی تقسیم کو عجیب خیال کرتا ہوں۔ مالدار احمق ہے۔ اور نا دار احمق ہے۔ اور نا دار احمق ہے۔ اور عقل قسمت کے بغیر ہے' اور اس کی ایک حد بھی ہے۔ تو نگری اور فقر' جاہل اور عقلمند پر چھایا ہوا ہے۔ اور امور کا قبل و بعد اللہ ہی کے لیے ہے''۔

## ابوزكريا يجيٰ بن قاسم:

ابن الفرج بن درع بن خضر شافعی 'شخ تاج الدین' کریت کا قاضی پھر آپ نے نظامیہ بغداد میں پڑھا'اور آئی بہت سے علوم میں ماہر تھے۔تفییر' فقۂ اوب' لغت اورخووغیرہ' اوران سب علوم میں اس کی تقنیفات بھی موجود ہیں۔اور آپ نے اپنی تاریخ کو بہت اچھا تالیف کیا ہے' اور آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں۔

'' آ دی کے لیے تنگی و فراخی اور خوشی اورغم کا ہونا ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کے شکر کا خواہاں ہے اور

مصرے چندشہوں کا نام الصعید ہے۔ (مترجم)

مصائب میں مبر کا خواہاں ہے۔ دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ وہ ظاہر و باطن میں تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ زمانہ نہ کی تنی مرہتا ہے اور نہ ک آسائش پر قائم رہنا ہے '۔

ا ي طرح آپ ئے بیاشعار بھی ہیں ۔

'' اگر محبت نے میرے خلاف یا میرے تق میں فیصلہ کیا ہے' تو اس نے نفیلے میں میرے خلاف یا میرے من میں علم نہیں کیا۔

اے جمال یوسف کے حامل! تیرے پاس میرے لیے کوئی حیار نہیں رہا۔ اگر یوسف علائظ کی قیص پیچھے سے پھٹی تھی' تو تیرے ہارے میں دل آ گے سے بھٹ گیا ہے''۔

#### صاحب الجواہر:

شیخ امام جمال الدین ابومجم عبدالله بن مجم بن ساس بن نزار بن عشا کر بن عبدالله بن محمه بن سلس الجذامی المالکی الفقیه ' مصنف کتاب الجوابرالثمینه فی مذہب عالم المدنی بیه کتاب فروع میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے اسے امام غزالی کی الوجیز کے طریق پرمرتب کیا ہے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس میں آپ کے علم وضل کی وسعت پائی جاتی ہے۔اورمصر میں مالکی جماعت اس کے حسن اور کثرت فوائد کے باعث اسی پرجھکی رہتی ہے آپ مصر میں مدرس تھے۔اور آپ نے دمیاط میں وفات پائی ہے۔واللہ سبحانہ اعلم معلم کا احد

اس سال چنگیز خان مسمی تموجین کی مصیبت عظیم اور جمد گیر ہوگی۔اللہ تعالی اس پر اور اس کے ساتھی تا تاریوں پر لعنت کرے۔اور ان کا معاملہ بڑھ گیا اور چین کے دور دراز علاقوں سے لے کر بلا دعواتی اور اس کے اردگر وحتیٰ کہ اربل اور اس کے مضافات تک ان کی خرابی نے شدت اختیار کرلی۔اور انھوں نے اس ایک ہی سالی بیس عراق جزیرہ اور شام ومصر کے سوا بقید مما لک پر قبضہ کرلیا۔ اور ان نواح میں جواقوام خوارزی تنجان الکرج اللان اور خزر وغیرہ آبادتھیں ان سب کو مغلوب کرلیا۔ اور اس سال متعدد بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے اس میں متعدد بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے بہت می عورتوں اور بچوں کوئل کر دیا 'اور جس چیز کی انہیں ضرورت پڑی 'اے انہوں نے رہنے والے تمام جانباز وں' جوانوں اور بہت می عورتوں اور بچوں کوئل کر دیا 'اور جس چیز کی انہیں ضرورت پڑی 'اے انہوں نے لوٹ کر تلف کر دیا۔اور جس کی انہیں ضرورت نہ پڑی 'اے انہوں نے آگ لگا کر جاہ کر دیا 'حق کہ وہ اس قدر ریشم اکھا کر لیت تھے اور جس گھر کو کہ انہوں کے انہوں کے کہاں کا تماشد دیکھتے تھے اور جس گھر کو کہاں کا تماشد دیکھتے تھے اور جس گھر کو کہاں کا تماشد دیکھتے تھے اور جس گھر کو کہاں کا تماشد کی مارت کے مقام کو کہاں تھر نے اپنی کیا دورہ مسلمان قید یوں کو پکو کر ان کے برادنہ کر سے تا اور انہوں نے بہت می مساجداور جوامع کونڈ رآ تش کر دیا۔اوروہ مسلمان قید یوں کو پکو کر ان کے در لیع جنگ کرتے اور ایس میں ان کے عالات کو بڑے خوب صورت انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔اور اس عجیب وغریب وغریب کی عظمت کے بیان میں بڑی کر بیت گھرگو کی ہے۔

آپ نے فر مایا ہے' ہم کہتے ہیں۔ یہ نصل اس عظیم مصیبت اور بڑے حادثہ کے بیان پر شمتل ہے' جس نے زمانے کواس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ یہ مصیبت عام طور پر مخلوق کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے آئی۔ اور آگر کوئی شخص سے کہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے منزت آوم منظے کو پیدا کیا ہے' اس وقت ہے گئر آج تک دنیا اس قتم کی مصیبت ہے دو بیا رہیں ہوئی' تو وہ سیا ہوگا' باشبہ تاریخ نے اس کے قریب اور اس سے لگا کھانے والا بھی کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔

اورموَرْضِن جوسب سے بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ بخت نصر نے بی اسرائیل کوتل کیا تھا اور بیت المقدی و برباد کیا تھا۔ مگران ملعونوں نے جنشہروں کو برباد کیا 'ان میں سے ہرشہر بیت المقدی کی نسبت کی گنا بڑا تھا 'اور جینے آ دمیوں کوانھوں نے قل کیا 'وہ بنی اسرائیل کوان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بلا شبہ جس ایک شہر کے باشندوں کوانہوں نے قبل کیا 'وہ بنی اسرائیل سے زیادہ سے اور حال اپنے اور شایدلوگ یا جوج کے حادثہ کے سوا' دنیا کے ختم ہو جانے تک اس کی ما نندکوئی حادثہ نہ دیکھیں گے۔ اور دجال' اپنے پیرو کاروں پر رحم کر سے گا' اور اپنے مخالفوں کو ہلاک کر سے گا۔ اور انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا ' بلکہ مردوں' عورتوں اور بچوں کوتل کر دیا' اور حاملہ عورتوں کے بیٹ بھاڑ دیئے۔ اور جو بچے رحم میں تھے آئیں بھی قبل کر دیا۔ اس حادثہ پر' جس کے شرار سے اڑ سے اور جس کا خرر ہمہ گیر ہوگیا۔ اور وہ شہروں میں اس باول کی ما نندگیا' جس کی ہوایشت پنائی کر رہی ہو۔ انسا لیلہ و انسا الیہ داجعوں و لاحول ولاقو ق الا باللہ العلی العظیم.

یوگ چین کی اطراف سے نکے اورانہوں نے بلاوتر کتان مثلاً کاشغراور بلا ساغون کا قصد کیا۔ پھر وہاں سے ماوراء النہم

کے علاتے مثلا سمر قنداور بخاراو غیرہ میں آئے اوران شہروں پر قبضہ کرنے گئے اوران کے ہاشندوں کے ساتھوہ ملوک کرنے گئے جہم بیان کریں گے۔ پھران میں سے ایک طا کف فراسان کی طرف آگیا۔ اور وہ حکومت خریب کاری قتل اور لوٹ مار کے لحاظ ہے۔ ان کا کام تمام کرنے گئے بچر وہ ہاں سے وہ ری ہمدان بلد الجبل 'اوراس کے شہروں سے عراق کی حد تک بڑھنے گئے۔ پھروہ بلاو سے ان کا کام تمام کرنے گئے بھر وہ بلاو سے ان کا کام تمام کرنے گئے بھر وہ در بند شروان کے اکثر باشندوں کوئل کرنے گئے اوران کی دستبہرد سے کوئی شاؤ بی بی کئی گئے وہر وہ ان کے اکثر باشندوں کوئل کرنے گئے اوران کی دستبہروں پر قبضہ کرلیا 'اوران کی دستبہرد سے مصرف وہ قلعہ بچا جس میں ان کا باوشاہ تھا اوراس کے پاس سے وہ اللان اور اللکو اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا 'اوران کی دستبہرد سے آگئے 'اورانہیں خوب لوٹا اور قبل کیا اور ہر باد کیا 'بھروہ بلا وقتجان کی طرف گئے جو ترکوں سے زیادہ تعداد میں شھے۔ پس انہوں نے ہیں اس کھر فوٹل کر دیا جو ان کی سام نے کھرا اور ان کی طرف بھا گئے جو ترکوں سے زیادہ تعداد میں شھے۔ پس انہوں نے ہیں انہوں نے انہیں اپنے شہروں کیا گئے اور ان کے خور کوئل سے نہیں گلا گیا۔ اور موراطا کف غزنی اور اس کے مضافات اور ان کے نزدیک جو ہندوستان کے شہر تھے اور سہر تان اور کر مان چلا گیا۔ اور مور نیا با ناتھ ان ہی خار کیا ہوگری کی مشل کا نوں سے نہیں گلا آئی سال میں ذیا پر غلبہ نہیں بایا۔ بلکہ اس نے تھر یہا وہ کہ کوئل میں بین بی تھی میں دنیا پر غلبہ بیا یا ہے 'اور کس کوئل میں نیا پر غلبہ بیا یا ہے اور جی وہ بی اور کس کوئل میں نیا پر غلبہ بیا یا ہی خار وہ باشندوں والا 'اور بہتر افعال وہ سے بہترین اور زیادہ باشندوں والا 'اور بہتر افعال وہ سیکر بین اور زیادہ وہ اسٹ میں دنیا پر غلبہ بیا یا ہے۔ اور جو میں میں نیا ہی غلبہ بیا یا ہور وہ بات ہے۔ اور کی وہ بات ہے کہر ان اور اس کے تھر ان کی سال میں غلبہ بیا ہے۔ اور جو می میں میں نیا ہور کیا کہر وہ بات کے اور جو میں وہر ہوں گا ہور کیا گلور کی کوئل کیا کہر وہ بات کے اور جو میں میں ہور کیا گلور کیا گلور کی کوئل کی کوئل کیا ہور کیا گلور ک

سکے ان کے باشندول میں سے برایک ان سے خوفز ، و ہوکر اور ان کی آمد کے انتظار میں رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلوع آفتاب کے وقت اسے مجدہ کرتے تھے اور کسی چیز کوحرام قر ارتہیں دیتے تھے اور جو سیوانات اور مردار انہیں ملٹا 'سب کھا جاتے 'اللّٰدان پالانت کرے۔

ابن اخیر بیان کرتے ہیں' ان کی عکومت عدم مانع کی مجہ سے استوار ہوئی' اس لیے کہ سلطان خوارزم شاہ محمہ نے دیگر حکومتوں کے بادشا ہوں کو قبل کر دیا تھا' اور خودا مورکوسنجال لیا تھا۔ اور جب گذشتہ سال اس نے ان سے شکست کھائی' اور ان کے مقابلے سے عاجز آ گیا' اور وہ اس کے تعاقب میں آئے تو یہ بھاگ گیا اور معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا' اور کسی سمندری جزیرہ میں ہلاک ہو گیا۔ شہر خالی ہو گئے۔ اور ان کی حفاظت کرنے والاکوئی نہ رہا' تا کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کرے جو ہوکر رہنے والی ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب امور کولوٹا یا جائے گا۔ پھر آیا نے جو پچھ مختر طوریر بیان کیا ہے' اس کی تفصیل بیان کی۔

آپ نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے جے ہم نے گذشتہ سال میں بیان کیا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے تا جروں کو اپنا مال دے کر بھیجا کہ وہ اس کی قیمت سے لباس اور پہنا و سے اس کے پاس لا ئیں۔ اور خوار زم شاہ نے ان اموال کو چین لیا، تو چنگیز خان کو اس پر غصہ آیا، اور اس نے اسے دھم کی دی تو خوار زم شاہ خود اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آیا، اور اس نے تا تاریوں کو شکی خان کے ساتھ مصروف پر پرکار دیکھا، تو بیان کی عور توں بچوں اور بوجھوں کولوٹ کر لے گیا، اور وہ اپنے و تمن پر غالب تا تاریوں کو شکی خان کے ساتھ مصروف پر پرکار دیکھا، تو بیان کی عور توں انہوں نے اس نے اور ابن چنگیز خان نے تین دن جنگ کی، اور آکر واپس چلے گئے اور ان کے غیظ و غصے میں اضافہ ہو گیا، پس انہوں نے اس نے اور ابن چنگیز خان نے تین دن جنگ کی، اور فریقین میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کوروکا۔ اور خوار زم شاہ اپنے ملک کی اطراف میں واپس فرا گیا۔ اور چنگیز نے آ کر بخارا کا آگیا، اور اس نے انہیں مضبوط کیا۔ پھر وہ اپنے ہیڈ کو ارٹر اور کملکت میں شہر خوار زم شاہ میں واپس چلا گیا۔ اور چنگیز نے آ کر بخارا کا محاصرہ کرلیا۔ اور اس نے بشندوں سے خیانت کی، حتیٰ کہ اس نے محاصرہ کرلیا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس نے اسے صلح سے فتح کرلیا، اور اس کے باشندوں سے خیانت کی، حتیٰ کہ اس نے بخارائے قلعے کو بھی بن ور قوت فتح کرلیا، اور اس کو اس کیا۔ اور عور توں اور بچوں کو قیدی بنایا، اور گھروں اور بھر کو توں کو تھی، مرکوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔

پھراس نے سمر قند جاکراس سال کی کیم محرم کواس کا محاصرہ کرلیا' جہاں پر بچاس ہزار فوجی جانباز موجود سے جنہیں عذاب دیا گیا اور ستر ہزارعوام ان کے مقابلہ میں نکل آئے اور وہ ایک ہی ساعت میں قتل ہو گئے اور پچاس نے اس کی طرف ایک ہزار سیڑھی سینکی' تو اس نے ان کے ہتھیا را اور جن چیز وں سے وہ اپنی حفاظت کرتے سے انہیں چھین لیا' اور اس روز انہیں قتل کر دیا' اور اس نے شہر کومباح کردیا' اور اس نے سب کوتل کر دیا۔ اور بچول کوقیدی بنالیا۔ اور شہر کونڈ رآتش کرکے' ویران کر مے چھوڑ دیا۔ ان الملہ و انا الله د اجعون .

اورای لعنتی نے وہاں اقامت اختیار کر لی' اورشہروں کی طرف فوجیں روانہ کیں۔اورا یک فوج کو بلا دخراسان کی طرف بھیجا۔وہ اپنے آپ کو تار تارمعز بہ کہتے تھے' اور دوسری فوج کواس نے خوارزم شاہ کے پیچھے بھیجا' وہ بیں ہزارتھی' اوراسے کہا' خواہ وہ آسان کے ساتھ بھی لٹکا ہو'اسے تلاش کرواور پکڑ و' پس وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔اورانھوں نے اسے پالیا' اوراس کے اوران کے ، میان دریا بے جیمون حاکل تھا' جس کے باعث وہ امن میں تھا۔ اور انہیں کشتال نہلیں تو انہوں نے اپنے لیے حوض بنائے' اور وہ ان پر ہتھیا در کھتے۔ اور ان میں سے آیک شخص اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیتا' اور اس کی دم پکڑ لیتا اور گھوڑ ااسے پانی میں صینج لے جاتا۔ اور وہ اس حوض کو تھینچا جس میں اس بے ہتھیا رہوئے حتی کہوہ سب کے سب دو سری جانب پہنچ گئے۔ اور خوار زم شاہ کو اس وقت پتہ چلا' جب وہ اسے جا ملے مووہ ان کے خوف نے نیشا پور کی طرف بھاگ گیا' بھر دہاں سے کسی اور شہر کو چلا گیا' اور وہ اس کے چیچھے پیچھے سے اور وہ اس کے پیچھے بیچھے جسے۔ سے اور وہ اس کے بیٹھے بیٹھے اور وہ اس کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے اور وہ اس کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے کے۔

اور جب بھی وہ کسی شہر میں آتا' کہاپنی فوجوں کوجمع کرے' تووہ اسے آلیتے۔اوروہ ان سےخوفز دہ ہوکر بھاگ جاتا۔حتیٰ کہ وہ طبرستان کے سمندر پرسوار ہوکراس کے جزیرہ کے ایک قلعے میں چلاگیا' اورو ہیں مرگیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کے سمندر سوار ہونے کے بعد معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا' بلکہ وہ چلا گیا۔اور معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا' اور کس جگہ بھاگ گیا۔ اور تا تاریوں نے اس کے ذخائر پر قبضہ کرلیا۔ اور انہیں اس کے خزانے سے دس کروڑ دینار'اورالماس کے ایک ہزار بوجھاور میں ہزار گھوڑے اور بہت سے غلام' لونڈیاں اور خیمے ملے۔اوراس کے دس ہزارغلام تھے ان میں سے ہرایک بادشاہ کی مانندتھا۔اور بیسب منتشر ہو گئے اورخوارزم شاہ حنفی فقیہ اور فاضل شخص تھا' اورفنونِ علم میں اس کی مشار کات ہیں وہ اچھے نہم کا تھا اور اس نے وسیع علاقوں اور متعدد ممالک پر ۲۱ سال چند ماہ حکومت کی۔اور اس کے بعد سلاجقہ میں ہے اس سے بڑھ کرمعزز اور عظیم بادشاہ کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس کی توجہ بادشاہت کی طرف تھی کلذات وشہوات کی طرف نہ تھی ' اس لیے اس نے ان علاقوں کے بادشا ہوں کومغلوب کرلیا۔اوراس نے الخطا پرز بردست جنگ مسلط کی' حتیٰ کہ بلا دخراسان' ماوراء النهز عراق العجم وغیرہ ممالک میں اس کے سواکوئی بادشاہ نہ رہا۔اورتمام شہراس کے نائبین کے قبضے میں تھے پھروہ مازندران اوراس ے مضبوط قلعوں کی طرف گئے' جبکہ مسلمانوں نے انہیں صرف سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں ۹۰ ھ میں فتح کیا تھا۔اورانھوں نے انہیں تھوڑی ہی مدت میں فتح کرلیا۔اور جو کچھان میں تھاا سے لوٹ لیا 'اوران کے سب باشندوں کوٹل کر دیا۔اورعورتوں کوقیدی بنایا اور جلایا۔ پھروہ وہاں سے ری کی طرف گئے' اور انہیں راستے میں خوارزم شاہ کی ماں بہت سے اموال کے ساتھ ملی' تو انہوں نے اس ہے اموال کوچھین لیا۔ اوران میں ایسے نفیس اور نا در جواہر تھے جن کی مثل کہیں دیکھی نہیں گئی۔ پھرانہوں نے ری کا قصد کیا اور لوگوں کی غفلت کے وقت اس میں داخل ہو گئے'اورانہیں قتل کر دیا اور قیدی بنالیا۔ پھروہ ہمدان گئے ۔اورزنجان تک اس پر قبضہ کرلیا اورلوگوں کوتل کیااور قیدی بنایا۔ پھروہ قزوین گئے اورا سےلوٹ لیا۔اورتقریباً اس کے حالیس ہزار باشندوں کوتل کردیا۔ پھرانہوں نے بلاد آذر بائیجان کا قصد کیا تواس کے بادشاہ از بکر بن البہلوان نے شراب نوشی اور برائیوں کے ارتکاب اورشہوات میں انہاک کے باعث مال دینے کی شرط پران سے سلح کر لی'اوروہ مال ان کو پہنچا دیا ہیں وہ اسے چھوڑ کرموقان کی طرف چلے گئے'اورالکرج نے دس ہزار جانبازوں کے ساتھ ان سے جنگ کی۔اوروہ ایک لحظہ کے لیے بھی ان کے سامنے ٹھبر نہ سکے ۔حتیٰ کہ الکرج کوشکست ہوگئ اوروہ اپنے کیل کا نے سمیت ان کے مقابلے میں آ گئے اور تا تاریوں نے انہیں دوسری جنگ میں نہایت بری طرح شکست دی۔ اس جگہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ ان تا تاریوں کے لیے وہ واقعہ ہوا ہے جس کی مثل قدیم وجدید زمانے میں نہیں سی گئی۔

ایک طائفہ صدود چین سے نکلتا ہے اور ان پر ایک سال بھی نہیں گزر جاتا ہے۔ اور خسم بخدا مجھے کچھ شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جولوگ جاتا ہے۔ اور جمذان کی جانب سے عراق ہے آگئرر جاتا ہے۔ اور خسم بخدا مجھے کچھ شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جولوگ ہمارے بعد آئیں گے اور اس واقعہ کو کھا ہوا ، یکھیں گے وہ اس کا انگار کریں گے اور اے ستجد قرار دیں گے۔ اور ش اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب وہ اسے مستجد خیال کریں گے اور وہ ، یکھیں گے کہ ہم سب نے اور ان سب لوگوں نے حنبوں نے ہمارے میں ہمن ہوں ہے۔ اور جب وہ اسے مستجد خیال کریں گے اور وہ ، یکھیں گے کہ ہم سب نے اور ان سب لوگوں نے حنبوں نے ہمارے زمانے کی تاریخ لکھی ہے وہ سب اس واقعہ کو جانے ہیں جس کی شہرت کی وجہ سے عالم و جائل اس کے جانے میں برابر ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ آدمی میسر فرمائے جوان کی محافظت کریں۔ بلاشبہ انہیں وشمنوں سے اور ان مسلمان با دشاہوں سے جن کی ہمت پیٹ اور فرج ہے آگئیں بڑھی نیست و نابود ہو چکا ہے۔

پھرانہوں نے اربل شہر کا قصد کیا'جس سے مسلمانوں کا دل تنگ پڑگیا' اور اس نواح کے باشندوں نے کہا' یہ بخت مصیبت ہے۔ اور خلیفہ نے اہل موصل اور حاکم جزیرہ ملک اشرف کوخط لکھا کہ میں نے ایک فوج تیار کی ہے' تم بھی تا تاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جا و' تو اشرف نے معذرت کرتے ہوئے خلیفہ کو لکھا کہ وہ فرنگیوں کے مسلمانوں پراچا تک آپڑ نے اور دمیاط کے چھین لینے کے باعث وہ پورے ویار اور دمیاط کے چھین لینے کے باعث ویار مصر میں اپنے بھائی کامل کی طرف متوجہ ہے اور اس کے چھین لینے کے باعث وہ پورے والی مصر کو چھینے کے قریب بہتی گئے ہیں۔ اور اس کا بھائی معظم اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے لیے مدوطلب کرتے ہوئے والی مصر کو چھینے کے قریب بہتی گئے ہیں۔ اور اس کا بھائی معظم اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے لیے تیار تھا' اور خلیفہ نے مظفر الدین شاہ حران کے پاس آیا' تا کہ وہ دمیاط میں فرنگیوں کوروکیں۔ اور وہ دیار مصر کی طرف روائل میں ہو۔ گران میں سے صرف آٹھ سوسوار اس کے براق ل میں ہو۔ گران میں سے صرف آٹھ سوسوار اس کے یاس آئے' بھروہ اکتھے ہونے سے پہلے تتر بتر ہوگئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا'کواس نے تا تاریوں کے اراد کو ہمذان کی طرف پھیر دیا' اور الایان ہمذان نے ان سے مصالحت کر کی اور تا تاری ان کے ہاں رسالے کارستہ چھوڑ گئے۔ پھرانہوں نے ان کے رسائے کے دستے کئل پر اتفاق کر نیا تو انہوں نے واپس آ کران کا محاصرہ کرایا' تی کہ است ہزور توت فتح کر بیا' اور اسک سب باشندوں کو تا کر دیا۔ پھروہ آ فر با بیجان کی طرف گئے اور ان کے بہت سے باشندوں کو تا کر ویا۔ پھروہ آ فر با بیجان کی طرف گئے اور اور ہوگئی کردیا۔ پھروہ با دالکرج کی کی طرف واپس لوٹے اور الکرج انہوں نے انہیں بھی ہری کر دیا ہور اور کو توں سے زنا کرتے تھے' پھروہ با دالکرج کی طرف واپس لوٹے اور الکرج ان کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ پس انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی' تو انہوں نے انہیں بھی ہری کی حوان ہوں نے بہت سے شہروں کو باس کے باشندوں کو تی کرتے اور ان کی عور توں کو قیدی بناتے ہوئے فتح کیا۔ اور وہ ان جو انوں کو بھی قیدی بناتے تھے جو قلعوں میں ان سے جنگ کرتے تھے' اور انہیں اپنے آ کے بطور ڈھال استعال کرتے تھے' اور ان میں سے نے جا تا اسے جنگ کے فتم ہونے کے بعد قبل کردیے۔

پھروہ اللان اور تیجا تی کے شہروں کی طرف گئے اور ان سے شدید جنگ کی 'اور انہیں شکست دی۔ اور انہوں نے تیجا تی کے سب سے بڑے شہر سوداتی کا قصد کیا 'اور اس میں برطاسی قندر اور سنجاب کے بہت سے کپڑے اور سامان وغیرہ تھے 'اور تیجا تی نے روسی شہروں کی پناہ لے لی اور وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے تا تاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں ان سے اتفاق کیا۔ پس انہوں سے ان سے ٹد بھیڑ کی ۔ اور تا تاریوں سے انہیں نہایت بری شکست دی پھروہ ۱۲۰ ھی حدود میں بلخار کی طرف گئے۔ اور اس سے علاقے سے فارغ ہوکرا سے باوشاہ چنگیز خان کے یاس لوٹ آئے۔ اللہ اس براور ان برلعنت کرے۔

یسب کچھتا تارمغربہ نے کیا۔اور چنگیز خان نے اس سال ایک فوج کلانہ کی طرف اور دوسری فوج فرغانہ کی طرف بھیجی'اور انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور اس نے ایک اور فوج کوخراسان کی طرف بھیجا اور انہوں نے بلخ کا محاصرہ کرلیا'اور بلخ کے باشندوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور اس طرح انہوں نے بہت سے دیگر شہروں سے مصالحت کی' حتیٰ کہوہ طالقان تک پہنچ گئے اور اس کے ان سے مصالحت کی' حتیٰ کہوہ طالقان تک پہنچ گئے اور اس کے تاجز آ کر قلعے نے انہیں در ماندہ کر دیا' اور وہ بہت مضبوط تھا۔ پس انہوں نے چھ ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے عاجز آ کر چنگیز خان کو خط کھا' تو اس نے خود آ کر جیار ماہ تک مزید اس کا محاصرہ جاری رکھا' حتیٰ کہ اس نے اسے بر ورقو سے فتح کرلیا۔ پھر اس نے ان تمام اشخاص کو' جوقلعہ اور شہر میں موجود سے' کممل طور پر سب خاص و عام کوتل کر دیا۔

پھر انہوں نے چنگیز خان کے ساتھ مروشہر کا قصد کیا۔ اور اس نے مروسے باہر تقریباً دولا کھ سرب اور دیگر جا نبازوں کے ساتھ پڑاؤ کرلیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ طیم جنگ کی حتی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی' انا بلدوا ناالیہ راجعون' پھر انہوں نے پانچ دن تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا اور اس کے نائب کو دھو کے سے اتارلیا۔ پھر اس سے اور اہل شہر سے خیانت کی' اور انہیں قبل کر دیا' اور ان سے مناسب کے اور انہیں طرح طرح کے عذاب دیئے ۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک دن میں سات لاکھانسانوں کو قبل کیا۔ پھروہ نیشا پور گئے اور اس میں بھی وہی کام کیا جو اہل مرو کے ساتھ کیا تھا۔ پھر طوس گئے اور حضرت علی بن موئ رضا کے مزار کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور خلیفہ رشید کی قبر کو بھی تباہ کر کے اسے ویران بنا کر چھوڑ دیا۔ پھروہ غزنی گئے اور جلال الدین بن

خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی' تو اس نے انہیں شکست دی۔ پھر پیاہتے باد شاہ چنگیز خان کے پاس والیس آئے۔اور چنگیز خان نے ایک اورفوج خوارزم شہر کی طرف جھیجی اورانہوں نے اس کا محاصر ہ کر کے بزو**رقوت شہر کو فتح** کرلیا۔اور جو آ دمی اس میں موجود تھے آئیں بری طرن کٹل کر دیا اوراے بوٹ لیااوراس نے باشندوں کوقیدی بنالیا'اوراس بل کو بہا دیا جوجیحون کے بانی کوشہر ہے۔ رو کتا تھا۔ پس اس کے مکانات اور تمام ہاشندے غرق ہوگئے پھر چنگیز خال کے پاس واپس آئے 'اوروہ طالقان میں خیمہزن تھا'اس نے ان میں ہےا کی فوج کوغزنی کی طرف بھیج دیا۔اور جلال الدین خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی ۔اور جلال الدین نے انہیں عظیم شکست دی۔اوران میں سے بہت ہے مسلمان قیدیوں کوچھڑالیا۔ پھراس نے چنگیز خان کوچیلنج دیا کہوہ خوداس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔

چنگیز خان نے اس کا قصد کیا۔اور دونوں آ منے سامنے ہوئے' اور جلال الدین کی کیچے فوج مکھر گئی اورلڑائی کے سوا کوئی حیارہ نەر با۔ اورانہوں نے تین دن ایسی جنگ کی کداس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

پھر جلال الدین کے اصحاب کمزور پڑ گئے ۔اور وہ جا کر بح ہند میں سوار ہو گئے ۔اور تا تاری غزنی کی طرف جلے گئے ۔اور انہوں نے اسے کسی رکاوٹ اور تکلیف کے بغیر قبضہ میں کرلیا' پیسب یاا کثر واقعات اس سال میں ہوئے۔

اوراسی طرح اس سال اشرف موسیٰ بن عادل نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی الملک کے لیے خلاط میا فارقین اور بلا د آ رمیدیا کوچھوڑ دیا' اوراس کےعوض الر ہااورسروج کو لےلیا' اس لیے کہ وہ اینے بھائی کامل کی مدد کرنے' اور فرنگیوں پراس کے فتح یانے کی وجہ سےان نواح کی حفاظت سے غافل ہو چکا تھا۔اورسال کےمحرم میں بغدا دمیں ہوا چلی اور بجلی حجکی 'سخت کڑ کیس سی گئیں۔ اورغر بی جانب لعون اورمعین کے نز دیکی مینار پر بجل گری'اوراس نے اسے تو ڑ دیا۔ پھرائے ٹھیک کر دیا۔اور بجلی زمین میں دھنس گئی۔ اوراس سال جامع دمثق کے تیسر نے کی برآ مدے میں لوگوں کی رکاوٹ کے بعد حنا بلہ کے لیے محراب نصب کر دیا گیا۔اورایک امیر نے ان کے لیےمحراب نصب کرنے میں ان کی مدد کی'اوروہ امیر رکن الدین معظمی تھا۔اورشیخ موفق الدین بن قدامہ نے اس میں نماز بڑھائی۔

میں کہتا ہوں' چھر ۲۳۷ھ کی حدود میں پیمحراب اٹھا دیا گیا۔اوراس کے عوض باب الزیار ۃ کے پاس انہیں محراب دیا گیا' جیسا که احناف کوان کےمحراب کے عوض جو جامع کی غربی جانب تھا باب الزیارۃ کےمشرق میں ایک نیامحراب دیا گیا۔ جب اس دیوارکو ناظر الجوامع تقی الدین مراحل کے ہاتھوں المنکزیہ کے زمانے میں جس میں وہ محراب موجود تھا' از سرنوتغمیر کیا گیا۔اس کا بیان اپنے موقع پرآئے گا۔

اوراس سال شاہ نجار نے اپنے بھائی کوتل کر دیا۔اور وہاں ملک اشرف بن عادل باختیار بادشاہ بن گیا۔اوراس سال امیر عما دالدین بن المشطوب نے ملک اشرف سے منافقت کی' حالانکہ اس نے اسے پناہ دی تھی' اوراسے اس کے بھائی کامل کی ایذاء سے بچایا تھا۔ جب اس نے فائز کی بیعت کرنی جا ہی تھی۔ پھراس نے بلا دالجزیرہ کےعلاقے میں فساد کرنے کی کوشش کی۔ پس اشرف نے اسے قید کر دیا ۔ حتیٰ کہ وہ غم' ذلت اور عذاب کے باعث مرگیا۔اوراس سال کامل نے ان فرنگیوں پر' جو دمیاط پر قابض تھے' سخت

حمله کہااوران میں ہے دس بزار کوتل کردیا 'اوران ہےان کے اموال اور گھوڑ ہے چھین لیے۔

اوراس سال معظم نے معمد مفاخرالدین ابراہیم کو دمشق کی ولایت سے معزول کردیا اورعزیز خلیل کواس کا والی مقرر کردیا۔
اور جب حاتی مکدکوروا نہ ہوے تو ان کا امیر معمد تھا اسے بہت جلائی حاصل ہوئی ان لیے کہ اس نے مبید مکد کو حاجیوں کے اور بنے سے روکا تھا کیونکہ انہوں نے قبل ازیں عراقی حاجیوں کے امیر اقباش الناصری کو قبل کر دیا تھا۔ اور وہ خلیفہ ناصر کے ہاں مزے اور اخص امرا، میں سے تھا 'اس لیے کہ وہ امیر حسین بن ابی عزیز قادہ بن اور لیں 'ابن مطاعن بن عبدالکریم علوی حسینی زیدی کو اس کے ساتھ معزول کرنے آیا تھا 'تا کہ وہ اسے اس کے باپ کے بعد مکہ کی امارت دے دے۔ اور اس سال کے جمادی الا ولی میں اس کی وفات ہوگئی 'اور اس بارے میں راجع نے جھڑا کیا جو قادہ کا سب سے بڑالڑ کا تھا 'اور اس نے کہا میر سے امکہ کا کوئی امیر نہ سے تھا اور وہ عبید بیدا ہوگیا جس سے نوبت بایں جارسید کہا قباش غلطی سے قبل ہوگیا۔ اور قادہ حینی زیدی اشراف کے اکابر میں سے تھا اور وہ عبید مکہ اور آسودہ تھا۔

پھراس نے اس روش کے الٹ روش اختیار کر لی۔اورظلم کیا' اور نے ٹیکس لگائے' اور کئی دفعہ حاجیوں کولوٹا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے حسن کواس پرمسلط کر دیا' اس نے اسے اور اس کے چچا' اور اس کے بھائی کوتل کر دیا۔لہذا اللہ تعالیٰ نے حسن کوبھی اسی طرح مہلت نہ دی بلکہ اس سے حکومت چھین کی' اور اسے بلاد میں دھتکار دیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ قبل ہو گیا' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔اور قبادہ رعب داراور دراز قد شخ تھا۔اور وہ کسی خلیفہ اور بادشاہ سے نہ ذرتا تھا۔اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرایک سے امارت کا زیادہ حقد ارہے۔اور خلیفہ چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کے پاس آئے تو وہ اس کی عزت کرے اور وہ اس بات سے خت انکار کرتا تھا۔اور وہ بھی کسی کے پاس نہیں گیا' اور نہ اس نے کسی خلیفہ اور بادشاہ کے آئے عاجزی کی اور ایک دفعہ خلیفہ نے اسے بلاتے ہوئے خط لکھا تو اس نے اسے لکھا۔

اور میرا پنجہ شیر کا ہے' جس کی گرفت سے میں ذلیل کرتا ہوں۔اور میں مخلوق کے درمیان اس سے خرید وفروخت کرتا ہوں۔ اور شاہان زمین اس کی پشت کو چو منے لگے ہیں۔اور اس کے پیٹ میں قحط زدول کے لیے موسم بہار ہے۔کیا میں اسے چکی کے نیچ رکھوں۔ پھر میں اس سے خلاصی پاؤں تو میں بیوتو ف ہوں گا۔اور میں ہر خطے میں کستوری ہوں جومہکتی ہےاور تمہارے پاس ضائع ہو حاتی ہے۔

اور وہ ستر سال کی عمر کو بہنچ چکا تھا' اور ابن اثیرنے اس کی وفات ۱۱۸ ھ میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ملك فائز:

غیاث الدین ابراہیم بن عادل'اگر کامل' جلداس کا تدارک نہ کرتا' تو دیار مصر پراس کے باپ کے بعداس کی حکومت امیر تماد الدین بن المشطوب کے ہاتھوں منظم ہوگئ تھی۔ پھراس سال اس کے بھائی نے اسے ان دونوں کے بھائی اشرف موسیٰ کے پاس جیجا اورا سے تر غیب دی کہ وہ فرنگیوں کے باعث جلدان کے پاس آئے۔اور وہ سنجاب اور موصل کے درمیان مرگیا۔اور پیھی بیان کیا کیا ہے کہا ہے زہر دیا کیا۔اوراے شجاب داپس کیا کیااورو میں وہ دُن ہوا۔

ينتخ الشيوخ صدرالدين

ابوائسن محمہ بن شخ الثیوخ عماد الدین تحمود بن حمویہ الجوینی' بن ابوب کے ہاں بیامارت کے گھر انے سے تعلق رکھتا تھا۔اورصدر الدین نقیہ اور فاضل شخص تھا' آ ب نے مصر میں امام شافعی کی قبراور حضرت حسینؓ کے مزاریر درس دیا۔اور سعیدالسعد اء کی مشخت اور اس کی نگرانی سنجال لی اور ملوک کے ہاں آپ کو بڑی عزت حاصل تھی' کامل نے اسے خلیفہ کے پاس فرنگیوں کے خلاف مد وطلب کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے موصل میں اسہال سے وفات پائی اور وہیں آپ کو بید مجنوں کی کئی ہوئی شاخ کے پاس ۲۷سال کی عمر میں دفن کیا گیا۔

ملك منصور محمد بن عبد الملك مظفر تقى الدين عمر بن شهنشاه بن ايوب آپ ايك فاضل شخص تنے اور آپ كې تاريخ در جلدوں میں ہے۔ اور آپ نے اس کا نام المضمار رکھا ہے اور آپ شجاع اور شہبوار تھا اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے ناصر فلج ارسلان نے حکومت سنجالی۔ پھر کامل نے اسے اس سے معزول کردیا' اور قید کردیا' حتیٰ کہوہ مرگیا۔اور آپ نے اپنے بھائی مظفرین منصور کوامیر مقرركياب

ملک صالح ناصرالدین محمود بن محمد بن قراارسلان بن ارتق' آپ شجاع اورعلاء کے محبّ تھے۔ اوراشرف موی بن عادل کے مصاحب تھے آپ کی باراس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔اور آپ کے بعد آپ کا بیٹامسعود بادشاہ بنا۔اوروہ بخیل فاسق تھا۔ پس کامل نے اسے اس کے ساتھ بکڑلیا اور اسے مصر میں قید کردیا۔ پھراہے رہا کردیا 'اوروہ اپنے اموال لے کرتا تاریوں کے پاس چلا گیا توانھوں نے اس سے وہ اموال چھین لیے۔

#### ينخ عبدالتداليونيني:

آپ کالقب اسدالشام ہے'اور آپ بعلبک کی بستی یونین ہے تعلق رکھتے ہیں'اور آپ کی ایک خانقاہ بھی تھی' جس کی زیارت کی جاتی تھی۔اورآ پءبادت وریاضت اورامر بالمعروف اورنہیءن المنکر کرنے والےمشہور کبارصالحین میں ہے تھے۔اورز مدو ورع میں آپ بلند ہمت تھے۔اس طرح آپ کوئی چیز جمع نہ کرتے تھے۔اور نہ مال اور کیڑے کے مالک تھے بلکہ عاریۃ کیڑے لیے کر پہنتے تھے اور گرمیوں میں ایک قمیص سے اور سردیوں میں اس کے اوپرایک کمبل سے تجاوز نہ کرتے تھے۔اور آپ کے سرپر بکری کی کھال کی ٹوپی ہوتی تھی جس کے بال باہر ہوتے تھے اور آپ کسی غزوہ سے الگ نہیں رہتے تھے۔اور آپ ۸رطل کی کمان سے تیر اندازی کرتے تھے۔اوربعض اوقات آپ جبل لبنان میں پناہ لیتے تھے۔اورسردیوں میں العاسریا کے چشموں کے پاس ان کا پانی گرم ہونے کی وجدسے پہاڑ کے دامن میں آجاتے تھے جودمثق کے مشرق میں دومہبتی کے نزدیک ہے۔ اورلوگ وہاں آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔اور کھی آپ دمشق آجاتے اور قادسیہ کے نزدیک قادسیون کے دامن میں اترتے تھے۔اور آپ صالح اموال ورکا شفات نے حال تھے اور آپ نواسدائشام ہماجا ٹا تھا۔

تُنْ ابوالم ظفف سبط ابن المجوزى نے قاضى جمال الدين يعقوب عام مرك البقائ ہے روایت ك ہے گذا ہو ہے آب دفعہ تُنْ عبد اللہ كو سفيد بل كے پال وضوكر تے ديكھا كدايك نفر افوا اور ال كے پال ايك نجر كا وجھ شراب ہى ۔ اور جا نور نے بل كے پال وضوكر كھا كى اور ہو جھ كر ہوا اور ال سے پالے تو ہوا تھا اور ہو جھ كر ہوا اور الس كے پال شوكر كھا كى اور ہو جھ كر ہوا اور الس كے پال شوكر كھا كى اور ہو جھ كو الحال ہو جھ كو الحال كى تو شخ نے ہے ہو كا اللہ بوجھ كا چھا كيا۔ اور وہ اللہ ہوارى مدد كر فاور نفر ان چلا كيا تو ہم اللہ بات ہے جمران ہوا اور ہمل نے مدينہ جاتے ہو كا اللہ بوجھ كا چھا كيا۔ اور وہ اللہ ہا تھ ھے با كو خوا اور نفر ان چھا كيا۔ اور وہ اللہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ اور وہ اللہ ہوا كے ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا كہ ہوا

مؤرضین نے بیان کیا ہے کہ آپ بعض سالوں میں فضا میں جج کیا کرتے تھے اور ایبا بہت سے درویشوں اور نیک بندوں کے لیے وقوع میں آیا ہے مگر ہمارے اکا برعلاء میں سے کسی ایک کی طرف سے ہمیں ایسی بات نہیں پینچی ۔ اور سب سے پہلے یہ بات حضرت حبیب عجمی کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ آپ حضرت حسن بھریؓ کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر آپ کے بعد ہونے والے صالحین سے بھی یہ بات پینچی ہے اللہ ان سب پر دم فرمائے۔

اور جب اس سال کے ۱۰ ارز والحجہ کو جمعہ کا دن آیا تو عبداللہ الیونینی نے صبح کی نماز اور جمعہ کی نماز جامع بعلب میں پڑھی۔
اور آپ اس دن نماز سے قبل جمام میں داخل ہوئے اور آپ تندرست سے اور جب آپ نماز سے واپس آئے تو آپ نے شخ داؤ د مؤذن سے فرمایا 'وہ مردوں کو شسل دیا کرتا تھا' دیکھئے' تم کل کیسے ہوگے۔ پھر شخ اپنے زاویہ میں چلے گئے۔ اور بیرات ذکر الہٰی کرتے 'اور اپنے اصحاب کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ سے اونی سی نیکی بھی کی تھی یا دکرتے اور ان کے لیے دعا کرتے گزاری 'اور جب صبح کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی 'اور پھر میک لگا کر ہاتھ میں شبیح پکڑ کر ذکر الہٰی کرنے گئے'اور اس طالت میں بیٹھے ہوئے فوت ہوگئے اور نے بھر اور نہیں آپ کے ہاتھ سے تبیج گری۔

اور جب شاہ بعلبک ملک امجد کواطلاع ملی تو اس نے آگر آپ کوائ حالت میں ویکھا اور کہنے لگا اگر ہم آپ پرائی طرح مارت تمیم مرح نے کو نوگ اس سے ایک نئان ویکھنے اسے نہا میا کہ یہ بات سنت نہیں ہے نو وہ ایک طرف ہوئیا۔ اور آپ نو عن ویا اور آپ نو عن ویا اور آپ نو عن اور آپ نو اور آپ نو دنت کے آپ کو دن کیا گیا جس کے بیچے بیٹھ کر آپ اگر الہی کرتے تھے اللہ تعالی آپ پر دم فرما نے اور آپ کی تمر م مسال سے متجاوز تھی۔ تعالی آپ پر دم فرما نے اور آپ کی تمر م مسال سے متجاوز تھی۔ اور شخ محمد فقید الیونین آپ نے تلا فدہ میں شامل تھے اور جس شخص کی پناہ میں وہ تھے وہ بعلبک شہر کے ان مشاکنے کا دادا ہے۔ ابوعبد اللہ الحسین بن محمد بن الی بکر:

المجلی الموصلیٰ آپ ابن المجنی کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ایک فاضل نو جوان تھے۔ آپ نے موصل کے لیڈر بدرالدین لولو کی انشاء کی کتابت سنجالی' اور آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

'' میری جان اس پرفدا ہو جس کے بارے میں میں نے غور وفکر کیا ہے۔اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چلاتھا۔وہ رات کومبح پرُ اور صبح کوچاند پرُ اور چاند کوشاخ پر اور شاخ کوخیال پرُ اور خیال کو ٹیلے پر ظاہر کرتا ہے''۔

#### p 11/

دسترخوان پھیلا دیا'اوراس پرمومن' کافر'اورنیک اور بدجمع ہوگئے۔اورراجع الحلی شاعرنے کھڑے ہوکر بیاشعار پڑھے۔

سبارک ، الدا المالیون نے بیشہ راست رک ہا در انت نے فتح کا دیدہ اور اکر ریا ہے ہی الدا المالیون نے روش فتح کا افرام الدور کی سے ساہ ہوگیا ہے۔ اور جب تظیم ہمندر نے اپنی عزت دی ہے تر شرونی کے بعد زیانے کا چبرہ چک افھا ہے اور شرک کا چبرہ کا چبرہ کی میں اور جب تظیم ہمندر نے اپنی میں کا در کشتیوں کو جھا ک دار لردیا تو اس نے اس میں کی مدہ کے لیے ایک ایسے شخص کو گھڑ اگر دیا جس کا عزم سوئتی ہوئی تلوار کی طرح تھا۔ اور ان میں سے صرف مرنے والے کے خاک میں پڑے ہوئے حضو نے نجات پائی ۔ یا اس کے عضو نے بیزیوں میں دیکھا اور کا کتات کی زبان نے مشرق ومغرب میں اپنی آ واز بلند کر کے اعلان کیا کہ اے میسی کے برستار وا بلا شبہ حضرت میسی کا لائیں اور آپ کی جماعت اور حضرت مولی علیات کی خدمت کرتے تھے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس موقع پرشاع رنے معظم عیسیٰ اشرف موی 'اور کا بل محمد کی طرف اشارہ کیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ بیدا یک شاندارا تفاق ہے' اور بیاس سال کی ۱۹ رر جب بدھ کے روز کا واقعہ ہے۔ اور فرنگی عکا وغیرہ کو واپس آگئے۔ اور معظم شام کی طرف لوٹ گیا۔ اور اشرف اور کامل نے اپنے بھائی معظم سے صلح کر لی۔ اور اس سال ملک معظم نے کمال الدین مصری کو دمشق کا قاضی مقرر کیا جو دمشق میں بیت المال کا وکیل تھا' اور بیدا یک یگانہ فاضل تھا جو ہر جمعہ کونماز سے قبل دستاویز ات کے اندراج کے بعد' العادلیہ میں جیٹھا کرتا تھا۔ اور اس کے پاس تمام مراکز کے گواہ حاضر ہوتے تھے' حتیٰ کہ لوگوں کے لیے ایک ہی گھڑی میں ان کی درخواستوں کے اندراج کا کام آسان ہوجا تا تھا۔ جز اہ اللہ خیراً

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## يا قوت كا تب موصلي:

امین الدین جوطریقہ ابن البواب کے نام ہے مشہور ہے' ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے پائے کا کوئی شخص نہ تھا' اورا سے بہت فضائل حاصل تھے' اورلوگ اس کی تعریف میں منفق ہیں' اور بیر بہت اچھا آ دمی تھا اورنجیب الدین واسطی نے اس کے بارے میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا ہے۔

وہ نادرعلوم کا جامع ہے اور اگروہ نہ ہوتا تو فضائل کی ماں بچے گم کر دیتی 'وہ صاحب قلم ہے جس کے لعاب سے شیرخوف کھاتے ہیں۔ اور فو جیس ذلیل ہوکر اس کے آ گے جھکتی ہیں اور جب اس کے سفید دانت 'سیابی میں ہنتے ہیں تو نیزے اور تلواریں شرمندہ ہوجاتی ہیں' تو ماہ تمام اور کا تب ابن ہلال ہے۔ اور اپنے باپ کی طرح جو کام سنجالتا ہے' اس پرفخر نہیں کرتا اگروہ بہتر ہے تو تو فضیلت کے لحاظ سے اولی ہے' اور تو نے سبقت کی اور نماز پڑھی ہے۔

#### جلال الدين حسن:

آ پاساعیلیہ کے لیڈر'حسن بن صباح کی اولا دمیں سے تھے'آ پ نے اپنی قوم میں شعائر اسلام کونمایاں کیا اورز واجر شرعیہ کے ساتھ حدو داورمحر مات کی یا سبانی کی۔

# يثنخ صا ل<u>ح</u>

۔ آباب الدین محمد بن نلف رائے شدی احلی داہر ما بدارہ بیش آپ بعد سے دن بائ ، فافری میں نبر نصابت کے نیک زینے پر ڈیکارلوگول کو مدیث منایا کرتے تھے اور آپ نے کثیرت صدیث کا مان کیا اور منر کیے۔ اور پیچاس را قوں میں مقامات حرینی وجۂ این اور آپ فطرق وانشمند تھے۔

#### خطيب موفق الدين:

ابوعبداللّه عمر بن یوسف بن یجی بن عمر کا ملی مقدی خطیب بیت الا بار آپ نے دمثق میں خطیب جمال الدین الدولعی کی اس وقت نیابت کی جب وہ ایلچیوں کے ساتھ خوارزم شاہ کے پاس گئے حتی کہوا پس آ گئے۔

#### محدث تقى الدين ابوطا هر:

اساعیل بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الانماطی' آپ نے حدیث پڑھی' اور سفر کیے اور اسے کلھا۔ آپ کا خطنہایت عمدہ تھا۔ اور علوم حدیث میں آپ ماہر سے اور حدیث کے حافظ سے ۔ اور شخ تقی الدین ابن الصلاح آپ کی تعریف کیا کرتے ہے' اور آپ کی ملک سے لے کرشخ کتب الکلا سہ میں مغربی گھر میں تھیں' جو ملک محتن بن صلاح الدین کی ملکیت تھا' پھر آپ نے اسے ابن النماطی سے لے کرشخ عبدالصمد الدکائی کے سپر دکر دیا۔ اور اس کے بعدوہ آپ کے اصحاب کے پاس رہا۔ آپ کی وفات دمشق میں ہوئی' اور صوفیہ کے عبدالصمد الدکائی کے سپر دکر دیا۔ اور جامع مجد میں شخ موفق الدین بن عساکر قبر ستان میں دفن ہوئے۔ اور جامع مجد میں شخ موفق الدین نے آپ کا جنازہ پڑھایا' اور باب النصر میں شخ فخر الدین بن عساکر نے' اور قبرستان میں قاضی القصاق جمال الدین مصری رحمہ اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔

#### ابوالغيث شعيب بن ابي طاهر بن كليب:

ا بن المقبل نابینا شافعی فقیۂ آپ نے بغداد میں وفات تک اقامت اختیار کیے رکھی۔اور آپ کے فضائل اور رسائل بھی میں ۔اور آپ کےاشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں <sub>۔</sub>

''اگرتم لوگوں کے منتظم ہو' تو شرفاء کے جود وسخاوت کے ساتھ منتظم بنو۔ کمینے لوگوں کو ذلت کے ساتھ چلاؤ' وہ اس سے درست ہوجا 'میں گے۔ بلا شبہ ذلت' دین وحسب میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے والی ہے''۔

#### ابوالعزشرف بن على:

''تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے' حالانکہ گھر دور تھے۔ میرے نصور میں آیا کہ دل کوتم ہے کوئی مطلب ہے' اور میرے دل نے باوجود ہمارے درمیان دوری ہونے کے تم سے سرگوشی کی۔اورتم لفظاً وحشت محسوس کرنے لگے' اور معناُ مانوس ہو گئے''۔

#### ابوسلیمان داؤ دبن ابراجیم:

ا بن مندارا المبلی' آپ مدرسہ نظامیہ نے دہرائی برائے والوں میں سے تھے۔اور آپ نے جواشعار سانے وہ یہ تیں۔ ''اے جمع نرنے والے اپنی لگام کوروک بلاشہ زمانے کی سواریاں ٹھولڑ کھاتی اور کوتا بی کرتی ہیں اور جب زمانہ خیانت اور کوتا ہی کرے گا تو تو منقریب ندامت سے دائت پئیے گا۔اور تیری گراہی کے بعد تجھے تھے تھے اللہ عد کرنے والاسلے گ کیکن وہ تجھے اس وقت ملے گا جب معاملہ پیٹے تھیر چکا ہوگا''۔

#### ابوالمظفر عبدالودود بن محمود بن المبارك:

ابن علی بن المبارک بن حسن جواصلاً واسطی اور پیدائش اورگھر کے لحاظ سے بغدادی ہیں۔ کمال الدین آپ کا والدالمجید کے نام سے مشہور ہے آپ نے اپنے باپ سے فقہ سیھی اور اسے علم کلام سنایا۔ اور باب الازج کے پاس اس کے مدر سے میں درس دیا ، اور خلیفہ ناصر نے آپ کو وکیل بنایا۔ اور آپ نے دیانت وامانت میں شہرت پائی اور بڑے بڑے مناسب حاصل کیے اور کئی بار حج کیا۔ اور آپ متواضع اور خوش اخلاق تھے آپ نے کہا ہے۔

''اور ۲۲ جج نہیں چھوڑے گئے ہمارا جج یہ ہے کہ ہم لہوولعب کوسواری بنا کرسوار ہوجا کیں''۔

اورآ پسنایا کرتے تھے۔

''علم' ہر جھکنے والے کے پاس آتا ہے' اور ہراکڑ باز کے پاس سے انکارکرتا ہے' اوروہ پانی کی طرح گڑھوں میں اترتا ہے اور ٹیلوں پرنہیں چڑھتا''۔

#### 9 Y19

اس سال عادل کا تا ہوت ، قلعہ سے عادلیہ کبیرہ میں منتقل کیا گیا۔اورسب سے پہلے جامع اموی میں قبۃ النسر کے بینچ آپ کا جنازہ پڑھا گیا ، پھر آپ کو ذکورہ قبر میں لاکر دفن کر دیا گیا ، اورابھی تک مدرسہ کمل نہیں ہوا تھا اوراس کی تعمیراس سال میں کمل ہوئی۔ اوراس کی جمال الدین معری نے وہاں درس دیا ، اورسلطان معظم بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اوراس کی با کمیں جانب قاضی ، اور دائین جانب شخ الحقیہ صدر الدین الحصیر می تھے ، اور مجلس میں امام السلطان تھی الدین بن الصلاح بھی موجود بے اور شخ سیف الدین آمدی مدرس کی جانب تھے ، اور آپ کے پہلو میں شمس الدین بن سنا دالدولہ تھے ، اور اس میں بہت سے قاضی نجم خلیل تھے۔ اور الحصیری سے نیچ شمس الدین بن سنا دالدولہ تھے ، اور اس میں بہت سے قاضی نجم خلیل تھے۔ اور الحصیری سے نیچ شمس الدین بن عسا کر بھی موجود تھے۔ اور اکا برموجود تھے ، اور ان بی فخر الدین بن عسا کر بھی موجود تھے۔

اوراس سال ملک معظم نے صدر کشہنی محتسب دمشق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے خلاف مد د طلب کرنے کو بھیجا' کیونکہ دونوں نے اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تھی' تواس نے مع واطاعت کرتے ہوئے اسے قبول کرلیا۔ اور جب صدر مذکور واپس آیا تواس نے مشیحة الثیوخ کوبھی اس کے ساتھ شامل کر دیا اور اس سال شاہ یمن ملک مسعود بن اقسیس بن کامل نے حج کیا' اور حرم میں اس سے افعال ناقصہ کا ظہور ہوا' جیسے شراب نوشی کرنا اور قبہ زمزم کے او پر سے

مسجد کے کبوتروں کو بندوق سے مارنااور جب وہ دارالا مارت میں سوجا تا تو طواف کرنے والوں کوسعی کی جگہ پرتگواروں کی نو کوں ہے۔ ماراجا تا کہ وہ نشخ کی نبید ہے پریتان نہ نریں القداہے ہلاک کرے۔

لنیکن اس نے باہ جود و دیڑا بارعب اور محترِ م تھا۔ اور شہراس ہے مطمئن اور پرسکوں تھا اور قریب تھا کہ وہ اپ باپ ک جند کے وقلیفہ کے جیند سے بیند کرد بتا اور اس کے باعث بڑا فتنہ پیدا ہوجا تا ' مگر وہ اپنی آمد ہے لے لردن کے آخری جھے میں بڑی کوشش کے بعد پہاڑ پر چڑ ھا۔ اور اس سال شام میں بڑی نڈی آئی جو کھیتوں ' کھلوں اور در ختوں کو کھا گئی۔ اور اس سال الکر ج اور قیجاتی کے درمیان بلا وقیجاتی کے نگ ہونے کے باعث بہت جنگ وقال ہوا۔ اور اس سال ابوعبد اللہ محمد بین فلان بغداد کے قاضی القضا قابنے اور دار الوز ارقے کے دروازے میں مؤید الدین محمد بین محمد القیمت نے اعیان واکابر کی موجود گی میں آپ کوخلعت پہنایا' اور ان کی موجود گی میں آپ کا حکمنا مدیر ھا گیا۔ ابن الساعی نے اسے انہی الفاظ سے بیان کیا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

عبدالقادر بن دا وُ د:

ابو محمد واسطی 'شافعی فقیہ' جن کا لقب محبّ ہے۔ آپ ایک زمانہ تک نظامیہ میں با ختیار رہے' اور و ہیں مشغول رہے۔ اور آپ فاضل' دینداراور نیک آ دمی تھے'اور آپ نے جواشعار سنائے' ان میں سے بیاشعار بھی ہیں \_

'' دونو ل فرقد ان قاور چاند نے اپنی تکمیل کی شب کواس کی بےخوابی کی گواہی دی ہے 'وہ لمبی بیاری کا مریض ہے۔اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے دل اور سینے میں سوزش عشق کی آگ شعلہ زن ہو جاتی ہے 'اور اس کی آئکھوں کے آنسواس کے رخسار پرسیلا ب کی طرح رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسواس کمزور کر دینے والے کے عشق میں بہتے ہیں۔ میں نے کسی عاشق کوایسے نہیں دیکھا کہ اس کا جسم اس کی دوری سے کمزور ہو گیا ہو۔ کاش وہ محبوب جس نے اپنی آئکھوں کے سحرے اسے کمزور کر دیا ہے' موت سے پہلے اس کی عیادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے''۔

ابوطالب يحيٰ بن على:

الیعقوی' شافتی' فقیہ اور بغداد کے دہرائی کرنے والوں میں سے ایک آپ بڑے خوبرواور خوبصورت سفید بالوں والے تھے۔اورایک وقف کے نتظم تھے'اورایک فاضل کے متعلق آپ نے جواشعار کہے میں'ان میں بیاشعار بھی ہیں ہے۔ ''تہامہاور جبال احد کا اٹھانا' اور سمندر کے پانی کو برتن سے لے جانا' اور چٹان کونگی پشت پراٹھانا' ثقیل شخص کی ہم نشینی سے نے جانا' اور چٹان کونگی پشت پراٹھانا' ثقیل شخص کی ہم نشینی سے نے دیا دو آسان ہے'۔

<sup>•</sup> فرقدان: فرقد دہ ستارہ ہے جوقطب شالی کے قریب ہے۔اورلوگ اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔اوراس کی دوسری جانب ایک دوسراستارہ ہے جواس سے کم روشن ہے ان دونوں کوفرقد ان کہتے ہیں۔(مترجم)

ال طرح ایک کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔

آ جب آب ن صحف کی اور روائن کام سے بیپوں ماں گیرر بات جی قوہ تھوں کی مرتب مائل فیک ہوتا۔اور ریوائن کام اس سے یوں بیٹھ کر کتے بیٹ تو نے ام سے مہدویوں کیا ہے توائی طرح کا قائم رہ۔اور جب شیطان ملام کرتے ہوئے اس نے پیمرے کی پیک کودیکھتا ہے قوائد کا میاب پر فیدا ہوائے۔

اَیک دفعہ آپ سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو آپ اس کی سکت نہ پاسکے تو آپ نے پھھافیون مصری استعمال کرلی'اوراس روز مرگئے اورالور دید میں وفن ہوئے۔

#### قطب الدين عادل:

اس سال قطب الدین عادل نے الفیوم میں وفات پائی اور آپ کواٹھا کر قاہرہ لایا گیا اور اس سال مکہ میں حنابلہ کے امام نے وفات پائی۔

#### شيخ نصربن الى الفرج:

آ پابن الحصری کے نام سے مشہور ہیں' آ پ مدت تک مکہ کے پڑوں میں رہے اور سفرنہیں کیا۔ پھرموت آ پکویمن لے آئی اور آ پ نے اس سال وہیں وفات پائی اور آپ نے مشائخ کی ایک جماعت سے حدیث کا ساع کیا۔

اوراس سال کے ربیع الاقرل میں دمشق میں عبدالکریم بن نجم النیلی نے وفات پائی' آپ البصاءاور ناصح کے بھائی تھے۔اور فقیدا ورمنا ظراورمحا کمات میں بڑے دیدہ در تھے۔اور آپ ہی نے وزیر کی مسجد کوشنے علم الدین سخاوی کے ہاتھ سے نکالاتھا۔

#### · 17 .

اس سال انترف موی بن عادل این بھائی الکامل شاہ مصر کے پاس سے واپس آ گیا۔ اور اس کے بھائی معظم نے اس سے ملاقات کی اور اسے معلوم ہوگیا کہ ان وونوں نے اس کے خلاف ایک دوسر ہے کی مدد کی ہے اس نے دمشق میں رات گذاری اور رات کے آخری جھے میں چلتا بنا اور اس کے بھائی کو اس کا پیۃ بھی نہ چلا۔ پس وہ اپنے ملک میں چلا گیا اور اس نے اپنے بھائی شہاب غازی کو جھے اس نے خلاط اور میا فارقین پر نائب مقرر کیا تھا 'ویکھا کہ انہوں نے اس کے سرکومضبوط کر دیا ہے۔ اور شاہ اربل شہاب غازی کو جھے اس نے خلاط اور میا فارقین پر نائب مقرر کیا تھا 'ویکھا کہ انہوں نے اس کے سرکومضبوط کر دیا ہے۔ اور شاہ اربل معظم نے اس سے خط و کتابت کی ہے اور انہوں نے اسے انترف کی مخالفت خوبصورت کر دکھائی 'اور انٹرف نے اسے اس کام سے معظم نے اس سے خط و کتابت کی بات قبول نہ کی۔ اور اس سے لؤنے کے لیے فوجیس جمع کیس۔ اور اس سال قسیس الملک مسعود صاحب الیمن ابن الکامل ' یمن سے مکہ روانہ ہوا۔ اور ابن قادہ نے وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان اس سے جنگ کی تو قسیس نے اسے شکست دے کر بھا دیا اور یمن کے ساتھ مکہ کا بااختیار بادشاہ بن گیا۔ اور بھائی کا قاتل حسن بن قادہ ان گھائیوں اور واد یوں میں ہکال دیا گیا۔



# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### موفق الدين عبدالله بن احمد.

اس سال شیخ امام موفق الدین عبدالله بن احمد ابن محمد بن قد امه بن مقدام بن نفر شیخ اسلام اور اُمفتی فی الهذهب کے مصنف نے وفات پائی ابو محمد المقدی بیگانه عالم تھے۔ آپ کے زمانے میں بلکہ آپ سے پہلے زمانے میں بھی مدت تک آپ سے بڑا فقیہ نہیں تھا۔ آپ ام ۵ ھے شعبان میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور ۵۵ ھ میں اپنے اہل کے ساتھ دمشق آئے اور قرآن پڑھا اور کشر سے حدیث کا ساع کیا اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا 'ایک دفعہ الا ۵ ھ میں اپنے عمز اد حافظ عبدالمغنی کے ساتھ اور دوسری دفعہ کا ساع کیا 'اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا 'ایک دفعہ الا ۵ ھ میں اپنے عمز اد حافظ عبدالمغنی کے ساتھ 'اور دوسری دفعہ کا ماع کیا 'اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا 'ایک دفعہ کے مطابق فقہ بھی اور ماہر ہو گئے اور فتوے دیتے اور مناظرے کیے اور زم دوبادت 'تقوی 'تواضع' حسن اخلاق' سخاوت' حیا' نیک نیچن' کثر توالاوت وصلاً قوصیام' نیک سیرتی اور سلف صالح کی اتباع کے ساتھ ساتھ بہت سے فنون میں تبحر حاصل کیا۔ آپ کے احوال و مکا شفات بھی ہیں۔

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر دانشمند علاء اللہ کے ولی نہیں تو میں اللہ کے کسی ولی کی نہیں جانتا۔ آپ اور شیخ عمادُ حنا بلہ کے محراب میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ اور جب عماد فوت ہو گئے تو آپ نے اس کام کوسنجال لیا۔ اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ابوسلیمان بن حافظ عبد الرحٰن بن حافظ عبد النی آپ کی طرف سے نماز پڑھا دیتے۔ اور آپ اپنے محراب کے قریب مغرب اور عشاء کی محراب کے درمیان نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو درب الدولعی میں الرصیف میں اپنے گھروا پس چلے جاتے اور جوفقراء بھی میسر آتے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے نا کہ وہ آپ کے کھانے میں سے آپ کے ساتھ کھا ئیں۔ اور آپ کا اصل مقام قاسیون میں تھا اور بعض را تو ل میں آپ عشاء کے بعد جبل کی طرف لوٹ جاتے۔

ایک شب ایبا اتفاق ہوا کہ ایک شخص نے آپ کا عمامہ ایک لیا اور اس میں ایک کاغذتھا جس میں ریت تھی، شخ نے اسے کہا، کاغذ لے لواور عمامہ پھینک دو اس شخص نے خیال کیا کہ پینفقہ ہے اس نے اسے لیا اور عمامہ پھینک دیا، یہ بات نازک وقت میں آپ کی تیز فہمی اور اچھا سہار الینے پردلالت کرتی ہے اور آپ نے نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنا عمامہ چھڑ الیا۔

آ پ کی متعدد مشہور تصانیف ہیں 'جن میں ہے المغنی فی شرح مختصر الحزقی دس جلدوں میں ہے اور الشافی دوجلدوں میں ہے' اور المقنع حفظ کے لیے ہے۔اور الروضة 'اصول فقد میں ہے۔اور ان کے علاوہ بھی مفید تصانیف ہیں۔

آپ کی وفات اس سال عیدالفطر کے روز ہوئی۔اور آپ کی عمر • ۸ سال تھی 'اوریہ ہفتہ کا دن تھا۔اور آپ کے جنازے میں ہت لوگ شامل ہوئے۔اور آپ کو ہاں کے مشہور قبرستان میں دفن کمیا گیا۔اور آپ کے لیے روکیائے صالحہ دکھیے گئے' اور آپ کے بیجے اور بچیاں بھی تھیں۔

اور جب آپ زندہ تھے تو وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔اوران میں سے صرف آپ کے بیٹے عیسیٰ نے دولا کے

پیچھے چھوڑ ہے ہیں۔ پھروہ دونوں لڑ کے بھی مر گئے' اور آ ہے۔ کی نسل منقطع ہوگئ ۔

ابوالمظفر سبط ابن الجوزي نے بیان کیاہے کہ میں نے شخ موفق کی تحریرے بیاشعار نقل کیے ہیں۔

''الشخص كەدروارے پر نەبىئى بوقتىجە اپنے گھر جانے ہے روکتا ہے۔اورتو کہنا ہے' كەمجىجەاں ہے كھىنىروريات میں۔اگر میں نے اس كے گھر كا چكر نەلگایا' تو وہ ان ضروریا ہے كوروك دے گا۔ا ہے چھوڑ دے اوران كے رب كاقصار كر'و دانہیں بوراكر دے گااورگھر كامالك نالپندكر تاريخا''۔

#### شخ موفق الدین نے خود بیا شعار سائے۔

''کیا میں بالوں کی سفیدی کے بعد قبر کے سواکوئی مسکن آباد کروں'اگر میں نے ایسا کیا تو میں احمق ہوں گا' میر ابڑھا یا جھے خبر دے رہا ہے کہ میں عنقریب مزنے والا ہوں'اور وہ مجھے موت کا پیغام دے رہا ہے اور بھی کہدرہا ہے' میری عمر روزانہ پھٹی جارہی ہے' کیا پھٹے والی عمر کو پیوندلگایا جاسکتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میراجہم تختے پر پھیلا ہوا ہے' کچھ لوگ خاموش ہیں۔اور بچسان سے میر متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ جواب داسے میر متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں اور جھے نین میر فق ہے'اور مجھے زمین کے جواب دیتے ہیں اور چھیا دیا جائے گا اور مجھے لد میں رکھ کراو پر سے پھروں سے بند کر دیا جائے گا۔اور بڑا قابل اعتماد دوست بھی مجھے پر ہاتھوں سے مٹی ڈالے گا۔اور مشفق بھی مجھے قبر کے سپر دکر دے گا۔اے میر ے رب میری تنہائی میں میرامونس بن جا' بلا شبرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور مجھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میرامونس بن جا' بلا شبرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور مجھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میرامونس بن جا' بلا شبرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور مجھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میں دیا۔اور میرے اللہ میں سے کون زیادہ نیک سلوک اور نرمی کرنے والا ہے''۔

#### فخرالدين بن عسا كرعبدالرحن بن حسن بن مبة الله بن عساكر:

ابو منصور دمشقی 'دمشق کا شخ الشافعیہ' آپ کی ماں کا نام اساء بنت محمد بن الحن بن طاہر القد سیدتھا۔ اور اس کا والد ابوالبر کا ت ابن المران کے نام سے مشہور تھا۔ ای نے 210 ھ میں مجد القدم کو از سر نو تعمیر کرایا تھا اور وہیں پر اس کی اور اس کی بیٹی کی قبر ہے اور وہاں علاء کی ایک بہت بڑی جماعت دفن ہے۔ اور یہ قاضی محکی اللہ بن محمد بن علی بن الزک کی والدہ آمند کی بہن ہے۔ شخ نخر الدین صغر سنی ہی میں اپنے شخ قطب اللہ بن مسعود نمیشا پوری سے علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے 'اور آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور وہیں آپ نے اور وہیں پر آپ ووصوں میں سے ایک صحن میں رہتے تھے جنہیں آپ نے بنایا تھا' اور وہیں آپ نے ایوان کے عربی حقی میں وفات پائی پھر آپ نے قدس شریف میں صلاحیہ ناصر یہ کی قدریس کے فرائف سنجال لیے' پھر عادل نے ایوان کے عربی تدریس ہے فرائف سنجال لیے' پھر عادل نے آپ کو التقو یہ کی قدریس ہی حدر کے بہلو میں ہے' رہنے گئے آپ اس میں عبادت' مطالعہ اور فاوئ کے لیے تنہا ہو جائے' اور اور وہم النے بھو نے کی اس آپ جو موار اور جعرات کو الراف سے فروئ آپ کے باس آتے تھے' آپ اس میں عبادت' مطالعہ اور فاوئ کے لیے تنہا ہو جائے' اور اور وہم السے بھیا کی جگہ مصرے بعد حدیث سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جائے اور ایس جی جگہ کی کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جائے اور ایس جی جگھ کی کرائی کی جگہ عصرے بعد حدیث سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جائے اور ایس جھیا کی جگہ 'عصر کے بعد حدیث سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جائے اور

آپ دارالحدیث نوریه کی مشخت میں بھی شامل مو کے تھے اور جب ابن عروہ کا مزارشر وع شروع میں فتح ہوا تو وہاں بھی حاضر ہوا لرتے تھے اور ملک عاول نے اپنے قاضی این الز کی کےمعزول کرنے کے بعد آپ کو بلایا اور دستر خوان پر آپ کواپیے بہلو میں ہٹھایا اور آپ ۔ امثن کا قاصلی بننے کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں اللہ سے استخارہ کر اول چر آپ نے اس سے انکار کر دیا او سلطان کوآپ کا انکارکرنا نا گوارٹنز رااہ رای نے آپ کوایڈ اوسینے کا اراد و آیا تواہے کہا گیا انڈ کاشکر کر کہ اس جیسا شخص اس حکومت میں ہےاور جب عادل فوت ہو کیا اوراس کے بیٹے معظم نے دوبارہ شراب نوشی شروع کردی توشیخ فخرالدین نے اسے ملامت کی تو اس کے دل میں آپ کے متعلق رنج رہا اور اس نے آپ سے القویہ کی تدریس کا کام چھین لیا' اور آپ کے پاس الجاروجییه' دارالحدیث نور بیاور ابن عروہ کے مزار کے سوا کچھ باقی نہ رہا' آپ کی وفات اس سال کی • ارر جب کو بدھ کے روزعصر کے بعد ۱۵ سال کی عمر میں ہوئی اور جامع مسجد میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور یہ جمعہ 🗨 کا دن تھا' اور آپ کے جناز ہ کواٹھا کر قبرستان صوفیا ، میں لے جایا گیااوراس کے آغاز ہی میں آپ کواپنے شخ قطب الدین مسعود بن عروہ کی قبر کے زردیک دفن کیا گیا۔ سيف الدين محمر بن عروه موسلي:

جامع اموی میں مزارا بن عروہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اسے فتح کیا تھا اور سے بڑے ذ خائر سے بھر پورتھا' آپ نے اس میں تالاب بنایا اوراس میں درس حدیث کے لیے وقف کیا اور لائبر بری بھی وقف کی' آپ قدس شریف میں مقیم تھے لیکن ملک معظم کے خاص اصحاب میں سے تھے'اور جب بیت المقدس کی فصیل منہدم ہوگئ تو آ پ دمشق آ گئے اور یہیں فوت ہوئے اور آپ کی قبرعید گاہ کےسامنے اتا بک طفتگین کے گنبدوں کے پاس ہے۔

شیخ ابوالحن روز بهاری:

آپ کو باب الفرادیس کے پاس اس جگہ میں دفن کیا گیا جوآپ کی طرف منسوب ہے۔

رئيس عز الدين مظفرين اسعد:

ا بن حمزہ الممیمی القلانی' آپ دمشق کے ایک رئیس اور بڑے آ دمی تھے اور آپ کا دادا ابویعلیٰ حمزہ قضا' اس کی ایک تاریخ ہے' جے ابن عسا کرنے کتاب کے آخر میں لکھا ہے اور عز الدین نے اس حدیث کو حافظ ابوالقاسم ابن عسا کروغیرہ سے سناہے اور آپ نے الکندی کی ہمنشینی کولا زم سمجھااوراس سے فائدہ اٹھایا۔

خلیفه کا حاجب امیر کبیر:

محد بن سلیمان بن تنکمش بن تر کان شاہ بن منصور سمر قندی آپ امراء کی اولا دمیں سے تصاور آپ العزیز الخلیفتی کے دیوان کے جاجب الحجاب بنے اور آپ بہت اچھا لکھتے تھے اور آپ کو بہت سے علوم میں اچھی معرفت حاصل تھی' جیسے اوب اور علوم ریاضی'

<sup>🛭</sup> اس کتاب میں کئی جگہ بیہ بیان ہوا ہے کہ فلا ل شخص فلال دن فوت ہوا اور وہ جمعہ کا دن تھا' حالا نکہ اس کاروز و فات جمعہ کا دن نہیں تھا' اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے روزاوگ بکٹرت نماز پڑھتے ہیں۔اور بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے'ای طرح مرنے والے کے جنازے میں بڑی مخلوق جمع ہوئی' گو مأو ه جمعه كادن تھا۔

آپ نے لمباز مانہ ٹمریائی اور آپ کوا چھے شعرنظم کرنے میں بہرہ وافر حاصل تھا۔

میں اس زندن می تکالیف سے اُکٹا کیا ہوں اور میں و مسامیرائی حال ہوتا ہے اور نو مسل میں بچے کی طرح مردرت بات کرنے والا اور بہت بیبود و بالنجی اور نے والا تھا جب میں سی جس میں موتا مول تو سوجا تا ہوں اور کا نے کی آ مدر پر بدار تو باتا ہوں اور بڑھا پ کی بیڑی ہے میرے یاؤں کو لوتا در دیا ہے اور تکلیف نے میری لکام لولم بالرویا ہے۔ اور مجھے کھوٹسلے میں بچ کی طرح جھوڑ اگ ہے۔ اور میس نے این کے جھوڑ اگ ہے۔ اور میس نے اپنے تھم کو بیچھے جھوڑ اے لیس باتی رہے والے فعل کی برائی کا آغاز کیے ہوا۔

اورای طرح آپ کے بیخوبصورت شعربھی ہیں ۔

''اے البی! جو بہت عفو کرنے والا ہے میرے زمانہ شباب کے گنا ہوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں' معاف کر دے اور میں نے گنا ہوں سے اپناچ ہرہ سیاہ کر لیا ہے اور میں تیرے حضور مٹی میں ذلیل پڑا ہوں' اپنے عفوے میرے چہرے کوروش کر دے اور مجھ سے چٹم پوشی کراور میرے عذاب کو ہلکا کر''۔

اور جب آپ فوٹ ہوگئے تو نظامیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور شونیزیہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے

'' میں نے اپنی نداعمالی اور ندامت کے باعث معاد کے خوف سے ملاقات سے کنارہ کشی کی اور جب میں اپنے رب کے پاس آیا تو اس نے حساب کے بارے میں مجھ سے معمولی جھگڑا کیا' عدل تو یہ تھا کہ میں جہنم میں جلتا' اس نے از راہ نوازش مجھ پر مہر بانی فرمائی اور اس نے زبانِ عفوسے مجھے آواز دی اے بندے کچھے سلامتی مبارک ہو''۔

#### ابوعلى حسن بن ا بي المحاسن :

زہرہ بن علی بن زہرہ علوی حیین حلی آپ حلب میں اشراف کے نقیب تھے اور آپ کوا دب اور علم تاریخ وسیرت اور حدیث میں فضیلت حاصل تھی اور آپ قر آن مجید کے حافظ وضابط تھے 'اور آپ کے اجھے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ۔
''میں نے معثوق کودیکھا ہے جدائی کے باعث آٹکھیں اس سے اچٹ جاتی ہیں اور زمانے نے اس پر برااثر ڈالا ہے اور زمانے نے حوادث کے ہاتھ کواس سے بھیرلیا ہے اور وہ ذلیل ہوکرواپس آگیا ہے اور اس نے عزت کو ذلت سے بدل لیا ہے 'گویا اس نے اس کی حفاظت نہیں گی'۔

## ابوعلى يجيٰ بن المبارك:

ابن الجلاجلي، آپ تا جر کے بیٹے تھے آپ نے حدیث کا ساع کیا آپ خوبصورت تھے اور دار الخلافۃ میں رہتے تھے اور آپ کے پاس علم تھا اور آپ کے اجھے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' تیرا بہترین بھائی وہ ہے جونخی میں حصہ دار ہواور تکنی میں حصہ لینے والا کہاں ہے اگر تو اسے دیکھے تو وہ لوگوں میں تجھے خوش کرے اور اگر تو غائب ہوتو وہ کان اور آئکھ ہو' وہ قتیق کی مانند ہے' اگر اسے آگ چھوئے تو اسے جلا دے اور وہ خوبصورتی میں زیادہ ہو جائے' اور برا بھائی اگر تجھ سے غائب ہوگا تو تجھ سے دشمنی کرے گا اور اگر حاضر ہوگا تو بھی

مصیبت ہوگا'و وامین اور صادق نہیں' اور اس کی آرز و سے کہ دوست جھوسے کا دلداد واور عاشق ہو جائے' اس سے ڈراور ای برافسوں نہ کراس کا تاوان تیرے نفتز' قرض اوا کرنے کی طرح ہے''۔

#### 271

اس سال پہنے دو دوستوں کے علاوہ چنگیز خان کی طرف سے ایک اور دست کی طرف گیا اور وہ تھوڈ ابی آبا ہوا تھا اور انہوں نے اس کے اہل کوبھی ای طرح تن کر دیا' پھر وہ ساوہ کی طرف چلے گئے' پھر تم اور قاسان کی طرف گئے اور ان دونوں کوصرف اسی دفعہ مار پڑی اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی پہلے کی طرح تن کرنے اور قیدی بنانے کا وطیر واختیار کیا' پھر وہ بمدان کی طرف گئے وہ انہیں وہاں بھی انہوں نے اسی طرح قتل کرنے اور قیدی بنانے کا کام کیا' پھر وہ خوار زمیہ کے پیچھے آذر بائیجان کی طرف گئے اور انہیں فکست دی اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ ان کے خوف سے تبریز کی طرف بھاگ گئے' تو وہ انہیں آ ملے اور انہوں نے ابن البہلو ان کو لکھا' اگر تو ہم سے سلح کرنے والا ہے تو خوار زمیہ کو بھارے پاس بھیج دے وگرنے تو بھی ان کی ما نند ہے' پس اس نے ابن البہلو ان کو لکھا' اگر تو ہم سے سلح کرنے والا ہے تو خوار زمیہ کو بہت سے ہدایا و تحاکف کے ساتھا ان کے پاس بھیج دیا' حالا نکہ بید دستہ تین ان کے بہت سے آدمیوں کو تر دل بنا دیا۔ انا للہ و ہزار جوانوں پر مشتل تھا' اور خوار زمیہ اور البہلو ان کے اصحاب ان سے کئی گنا زیادہ تھے' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بردل بنا دیا۔ انا للہ و انا البہرا جعون

اوراس سال غیاف الدین بی خوارزم شاہ نے بلاد فارس پر قیفہ کرلیا' حالا نکہ اصفہان ہمان کی ملکتیں بھی اس کے قبضے ہیں شخیس ۔ اوراس سال ملک اشرف نے اپ بھائی شہاب الدین غازی سے خلاط کاشہرواپس لے لیا اور اس نے اسے تمام ہلاد آرمینیا' میافارقین' جای اور جبل حور کے ساتھ اس کے سپر دکیا تھا اور اسے اپ بعد ولی عہد مقرر کیا تھا' اور جب معظم نے اسے خط لکھ کر اس کی مخالفت کی تحسین کی اور اس کے دماغ کو خراب کر دیا تو اس نے جا کر خلاط میں اس کا محاصرہ کر لیا' اس نے شہراس کے سپر دکیا اور اس کا بھائی قلعہ میں محفوظ ہوگیا اور جب رات ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس معذرت کرتے ہوئے آیا تو اس نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا فاحد میں محفوظ ہوگیا اور جب رات ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس معذرت کرتے ہوئے آیا تو اس نے اس کے عذر کو قبول کیا اور شاہ اسے سز اند دی بلکہ اسے اسکے میاف اور شاہ اربل اور معظم' شہاب غازی کے ساتھ اشرف کی مخالف پر منظم کو وہ مکی و جب میں کرے گا' اور شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ' اشرف کے ساتھ تھا' پس شاہ اربل نے جا کر اس کے سپہیوں کی کمی کے باعث اس کا محاصرہ کرلیا' کیونکہ جس موصل بدر الدین لؤلؤ' اشرف کے ساتھ تھا' پس شاہ اربل نے جا کر اس کے سپہیوں کی کمی کے باعث اس کا محاصرہ کرلیا' کیونکہ جس میت تھا میں اس نے آئیں اشرف کے پاس بھیجا تھا اور جب امور کا انفصال ہو گیا' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو شاہ اربل کوند امت ہوئی اور معظم بھی دمشق میں اسی طرح شرمندہ ہوا۔

اوراس سال معظم نے اپنے بیٹے ناصر داؤ دکوشاہ اربل کے پاس بھیجا کہ اسے اشرف کی مخالفت پر توت دے اور صوفیا نے شمیاطیہ سے الملق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس بھیجا کہ وہ اس کے بھائی اشرف کے خلاف اس سے متفق ہو جائے۔ جلال الدین نے اس سال آ ذربائیجان پر قبضہ کرلیا تھا'اور اس کا دل مضبوط ہوگیا تھا۔ تواس نے اس سے مدداور عطیے کا وعدہ کیا۔ اور اس سال ملک مسعود السیس شاہ یمن اپنے باپ کامل کے پاس دیار مصر میں آیا اور اس کے پاس بہت سے ہدایا اور

تھا نف تھے جن میں دوسوخادم اور تین بڑے ہاتھی اورعوداورا گر کی لکڑی اور کستوری اور عنبر کے بوجھے تھے اوراس کا باپ الکامل اس کی ملاقات نوبا ہر أكلاا ورانسيس في نيت بيتي أكدوه اپنے بچا عظم نے ہاتھ سے شام ُ اوچين ئے۔

اوراس سال مصرمیں دارالحدیث الکاملیہ کی تمارت مکمل ہوئی اوراس کی مشیخت کوجا فظ ابوالحظا ب ابن دحیہ کبی نے سنجالا اور وہ بہت ہےفنون کا جامع تھااوراس کے پاس فوائداور عجائب تھے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن علی القادی نابیناحنبلی' تاریخ این الجوزی کے تتبہ کے مؤلف کا والد' بیرقادی شخ ابوالفرج ابن الجوزی کی مجلس میں ہمیشہ حاضرر ہتا تھا'اوروہ آپ کی عزت کرتا تھا' کیونکہ وہ آپ سے عجیب وغریب باتیں سنتاتھا'اور کہتا تھا خدا کی قتم پیخوبصورت ہے'ایک د فعہ شخ نے اس سے دس دنا نیر قرض ما نگے تو اس نے آپ کو نہ دیئے اور وہ حاضر رہتا اور بات نہ کرتا' ایک دفع شخ نے کہا یہ قادی ہمیں کوئی چیز قرض نہیں دیتااور نہ ریکہتا ہے کہ خدا کی تتم ہیلیج ہے۔

اورایک دفعہ قادی کوہمستقی کے گھر طلب کیا گیا کہ خلیفہ کوتر اوت کیڑھائے' اس سے دریافت کیا گیا اور خلیفہ من رہاتھا کہ تیرا ند ب کیا ہے؟ اس نے کہا حنبلی اس نے اسے کہا دار الخلافت میں نمازنہ پڑھا نا تو حنبلی ہے اس نے کہا میں حنبلی ہوں اور میں تنہیں نما زنہیں پڑ ھاؤں گا'خلیفہ نے کہاا سے چھوڑ دوہمیںصرف یہی نماز پڑ ھائے گا۔

## ابوالكرم مظفر بن السبارك:

ابن احد بن محمد بغدادی حضرت امام ابوحنیفہ کے مزار کا شخ ، آپ نے بغداد کی غربی جانب کے احساب کے فرائف سنبھالے اور آپ فاضل دیندار اور شاعر تھے اور آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں۔

''اپنے نفس کوصبر جمیل ہے محفوظ کراورا چھی خوبیوں کو حاصل کران کا ثواب ہمیشہ رہے گا'اورسلامتی کے ساتھ زندہ رہ اور تیری گفتگومہذب ہواورمشکل کام تیرے لیے آسان ہوجائیں گئے زمانہ ختم ہوجائے گااورسب جانے والے ہیں'اس کی شیرینی کم اور عذاب جمع رہے گا' زمانہ صرف رات دن کے گزرنے کا نام ہے اور عمراس کے لیٹنے اور جانے کا نام ہے اورمستقل مزاجی'مضبوط اخوت میں ہے اور تجھ میں خالص اور پاکیز ہ بلندیاں پائی جاتی ہیں اورخواہشات کےخوابوں کو خير باد كه عنقريب برى اوراجيمى خواهشات ختم موجا كيل گن -

#### محمد بن ابی الفرج بن برکته:

شخ نخر الدین ابوالمعالی موصلی آپ بغداد آئے اور نظامیہ میں مصروف ہو گئے اور وہاں دہرائی کی اور آپ کو قر أت کی معرفت عاصل تھی' اور آپ نے خارج الحروف کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور حدیث کومنسوب کیا ہے اور آپ کے لطف اشعار بھی ہیں۔

## ابوبكر بن حلبة الموازيني البغدادي.

آ پیملم : ندر مداورز ارو ہائے تین یکمانتے اور بیب فریب چیزیں ایجاد لرتے تھان ٹیں سے ایک بجیب ہات یہ ہے کہ آ پ نے خشق ش کے دانے میں سامت سوران کے اور ہر سوار شمیں ابک مال ڈالا اور خلومت کے ہاں بھی آ پ کور ہے حاصل تھا احمد بین جعفر بین احمد :

ابن محمد ابوالعبا ک الدیبی البیتی الواسطی' آپ او یب اور فاضل شخص تھے اور آپ کی نظم ونٹر بھی موجود ہے اور واقعات اور سیر کے جانبے والے ہیں اور آپ کے پاس بہت می عمدہ کتب موجود تھیں' اور آپ نے ابوالعلا المعریٰ کے قصیدہ کی شرح تین جلدوں میں کی ہے اور ابن الساعی نے آپ کے اچھے اور تھے اور کا نول کوشیریں اور لذیذ اور دل کوخوش کرنے والے اشعار بیان کیے ہیں۔

#### 2777

اس سال جب خوارز می' جلال الدین بن خوارزم شاہ کے ساتھ تا تاریوں سے غزنی میں مغلوب ہوکر بلا دخوزستان اور عراق کے نواح میں آئے تو انہوں نے اس میں فساد پیدا کر دیااوراس کے شہروں کا محاصر ہ کرلیااوراس کی بستیوں کولوٹ لیا۔

اوراس سال جلال الدین بن خوارزم شاہ نے بلاد آذربائجان اور بہت سے بلادالکر جی پر قبضہ کرلیا اورالکر جی سے ہزار عانبازوں کوشکست دی اوران کے بیس ہزار جانبازوں کوشل کردیا اوراس کی حکومت مضبوط اورشان بلند ہوگئ اوراس نے تفلیس کو بھی فئے کیا اوراس کے تمیں ہزار آدمیوں کومیدان کارزار میں قتل فئے کیا اوراس کے تمیں ہزار آدمیوں کومیدان کارزار میں قتل کیا اور تفلیس کے بورے ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور وہ اس جنگ میں بغداد جانے سے عافل ہوگیا 'اور بیواقعہ یوں ہے کہ جب اس نے دقوق کا محاصرہ کیا تو اس کے باشندوں نے اسے گالیاں دیں اور اس نے اسے بردو تو ت فئے کیا اور اس کے بہت سے باشندوں کوشل کیا اور اس کے نامیر میں خلیاں دیں اور اس نے اصحابی کا میں وہ اپنی باشندوں کوشل کیا اور اس کے خیال میں وہ اپنی باشندوں کوشل کیا اور اس کی فضل کی نامیر کی کہ میں عادل کو خلیا میں وہ اپنی کی کہ میں عادل کو خلیفہ سے جنگ کرنے کے لیے خط کیا اور اس کی سے نامیر کی کہ میں ایک کروڑ دینارخ ج کو کھوں اور سیا ہیوں سے کام لیا اور گوں میں ایک کروڑ دینارخ ج کیا 'اور جلال الدین نے الکرج کی طرف فوج روانہ کی اور انہوں نے اسے کھا کہ ہم سب کے ہلاک ہونے سے ہمیں آ ملنا اور کیف سے نہیں جائے گا' بس بیان کی طرف فوج روانہ کی اور انہوں نے اسے کھال کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس سال ہارشوں کی کمی اور ٹڈی کے پھیل جانے کی وجہ سے عراق میں شدید گرانی ہوگئ پھراس کے بعد عراق وشام میں بہت ہے آ دمی فنا کے گھاٹ اتر گئے ۔اوراس کے باعث شہروں میں بہت سے لوگ مر گئے ۔اناللہ واناالیہ راجعون خلیفہ ناصر لیدین اللّٰہ کی وفات اوراس کے بیٹے الظا ہر کی خلافت :

جب اس سال کے ماہ رمضان کا آخری اتوارآیا تو خلیفہ ناصرلدین اللہ ابوالعباس احد بن المستقی بامراللہ ابوالمظفر یوسف بن المقتصٰی لامراللہ ٔ ابی عبداللہ محمد بن المستظہر باللہ ابی عبداللہ احمد بن المقتدی بامراللہ ابی القاسم عبداللہ بن الذخیرة محمد بن القائم بامراللہ

اورابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں بیان کیا ہے کہ ناصر لدین اللہ تین سال بالکل ہے حس وحرکت پڑار ہااوراس کی ایک آئی بھی جاتی رہی اور دوسری ہے اسے معمولی سانظر آتا تھا'اور آخر میں اسے ہیں دن پیپش رہی اور وہ مرگیا'اور گی وزراء نے اس کی وزارت کی اوران کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اوراس نے جوغلط رسوم ایجاد کی ہوئی تھیں اس نے انہیں اپنی بیاری کے ایام میں نہیں چھوڑ اور وہ ہر سرت اور رعیت کے بارے میں ظالمان اراد ہے رحفتا تھا'اوراس نے اپنے زبانے میں عراق کو ویران کر دیا اوراس کے باشند ہے شہروں میں پھیل گئے'اوراس نے ان کے اموال واملاک چھین لیے'اوروہ ایک کام کر کے اس کے الٹ کام بھی کرتا تھا'ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ اس نے رمضان میں افطار کا اور تجاج کی ضیافت کا پروگرام بنایا' پھر اسے چھوڑ دیا۔ اور اس نے نیک ساقط کرائے پھر انہیں دوبارہ عائد کر دیا'اوراس کی پوری توجہ بندوق سے فائر کرنے اور مجبوبر پرندوں اور جوانم دانہ پائجاموں میں تھی۔ کرائے پھر انہیں دوبارہ عائد کر دیا'اوراس کی پوری توجہ بندوق سے فائر کرنے اور مجبوبر پرندوں اور جوانم دانہ پائجاموں میں تھی۔ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اگر ہو جاتے ہیں ہر عظیم گناہ وقیل میاں کیا ہے اور اس کے مقالوں ان سے مراسلت کی تھی اور بی وہ بڑی مصیبت ہے جس کے مقالے میں ہر عظیم گناہ وقیل بیاں کی گئی ہیں کہ دو اور جوانم میں کے مقالے میں ہر عظیم گناہ وقیل فلاں کام کیا ہے اور فلال جگر اور فلال بیا میا کہ بیا ہوگی جن اس کی خبر فا دیتا تھا۔ واللہ الما فلال کام کیا ہے اور فلال جاتے کیا کیا ہے کہ اسے مکاہند ہوتا تھا 'یا اسے کوئی جن اس کی خبر فا دیتا تھا۔ واللہ الما ملل کام کیا ہے دی کہ خلال میں انسان مرکی خلافت:

جب خلیفہ ناصرلدین اللہ فوت ہو گیا تو اس نے اپنے اس بیٹے ابونصر محمد کوولی عہد مقرر کیا اور اسے الظاہر کا لقب دیا اور منابر پر اس کے خطبات دیئے گئے' پھراس نے اسے معزول کر کے اس کے بھائی علی کومقرر کر دیا' اور وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی ۲۱۲ ھ میں

اور جب اس نے آپ کو قاضی بننے کی پیشکش کی تو آپ نے اس شرط پراسے تبول کیا کہ وہ ذوالا رحام کو ورشد دے گا۔ اس نے کہا ہر حقد ارکواس کا حق دواور اللہ سے ڈرواور اس کے باپ کا دستور تھا کہ ہرض کو گلیوں کے بہر سے دار محلات میں ہونے والے ایکھے برے اجتماعات کی رپورٹ اسے پہنچا ئیں' اور جب الظاہر خلیفہ بنا تو اس نے ان سب باتوں کو موقو ف کر دیا اور کہنے لگا لوگوں کے حالات کی ٹوہ لگانے اور ان کی پردہ دری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے یہ کام ترک کر دیا تو وہ رعیت کو بگاڑ و سے قال سے نہا ہم اللہ سے دعاکریں گے کہ وہ ان کی اصلاح کر دیا اور جولوگ دیوائی اموال کام ترک کر دیا تو وہ رعیت کو بگاڑ و سے قال کر دیا' اور اس نے بل جو پچھنا انصافی سے ان سے لیا گیا تھا' وہ انہیں واپس کر دیا اور اس فیل جو پچھنا انصافی سے ان سے لیا گیا تھا' وہ انہیں واپس کر دیا اور اس فیل جو تا انصافی سے ان سے لیا گیا تھا' وہ انہیں واپس کر دیا اور اس فیل کو تیا ان قید یوں کے قرض ادا کر دیے جو ان کی ادا گیگی کی سکت نہیں رکھتے ۔ اور بقید ایک لا کھکو اس نے علماء میں تقسیم کر دیا ۔ اور بعض لوگوں نے ان تصرفات کے بارے میں اسے ملامت کی تو اس نے کہا میں نے علما میں کو اس نے اس خوش پر گائتی مدت رہ گئی ہے؟ اور وہ مسلسل اسی روش پر قائم رہا' حتی کہ این اخیر نے بیان کیا ہے کہ بلاد جزیرہ اور موصل میں کو ں اور بلیوں کو کھایا گیا' پس پیگر انی ختم ہوگئ' خلیفہ الظا ہر خوش شکل' خوب دو' سرخ و صفید شیر بین کیا وہ بہت گر ال خوب روٹ سرخ و صفید شیر بین کیا وہ اور موسل میں کو ں اور بلیوں کو کھایا گیا' پس پیگر انی ختم ہوگئ' خلیفہ الظا ہر خوش شکل وہ وسور دور مرخ و صفید شیر بین کیا کو اور وہ صفید شیر بین کیا وہ وہ دور مال کو وہ دور موسل میں کو ان اور بلیوں کو کھایا گیا' پس پیگر انی ختم ہوگئ' خلیفہ الظا ہر خوش شکل کو روٹ دور موسل میں کو روٹ ورڈ دور میں کو ان اور بلیوں کو کھایا گیا' پس پیگر انی ختم ہوگئ' خلیفہ الظا ہر خوش شکل کو روٹ دور کیا دور وہ سال کو وہ دور کیا دور ان سے تو کو میں کو ان سے تو کے عالوں کیا کہ کو اس کے کہ دور کیا کہ کو کو بیات گر ان کے کہ کو کو بی کو کر کیا کے کو کو کو بیا کیا کہ کو کو کی کو کو بیا کیا کہ کو کیا کو کر کیا کو کو کی کو کی کو کر کیا کو کر کو کو کر کو کو کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر

# اس سال میں وفات پائے والے اعیان

# ابوالحن على ملقب ملك افضل:

نورالدین ابن صلاح الدین بن بوسف بن ابوب نیاب کاولی عہد تھا اوراس نے اس کے دوسال بعد و تق پر قبطنہ کیا گھراس کے چچاعا دل بھر اسے تھیں لیا اور قریب تھا کہ بیاب بھائی عزیز کے بعد دیار مصر پر قبطنہ کر لیٹا تو اس سے چھین لیا ، پھر بن ابو بکرنے اسے اس سے چھین لیا ، پھر بن ابو بکرنے اسے اس سے چھین لیا ، پھر بن ابو بکر نے اسے اس سے چھین لیا ، پھر بن ابو بکر نے اسے اس سے جھین لیا ، پھر نوبت بایں جارسید کہ اس نے اس سال وفات پائی اور یہ فاضل شاعر اور بہت اچھا کا جب تھا اور اسے صلب شہر میں لا کراس کے بھائی وفن کیا گیا۔ اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے خلیفہ ناصر لدین اللہ کو خط کھر اس کے پیا ابو بکر اور اس کے بھائی عثمان کی شکایت کی 'اور ناصر شیعہ تھا' اس نے اسے مثال دیتے ہوئے کھا۔

میرے دوست ابو بکر اور اس کے دوست عثمان نے تلوار کے ذریعے علی کاحق غصب کرلیا ہے ٔ حالا تکہ اسے اس کے والد نے ان دونوں پر حاکم بنایا تھا اور جب وہ حکمر ان بنا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اور ان دونوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کی بیعت کوتوڑ دیا اور معاملہ ان دونوں کا تھا' اور اس کے بارے میں واضح نص موجود تھی' پس تو اس نام کے نصیبے کود کیچے کہ اس سے بعد میں آنے والوں کو بھی وہی تکلیف ملی جو پہلوں کو ملی تھی۔

## اميرسيف الدين على:

ابن الامیرعلم الدین بن سلیمان بن جندر' پیوطب کے اکا برعلاء میں سے تھا اور بہت صدقات دیتا تھا اور اس نے حلب میں دو مدر سے وقف کیے' ایک شافعیہ کے لیے اور دوسرا حنفیہ کے لیے اور سرائیں اور پل بنائے اور دیگر نیک کاموں اور جنگوں میں مال خرج کیا۔

## شخ علی کر دی:

قریباً فاتر العقل اور باب الجابیہ سے باہر مقیم' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا' بعض و ماشقہ کا خیال ہے کہ وہ صاحب کرامات تھا اور دوسروں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ سی شخص نے اسے نماز پڑھے' روز ہر کھے اور جوتا پہنے نہیں و یکھا۔ بلکہ وہ نجاستوں کو پا مال کرتا تھا' اور اس حالت میں مبحد میں واضل ہوتا تھا' اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ ایک جن اس کے تابع تھا اور وہ اس کی زبان سے گفتگو کرتا تھا السبط نے ایک عورت سے روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ لا ذقیہ میں میری ماں کے وفات پانے کی خبر آئی کہ وہ مرگئی ہے اور بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں مری' وہ بیان کرتی ہے کہ میں شخ علی کروی کے پاس سے گزری تو بیقرستان کے پاس بیٹا تھا تو میں اس کے پاس کھڑی ہوگئ اس نے اپناسراٹھا کر مجھے کہا وہ مرگئی ہے تو ہواس نے کہا وہ مرگئی ہے تو ہواس نے کہا وہ مرگئی ہے تو ہواس نے کہا وہ می ہوا۔

اور میرے وست مبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز میں انھا تو میرے پاس کوئی چیز بھی تھی میں اس بے پاس ت کُررا و اس مست درام تھے دیا ور شنہ نکا بیرون اور تیرے میں کرے رے زائے سے بیان فی سے اورا اس کے بیان میں که الک روز پیخطیب جمال الدین الدفعی کے پاس کے نوراتو وو کینے اگل کے شیخ علی آئے عمل نے دفتے کیجو کے کھارت کی پانی پی ے اور انہوں کے منص کھایت کی ہے تو شن می کروں کے است کہا اور تو اس کے موااینے سے اور ایا جا ہتا ہے ؛ اس نے ہما کہ ہم میں تو اس نے کہا ہے مسلمانو! جوشخص اپنے آپ کواس کمرے میں بند کر کے ختک تکنوے پر قناعت کرے اور اللہ نے اس پر جوجی فرض کیا ہےاسے ادانہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟

#### الفخرا بن تيميه:

محمد بن ابی القاسم بن محمد شخ فخر الدین ابوعبدالله بن تیمیه حرانی 'آپ حران کے عالم خطیب اور واعظ تھے'آپ نے امام احمد کے مذہب سے اهتغال کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور شبرت پائی اور بہت می جلدوں میں جامع تفسیر لکھی اور آپ کے خطبات مشہور ہیں' جوآپ کی طرف منسوب ہیں' جنہیں شخ مجدالدین مؤلف انمتقیٰ نے احکام میں بیان کیا ہے۔ابوالمظفر ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ میں نے جمعہ کے روزنماز کے بعد آپ کولوگوں کو وعظ کرتے ہوئے بیا شعار پڑھتے ساپ

'' ہمارے احباب نایاب ہو گئے ہیں اور میری آئکھیں نیند میں بندنہیں ہوتیں' یا ہم ملاقات کریں گے' دل شیفتہ سے زمی کرواور جلے ہوئے جسم کی بیاری پر رحم کروئتم نے شبہائے ملاقات میں مجھ سے کس قدر ٹال مٹول کی عمر گذر گئی ہے اور ہماری ملا قات نہیں ہوئی''۔

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ اپنے شخ ابوالفرج ابن الجوزی کی وفات کے بعد زیارت ِ بغداد کو آئے' اور وہاں آپ کے مقام وعظ پر وعظ کیا۔

#### وز برین شکر:

صفی الدین ابومحمدعبدالله بن علی بن عبدالخالق بن شکر آپ دیارمصر میںمصراوراسکندریہ کے درمیان دمیرہ مقام پر ۵۳۰ ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کومصر میں اپنے مدرسہ کے پاس اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا' اور آپ ملک عادل کے وزیر بنے اور آپنے ز مانے میں کئی کام کیے جن میں سے جامع دمشق کا فرش کروانا بھی ہے اور آپ نے عیدگاہ کی جار دیواری بنوائی اور فوارہ اور اس کی مسبّد بنوائی اور جامع المز ق کی تعمیر کروائی اور ۲۱۵ ه میں آپ کومعزول کر کے ہٹاویا گیااوراس سال تک آپ معزول ہی رہے اوراین سال میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ظالم تھے۔واللہ اعلم ابواسحاق أبراهيم بن المظفر:

ابن ابراہیم بن علی' جوابن البندی اور بغدادی واعظ کے نام سے مشہور ہیں' آپ نے اپنے شخ ابوالفرج ابن الجوزی سے اس فن کوحاصل کیااورکثر سے حدیث کا ساع کیااورز ہد کے بارے میں آپ کےاشعار ہیں ۔

'' بید نیامسرت کا گھرنہیں تو اس کے مکر وفریب سے خوف کھا' جب نو جوان اس میں اپنے مال سے شاد کا م ہوتا ہے تو بیہ

ا ہے جام موت بلادی ہے جاوراس کے بعداس کے لیے دورہ بینا مقدر ارد بی ہے اور جو کھاس نے دونوں باتھوں نے مای ہے دوا المای ہے دواس کے امیر جو جامیں ہے اور جومصیبت اسے اسے فی وواس کا دفاع نہ سر سے کا اور اسروہ وقتا قومنی کے بیٹ نیٹے ہے اواٹا نیڈو جو اس کے متدرر کی ٹیک ممل کرنا ہو جیا اے

#### ابوأحسن على بن أحسن

رازی بغدادی' واعظ اس کے فضائل اور ایجھے اشعار بھی ہیں اور زمیر کے ہارے میں اس کے اشعار ہیں ۔۔۔

''انے نفس موت کے لیے تیاری کراور نجات کے لیے کوشش کراور دوراندیش مستعد بن ۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ زندہ کے لیے بھی نہیں اور نہ موت سے کوئی چارہ ہے اور تو صرف عاربیۃ کی ہوئی چیز ہے جووا پس کردی جائے گی اور عاربیۃ کی ہوئی چیز ہے جووا پس کردی جائے گی اور عاربیۃ کی ہوئی چیز ہیں واپس لوٹائی جاتی ہیں۔ تو بھول جاتا ہے اور حوادث نہیں بھو لتے' اور موتیں کوشش کرتی رہتی ہیں' موت کی کان میں بھا کی امید نہ رکھ۔ اور نہ دہاں تیرے لیے کوئی گھاٹ ہے' زمین میں کسی شخص کی حکومت اور حصہ کون سا ہے زمین میں اس کا حصہ لحد ہے' انسان زندگی کے ایام کی لذت کو کیسے پسند کرتا ہے جس کے سانس گئے ہوئے ہیں' ۔

#### البھاسنجاري:

ابوالہ جا دات اسعد بن محمد بن موی 'شافعی فقیہ 'شاعر'ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ فقیہ تھے اور مسائل خلافیہ میں گفتگو کرتے تھے مگر آپ پر شاعری کا غلبہ تھا' آپ نے اس میں کمال حاصل کیا اور اپنی نظموں کے باعث شہرت پائی اور اس سے بادشاہوں کی خدمت کی اور ان سے انعامات لیے اور شہروں میں گشت کی 'اور دمشق کے قبرستان اشر فیہ میں آپ کا دیوان موجود ہے اور آپ کے شاندار اور لطیف اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اور تیرے محبوب کے دل میں بغم ہونے کی بات نہیں گذری اور محبت میں اس کے حال کوتو بہتر جانتی ہے اور چغل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کوفراموش کردینے والا ہے' اپنے محبوب سے پوچھوہ تواس کے ملامت گروں میں شامل ہے' کیا مصیبت زدہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو کچھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کردیتو نے اس کی بیاری کو نیالباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پر دہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی ری کو کاٹ دیا ہے'۔

اور یہالک طویل قصیدہ ہے جس میں اس نے قائنی کمال الدین شہرزوری کی بدح کی ہے اور اس کے بیا شعار بھی تیں۔ ''میرے زمانے کا کیا کہنا جومیرا قصد کیے ہوئے ہے اور میرے اچھے اوقات کا کیا کہنا جن سے میں محروم ہول' قریب ہے کہ دہ سرعت کے ساتھ گذرنے میں ایک دوسرے سے فکرا جائیں''۔

آپ کی وفات ۹۰ سال کی عمر میں ہوئی۔

#### عثان بن عيسلي :

ابن درباس بن قسر بن جهم بن عبدوس الهدباني الماراني ضياءالدين قاضي صدرالدين عبدالملك كابھائي جوحکومت صلاحيه ميس

، یارمصرکا سائم تھا'اور بیضیا والدین''انمہذب'' کا کتابالشہا دات تک شارح ہے جوتقریباً ہیں جلدوں میں ہےاوراصول فقہ میں شرح اللمع اورشیرازی کی النتهیہ کاشارح ہےاور بیاند ہب کا ماہر عالم تھا۔

#### الإجماء برالثه بن احمد بن الرسوى ·

البوار بنی ٹم البغد ادی آپ فاصل شُخ تصاور آپ ٹی روایت بھی ہے اور آپ نے جواشعار سنائے ہیں ان میں بیاشعار بھی ہیں ''عاجزی اور فروتن میں عذر ننگ ہو گیا ہے اور ہم اپن قسمت پر قناعت کرتے تو وہ ہمیں کا فی ہوتی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم بندوں کی پرستش کرتے ہیں جبکہ ہمارے فقروغنا کا معاملہ اللہ کے سپر دہے''۔

#### ابوالفضل عبدالرحيم بن نصرالله:

ابن علی بن منصور بن الکیال الواسطی' فقہ اور قضاء کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے' آپ بغداد کے ایک معتبر محض تھے آپ کے اشعار میں سے بہاشعار بھی ہیں .

'' دنیا کے لیے ہلا کت ہواس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتیں' وہ کچھ در خوش کرتی ہیں پھر برائیاں ظاہر کرتی ہے وہ نقاب میں تجھے خوش منظری اورخوبصورتی دکھائے گی اور بدصورتی نے نقاب اٹھادے گی'۔

#### نیزاس نے کہا ہے۔

''اگر دواطاعتوں کے بعدمیری پکوں نے تفتیش سے چثم پوٹی کی ہے تو وہ میری پلکیں نہیں ہیں'اوراگر میں نے محبوبوں کے بعدا پنی پتلیوں سے حسن کودیکھا ہے تو وہ میری پتلیاں نہیں ہیں'اگر میرے وطن نے میرے وطن پراحسان کیا ہے تو زمانہ اس کی لغزشوں کومعاف کردےگا''۔

#### ابوعلی الحسن بن علی :

ابن الحسن بن علی بن الحسن بن علی بن عمار بن فهر بن وقاح الیاسری ٔ حضرت عمار بن یاسر کی نسبت سے یاسری کہلاتے ہیں' آ پ بغداد کے فاضل شخ تھے'اورتفسیر وفرائض میں آ پ کی تصنیفات موجود ہیں'اور آ پ کے خطبات' رسائل اورا چھےاشعار بھی ہیں' اور حکام کے نزدیک آ پ کی شہادت مقبول تھی۔

# ابو بكرمحر بن يوسيف بن الطباخ:

الواسطی البغدادی الصوفی 'آپ نے بغداد میں ایک امارت سنجالی اور آپ نے جواشعار سنائے ان میں سے بیاشعار بھی بں ہے

''الله تعالیٰ نے کسی انسان کو عقل وادب سے بڑھ کراچھی چیز بخشش نہیں کی'یہ دونوں چیزیں جوان کاحسن و جمال ہیں اورا گریہ دونوں کھوجا 'میں تواس کے لیے زندگی کا کھودینازیا دہا چھاہے''۔

#### ابن يونس شارح التنبيه:

ابوالفضل احمد بن شیخ کمال الدین ابوالفتح موی بن یونس بن محمد بن منعة بن ما لک بن محمد بن سعد بن سعید بن عاصم بن عابد

بن کعب بن قیس بن ابراہیم' آپ اصلاً اربلی ہیں' پھرموصل کےعلمی اور امار تی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں' آپ نے علوم وفنون کو البيناب بالعلم أمالور كالدروز كارتار ألخ أبيان فروت وياه التابي كوش تركون وبالمرنود المركوب بالمراه ويريا كالمدالعة اختصار نیاالیہ چھوماورائیہ بوااورای ہے آپ درس ویا کرتے تھے۔

ا بن خلکان نے بیان نیاہے کہ آپ نے اربل میں میرے والد کی وفات کے بعد ۱۱۰ ہومیں ملکے مظفر کے یہ بہتے پاستیلال اور میں چھوٹی عربیں آپ کے پاس ماضر ہوا کرتا تھا میں نے آپ کی ما نندکسی شخص کو در ان دینے نہیں دیکھا۔ پھر ۱۱۷ ھ میں آپ ا ہے شہر کو چلے گئے اور اس سال کی ۲۴/ رہے الاؤل کو سوموار کے روز ہم سال کی مرمیں آپ نے وفات یائی۔

اس سال ملک جلال الدین بن خوارزم شاہ کی الکرج کے ساتھ یڈ بھیٹر ہوئی اوراس نے انہیں عظیم شکست دی اوراس نے ان کےسب سے بڑے قلعہ تفلیس کا قصد کیا اور اسے بزور قوت فتح کر لیا اور اس میں جو کفار موجود تھے انہیں قبل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنالیااور وہاں جومسلمان موجود تھےان میں ہے کسی کے ساتھ اس نے تعرض نہیں کیااوراس کی حکومت قلعے پر قائم ہوگئی۔اور الكرج نے اے ۵۱۵ ھەملىمسلمانوں سے چھین لیااوراب تک انہیں کے قبضے میں تھا' حتیٰ کہاس جلال الدین نے اس قلعے کوان ہے حچرایااور بهایک عظیم فتح تھی۔

اوراس سال بیخلاط کی طرف گیا تا کہ اسے ملک اشرف کے نائب سے چھین لئے مگر بیاس کو حاصل کرنے کی قوت نہ یا سکا اوراس کے باشندوں نے اس سے بخت جنگ کی اوراس نے اپنے کر مان کے نائب کی نافر مانی اور مخالفت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا اوران کی طرف روانه ہو گیا۔

اوراس سال ملک اشرف نے اپنے بھائی معظم کے ساتھ صلح کی اور دمشق میں اس کے پاس گیا اورمعظم' جلال الدین' شاہ اربل' شاہ ماردین اور شاہ روم کے ساتھ مل کراس کے خلاف مدد دینے لگا اور اشرف کے ساتھ اس کا بھائی کامل اور شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ تھے' پھراس نے اپنے بھائی معظم کواپنا پہلومضبوط کرنے کے لیے ماکل کرلیا۔اوراس سال ابرنش انطا کیہ اور ارمن کے درمیان بڑی جنگ ہوئی اوران کے درمیان بڑے نا گوار واقعات ہوئے ۔اوراس سال ملک جلال الدین نے تر کمانِ ایوانیہ پر سخت حمله کیا'وہ مسلمانوں کی رہزنی کیا کرتے تھے۔

اوراس سال کمی الدین پوسف بن شیخ جمال الدین بن الجوزی بغداد سے ایلچیوں کے ساتھ ملک معظم کے پاس دمثق آیا اور اس کے پاس خلیفہ الظاہر بامراللہ کی جانب سے اولا دعادل کے لیے خلعت اور قیمتی چیزیں تھیں اور خط کامضمون پیتھا۔ کہ اس میں ا ہے جلال الدین بن خوارزم شاہ کی دوسی ہے منع کیا تھا' بلاشہوہ باغی ہے اوراس نے خلیفہ کے ساتھ جنگ کرنے اوران کو بغداد ہے چھین لینے کاعز م کیا ہوا ہے' سواس نے اس کی بات مان لی اور قاضی محی الدین بن الجوزی دیارمصرمیں ملک کامل کے پاس گیا اور شام ومصری طرف آپ کی میری آمد تھی اور آپ کو بادشا ہوں کی طرف سے بہت سے انعامات ملے ان میں سے ایک میتھا کہ آپ نے دمثق میں نشابین مقام پراپنامدرسه جوزیتغمیر کیا۔اوراس سال ملک معظم کے سرکاری حکم کے مطابق شمس الدین محمد بن قزغلی سبط ابن الجوزي نے دامن کوہ میں الشبلیہ کی تدریس کا کام سنھالا اور پہلے روز ہی قضا ۃ اوراعیان آپ کے پاس آئے۔ غلیفہ الظاہر کی و فات اور اس کے بیٹے المستصر کی خلافت:

خلیفہ مرحوم کی و فات اس سال ۱۳ مرر جب کو جمعہ ئے دن حیاشت کے دفت ہوئی اورلوگوں کواس کی و فات کاعلم نماز کے بعد ہوا' لیں خطباء نے حسب دستورمنا ہریراس کے لیے دعا نمیں میں اوراس کی خلافت لوماہ ممادن رہی اوراس کی ممر۶ ۵سال حتی اور وہ ہنو عباس کا سب سے برائخی اور بیریت و خمیر کے لحاظ ہے بہتر مخص تھااور بڑا دیالواور خوش منظر تھا'اورا کراس کا زیانہ لمیاموتا تو اس کے ہاتھوں امت کی بہت اصلاح ہوجاتی 'لیکن الله تعالی نے اپنے ہاں اس کے قرب کو پیند کیا تواس نے بھی اے اختیار کرایا' جواس کے پاس تھا'اوراس نے اس پر بہت احسان کیا'اوراس نے اپنی امارت کے آغاز میں دیوانی اموال کے چھوڑ نے اور ناانصافیوں کے دور کرنے اور ٹیکس کے ساقط کرنے اورلوگوں سے خراج کو کم کرنے اور جو مخص قرضوں کی ادائیگی سے عاجز ہیں'ان کے قرضے ادا کرنے اورعلاءاورفقراء ہے حسن سلوک کرنے اورامانت داراور دیانت دارلوگوں کوامیر بنانے کے جوکام کیے ہیں ہم انہیں بیان کر چکے میں۔اوراس نے والیان رعیت کوخط لکھا:

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' یا در کھو ہمارا نرمی برتنا'اراد ۂ یا بھول کر چھوڑ نانہیں اور نہ ہمارا چشم بوشی کرنا' صبر سے برداشت کرنا ہے بلکداس لیے ہے کہ ہم تہہیں آ زمائیں کتم میں ہے اچھاعمل کرنے والا کون ہے تم نے گذشتہ ایام میں جوشہروں کوویران کیا اور رعایا کو بهگایا اور شریعت کو برا قرار دیا اور باطل جلی کاحق خفی کی صورت میں اظہار کیا' بیا یک حیلہ اور حیال اور مکمل بیخ کنی اور اعراض کو حاصل کرنے کا نام تھا'جس کی فرصت تم نے' بہا دراور ہیب ناک شیر کے پنجوں اور کچلیوں سے احیا تک یالیٰ تم مختلف الفاظ ہے ایک مفہوم پر متفق ہو حالا نکہ تم اس کے ثقہ اورامین آ دمی ہوئتم اس کی رائے کواپنی خواہشات کی طرف ماکل کرتے ہواورا بنے باطل کواس کے ق کے ساتھ ملا دیتے ہوؤہ تمہاری اطاعت کرتا ہے۔ حالانکہ تم اس کے نافر مان ہوتے ہو' وہ تم سے موافقت کرتا ہے اورتم اس کی مخالفت کرتے ہو' اب الله تعالیٰ نے تمہارے خوف کوامن سے اور تمہار نے فقر کوتو تگری ہے اور تمہارے باطل کوت سے بدل دیا ہے اور تم کووہ بادشاہ دیا ہے جولغزشوں کومعاف کرتا ہے اورصرف اصرار کرنے والے ہے مؤاخذہ کرتا ہے اور اصرار پر قائم رہنے والے سے انتقام لیتا ہے 'وہ تمہیں عا دلانہ تھم دیتا ہے اور وہتم سے بھی عدل ہی جا ہتا ہے اور وہتم کوظلم سے روکتا ہے اور وہ اللہ سے امیدرکھتا ہے اور تمہیں اس کی اطاعت کی رغبت دلاتا ہے۔اگرتم اللہ کے ان خلیفوں کے راستوں پر جنہیں اس نے زبین میں اپنا نائب اورا بی مخلوق یرامین مقرر کیا ہے چلے تو فبہا ورنہتم ہلاک ہوجاؤگے'۔

اوراس نے اپنے گھر میں مہر شدہ کاغذ کے فکڑے دیکھے جنہیں اس نے لوگوں کی پردہ داری اوران کی عز توں کی حفاظت کے لیے نہ کھولا اوراس نے اپنے پیچھے دس نیچے بچیاں چھوڑے ان میں سے اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے ابوجعفر منصور کی بیعت خلافت ہوئی اوراس نے المستنصر باللہ کالقب اختیار کیا' اور شخ محمہ خیاط واعظ نے اسے خسل دیا اور اسے دارالخلافت میں فن کیا گیا۔ پھر

اسے الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔

#### ا السند همر بالله عبا ی کی حلافت.

امیرالمومنین الی جعفرمنصوبہ سی الظاہرمجمہ سی اناصراحمہ حس ردزیعنی سامیر ہب ۱۲۳۳ ہے کو ہمدے رسائس کا باپ مراہ س اس فی ہیسنے خلافت ہوئی اس نے لیے تاج مٹلوایا گیا اور اہل حل وعقد میں سے عوام وخواص نے اس فی ہیعت کی اور یہ جعد کا دن تھا اور اس وقت اس کی عمر ۳۵ سال ۵ ماہ اا دن تھی' اور یہ بڑا خوش شکل اورخوش منظر تھا اور شام کے اس شعر کامصد ات تھا

''گویا ثریااس کی پیشانی میں اور شعری اس کے رخسار میں اور جانداس کے چبرے میں پیوست ہے''۔

اوراس کے نسب شریف میں پندرہ خلیفے ہیں' جن میں سے اس کے پانچ آباء نے بالتر تیب خلافت حاصل کی اوراس نے جیسے بڑے بڑوں کے وارث ہوتے ہیں ان سے اسے وراشیة حاصل کیا اوراس بات کا اس سے پہلے کسی خلیفہ کے لیے اتفاق نہیں ہوا' اور اس نے لوگوں کے ساتھ دسن سلوک کرنے کی روش اختیار کی اور اس نے لوگوں کے ساتھ دسن سلوک کرنے کی روش اختیار کی اور اس نے مدرسے کہیرہ مستنصر پی تھیر کیا جس کی مثل دنیا میں مدرسے نہیں بنا' اس کا بیان اپنی جگہ پرآئے گا۔ ان شاء اللہ

اور جولوگ اس کے باپ کے زمانے میں امیر سے وہی اس کے زمانے میں امیر مقرررہے اور جب آئندہ جمعہ کا دن آیا تو منابر پرامام المستنصر باللہ کا خطبہ دیا گیا اور اس کا نام اور ذکر آنے پرسونا اور جاندی نچھاور کیا گیا اور اسے جمعہ کا دن تھا 'اور شعراء نے مدائح اور مراثی سنائے اور انہیں خلعت اور انعامات دیجے گئے اور ماہ شعبان میں شاہ موصل کی طرف سے وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصر مدائح اور مراثی سنائے اور انہیں خلعت اور انعامات دیجے گئے اور میں فصیح و بلیغ عبارت میں تہنیت وتعزیت تھی۔ اللہ بن الاثیم کی طرف سے ایک قل تھا جس میں فصیح و بلیغ عبارت میں تہنیت وتعزیت تھی۔

پھرالمستصر باللہ مواظبت کے ساتھ سوار ہوکر لوگوں کے لیے جمعہ میں حاضر ہوتا اوراس کے ساتھ صرف دوخادم اور شہر کا سوار ہوتا' ایک دفعہ دہ سوار ہوکر نکلا تو اس نے ایک عظیم شور سنا' اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا نماز کے لیے بلایا جار ہا ہے تو وہ اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہوگیا اور پیادہ دوڑ نے لگا' پھر وہ تو اضع اور خشوع کے طور پر مسلسل جمعہ کو پیدل آنے لگا اور وہ امام کے بیٹھتا اور خطبہ سنتا' پھر اس کے لیے بند جر سے کو درست کر دیا گیا اور وہ اس سے پیدل چل کر جمعہ کو جاتا۔ اور وہ ۲۲ر شعبان کو عوام کے لیے سوار ہوا اور جب رمضان کی پہلی رات آئی تو اس نے علاء' فقراء اور مختا جوں پر'روزوں میں مددد سے اور قیام میں قوت دسینے کے لیے آئے' بکریوں اور نفقات کا بہت ساصد قد دیا اور ۲۷ رمضان کو الظاہر کا تا بوت دارا لخلافہ سے الرصافہ کے قبرستان میں نتھی کیا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور خلیفہ المستصر نے عید کے روز می الدین ابن الجوزی کے ہاتھ نقہا ، صوفیاء اور انکہ مساجہ کو بہت سے صدقات اور انعامات بھیجے۔

ادرا بن اخیرنے بیان کیا ہے کہ اس سال زبردست زلزلہ آیا جس سے ان کے ملک کی بہت می بستیاں اور قلع منہدم ہو گئے۔ نیز ابن اخیر نے بیان کیا ہے کہ ان کے ملک میں ایک بمری کو ذرج کیا گیا اور اس کے گوشت کوکڑوا پایا گیا' حتی کہ اس کے سری پائے اور چھپچوڑے' جگراورسب اجزاء ہی کڑو ہے پائے گئے۔

## خلیفہالظا ہر کے بعداس سال میں وفات پانے والے اعیان

الجمال المصري.

یونس بن بدران بن فیروز جمال الدین مصری اس وقت کے قاضی القتناۃ آپیام کو حاصل کرئے بیکا نہ روز کا ربن گے۔ اور آپ نے نے حضرت الم مثافعی کی کتاب 'الام ' کا اختصار کیا ' اور اکنس کے بارے میں آپ کی ایک طویل ' کتاب ہے۔ اور آپ نے ایک طویل گتاب ہے۔ اور آپ کے برد کیا التحق صالح الفریر کے بعد جس نے خو کشی کر لی تھی ' امینیہ کی تدریس کا کام سنجالا' بیکام وزیر صفی الدین بن شکر نے آپ کے برد کیا ' آپ اپنے صالح الفرن بہت توجہ کرتے تھے' پھراس نے آپ کو دشت میں بیت المال کا کام برد کر دیا۔ اور آپ نے شاہ دشت کی طرف ملوک اور طلفا ، سے مراسلت کی' پھر معظم نے الزکی ابن الزکی کے معزول کرنے نے بعد آپ کو دشت کا قاضی القتناۃ بنادیا۔ اور جب عادلیہ کبیرہ کی تعیم کمل ہوگئو تو اس نے اس کی تدریس کا کام بھی آپ کے بیر دکر دیا۔ اور آپ پہلے شخص بیں جنہوں نے یہاں درس دیا۔ اور جبا کہ ہم بیان کر بچھے بیں اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سب سے پہلے در کی تخفی بیں جنہوں نے یہاں آخر تک نے بر کو کمل کیا' اور فنیر کے بعد فقد کا درس دیتے' اور آپ رجنٹر دی بیل کھنے کے بارے بیں اچھا خیال رکھتے اور وہ اس طرح کر اور جمعہ عار کے بیل اور آپ ہر جمعہ عمر کے بعد ہم تا اور ایک کو کہ کو کھا کھا ہوتا وہ حاضر ہوئے۔ آپ سب بے کہ کھا کیا با لیت اور وہ می خواجوں کو بھی بالیت اور وہ حاکم کے میں انتہ کو کہ خواجوں کو بیل لیت اور جس نے کو کی خطاکھا ہوتا وہ حاضر کے بود ہم مزاد کو بیل کھا کہ کہ کہ کہ بیل کے اور ایک کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیل کے اور ایک کا کام کھی کہ آپ بعض وار توں کو بیت المال کی بہتر کی کے برا مشورہ دیتے تھے۔ اور بیا کہ آپ بیل کو اس کے کو کھی کا نائی مقرر کیا جو پہند یدہ روش نہ تھا' اور خودوہ پا کدامن اور رعب دار رحف میا۔ آدری ہو ۔ آدریہ کہ آ

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ قرشی شیبی ہیں'اس وجہ سے لوگوں نے آپ پراعتر اضات کیے۔اور آپ کے بعدشس اللہ بن احمد بن خلیل' جونہی قاضی بنا۔

میں کہتا ہوں آپ کی وفات اس سال کے رہیج الاقل میں ہوئی' اور آپ کواپنے اس گھر میں دفن کیا گیا' جو جامع متجد کی جانب درب الریحان کے سرپر واقع ہے۔ اور آپ کی قبر کی گھڑ کی آج کل مدرسہ شرقیہ کے مشرق میں ہے' اور ابن عنین نے آپ کی جوکرتے ہوئے کہا ہے ۔

'' مصری اپنفعل میں کس قدر کوتاہ تھا کہ اس نے قبر بھی اپنے گھر ہی میں بنائی ہے اور اس نے زندوں کو اسے پھر مارنے سے راحت دی ہے اور مردوں کو اس کی آگ سے دور کیا ہے''۔

ار مینه ایستند والی در کش

المہارز ابرائیم جومعندوالی دمثق کے نام ہے شہور ہے ہے بہترین فلفا، میں سے تھا اور عفت اور شن سیرت اور یا کیزگ سمیر میں اس ب ہے برط کرتھ 'اسلا' وسلی تھا' ثن م آگرفزو ٹ ٹاہ بن شہنشاہ بن ایوب کا نادم بن کیا۔ وہ مشق کا اوتوال شما اور اس کام میں اس بی سیرت قابل تعریف رہی ہے کہروہ چالیس سال تک ومشق کا لوتوال رہا اور اس کے زمانے میں جمیب وغریب واقعات ہوئے 'اوروہ صاحب جاہ اور معزز گھر انول کا خاص طور پر پردہ پوش تھا۔

اس کے زبانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک جولا ہا کا ایک جیوٹا سا پچھاجس کے کانوں میں بالیاں تھیں تو ان کے پڑوسیوں میں سے ایک شخص نے تملہ کر کے دھوکے سے اسے قتل کردیا اور جوزیوروہ پہنے ہوئے تھا اسے لے جاکر ایک قبرستان میں فن کردیا '
لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی' مگر اس نے اعتراف نہ کیا اور اس کی والدہ اس واقعہ سے روئی اور اس نے اپ خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مطالبہ کیا کہ وہ اس مطالبہ کیا کہ وہ اس سے معتبہ کرتی ہے تو اس نے اس جا گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اس نے اس سے نکاح کرلیا اور وہ ایک وقت تک سے نکاح کرلیا اور وہ ایک ہوئی کی دو اس کے خلاف شکایت کی ہوئی گئی اور اس نے اس کے خلاف شکایت کی تھی 'اس نے کہا ہاں میں نے اس کے خلاف شکایت کی تھی 'اس نے کہا ہاں میں نے اسے کھولا تو وہ اپنے بیچ کو دیکھ کرانشکبار ہوگئی اور وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی گئی جو اس نے اس کے خلاف گئی جو اس دیا تو وہ اس دیکھڑی ہوں کہ تو جھا جس کے بیٹ کی تعریف کی تو ہوں کہ تو تا سے خلال کے کہ دیا تو اس نے اسے خلال کی کردیا ور اس اس نے اس خلال کی کردیا ور اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے بیٹ کی تو اس نے اسے اس نے 
اورالبط نے اس سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں باب الفرج سے باہر آر ہاتھا کیاد کھتا ہوں کہ ایک شخص طبل اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مد ہوش ہے میں نے اس کے متعلق حکم ویا تو اسے حد نگائی گئی اور میر ہے حکم سے انہوں نے طبل تو ڑو دیا' کیاد کھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میکا ہے انہوں نے اسے تو ڑا تو اس میں شراب تھی' اور عادل نے شراب نجوڑ نا اور اسے دمشق کی طرف لا نا' کلیت منع کیا ہوا تھا' اور لوگ طرح طرح کے حیلے اختیار کرتے تھے' السط کا بیان ہے' میں نے اس سے بوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ طبل میں کوئی چیز ہے اس نے کہا میں نے اسے چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی پنڈلیاں' کا نپ رہی تھیں تو مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ طبل میں کوئی چیز ہے اس نے کہا میں نے اسے چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی پنڈلیاں' کا نپ رہی تھیں تو مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ طبل میں کوئی بھاری چیز اٹھائے ہوئے ہے اس کے اس فتم کے عجیب وغریب واقعات ہیں اور معظم نے اسے معزول کر دیا اس کے دل میں اس کے متعلق اعلان اس کے متعلق اعلان اس کے متعلق اعلان کے دل میں کروایا مگر کسی ایک جی آ کربیان نہ کیا کہ اس نے اس سے رائی کا دانہ بھی لیا ہے اور جب وہ فوت ہوا تو اسے اس قبر سے باز ار کے سامنے ہے اور اس کی قبر کے باس ایک متجد ہے جو اس کے نام سے مشہور میں دئن کیا گیا جو اپو عمر و کے مدرسہ کے قریب باز ار کے سامنے ہے اور اس کی قبر کے باس ایک متجد ہے جو اس کے نام سے مشہور میں لئد

### صائتيه كراسة من العبلية لووقف كرس والا.

عبل الدوا کافر را لحسائی اس کی نسست حسام الدین محمد بن ااجین کی طرف ہے ست آشام بیدا موائی وہی خص ہے جواپی ما للہ ست الثام کوالثلامیدا ببرانید کی آباد کی گرفیب دیتا تھا اورا کی نے الشبلیہ کو حضیہ کے لئے اوراس کے پہلویس صوفیاء کے لئے خالقاہ بنائی اور یہی اس کا گھر تھا اوراس نے قضاۃ 'مصنع اور ساباط کو وقف کیا اور لوگوں کے لئے الثامید البرانید کے مغرب میں جو قبر ستان ہے اس کے پاس سے ایک راستہ میں الکرش کی طرف کھولا اور لوگوں کے لئے وہاں سے جبل کی طرف کوئی راستہ نہ تھا' وہ العقبید میں مجدالصفیٰ کے پاس سے گزرتے تھے اور اس کی وفات رجب میں جوئی اور اسے اس کے مدرسہ کے پہلومیں وفن کیا گیا اور اس نے کندی وغیرہ سے حدیث کا ساع کیا۔

### دمشق وحلب میں الروا حیہ کا وقف کرنے والا:

ابوالقاسم صبة الله جوابن رواحہ کے نام سے مشہور ہے نیا یک تا جربڑا مالداراوردمشق کے معتبر آدمیوں میں سے تھا'اور بڑا لمبا چوڑا تھاا دراس کی داڑھی نہیں تھی' اوراس نے باب الفرادیس کے اندر مدرسہ رواحیتیں کیااور اسے شافعیہ کے لیے وقف کر دیا اور اس کی گرانی اور تدریس کا کام شخ تقی الدین بن الصلاح شہرزوری کے سپر دکیا اور اس کا صلب میں بھی اس طرح مدرسہ تھا'اور وہ اپنی آخری عمر میں دمشق کے مدرسہ میں گوشنشین ہوگیا'اوروہ اس گھر میں رہتا تھا'جواس کے کل میں مشرق کی طرف تھا اور بعد میں اس نے چاہا کہ جب وہ مرجائے تو اسے اس میں فن کیا جائے' گرایسانہ ہوسکا بلکہ اسے صوفیا کے قبرستان میں فن کیا گیا اور اس کی وفات کے بعد می الدین ابن عربی طائی صوفی اور تقی الدین خزعل نحوی مصری ثم المقدمی امام مشہد نے ابن رواحہ کے خلاف شہا دت دی کہ اس نے شخ تقی الدین کواس مدرسے سے الگ کیا تھا' پس طویل نا گوار واقعات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور ان دونوں نے جوارادہ کیا تھا وہ دیکارگیا۔

### ابومحرمحمود بن مودود بن محمود:

البلاجی الحنفی الموصلی' اور وہاں پر اس کا ایک مدرسہ ہے جو اسی کے نام سے مشہور ہے اور وہ ترک تھا اور علماء کے مشاکخ میں سے ہوگیا' اور وہ دین میں پختہ تھا اور اچھا شاعرتھا' وہ کہتا ہے \_

'' جودعویٰ کرے کہاس کی حالت اسے شرع کے راہتے ہے نکال دے گی تو وہ اس کا دوست نہ بنے' بلا شبہ یہ بے فائدہ پلیدی ہے''۔

اس سال آپ کی وفات ۱۱ر جمادی الآخرة کوموسل میں ہوئی اور آپ کی عمر تقریباً اس سال تھی۔

### يا قوت لعقوب بن عبدالله:

نجیب الدین متولی شخ تاج الدین کندی' آپ کے لیے وہ کتابیں وقف کی گئیں جو جامع دمثق کے ثال مشرقی زاویہ کی لائبر سری میں تھیں اور وہ 11 کے جلدیں تھیں' پھراس کے بعد آپ کے بیٹے پروقف کیں' پھرعلماء پروقف کیں اور یہ کتابیں ضائع ہو گئیں اوراک شرفروخت ہو گئیں اور اس یا توت کوادب وشعر میں اچھا کمال حاصل تھا اور آپ کی وفات رجب کے آغاز میں بغداد میں ہوئی'

اور حضرت امام ابوحنیفہ کے مزار کے پاک نیز ران کے قبرستان ٹیل ڈن ہوئے۔

#### MYK

اس سال اہل تعلیں نے عام الکرن اچا نگ ان نے پاس آئے اور انہوں نے اس میں داخل ہو کر ہوام و نواس کوئی کر دیا اور لوٹ ماری اور قیدی بنائے اور گھروں کو ویران کیا اور آگ لگائی اور غصے سے بغاوت کی اور سیاطلاع جلال الدین کو کمی تو وہ ان کو کپڑنے کے لیے جلدی چلا گروہ انہیں پکڑنے سکا۔اور اس سال اساعیلیہ نے جلال الدین بن خوارزم شاہ کے نائبین میں سے ایک بروے امیر کوئی کر دیا اور ان کے علاقے کی طرف روانہ ہوگیا اور ان کے بہت سے لوگوں کوئی کر دیا اور ان کے شہر کو بربا دکر دیا۔ اور ان کے بہت سے لوگوں کوئی کر دیا اور ان کے خلاف ان کے اموال کولوٹ لیا' میہ جب تا تاری لوگوں کے پاس آئے تو میہ سلمانوں کے خلاف ان کے سب سے بڑے مددگار تھے' خدا ان کا بھلانہ کرے اور بیمسلمانوں کے لیے ان سے بھی زیادہ نقصان دہ تھے۔

۔ اور جب جلال الدین اور تا تاریوں کی ایک بڑی جماعت کی باہم جنگ ہوئی تو اس نے انہیں شکست دی اور انہیں خوب قتل کیا اور قیدی کیا اور کئی روز تک ان کے تعاقب میں رہا' پس اس نے انہیں قتل کیا حتیٰ کدری تک پہنچ گیا اور اسے اطلاع ملی کہ ایک جماعت اس کا قصد کیے ہوئے آئی ہے تو یہ کھڑ اہوکر انہیں رو کنے لگا' اور اس کے اور ان کے حالات ابھی ۲۲۵ ھیں بیان ہوں گے۔

ہوراس سال ملک اشرف بن عادل کی فوجوں نے آذر ہائیجان آ کر بہت سے شہروں پر قبضہ کرلیا۔ اور بہت سے اموال کو غنیمت میں حاصل کیا اور وہ اپنے ساتھ جلال الدین کی بیوی دختر طغرل کوبھی لے گئے اور وہ اس سے بغض وعداوت رکھتی تھی' پس انہوں نے اسے شہرخلاط میں اتارا۔ اوران کے حالات آئندہ سال میں بیان ہوں گے۔

اوراس سال فرنگیوں کے بادشاہ ابنور کا ایکچی سمندر میں معظم کے پاس ان بلا دسواحل کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا جنہیں اس کے چپاسلطان ملک ناصر صلاح الدین نے فتح کیا تھا' معظم نے انہیں تختی سے جواب دیا اور اسے کہا۔ اپنے آتا سے کہددینا میر سے پاس صرف تلوار ہے۔ واللہ اعلم

اوراس سال اشرف نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی کوا کیے عظیم محمل کے ساتھ جس کا بوجھ چھسواونٹ اٹھاتے تھے بھے کو بھیجااوراس کے ساتھ بچاس اونٹ تھے اور ہراونٹ پرایک غلام تھا' پس وہ عراق کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں ہی اس کے پاس خلیفہ کے تحا کف آئے 'اور جس راستے اس نے حج کیااتی پرواپس آگیا۔

اوراس سال بغداد کا قاضی القصاۃ نجم الدین ابوالمعالی عبدالرحلٰ بن تقبل واسطی بنا' اوراس نے حکام کے دستور کے مطابق اسے خلعت دیا' اور یہ جمعہ کا دن تھا' اوراس سال بلا دالجزیرہ میں شخت گرانی ہوگئی اور گوشت کم ہوگیا' حتیٰ کہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ موصل شہر میں بعض دنوں میں موسم بہار میں صرف ایک بکرونہ ذنج کیا گیا۔

راوی کا بیان ہے کہ اس سال دس مارچ کو جزیرہ اور عراق میں دوبار بہت برف پڑی جس سے پھول وغیرہ ضائع ہوگئے۔ راوی کا بیان ہے کہ بیوہ بات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئ اور عراق کے بارے میں سب سے بڑتے تعجب کی بات سے سے کہ کثر ت گرمی کے باوجوداس میں اس قسم کا واقعہ کیسے ہوا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

چَنگيز خال.

تا تاریوں کے نزدیک سلطان اعظم اوران کے آج کے بادشاہوں کاباپ جس کی طرف وہ انتساب کرتے ہیں' اورالقان کا عظیم آدئی' اوراس کے نزدیک سلطان اعظم اوران کے لیے وہ السیا صفیع کی' جس کے پاس وہ فیصلے لے جاتے ہیں اوراس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں اوراس کا اکثر حصداللہ کی کتابوں اورشرائع کے خلاف ہا وراس نے اسے اپنے پاس سے بنایا ہے اورانہوں نے اس بارے میں اس کی چیروی کی ہے اوراس کی ماں کا خیال تھا کہ اسے آفا ہی شعاع سے اس کا حمل ہوا ہے' یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوا کی چیروی کی ہے اوراس کی ماں کا خیال تھا کہ اسے آفا ہی شعاع سے اس کا حمل ہوا ہے' یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوا فلا ہر ہے کہ وہ مجبول النسب ہے اور میں نے ایک کتاب دیکھی ہے' جے وزیر بغداد علاؤالدین الجو پنی نے اس کے حالات میں تالیف فلا ہم ہے کہ وراس نے اس میں اس کی سیرت' اس کی سیاس ہو جھ ہو جھ' سخاوت شجاعت حکومت اور رعایا کے بہترین انتظام اور جنگوں کا ذکر کہا ہے۔

اس نے بیان کیا ہے کہ ابتداء میں بید ملک از بک خان کے ہاں خاص آ دمی تھا' اوراس وقت بیخوبصورت جوان تھا اوراس کا پہلا نام تمر بی تھا' پھر جب بیہ بڑا ہوگیا تواس نے اپنا نام چنگیز خان رکھا۔ اوراس بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بنالیا تھا اور حکومت کے بڑے امیوں نے اس کے خلاف کڑنے کے لیے باہر نکلا' اوراس کے بڑا ماس کی چغلی کی' حتی کہ انہوں نے اس کے خلاف کڑنے کے لیے باہر نکلا' اوراس نے اس قبل نہ کیا اس نے اس کا کوئی ایسا گناہ نہ پایا' جس کے ذریعے اس پر مسلط ہو جائے اسی دوران بادشاہ دوچھوٹے چھوٹے غلاموں پر ناراض ہوا تو انہوں نے اس کے نوف سے بھاگ کر چنگیز خان کی پناہ لے لی' تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اور ان غلاموں پر ناراض ہوا تو انہوں نے اس کے نوف سے بھاگ کر چنگیز خان کی پناہ لے لی' تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اور ان سے حسن سلوک کیا' اورانہوں نے اس کے نوف سے بھاگ کر چنگیز خان کی پناہ سے لی' تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اور ان بیشا ہے۔ تو اس نے احتیاط کر لی اور اس نے حکومت کو سمیٹ لیا اور تا تاریوں کو جماعتوں نے اس کی اجاع کی اور ان کی بہت سے اصحاب اس کے پاس آ نے گئے' اور بیان کی عزت کرنے لگا اور انہیں عطیات دینے لگا حتی کہ اس کی طاقت بڑھئی اور اس کی فوجیس ہو تی ہوں کے بیاں اس کے بیاں آئے کہ بارات کی خان کے ساتھ جنگ کی اور اس کی شورت سے دور دور تک پھیل گئی اور تمام بلاد طمعا ج میں ترکوں کے قبائل اس کے مطبع ہوگئے حتی کہ وہ تقی کہ وہ تھے اس کی ساتھ ہوگئے کہ بیا تھا۔ اس کے بیان کیا جاتا تھا' بیس قیان کہا جاتا تھا' بھران کے بعد دو قبیلے کرتا تھا۔ الجویزی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈالن اور قبلے کرتا تھا۔ الجویزی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈالن اور قبلے کرتا تھا۔ الجویزی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈالن اور قبلے کرتا تھا۔ الجویزی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈالن اور قبلے میں میں جنگ اور فیلے کرتا تھا۔ الجویزی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈالن اور قبلے کہ وہ گھرا ڈالن تھا۔

<sup>🗨</sup> السیاسا ، نیرلفظ' دی'' بمعنی تین اور بیاء بمعنی ترتیب' ہے مرکب ہے' پھرعریوں نے اسے تبدیل کر دیااور سیاست کہنے لگے۔

جس کے دونوں کناروں کے درمیان تین ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا 'پھروہ حلقہ تلک ہوجاتا اوراس میں ٹی تئم کے بیشار جانو رہمتے ہوجاتے تھے پھراس کے اور ملک ملاؤ اللہ بن نوارر سناہ کے درمیان 'بوم باقل نراسان آ ور با نجان اور دیگرا تو لیم ونما لک ہ حاکم تھا 'جنگ ہو گئی 'تو چنگیز خان نے اسے مغلوب کرلیا اور اسے شکست دی اور اس پر غلبہ پایا اور اس سے اموال سنب کر لیے اور خود و قصور ی ہی مدت میں اس کے بقیہ باا داور اولا دیر غالب آ گیا 'جیسا کہ ہم حوادث میں بیان کر چکے میں ۔

اور ملک چنگیزخان کی ابتداء ۹۹ ه میں ہوئی اوراس نے ۲۱۲ ه کی حدود میں خوارزم شاہ سے جنگ کی اور جیسا کہ ہم بیان کر
چکے ہیں خوارزم شاہ نے ۱۲ ه میں وفات پائی ہے اوراس وفت یہ بغیر کسی جھٹڑ نے اوررو کنے والے کے ممالک پر قابض ہو گیا اور
اس کی وفات ۲۲۳ ه میں ہوئی اور انہوں نے اسے ایک آئنی صندوق میں رکھ کر اسے زنجیروں سے بانده ویا اور اسے وہاں پر دو
پہاڑوں کے درمیان لٹکا ویا اور اس کی کتاب السیاسا موٹے خط میں دوجلدوں میں کھی جاتی ہے اور ان کے ہاں اسے دواونٹوں پر
لا داجا تا ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھتا 'چر اتر تا تھا 'چر چڑھتا اور اتر تا تھا 'چر کئی بار اتر تا تھا 'حتی کہ تھلک کر بے
ہوش ہو کر گر پڑتا تھا 'اور جو محض اس کے پاس ہوتا تھا اسے حکم ویتا تھا کہ جو پچھاس کی زبان پر جاری ہووہ اسے لکھ لے 'اگر یہ بات
ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کی زبان پر بولتا تھا۔

الجوینی نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک عبادت گزار سخت سردی میں عبادت کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جاتا تھا'اس نے ایک کہنے والے کوسنا' وہ اسے کہدر ہاتھا' کہ ہم نے چنگیز خان اور اس کی ذریت کوروئے زمین کا بادشاہ بنایا ہے'الجوینی نے بیان کیا ہے کہ مغلوں کے مشاکخ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے مسلمہ طور پر مانتے ہیں۔

پھرالجوین نے السیاسا ہے بچھ ابتیں بیان کی ہیں کہ جس نے زنا کیا خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ اسے قبل کیا جائے گا اور اور جو اواطت کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور جو جو اواطت کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور جو جو دواطت کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور جو جو دائے ہوگا اور جو جو دائے ہوگا اور جو جو دائے ہوگا اور جو جو دائے ہوگا اور جو اواطت کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور جو دائے ہوگا اور جو دائے ہوگا ہوگا اور جو دائے ہوگا اور جو دائے ہوگا اور جو اس کے در میان داخل ہوگا اور جو قبیری کو اس کے اہل کی اجازت کے بغیر کھانا کھلائے گایا بانی بیلائے گایا اور جو اس میں ڈ بی لگائے گا وہ بھی قبل ہوگا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور جو اس کے اہل کی اجازت کے بغیر کھانا ہوگا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا ، بلکہ وہ اسے اپنی بیا ہے گایا اور اپنی باتھ سے اس کے ہاتھ میں ہوگا ، بلکہ وہ اسے باتھ سے اس کے ہاتھ میں ہوگا ، بلکہ وہ اسے باتھ سے اس کے ہاتھ میں دو خوان کو نہ کھلا یا ہے جو داس نے کھلا یا گیا ہے وہ امر ہو گا بلکہ وہ اپنی بیا ہو اور جس نے کھایا اور اپنی پاس کے گا اور جس نے کھایا اور اپنی ہوگا ، بلکہ وہ اپنی بیا ہو اور جو اس نے دو اس نے کھایا اور اپنی ہوگا ہوں کہ ہوں کہ ہوں گئی جو تھا ہوگا ہوں کہ ہوں گئی ہوگا ہوں کہ ہوں کہ ہوں گئی ہوگا ہوں کہ ہوں گئی ہوں کہ ہوگا ہوں کہ ہوں کہ ہوں گئی ہوگا ہوں اسے گا ، بلکہ وہ اسے گا ، اس کی تکھر کی جائے گا ، اللہ تو اللہ ہوگا جو السیا ساکے پاس فیصلہ لے جاتا ہے اور اسے اس کی تکھر کی جائے گا ۔ اللہ تو اللہ ہوگا جو السیا ساکے پاس فیصلہ لے جاتا ہے اور اسے اس کی تکھر کی جائے گا ۔ اللہ تو الی نے فر مایا ہے ۔

'' کیادہ جا بلیت کا فیصلہ جا ہے میں اوریقین رکھنےوالے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے''۔ برغر مانا ہے ۔

'' تیرے رب کی شم وہ جب تک آپ کواپنے با نہی جھگڑوں میں حکم نہ بنا نمیں' پھر آپ جو فیصلہ کریں اس ہے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے اچھی طرح تشکیم کریں تو پھروہ موزین ہوں گئے''۔صدق اللہ العظیم

ان کے آ داب: سلطان کی اطاعت 'انتہائی استطاعت تک کرواورا پنی خوبصورت دوشیزگان کواس کے حضور پیش کرو' کہ وہ جے جا ہے ان بیس سے کسی لڑکی کو پہند کر نے اوران کا دستور یہ ہونا چے جا ہے ان بیس سے کسی لڑکی کو پہند کر نے اوران کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ کواس کے نام سے مخاطب کریں' اور جو شخص کھانا کھاتے لوگوں کے پاس سے گزرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بلا اجازت ان کے ساتھ کھانا کھائے' اور آ گ جلانے والے اور طعام کی پلیٹ سے آ گے نہ جائے اور خرگاہ کی چو کھٹ پر کھڑ انہ ہواور وہ اس وقت کپڑے کو نہیں دھوتے جب تک ان کی میل کچیل نمایاں نہ ہو جائے اور نہ ہی علاء کو گنا ہوں وغیرہ میں مکلف کرتے ہیں اور نہ مردہ کے مال سے معرض ہوتے ہیں۔

اور علاؤالدین الجویتی نے چنگیز خان کے حالات میں بہت عمدہ باتوں کا ذکر کیا ہے 'جودہ اپنی طبیعت اور عقل کے مطابق کیا کہ کا تعداد کرتا تھا اگر چہوہ مشرک تھا اور اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبودوں کی بوجا کرتا تھا اور اس نے اس قدر بندوں کو آل کیا ہے کہ ان کی تعداد کوان کے خالق کے سواکوئی نہیں جانا' لیکن اس کی ابتداء خوارزم شاہ نے کہ تھیں سے لیے کہ جب چنگیز خان نے اپنی طرف سے بھر تاجروں کوا پنے ملک کے بہت سے سامان کے ساتھ روانہ کیا اور وہ ایران پنچ تو اس کے نائب نے جوخوارزم شاہ کی طرف سے مقرر تھا اور وہ کھلی خان کی یوی کا باپ تھا' اور جو سامان ان کے پاس موجود تھا۔ وہ سب اس نے چھین لیا' چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو یہ معلوم کرنے کے لیے پیغا م بھیجا کہ کیا یہ وقوعہ اس کی رضا مندی سے ہوا ہے یا اسے اس کا علم بی نہیں اور اس نے اسے کا خوارزم شاہ کو یہ معلوم کرنے کے لیے پیغا م بھیجا کہ کیا یہ وقوعہ اس کی رضا مندی سے ہوا ہے یا اسے اس کا علم بی نہیں اور اس نے اسے گا مطاب کی اور جو پیغا م اس کی طرف جیجیا اس میں اور بھی اور اس خوارزم شاہ کی طرف سے یہ عہد ہو چکا ہے کہ تاج وں کو تی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ صوبوں کے تاج میں اور بھی لوگ با دشا ہوں کے پاس تھا کہ اس تھی اور نیس اشیاء کے جاتے ہیں' پھر یہ تا تاج تمہارے دین پر کیونکہ وہ صوبوں کے تاج ہیں اور بھی لوگ بیا مطالبہ کرتے ہیں تائم تھے اور تہارے نائر کرتا ہو اپنی تل کر دیا ہے' پس اگر تو نے اس کام کا تھم ویا ہوتو ہم ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں بصور سے دیگرا گرتو انکار کرتا ہو چکا تھا اور اس کی عمر بھر کی اور وہ بے وتو تی ہو چکا تھا اور اس کی عمر بھر کی ہور جو تھا تھا اور اس کی عمر نے وہ کو تھی ہو ۔

اور حدیث میں بیان ہواہے کہ جب تک ترکتمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ترکوں کوچھوڑے رکھو۔

اور جب چنگیز خان کواس امر کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے ملک کو چھیننے کی تیاری کی'اور جو واقعات ہوئے اللہ کی تقدیر سے ہوئے' جن سے بڑھ کر عجیب اور بھیا نک واقعات نہیں سنے گئے۔

ادرالجوین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ صید کے ایک کسان نے اسے تین خربوزے پیش کیے اور اتفاق سے چنگیز خان کے

پاس کوئی خزانچی نہ تھا اس نے اپنی بیوی خاتون ہے لہا انتہارے کا نول میں جودوبالیاں ہیں اسے دے وہ اوران میں دونہایت ال نفیس بواہر ہے عورت نے اس متعلق بخل کیا اور کہنے گئی اے کا کہ مہات واس نے کہایہ تاتی کی رائے اس کے ساتھ گزارے گا اور اساوقات اس کے بعداسے کوئی چرنہیں ملے گی اوران دونوں بالیوں کو جو خض بھی خریدے گا وہ انہیں تیرے پاس کے آئے گا وار سااوقات اس نے دونوں بالیاں اتار کر کسان کو دے دین تو اس کی عقل از گئی اور وہ انہیں ایک تاجر کے پاس ایک ہزار دینار میں فروخت کرنے لے گیا اور اور ایس نے وہ اپنی بیوی میں فروخت کرنے لے گیا اور اس نے وہ اپنی بیوی کو ایس دے دیں ۔ پھر الجو بنی نے اس موقع پریش عرسنایا ہے کہ ۔

'' جس شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ سمندراور قطرہ اس کی بخشش کی مانند ہیں' تو اس نے سمندراور قطرے کی تعریف کی ۔''

مور ضین نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ بازار ہے گزراتواس نے ایک سبزی فروش کے پاس عناب دیکھے جن کے رنگ نے
اسے جرت میں ڈال دیا اوراس کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اس نے حاجب ہے کہا کہ وہ اس سے بالس کے عوض خرید کے اور
حاجب نے انہیں چوتھائی بالس میں خرید لیا اور جب اس نے انہیں اس کے آ گے دکھاتواس نے انہیں پند کیا اور کہنے لگا ہے سب ایک
عاجب نے ہیں'اس نے کہا اس سے بہن گا گیا ہے' اور جو مال اس کے پاس فٹا گیا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا'تواس نے ناراض ہو
بالس کے ہیں'اس نے کہا اس سے بہن گا گیا ہے' اور جو مال اس کے پاس فٹا گیا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا'تواس نے ناراض ہو
کرکہا' میر ہے جیسا خریدارا ہے کہاں ملے گا اسے پورے دس بوالس دو۔ مور خین نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اسے حلب کا بنا ہوا
ایک شخصے کی کوئی قیمت نہیں ہے' اس نے کہا کیا اس نے اسال کو اس کے ایک خاص آ دئی نے اس کی شان کو کم کرنے کے لیے کہا' اخونداس
شخصے کی کوئی قیمت نہیں ہے' اس نے کہا کیا اس نے اسے دور دراز علاقے سے نہیں اٹھایا' حتیٰ کہ وہ سے سالم ہمارے پاس بیٹی گیا ہے'
اسے دوسوبالس دے دو۔ رادی بیان کرتا ہے اسے بتایا گیا کہ اس جگھے ہوائی گیا کہ اس جگھے ہوائی دوال اس کے ملک میں
بہت مال ملے گا'اس نے کہا جو بچھے ہمارے ہاتھوں میں ہے وہی ہمیں کافی ہے' اسے چھوڑ دوالوگ اسے کھولی لیس تو آ سے کوال سے
مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہا جو بچھے ہمارے بہتوں میں ہوائی ہوائی اور امراء نے اس سے اصرار کیا کہ وہ
مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہا تو اس نے انہیں نہ بتایا' تو انہوں نے تان سے اس بات کا ذکر کیا' تو اس نے جلدا ہے ڈاک کے گھوڑ وں پر بلایا اور
جب وہ اس کے سامنے چیش ہوا' تو اس نے اس نے تو ان کی اعتمال نے کہا میں نے تو آ ہی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بطور
بہانہ یہ بات کہا تھی ہوں دو آس نے اس نے ذرائے کے متعلق بو چھا' تو اس نے کہا میں نے تو آ ہو کا چچو می کو تو کھے مصل ہوگئ

<sup>●</sup> ترکی ننخ کے حاشیہ پریہ عبارت ہے کہ بیر وایت اس کے بیٹے قان سے منقول ہے جواس کا قائمقام تھا اور شاید بید درست ہواس لیے کہ قان فطر قا برائخی تھا' اور اس بارے میں اس کے متعلق بہت میں وایات بیان کی گئی ہیں' اور اس کا باپ چنگیز خال شخاوت میں متوسط در ہے کا آ دمی تھا اور دیگر عا دات اخلاق اور افعال میں بھی متوسط تھا' مگر خونریزی کے بارے میں متوسط نہ تھا۔

ے اورا ہے اس کی جلہ نیچ سام واپس نر دیا اورائے پھوند یا راوی بیان کرتا ہے ایک تیس نے اسے آیک انار تحفہ کے طور پر دیا اس ے اے قبر دائی راس کے دانے پاض میں میں تقسیم کردیے اور اس نے تکلم رہا کہ اس شخص کو اس کے دانوں کے برازیر الس دیے جا مل کھراک نے شعر پر بھا ۔

''اس کے دروازے پروفو دیوں اژ دھام کرتے ہیں جیسے انار میں دانوں نے اژ دھام کیا ہوتا ہے''۔

رادی بیان کرتا ہے کہ ایک کا فراس کے پاس آیا اور کہنے لگامیں نے خواب میں چنگیز خان کو کہتے سنا ہے کہ میرے باپ کو کہہ lacktriangle دے کہ وہ مسلمانو ں کونتل کرنے کا تکم دے دیا ہے جاوراس کے تل کرنے کا تکلم دے دیا ہ

راوی بیان کرتا ہے اس نے السیا ساکے فیصلے کے مطابق تبین اشخاص کے قبل کرنے کا حکم دیا۔ کیاد بکھتا ہے کہ ایک عورت رو تی اورطمانجے مارتی ہےاس نے یو جھا یہ کیا ہے؟ اسے حاضر کرووہ کہنے لگی بید میرا بیٹا ہے' پیدمیرا بھائی ہےاور بیدمیرا خاوند ہےاس نے کہا کہان میں ہےا بیک کونتخب کرلومیں اسے تیری خاطر حچیوڑ دوں گا' وہ کہنے گی اس جبیبا خاوند بھی مل سکتا ہےاور بیٹا بھی مل سکتا ہےاور بھائی کا کوئی بدلنہیں ہے'اس نے اس بات کی تحسین کی اوراس کی خاطر نتیوں کو چیوڑ دیا۔راوی بیان کرتا ہےوہ کشتی لڑنے والوں اور شاطروں کو پیند کرتا تھااوراس کے پاس ان لوگوں کی ایک جماعت جمع ہوگئی اوراس کے پاس بیان کیا گیا کہ خراسان میں ایک شخص ہے تو اس نے اسے بلایا تو اس نے ان سب پہلوانوں کو پھھاڑ دیا جواس کے پاس موجود تھے تو اس کا اعزاز واکرام کیا اور اسے عطبیہ دیا اور بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ایک حسین بیٹی اسے دی اور وہ مدت تک اس کے پاس تشہری رہی اور وہ اس سے معرض نہ ہوتا تھا اتفاق ہے وہ اردوا کی طرف آیا اور سلطان اس سے مزاح کرنے لگا تونے مستعرب کو کیسے پایا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کے نز دیکے نہیں آیا تو وہ اس بات سے حیران ہوا اور اس نے اسے بلا کراس بارے میں اس سے دریافت کیا' اس نے کہا اے اخوند میں نے آپ کے ہاں جالا کی سے مرتبہ حاصل کیا ہے اور جب میں اس کے نزدیک جاؤں گا تو آپ کے ہاں میرا مقام گر جائے گااس نے کہا تجھے کوئی خوف نہ ہوگا اوراس نے اپنے عمز ادکو بلایا اور وہ بھی اس کی ما نندتھا' اوراس نے جاہا کہ پہلے مخض ہے کشتی کر ہےتو سلطان نے کہاتم دونوں کے درمیان قرابت داری یائی جاتی ہےاور بیہ بات تم دونوں کے درمیان مناسب نہیں اور اسے بہت سامال دینے کاحکم دیا۔

رادی بیان کرتا ہے کہ جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کوا تفاق سے رہنے اورافتر اق نہ کرنے کی وصیت کی اوراس کے متعلق ان کے سامنے مثالیں بیان کیس اوراس نے اپنے سامنے تیرمنگوائے اورایک تیر لے کران میں سے ایک

<sup>🗨</sup> اس میں گڑ بڑیائی جاتی ہے تھے واقعہ یہ ہے کہ ایک بدؤ قان کے یاس آیا اوراہے کہنے لگامیں نے خواب میں تیرے باپ چنگیز خان کو دیکھا ہے اس نے مجھے کہاہے کہ میرے بیٹے قان کو کہنا کہ وہ مسلمانوں کو آل کرےاور قان مسلمانوں کی طرف میلان رکھتا تھااورا پنے اہل بیت کامخالف تھااس نے اس شخص ہے یو چھا کیا تو مغلوں کی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہانہیں' تو بادشاہ نے اسے کہا تو حجوٹا ہے اس لیے کہ میرا باپ مغلوں کی زبان اور درس کے سوا کچھ نہ جا نتاتھا' اوراس نے اس کے آل کا حکم دیا اور مسلمانوں کواس کی سازش سے بچایا۔

کو، یا بیساس نے توڑ دیا' پھراس نے ایک گھامنگوایااوران سب کو دیااوروہ اسے تو زید کے تواس نے کہا کہ جب تم اکٹھےاور متفق ر،وے و مہاری متال ایک بوک اور بہ تم ٹیندہ مینندہ بوے اورا حقلات کیا تو تہاری منال ایسے بیرن ں بوک ۔

راہ ی بیان ترتا ہے اس کے متعد دلڑ کیاں لڑئے تھے ان میں سے جارلڑئے بڑے تھان میں سب سے بڑا یوی تھا' اور ہر بول بانؤ ہر کنداور نز کو بہتھ اور ان میں سے ہرا یک کا اس کے ہاں کا م مشرر تھا۔ پھر البوین نے بنا کو خان کے زمانے تک اس ک اولا دکی حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور وہ اس کے نام کے عدسے میں کہتا ہے کہ وہ بادشاہ زادہ بلا کو تھا اور اس نے اس کے زمانے میں ہونے والے عجیب اور خوفناک امور کا بھی ذکر کیا ہے جسیا کہ ہم نے حوادث میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم سلطان ملک المعظم:

عیسیٰ بن عادل ابی بکر بن ایوب اس نے دمشق اور شام پر قبضہ کیا۔ اور اس کی وفات اس سال کے ذکی القعدہ کے آخر میں جمعہ کے روز ہوئی اور جب اس کا باپ 110 ھے بین فوت ہوا تو یہ دشق کا خود مختار بادشاہ بن گیا اور یہ شجائ 'بہادر اور عالم فاضل شخص تھا۔ اور اس نے حضرت امام ابو حفیفہ کے ند بہ کے مطابق فقہ کو النور ہی کے مدر الحصری سے پڑھا اور لغت اور محکولاتان کندی سے سکھا۔ اور اس نے زمیشری کی المفصل کو حفظ کیا ہوا تھا اور جو شخص اسے حفظ کرتا تھا وہ اسے تیس دینار دیا کرتا تھا اور اس نے حکم دیا کہ وغیرہ پر جارے میں اس کے لیے ایک کتاب کوتا لیف کیا جو الجو ہری کی صحاح اور ابن درید کی الجہری کی العبد یب وغیرہ پر جاور اس نے حکم دیا کہ مسئد امام احمد کواس کے لیے مرتب کیا جائے اور وہ علماء سے محبت کرتا تھا اور ان کا اگرام کرتا تھا۔ اور نیک کا موں کی متابعت میں کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں طحاوی کے عقیدہ پر بوں اور اس نے اپنی و فات کے نزد یک قصا۔ اور نیک کا موں کی متابعت میں کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں طحاوی کے عقیدہ پر بوں اور اس نے اپنی و فات کے نزد یک وصیت کی کہ اسے محبت کرتا تھا کہ دمیا طے واقعہ کو میں اللہ تعالی کے ہاں و خیرہ رکھتا ہوں اور اس نے اپنی و فات کے نزد یک بہتا ہوں گئی جائے۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ دمیا طے واقعہ کو میں اللہ تعالی نے اس میں شجاعت 'بہارت' علم اور اہل علم اور الم علی خورہ کی تھا تھا 'بھر جب اطلاع دیے والے اطلاع دیتے تو محبت کہتا تھا کہ اس میں شجاعت 'بہارت' علم اور اہل علم اور اپنی خورہ کی تعالی ہے اور وہ بیکھی سے اسے جا ملغ 'اور اس کے ایک دوست محب الدین بن ابی السعود بغدادی نے اس کے بارے میں کہا اس کے بعض غلام بیچھے سے اسے جا ملغ 'اور اس کے ایک دوست محب الدین بن ابی السعود بغدادی نے اس کے بارے میں کہا اس کی بعض غلام بیکھی سے اسے جا ملغ 'اور اس کے ایک دوست محب الدین بن ابی السعود بغدادی نے اس کے بارے میں کہا کہا کہا کہا تک اس کے بارے میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا دی سے بارے میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا تک اس کے بارے میں کہا کہا کہا تک اس کے بارے میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تک اس کے بارے میں کہا

''اگر کسی والی کے بیمحاس مٹی میں چھوڑ ہے گئے ہیں تو مجھے تجھ پر دلی رنج نہیں ہے اور جب سے تو مجھ سے غائب ہوا ہے' میں کسی قابل اعتاد دوست کے حاصل کرنے میں کا میا بنہیں ہوا مگر میرے دل میں تیرا خیال آتار ہاہے''۔ اوراس نے اپنے بعدا پنے مبیٹے الناصر داؤ دبن المعظم کو دشق کا بادشاہ بنایا'اورا مراءنے اس کی بیعت کی۔

بي السبم المصيب في الردعلى الخطيب " كے مؤلف میں جیسا کہ تاریخ بغداد میں حضرت امام ابو صنیف کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

### ابوالمعالى اسعد بن يحل:

اس مُنائ بیں منصر رہیں ہوانعہ یا نہ و رہب فتیہ شافعی اخاری شکٹے اور یہ نافشاں اور نیک اس کی نظم و نیز رہتے انہی ہے اور اس کے واقعات نہایت تبیب اور عمدہ میں اور اس نے نوے سال سے زیادہ عمریائی اور ایک وقت شاہ عما ۃ نے اسے ایناوز برمقر رکیا اور اس کے اشعاد عمد و میں جس میں سے اس السامی نے پھے اشعار بیان کے میں ہے

''اور تیرے خبوب کے دل میں بغم ہونے کی بات نہیں گذری اور محبت اس کے حال کوتو بہتر جائتی ہے اور چغل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کوفراموش کردینے والا ہے'ا پینے محبوب سے پوچھوہ تو اس کے ملامت گروں میں شامل ہے۔ کیا مصیبت زوہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو تجھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کروے تو نے اس کی بیاری کو نیا لباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پردہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی رسی کو کا ب دیا ہے' ہائے اس قیدی پر تعجب ہے جس کی عاوت یہ ہے کہ آزاد پر اپنے جان و مال سے فدا ہوتا ہے'۔

### نیزاس کے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' تیری محبت کے بارے میں ملامت گروں نے خوب ملامت کی' کاش بے ٹم ہونے کی میعاد محشر ہوتی' تیرادلوں میں جو مقام ہو وہ اس سے نا آشنا ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کاش انہیں میر ہے جیساغم ہوتا تو وہ تجاوز نہ کرتے' عشق کی شیریٰ اور عذر اب پرصبر کرنا' اور عاشق کو ہمیشہ ملامت کی جاتی ہے'۔

### ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن محمد:

ابن احمد بن حمدان الطبی جوالصائن کے نام ہے مشہور ہیں' آپ نظامیہ میں دہرائی کروانے والوں میں ہے ایک ہیں۔ آپ نے الثقفیہ میں درس دیا' اور آپ مذہب' فرائض اور حساب کے جاننے والے تصاور آپ نے التنہیہ کی شرح لکھی ہے۔ اس کا ذکر ابن الساعی نے کیا ہے۔

## ابوالنجم محمر بن القاسم بن مبة الله الكرين:

شافعی فقیۂ آپ نے ابوالقاسم بن فضلان سے فقہ کیمی کھر نظامیہ میں دہرائی کی اور کسی دوسرے مدرسہ میں درس دیا۔ آپ ہر روز ہیں درس دیتے تھے اور آپ کا کام صرف پڑھانا اور دن رات قر آن کی تلاوت کرنا تھا۔

آپ بہت سے علوم کے ماہر تھے اور فدہب اور خلافیات میں آپ قابل اعتاد تھے اور آپ طلاق ثلاث کے مسئلہ میں ایک طلاق کا فتو کی دیا کرتے تھے۔ اور قاضی القضاۃ ابوالقاسم عبداللہ بن انحسین الدامغانی آپ سے ناراض ہوگیا آپ نے اس سے ساع نہیں کیا' پھر آپ کو بغداد بلایا گیا اور آپ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور قاضی القضاۃ فصر بن عبدالرزاق نے نظامیہ میں دوبارہ آپ کو دوبارہ وجاہت حاصل ہوگئی یہاں دوبارہ آپ کو دوبارہ وجاہت حاصل ہوگئی یہاں تک کہ آپ نے اس سال وفات یائی' یہ بیان ابن الساعی کا ہے۔

#### 277C

ان بال جارا یالد تیناه رتا تا راوا ، کے درممان بہت معر کے ہوئے انہوں نے اسے کی بارفکست دی پھرسب سے بعداس نے اسے کی بارفکست دی پھرسب سے بعداس نے انہیں مظیم قلدت دی اور ان میں سے استے لوگوں کوئل کیا جن کا شار نہیں ہوسکتا اور بینا تاری چنکیز خان سے ملیحدہ ہو گئے تھے اور اس کے نافر مان تھے چنلیز خان نے جلال الدین ولاھا کہ بیاوگ مم سے ملی نیس رکھنے اور م نے ان کودور کر دیا ہے تا تاری ہو تا ہور م نے ان کودور کر دیا ہے تا ہوں تا ہوں وہ فی تا در م نے ان کودور کر دیا ہے تا ہوں تا ہوں وہ فی تا دیا تھے گا جس کا تو مقابلہ نہ کر سکے گا۔

اوراس سال سلی کی جانب سے فرنگیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی اور علاور صور میں اس کی اور انہوں نے صیدا کے شہر ہملہ کر کے اسے مونیین کے ہاتھوں سے چین لیا اور اس سے آگر رکئے اور ان کی قوت بڑھ گئی اور جزیرہ قبر ص کابا دشاہ انہرور آیا کھر جل کر عکا امر ااور مسلمان اس کے شر سے خوفز دہ ہو گئے اور اللہ ہی سے مدد مائی جا سکتی ہے اور ملک کا مل محمر بیت المقدس جا کر اس میں داخل ہو گیا ، پھر ناہلس کی طرف چلا گیا اور الناصر بن داؤ د بن معظم اپنے بچپا کامل سے خوفز دہ ہو گیا اور اس نے المقدس جا کر اس میں داخل ہو گیا ، پھر ناہلس کی طرف چلا گیا اور الناصر بن داؤ د بن معظم اپنے بچپا کامل سے خوفز دہ ہو گیا اور اس نے بچپا کے دستہ فوج کی پھیکش کی اور اس نے اپنے بھائی کا مل کو خطاکھا کہ دہ اپنے برمہر بانی اسے بچپا نے کہ اس نے اسے جو اب دیا کہ میں بیت المقدس کو ان فرنگیوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں جو اس پر قبضہ کرنا چا ہے بیں اور خدا اس بات سے بچائے کہ میں اپنے بھائی یا جینے کامی اصرہ کروں اور تو شام میں آیا ہے جو اس کی حفاظت کرنا ور میں جار با ہوں اور اشرف اور اہل دشت کو بیخوف لاحق ہوگیا کہ اگر کامل واپس چلاگیا تو فرنگیوں کی حرص بیت المقدس میں دیار مصرکو واپس جار با ہوں اور اشرف اور اہل دشت کو بیخوف لاحق ہوگیا کہ اگر کامل واپس چلاگیا تو فرنگیوں کی حرص بیت المقدس کی در از ہوجائے گی ہیں اشرف اپنے بھائی کامل کے پاس گیا اور اسے واپس جارے کے دیا اور دونوں نے اسے جھائی کامل کے پاس گیا اور اسے واپس جارے کے دیا اور دونوں نے اسے جھائی کامل کے پاس گیا اور اسے واپس جارے کے دیا اور دونوں نے اسے جو اس قیام

یہ دونوں القدس کے صحن کوفرنگیوں سے بچاتے تھے اللہ فرنگیوں پر لعنت کرئے اور بادشاہ کے پاس ان کے ملوک کی ایک جماعت اکشی ہوئی جیسے اس کا بھائی اشرف اوران دونوں کا بھائی شہاب غازی بن عادل اوران کا بھائی صالح اساعیل بن عادل اور شاہ مصل اسدالدین شیر کوہ ناصرالدین وغیرہ اور سب نے اس امر پر اتفاق کیا کہ الناصر کو دشق کی حکومت سے اتار کراسے اشرف موٹ کے سپر دکر دیا جائے۔ اور اس سال اس نے صدر تکریتی کو دشق کے احتساب اور مشیختہ الشیوخ سے معزول کر دیا اور دواور آدمیوں کواس برمقر رکر دیا۔

#### ٢٢٢ ه

اس سال کا آغاز ہوا تو ملوک بنی ابوب علیحدہ علیحدہ اور اختلاف کررہے تھے ٔ اور وہ گروہ درگروہ بن گئے تھے' اور ملوک' حاکم مصر کامل مجمد کے پاس جمع ہوئے اور وہ قدس شریف کے نواح میں مقیم تھا اور فرنگیوں کے دل اپنی کثرت پرخوش تھے اس لیے کہ سمندر ، مبدا میروا بها میر ، البلد مبر البلد مبدا بیان میں مبدا میروا بها میر ، البدا میر البدا میران میں مبدا میران میں البدا میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میران میرا کے ذریعے ان کے پاس فوج پہنچ گئی تھی نیز معظم کی موت اوراس کے بعد ملوک کے اختاا ف کی وجہ ہے بھی و وخوش تھے' سوانروں نے مُعَلَمُا فَوْلَ مِنْ مُطَالِهِ مِمَا فَيْ مَا صَرَعَالِهِ مِنْ الْمُؤْلِدِ مِنْ أَوْلِهِ مِنْ أَوْلِهِ مِنْ أَ ے درمیان مصالحت ہو کی کیدو وائنین سے نب بیت المقدی وائیں وے دیں اور بقید ملاقے ان کے قبضہ میں رہیں اسوانہوں نے قدس شریف کی چروواری سندی اور مشم سنداس کی نسیلین کرادی تعین مسلما نوایه کویه یا مته نبایت تا گوا گزاری اور بیزی کتروری اور ب چينه چيکي چوکي . انالانه وانااا پير اجعون

پھ ملک کامل نے آئر دمشق کا تعاصرہ کر لیا اور اس کے باشندوں کو تگی دی اور نہروں کو کاٹ دیا اور ذخائر کولوٹ لیا گیا اور نرخ گراں ہو گئے اور فوجیں مسلسل اس کے اردگر دموجو در ہیں' حتیٰ کہ اس کے بھینجے صلاح الدین نے ملک ناصر داؤ دین معظم کواس شرط پر دمشق سے نکالا کہ وہ الکرک الشو بک نابلس اورغوراور بلقاء کے درمیانی علاقے برامیں بطور بادشاہ قیام کرے گا 'اور معظم کے گھرانے کا ستادامیرعز الدین ایک صرخد کاامیر ہوگا' پھراشرف اوراس کے بھائی کامل نے باہم تبادلہ کیااوراشرف نے دمثق لے لیااوراس نے اپنے بھائی کوحران' الرھا' رقہ' راس العین اور سروج کے شہردے دیئے' پھر کامل نے جا کر حماۃ کامحاصرہ کرلیا۔ اور اس کا حکمران ملک منصور بن لقی الدین عمر تھا جونوت ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے مظفر محمد کو ولی عہد مقر رکیا تھا' جو کامل کی بیٹی کا خاوند تھا'اور حما ۃ پراس کے بھائی صلاح الدین تلج ارسلان نے قبضہ کرلیااور کامل نے اس کامحاصر ہ کرلیا' حتیٰ کہاس نے اسے اس کے قلعہ سے اتارلیا اور اسے اپنے بھائی مظفر محمد کے سپر دکر دیا' پھر جا کراس نے ان شہروں کی سپر د داری لے لی جواس نے دمشق کے عوض میں اپنے بھائی اشرف سے لیے تھے' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے' اور ملک ناصر داؤ د کے زمانے میں لوگ دمشق میں اوائل کے علم میں مشغول تھے اور وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور قدیم سے بعض لوگوں نے اسے ایک قتم کی آ زادی کی طرف منسوب كياہے۔ واللّٰداعلم

ملک اشرف نے شہروں میں اعلان کروایا کہ لوگ اس علم میں اختفال نہ کریں اورعلم تفییر' حدیث اور فقہ میں اختفال کریں' اورسیف الدین آیدی عزیز بیمیں مدرس تھااس نے اسے وہاں سے الگ کر دیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا' حتی کہ ۱۳۳ ھ میں فوت ہو گیا' جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اوراس سال ناصر داؤ دینے قاضی القصنا ۃ شمس الدین بن الخولی کے ساتھ قاضی محی الدین کیجیٰ بن محمد بن علی بن الز کی کوجھی شامل کردیا اوراس نے باب الکلاسہ کے مشرق میں کھڑ کی میں کئی روز تک فیصلے کیے پھروہ ابن خولی کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں فیصلے . کریے اگا۔



## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ملك مسعود أنسيس بن كامل:

حاتم یمن' اس نے ۱۹سال مکہ پرحکومت کی اور وہاں بڑی عدل گشری سے کام کیا اور زیدیہ کووہاں سے جلاوطن کر دیا اور راستے اور حاجی پرامن ہو گئے'لیکن وہ اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرنے والاتھا۔ ای طرح اس میں ظلم وتعدی بھی پائی جاتی تھی' اس کی وفات مکہ میں ہوئی اور باب المعلیٰ میں اسے دفن کیا گیا۔

### محمد السبتى النجار:

بعض لوگ آپ کوابدال میں شار کرتے ہیں' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دارالز کو ق کے مغرب میں اپنے مال سے مسجد تغمیر کی ہے جوسڑک کے بائیں جانب ہے۔ آپ جبل میں دنن ہوئے آپ کا جناز ہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ابوالحسن علی بن سالم:

ابن یز بک بن محمد بن مقلدالعباری ٔ شاعران نومیں ہےا یک شاعر ٔ بیر گی دفعہ بغداد آیا اورالمستظیر وغیرہ کی مدح کی اور بیا یک فاضل شاعرتھا۔اور بکشر ت غزل کہتا تھا۔

### إبو يوسف يعقوب بن صابر حراني:

م البغد ادی الم منجنیقی نیا نین میں فاصل تھا اوراجھاور عمدہ شعر کہنے والاتھا ابن الساعی نے اس کے پھواشعار بیان
کیے ہیں اور آپ نے اس کاسب سے بہترین قصیدہ وہ بیان کیا ہے جس میں سب لوگوں کی تملی کا سامان پایا جاتا ہے۔ اوروہ یہ ہے۔
کیا کسی کے لیے بمیشہ رہنے کی امید کی جاسکتی ہے خدا کے سواہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ جومٹی سے پیدا ہوا ہے خواہ وہ طویل عرصہ زندہ رہے مٹی میں واپس چلا جائے گا 'تمام لوگوں کا ٹھکانہ وہ بی جس میں ان کے آبا واجداد چلے گئے ہیں 'حوا اور آدم کہاں ہیں ؟ جب ان سے دوام 'ٹھکانہ اور بھنگی جاتی رہی 'ہائیل اور قابیل کہاں ہیں؟ جبہہ یہ اوروہ ایک دوسر سے سے عنا در کھنے والے اور صد کرنے والے ہیں نوح علیظ کہاں ہیں؟ اور ہم تیرے کس دوست سے موافقت کریں ساری دنیا ہی مفقو دہوجانے والی ہے خوا مانے نے اسے موت کے لیے بچے کی طرح چھوڑ دیا ہے اور اس کی لمبی عمر نے کوئی فائدہ نہیں دیا 'عاد اور عاد کی جنت کہاں ہے؟ کیا خوا میں میں نوم اور تھود ہو با بیا ہیں 'وہ ابہ ہم علیا تھا کہ ہوں ہے جس نے بیت اللّٰد کو جو معظم اور مقصود ہے بلند کیا ہے انہوں نے اسپنے بھائی یوسف سے حسد کیا اور تدبیر کی اور حاسدہ محسود دونوں مر گئے 'اور سلیمان نے نبوت اور حکومت میں داؤہ علیا تھا کی طرح فیصلے کے اور اس مخلوق کے مطاع ہونے کے بعد چلے گئے اور اس کے لیے لوہے کوئرم کردیا گیا۔ اور ابن عمران نوم بچرات اور سمار کی جو معلوم کے بعد مٹی اور آئی اور کی اور اس کے لیے لوہے کوئرم کردیا گیا۔ اور ابن عمران نوم بچرات اور سمار کی اور اس کے لیے لوہے کوئرم کردیا گیا۔ اور اربی عمل اور تھی اور اس می میں روح اللہ کا یہود خاتمہ کردینے والے تھے 'اور سر دارا خیا آء اور راہ حق کی طرف راہنمائی

کرنے والے نے فیصلے کیے اور وہ احمد اور محمود ہے اور اس کے بینوں اور پاک آل پر معبود نے درود بھیجا ہے اور پہھوری بعد آنان کے تاریب ہمرے والے اور ہوا تھم جانے والی ہے اور دنیا ہی وہ آک جو چنانوں کوجلا دیتی ہے جھ جانے والی ہے اور پائی ہم جانے والا ہے اور جس تھنج کو وہ لوگوں کی امامت کر ہے گا' نامین متابزل مد جائے گی اور ہے اصل چیزیں بعنی آگے۔ مثل ان زور ہوا اور خوار ر خوند اپانی فنقریب جو ری طرح فنا ہوجائے گا اور مخلوق میں سے کوئی باپ اور بچہ باتی نہیں رہے گا اور زیانے کی کروش سے نہ بد بخت محمر اواور نہ سعادت مند ہدایت یا فتہ بچے گا' اور جب موتیں تلواریں سونت کیں تو غلام اور دوست کٹ جاتے ہیں۔

ابوالفتوح نصر بن على بغدادى:

آ پشافعی نقیہ ہیں اور آپ کا لقب تعلب ہے آپ نے مذہب اور خلافیات میں اشتغال کیا ہے آپ کے اشعار میں سے آپ کا یہ قول بھی ہے کہ ہے

''جہم میرے پاس ہے اور روح تمہارے پاس ہے' جسم پردیس میں ہے اور روح وطن میں ہے اور لوگ مجھ پر تعجب کرتے ہیں کہ میر ابدن ایباہے جس میں روح موجود نہیں اور میری روح ایسی ہے جس کے ساتھ بدن نہیں''۔ ابوالفصل جبرائیل بن منصور:

ابن مبة الله بن جمرائيل بن حسن بن غالب بن يجيٰ بن مویٰ بن يجیٰ بن حسن بن غالب بن حسن بن عمر و بن حسن بن نعمان بن منذر جوابن زطينا بغدادی کا تب الايوان كے نام سے مشہور ہے ٔ اس نے اسلام قبول کيا۔ په نصرانی تھا اور حسن اسلام سے آراستہ ہوا اور په برواضیح اور مؤثر وعظ کرنے والا تھا اور اس کا قول ہے :

'' تیرا بہترین وقت وہ گھڑی ہے جوخالص اللہ کے لیے ہواوراس کے غیر کی سوچ اور کسی دوسرے کی امید سے خالی ہو اور جب تک تو بادشاہ کی خدمت میں ہے'ز مانے سے دھو کہ نہ کھا'اپنی تھیلی کو بندر کھاوراپنی نظر کو پھیر'روز سے زیادہ رکھ اور نیند کم کر تجھے سکون ہوگا'اپنے رب کاشکر کر'تیرے کام کی تعریف ہوگی''۔

 کے بارے میں سفارش کرتا ہے اور تو قلیل پر قاعت کا اظہار کرتا ہے اور کثیر سے بھی سیر نہیں ہوتا' اور تو دار فانی کو آباد کرتا ہے صالا نکہ تیرابانی رہنے والا گھر و بران اور ہے آباد ہے اور تو مسافر اندمقام ہویوں وہن بنائے ہوئے ہے کو یا بواپنے رہ نے پائی واپنی نہیں ہوتا ہوتا کہ تا ہوتا ہے کہ اور تو ہیں ہوتا ہے کہ تو گئر ان ان کی طرف ہوتا ہے تو گئر ان بہیں ہا انکا تیر رہا تا کا اور فو گئر ان ان کی طرف ہوتا ہے کہ تو گئر ہوتا ہے اور تو بخشش کی امید رکھتا ہے صالا نکہ تو گنا ہوں سے بازنیس آتا اور تو د کھے رہا ہے کہ نوف تیرا احاطہ کیے ہوئے ہے اور تو کھی رہا ہے کہ نوف تیرا احاطہ کیے ہوئے ہے اور تو کھیل کے میدان میں چر رہا ہے' اور تو جابلوں کے افعال کو برا جمحتا ہے اور خود تو جہالت کا درواز ہ کھٹا تا تا ہوتا ہے تو گئا ہے تو کہا ہے کہا ہوں کے باز قوح رکھتا ہے کہ تو تو تھے گئا ہیں اور تو چھے رہ گیا ہے تو کہا ہے کہا تو قوح رکھتا ہے؟۔

اورابن الساعی نے اس کے عمدہ اشعار کو بھی بیان کیا ہے جن میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے

''اگر تیری آنگھیں اطاعت میں بے خواب رہیں تو یہ بات تیرے لیے نیند ہے بہتر ہے۔ رک جا'وہ تو اپنے حال میں آئے نکل گیا ہے اور تو آ گے نکل گیا ہے اور تو آ گے نکل جانے والے گی آج کو پالے'تیرے رب نے تھے گراہی کے بعد ہدایت دی ہے' رشد کی راہیں عبادت کا استحقاق رکھتی ہیں' اس کا غلام بن جا تو اسے آزادی محسوں کرے گا' اور طویل درویش سے اس کے فضل کا دوام طلب کراور جب تو حرام سے بچے گا تو اس کے عوض میں تھے حلال اور پاکیزہ کھانا دیا جائے گا اور تو قناعت اختیار کر' تو حرام میں بھی خدائے ذوالجلال کے فضل سے حلال کو یالے گا''۔

#### DY12

اس سال اشرف موئی بن عادل اور جلال الدین بن خوارزم شاہ کے درمیان عظیم معرکہ ہوا' اور اس کا سبب بی تھا کہ ماضی میں جلال الدین نے خلاط شہر پر قبضہ کر کے اسے ویران کر دیا تھا' اور اس کے باشندوں کو بھا دیا تھا۔ اور شاہ روم علاؤ الدین کیقباد نے اس سے جنگ کی اور اشرف کو ترغیب دیتے ہوئے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے خواہ ایک دستہ فوج کے ساتھ ہی آئے اور اشرف دشتی فوج کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آیا اور جزیرہ کی فوجیں اور خلاط کی فوج میں سے جولوگ باتی نج گئے تھے وہ بھی ان اشرف دشتی فوج کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آیا اور جزیرہ کی فوجیں اور خلاط کی فوج میں سے جولوگ باتی نج گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور وہ پانچ ہزار جانباز تھے' جن کے پاس پورا ساز و سامان اور بڑے بڑے گھوڑے تھے۔ انہوں نے آذر بائیجان میں جلال الدین کے ساتھ جس کے پاس میں ہزار جانباز تھے' ٹر بھیڑ کی اور بیان کے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہ تھہر سکا' اور الٹے پاؤل واپس ہوا اور فیکس سے اس منے ایک گھائے گئائی میں دہے اور اشرف خلاط شہر کی طرف واپس آگیا۔ اور اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر بی اور ایس آگیا' اللہ اس کی تعاش کیا۔ پھر اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر بی اور ایس آگیا' اللہ اس کی تعاش کیں۔ پھر اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر بی اور این کیا اللہ اس کی تعاش کیا۔ پھر اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر بی اور ایس آگیا' اللہ اس کی تعاش کیا۔ پھر اس نے مصالحت کر بی اور این کے اس کی تعاش کیا۔ پھر اس کے اور ایس کی تعاش کیا۔ پھر اس کے اور کی کی کیا۔ پھر اس کیا۔ پھر اس کی تعاش کی دور اس کی مصالحت کر کی اور این کے کور کی سے کہی کور کی میں وہی آگیا' کیا۔ اور اس کی خواط کی کیا۔ دور اس کی مصالحت کر کی اور این کی کور کی کی دور ایس کی تعاش کی دور اس کی کور کی کی دور ایس کی کی دور اس کی دور اس کی کور کیا کے کور کی کی کی دور اس کی کیا کی دور ایس کی کور کی کی دور ایس کی کر کر کی دور کی کی دور ایس کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی

اوراس سال اشرف نے طویل محاصرہ کے بعد ملک امجد بہرام شاہ سے قلعہ بعلبک کی سپر د داری لے لی' پھراس نے اپنے بھائی صالح اساعیل کو دمشق کا نائب مقرر کیا' پھروہ اس وجہ سے اشرف کے پاس گیا کہ جلال الدین خوارزمی نے بلا دخلاط پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے بہت سے باشندوں کوتل کر دیا تھا اور بہت سے اموال لوٹ لیے تھے' پس اشرف نے اس کے ساتھ مڈ بھیٹر کی اور انہوں نے زبروست جنگ کی اور اشرف نے اسے نہایت بری شکست دی اور خوارزمیوں کے بہت سے آ وی ہلاک ہو گئے' اور خوارزمیوں پراشرف کے نتح پانے کے باعث شہروں میں خوشجریوں کے اعلان کیے گئے' بلاشیہوہ جس شہر کوبھی فتح کرتے توجوآ دی بھی اس میں موجود دو تے انہیں قتل کررہے ادراں کے اسوال کو اے لیے' مواملہ نے ان کوشکست دی ۔

ادراشرف نے معرکہ سے قبل حضرت ہی کریم سائٹیٹم کوخواب میں دیکھا آپ اسے فرمار ہے ہیں اے موئی الحجھے ان پر فتح حاصل ہوگی اور جب وہ ان کی شکست سے فارغ ہوا تو وہ با دخلاط کی طرف واپس آیا اور ان میں جوخرا بی اور ربگاڑ بیدا ہوگیا تھا اس کی مرمت واصلاح کی ۔ اور اس سال اور اس سے پہلے سال کسی شامی نے جج نہیں کیا اور اس طرح اس سے پہلے سال بھی بہی ہوا' یہ تین سال ہیں جن میں کوئی شامی جج کوئیس گیا۔ اور اس سال فرنگیوں نے جزیرہ صورقہ پر قبضہ کر لیا۔ اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور دوسروں کوقیدی بنالیا اور انہیں ساحل کی طرف لے آیا اور مسلمانوں نے اس کا استقبال کیا تو جو پچھ فرنگیوں نے ان سے سلوک کیا تھا' اس کی خبر دی۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

زين الامناء شيخ صالح:

ابوالبرکات ابن آلحسن بن ..... بن آلحسن بن هیة الله بن زین الامناء بن عسا کر دشقی شافعی آپ نے اپنے دونوں چپاؤں حافظ ابوالقاسم اورالصائن اورکئی لوگوں کوساع کرایا 'اورعمر'روایت میں متفرد ہے اورآپ نے ۸۰ سے تین سال متجاوز عمر پائی 'اوراپی آخری عمر میں آپ کومرض قعاد قلاحق ہوگیا اور آپ کوساع حدیث کرانے کے لیے پاکی میں جامع مسجد اور دارالحدیث نورید کی طرف لے جایا جاتا تھا اور لوگوں نے طویل مدت تک آپ سے انتفاع کیا اور جب آپ فوت ہوئے تو لوگ آپ کے جناز ہ میں شامل ہوئے اور آپ کوقبرستانِ صوفیہ میں اپنے بھائی شخ فخرالدین بن عسا کر کے زد یک دفن کیا گیا۔

شخ بيرم المارديني:

آ پ صالح '' گوشدشین اورلوگوں سے علیحد گی کو پبند کرتے تھے'اور آپ جامع متجد کے غربی زادیہ میں مقیم تھے اوراس زادیہ کو الغزالیہ کہا جاتا ہے' اوروہ زادیۃ الدولعی زادیۃ القطب نیشا پوری اور زادیہ شخ ابونھر المقدی کے نام سے مشہور ہے'یہ قول شخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے اور آپ کے جنازہ کا دن دید کے قابل تھا۔ آپ کو قاسیون کے دامن کوہ میں دُن کیا گیا۔

#### DYTA

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک اشرف مویٰ بن عادل جزیرہ میں ان شہروں کی مرمت واصلاح میں مشغول تھا' جنہیں جلال الدین خوارزی نے خراب کر دیا تھا' اوراس سال تا تاری جزیرہ اور دیار بکر میں آئے اورانہوں نے دائیں بائیں فساداورخرابی کی اور

<sup>🛭</sup> قعاد: وہ مرض ہے جس میں آ دمی چلنے پھر نے سے معذور ہوجا تا ہے۔ مترجم

اوگون کُوتل کیااورلونا اور حسب عادت قیدی بنایا ٔ الله ان کونا کام کرے۔

اوراس سال مزارا بی کبر کے امام کو جامع دمشق ہے وظیفہ دیا گیا اوراس میں یا کچے نمازیں پڑھی کئیں اوراس میں پیٹخ تقی الدین من انسوری شروری شاقعی نے مدرسہ بوانیہ میں شفاخانے کی جانب ممادی الاولی میں درن دیا اور اس میں یا سر این احسنبلی نے قاسیون کے دامن کوہ میں الصالحیہ میں درس دیا جسے خاتون رہعہ خاتون بنت ایوب ست اشام کی بہن نے تغمیر کیا ہے۔ اوراس سال ملک اشرف نے شنخ علی حربری کوقلعہ عز فامیں قید کر دیا اوراس سال دیارمصر بلا دشام' حلب اور جزیرہ میں زمینی اورآ سانی یانی کی قلت کی وجہ ہے بخت گرانی ہوگئی اور بیسال اس قول الٰہی ( اور ہم تمہیں کچھ خوف 'بھوک' مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کی سے ضرور آ زمائیں گے'اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اناللہ وانا اليه راجعون كہتے ہيں ) كامصداق تھا'اورابن اثيرنے اس پرلمي گفتگو كى ہے جس كا ماحصل بيہ ہے كہ تا تاريوں كى ايك يار ثى نے دوسری بار بلاد ماوراءالنہر میں خروج کیا۔اوراس سال ان کی آ مد کا باعث پیرتھا کہ اساعیلیہ نے انہیں خط لکھ کر اطلاع دی کہ جلال الدین بن خوارزم شاہ کی حکومت کمزور پڑ چکی ہےاوراس نے اپنے اردگر دیے تمام ملوک حتی کہ خلیفہ ہے بھی دشنی کی ہےاور یہ کہ ملک اشرف نے اسے دوبارشکست دی ہے'اور جلال الدین ہے کچھا پیےافعال ناقصہ ظاہر ہوئے جواس کی کمی عقل پر دلالت کرتے تھے' ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ایک خصی غلام مر گیا' جسے تلج کہا جاتا تھا اور وہ اس ہے محبت رکھتا تھا' اور اس نے اس پر بڑاغم کیا یہاں تک کدامراء کو تکم دیا کہ وہ اس کے جنازے میں پیدل چلیں اور وہ کئی فرسخ پیدل چلے اور اس نے اہل شہر کو تکم دیا کہ وہ بڑی تعدا دمیں اس کے خم کے لیے باہر کلیں' کیچھلوگوں نے اس بارے میںستی کی تو اس نے ان کے آل کا ارادہ کرلیا' حتیٰ کہ بعض امراء نے ان کے متعلق سفارش کی پھراس نے قلج کے دن کی اجازت نہ دی اورا سے بھی اس کے ساتھ پاکٹی میں سوار کرایا جاتا تھا اور جب تمھی اس کےسامنے کھانالا یا جاتا تو بیے کہتا اے قلج کے پاس لے جاؤ'ا کیشخص نے اسے کہااے با دشاہ قلج مرچکا ہے' تو اس نے اس کے قتل کا حکم صا در کر دیا۔اورائے قتل کر دیا گیااوراس کے بعدوہ کہنے لگےاہے بوسہ دواوروہ زمین کو بوسہ دیتااوروہ کہتا'اب وہ پہلے سے تندرست ہے یعنی وہ بیار ہے مرانہیں ۔اور بادشاہ اپنے دین اور عقل کی کی وجہ سے اس سے راحت محسوں کرتا' اللہ اسے ہلاک کرے'اور جب تا تاری آئے توبیان کے ساتھ مشغول ہو گئے اور اس نے تلج کے دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کے سامنے سے بھاگ گیا اوراس کا دل ان کے خوف سے بھر گیا اور وہ جس علاقے ہے بھی گزرتا وہ اسے آ ملتے اور وہ جن علاقوں اور شہروں سے گزرے انہیں برباد کر دیا' حتیٰ کہوہ جزیرہ پہنچ گئے اور اس ہے آ گے سنجار' ماردین اور آمدتک قبلام کرتے لوٹنے اور قیدی بناتے ہوئے جلے گئے' اور جلال الدین کی جمعیت پریثان ہوگئی اور اس کی فوج اسے چھوڑ گئی اور وہ مختلف سمتوں میں بکھر گئے اور انہوں نے امن کے بدلے خوف اور عزت کے بدلے ذلت اور اجتماع کے بدلے پراگندگی اختیار کرلی۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں حکومت ہےاوراس کے سواکوئی معبود نہیں۔اور جلال الدین کا حالُ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کدھراور کہاں چلا گیا' اور تا تاریوں نے بقیہ علاقوں میں لوگوں پر قابو پالیا۔انہیں کوئی رو کنے والانہیں تھا۔اورالٹارتعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے مقابلہ میں ضعف اور کمزوری پیدا کر دی اور وہ بہت لوگوں کو آل کرتے اورمسلمان کہتا اللہ کی قشم نہیں اللہ کی قشم نہیں اور وہ گھوڑ وں پر کھیلتے اور گاتے اور لوگوں کی نقلیں

ا تاریخه ـ اللّٰد کی قشم نبین اللّٰد کی قشم نبین اوریها کیک تنظیم مصیبت تھی ۔ اناللّٰہ واناالیہ راجعون ا

اوراس سال لوکوں نے شام ہے بچے کیااوراس سال حج کرنے والول میں شیخ تقی الدین ابوتمرین الصلاح بھی تھا' پھراس عال کے بعد لوگوں نے جنگوں کی گفرت 19رہا ماریوں اور فرنگیوں کے ٹوف سے جنگ کیاں کیا۔ اٹاللہ واٹاالیہ را بعون

اوراس سال اس مدرسہ کی نعیبرمکمل ہوئی' جو بغداد کے باز ارجم میں اقبال الشرابي کی طرف منسوب ہے اور وہاں درس میں حاضر ہوئے اور بیہ جمعہ کا دن تھا اور اس میں بغداد کے تمام مدرس اور مفتی جمع ہوئے اور اس نے اس کے تیحن میں حلوہ کے گنبد بنائے اوراے اس سے تمام مدارس اور خانقا ہوں میں لے جایا گیا' اوراس نے ان میں بچییں فقیہ مقرر کیے جنہیں ہرروز تنخواہ ملتی تھی اور حلوہ اجتماعات کے اوقات میں اور پھل اپنے زمانے میں ملتے تھے' اور اس نے مدرسین' دہرائی کرنے والوں اور فقہاء کواس روز خلعت دیئے'اور بیاحیھاوفت تھا۔اللّٰد تعالیٰ اسے قبول فر مائے۔

اوراس سال اشرف ابوالعباس احمد بن قاضي فاضل حائم مصر كامل فهر أطرف سے ایلچیوں میں خلیفہ مستنصر باللہ كي طرف گیا اوراس کی عزت کی گئی اورا سے تعظیم کے ساتھ واپس کیا گیا'اوراس سال ملک منظفر ابوسعید کو کبری بن زین الدین شاہ اربل بغدا دمیں داخل ہوا اور وہ اس میں بھی داخل نہ ہوا تھا' اور سواروں کی جماعت نے اس کا استقبال کیا اور خلیفہ نے دو وقتوں میں دو دفعہ اسے بالمشافد سلام کیااور بیاس کاشرف تھا'جس پر بقیہا طراف کے ملوک نے رشک کیااورانہوں نے ہجرت کرنے کا مطالبہ کیا تا کہ انہیں بھی اس قتم کا شرف حاصل ہو' مگروہ سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے۔اور و تعظیم وا کرام کے ساتھ اپنیمملکت کی طرف واپس آ گیا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

يچيٰ بن معطى بن عبدالنور:

نحوی مؤلف الفیہ اور دیگر تصانیف نحویہ مفیدہ 'آپ کالقب زین الدین ہے آپ نے کندی وغیرہ سے علم حاصل کیا' پھرمصر کی طرف سفر کر گئے اور آپ کی وفات اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں قاہرہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں پینخ شہاب الدین ابوشامه بھی شامل ہوا'آپ نے بھی اس سال مصری طرف سفر کیا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ملک کامل بھی آپ کے جنازہ میں شامل ہوا تھا۔اور آپ کوالقراف میں شافعی کے راستہ میں المار کی بائیں جانب مزئی کی قبرے نز دیک وفن کیا گیا۔

### الدخوارالطبيب:

ند ہب الدین عبدالرحیم بن علی بن حامہ جوالدخوارشخ الا طباء دمشق کے نام ہے مشہور ہے اوراس نے درب العمید والے اپنے گھر کو جوالصاغة العتیقة کے قریب ہے دمثق کے اطباء پر بطور مدرسہ وقف کر دیا' اور آپ کی وفات اس سال کےصفر میں ہو کی اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن ہوئے۔اور آپ کی قبر پرایک گنبد ہے جو پہاڑ کے دامن میں الرکتیہ کےمشرق میں ستونوں پر کھڑا ہے۔ آپ چیمتعاکس امراض میں مبتلا تھے'جن میں ریح اللقو ہ بھی تھا۔ آ ب كى يېرائش ۵۱۵ ه يې جو كې اور آپ كې قر۱۳ سال تهي .

### قاضى ابوغانم بن العديم:

ابن النيرے بيانَ نياہے كما سمال فاخى ابوعانم بن العديم شُخ صال ہے وفات يائى اور آپ مبادت ورياصت بىل پورى قوت خرچ كرتے تھا اور آپ علم كے مطابق عمل كرتے تھا ورائى كے كرآپ كے كرآپ كے الان ميں آپ سے زياد و مبادت كذاركوئى كے كرآپ كے كرآپ كو ميں آپ سے زياد و مبادت كذاركوئى نہتا اتو وہ بچ كے گا رضى اللہ عنہ وارضا فا بلاشبدوہ بمارى شيوخ كى جماعت ميں سے تھے اور ہم نے آپ كو صديث سائى اور آپ كى يداور گفتگوسے فائدہ الھايا۔

### بوالقاسم عبدالمجيد بن عجمي حلبي :

اوراس سال کی ۱۲ ربیج الا قرل کو ہمارے دوست ابوالقاسم عبدالمجید بن مجمی طبی نے وفات پائی۔ آپ اور آپ کے اہل بیت اس سال حلب آئے اور آپ بڑے جوانمر داچھا خلاق' وافر حلم اور بڑی سر داری والے تھے' آپ کھانا کھلانا پیند کرتے تھے' اور آپ کوو ہخف سب سے زیادہ پیندتھا' جو آپ کا کھانا کھائے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے اور آپ اپنے مہمانوں کوخندہ بیشانی سے ملتے تھے اور آرام پہنچانے اور ضرورت کے یورا کرنے سے نہیں رُکتے تھے' اللّٰد آپ پروسیع رحت کرے۔

میں کہتا ہوں یہ آخری بات ہے جو حافظ عز الدین ابوالحن بن علی بن محمد بن الا ثیر رحمہ اللہ کی الکامل فی البّاریخ میں موجود `

### ابواسحاق ابراجيم بن عبدالكريم:

ابن ابی السعادات بن کریم موسلی' آپ ایک حنی فقیہ تھ' آپ نے قدوری کے بڑے جھے کی شرح کی ہے اور اس کے مؤلف کا خطبہ بدرالدین لؤلؤ نے لکھا ہے' پھراس نے اس سے معذرت کی ہے اور آپ ایک اچھے شاعر تھے' آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں:

''اسے چھوڑ دوجیے عشق چاہے گا ویسے ہوگا اور میں خیانت کر نے والانہیں' خواہ وہ عہد شکنی کرے اور جہاں تک ہوسکے اس سے نرم گفتگو کرو' شاید اس کا سخت دل مجھ پر نرم ہوجائے میرے عشق سے اسے باخبر کر واور میری باتوں کو بار بار اس پیش کرواور باتیں غم ہوتی ہیں' میری جان ان پر فدا ہو جو آ کھ سے جدا ہوگئے ہیں اور دل سے ان کی محبت جدا ہونے والی نہیں' اور جس روزعشاق نے سفر کیا انہوں نے ان پر تلواریں سونت لیس جن کے میانوں کا لٹکنا پلکوں کی طرح ہے''۔

### الحجد البهنسي :

ملک اشرف کاوزیر' پھراس نے اسے معزول کر دیا اور اس سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا اور جب وہ فوت ہوا تو اسے اس قبر میں دفن کیا گیا جواس نے قاسیون کے دامن میں بنائی تھی۔اور اس کی جو کتابیں وہاں تھیں اس نے انہیں وقف کر دیا اور ان پر چلنے والے اچھے اوقاف جاری کیے۔

#### جمال الدولية :

مسلم میں زوریان رئیس قصر حجات سے بڑا تفکند اور جوانمرہ تھا' جس کے بہت سے صدقات تھے اور قبرستان صوفیہ میں قبلہ کی با' باس کی زیارے باورمسبدفاوس کے باس ہیں کو آپ کی قبر میں فن کیا گیا۔

### ملك المجد :

مدرسدا مجدید کووتف کرنے والا۔

### بهرام شاه بن فروخشاه بن شهنشاه:

ابن ایوب عاکم بعلبک کی وفات اس سال میں ہوئی' یہ ہمیشہ وہیں رہا' حتیٰ کہ اشرف موئی بن عادل نے دمشق آکر ۲۲۲ھ میں اس کے باپ کے گھر میں گھرایا میں اس پر قبضہ کرلیا اور ۲۲۷ھ میں اس کے ہاتھ سے بعلبک کوچھین لیا اور اسے اپنے پاس دمشق میں اس کے باپ کے گھر میں گھرایا اور جب اس سال کا ماہ شوال آیا تو اس کے غلاموں میں سے ایک ترکی غلام نے اس پر جملہ کر کے اسے رات کوقل کر دیا اور اس نے اس کی بیوی کے بارے میں اس پر جہت لگائی تھی' اور اسے قید کر دیا تھا' اور ایک رات اس نے اس پر متغلب ہو کر اسے قبل کر دیا اور اس کی بیوی کے بارے میں اس پر جہت لگائی تھی' اور اسے قید کر دیا تھا' اور ایک رات اس نے اس پر متغلب ہو کر اسے قبل کر دیا اور اس کے بعد غلام کوچھی قبل کر دیا گئی ہو اس قبل میں ہے اور بیا یک فاضل شاعر تھا کہ کا میں ہے اور بیا یک قبر کے شال مشرق میں ہے اور بیا یک فاضل شاعر تھا' اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

اورابن الساعی نے اس کے پچھ عمدہ أور شاندار اشعار کو بیان کیا ہے اور ابن الساعی نے اس کے وہ اشعار بیان کیے ہیں 'جو اس نے ایک نوجوان کے بارے میں فی البدیہ کہے ہیں 'اس نو جوان کو اس نے بید مجنون کی شاخیں قطع کرتے دیکھا تو کہنے لگا۔
''اس پتلی کمروالے نو جوان کے بارے میں میراکون ضامن ہے 'جب میں بید مجنون کی عمدہ شاخیں قطع کرنے پر اسے ناراض ہوا 'جب وہ نالیوں اور باغیجوں کے درمیان سیر اب ہو کر مڑتا ہے تو ہرن کا بچراس کی عادات کی نقالی کرتا ہے 'بید مجنون کی شاخوں نے میری عادات کو سرقہ کرلیا ہے 'اور میں نے انہیں قطع کرلیا ہے اور قطع چور کی صدہے''۔

### پھروہ کہتا ہے <sub>۔</sub>

'' مجھے رونے کی آ واز اور یاد بے خواب رکھتی ہے' حالانکہ حویلیاں اور گھر خالی ہو چکے ہیں' سفر کرنے والوں نے ایک دوسرے کو آ واز دی تو جب وہ روانہ ہوئے تو میرادل بھی ہود جوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا'اس نے جس قدر دوری چاہی اس قدر رونے کی آ واز تھی اور جوں جوں زیارت گاہ دور ہورہ تھی' شوق بھی اسی قدر براھ رہاتھا'ان کی جدائی کے بعد را تیں طویل ہوگئیں' معلوم نہیں چھوٹی را تیں کہاں چلی گئی تھیں' اور بے خوابی نے میری آ تکھوں کے متعلق فیصلہ دیا' اور میرے نزد کے رات دن برابر تھے'ان کی جدائی کے بعد میں بہت بے خواب رہنے لگا' اور ان کے سفر کر جانے کے بعد میری نیندا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا اور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ دیتے میری نیندا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا اور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ دیتے میری نیندا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا اور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ میری نیزدا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا ور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ میں تیرا موقع پر کتنے ہی کہنے والوں نے کہا اس کے ہودج کو اگرتے ہوئے غیار نے چھیا دیا ہے' زندہ ہونے کی حالت میں تیرا موقع پر کتنے ہی کہنے والوں نے کہا اس کے ہودج کو اگرتے ہوئے غیار نے چھیا دیا ہے' زندہ ہونے کی حالت میں تیرا

گھر وں میں کھڑا ہونا جبکہ ساتھی کو چی کر کیا ہوا تیرے لیے عار کی بات ہے''۔

اوراس کے دوشعر ہیں ہے

۔ اور کس قرر ہی اور ہیں جارہی ہے اس نے مجھے کس قدر غافل بنا دیا ہے اور کس قدر بھلا دیا ہے میں نے اپنا تمام زبانہ کھیل کو دمیں ضائح کر دیا ہے اے مراکیا تیرے بعد دوسرن کمرجی ہے'۔

آ کے شخص نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک لیا ہے؟ اس نے کہا۔ '' میں اپنے دین کے بارے میں خا کف تھا اور بیخوف مجھ ہے دور ہو گیا ہے میرے دل گواس کی ہلا کتوں سے سکون حاصل ہو گیا ہے۔ جب تک میں مرد ہوں میں زندہ ہوں میں نہیں مروں گا''۔رحمہ اللہ وعفاعنہ

. . ب الدين منش

اور بعض نے محود بن علاؤالدین خوارزم شاہ محمد بن تکش خوارزی بیان کیا ہے ، پیطا ہر بن ابحسین کی اولا دہیں سے ہیں اور تکش ان کا دادا تھا۔ جس نے سلحوتی حکومت کا خاتمہ کیا تھا'تا تا رپوں نے اس کے باپ کومغلوب کرلیا اور اسے شہروں میں بھا ویا۔ اور وہ ایک بحری جزیرے میں فوت ہوگیا' پھر وہ اس جلال الدین کے پیچھے لگ گئے حتی کہ انہوں نے اس کی فوج کو تتر بتر کر دیا اور سبا کے ہاتھا سے چھوڑ گئے' اور وہ اکیلا ہی رہ گیا اور میا فارقین کے علاقے میں ایک کسان اسے ملااس نے اس پر اور اس کے گھوڑ ہے پر سنہری جواہرات دیکھ کراسے اجنبی خیال کیا اور اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں خوارزمیوں کا بادشاہ ہوں انہوں نے اس کسان کے بھائی کوئل کیا تھا' اس نے اسے اتار ااور اس کے اگرام کا اظہار کیا اور جب وہ سوگیا تو اسے اپنی کلہاڑی سے قل کر دیا اور جو پھھ اس کے اور پھھا اسے لے لیا پی خبر میا فارقین کے حاکم شہاب الدین غازی بن عادل کو پینچی تو اس نے کسان کو بلایا اور جس قدر جو اہر اس اس کے اور پر تھے لے لیے اور گھوڑ ابھی لے لیا۔ اور انٹر نی کہا کرتا تھا کہ وہ ہمارے اور تا تاریوں کے درمیان ایک بند تھا' جیسا کہ ہمارے اور یا جوج کے درمیان ابند ہے۔

#### والهج

اس سال دمشق کے دوقاضیوں شمس الخوی اور شمس الدین بن سنی الدولة کومعزول کر کے مجاد الدین ابن البحرستانی کو قاضی القصناة مقررکیا گیا ، پھراہے بھی ۱۳ ھے بیں معزول کر کے دوبار ، شمس الدین بن سنی الدولة کوقاضی مقررکیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ اور اس سال کی کے ارشوال کو خلیفہ ستنصر نے اپنے وزیر مؤید الدین محمد بن محمد بن عبدالکریم القمی کومعزول کر دیا اور اسے اور اس کے بھائی حسن اور اس کے بیٹے فخر الدین احمد بن محمد بن محمد اللی عامران کے اصحاب کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اور اس کی جگہ خلیفہ نے استاذ الدارشس الدین ابوالا زہراحمد بن محمد بن النافقد کووزیر پرمقرر کیا اور اسے قیمتی خلعت دیا ، جس سے لوگ خوش ہو گئے۔ الدارشس الدین ابوالا زہراحمد بن محمد بن النافقد کووزیر پرمقرر کیا اور اسے قیمتی خلعت دیا ، جس سے لوگ خوش ہو گئے۔

اوراس سال تا تاریوں کی ایک فوج آئی اور شہرز ورتک پہنچ گئی' پس خلیفہ نے حاکم اربل مظفر الدین کو کبری بن زین الدین کو بلایا اور اپنے پاس سے بھی اسے فوجیں دیں اور وہ ان کی طرف روانہ ہو گئے' اور تا تاری ان کے خوف سے بھاگ گئے اور انہوں نے مہینوں ان کے مقابلہ میں قیام کیا' پھر مظفر الدین بیار ہو گیا اور اپنے شہرار بل میں واپس آگیا اور تا تاری بھی اپنے شہروں کوواپس ہوگئے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### حا فظ محمر بن صبراً في

ائن انی بکر بغدادی ابوبکر بن نقطه حافظ العدیث فاضل اور فائدہ بخش کتاب 'التعبید'' کامؤلف' یہ کتاب کتب کے رواۃ اور مشاہیر محدثین کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور آپ کا باپ فقیہ تھا' اور بغداد کی کسی مسجد میں گوشنشین تھا' اور جو پچھا ہے ماتا اس میر اپنے اصحاب کو ترجیح دیتا۔ اور اس کا یہ بیٹاعلم حدیث اور اس کے ساع کی مشغولیت میں پروان چڑ ھا اور اس نے حصول علم کے ۔ شرق وغرب کی طرف سفر کیا' حتی کہ اس میں اپنے ساتھیوں سے فوقیت لے گیا۔ اس کی پیدائش 24 ھ میں ہوئی اور وفات اس سال کی اس مفرکو جعہ کے روز ہوئی۔

## جمال عبدالله بن حافظ عبدالغي المقدسي:

آپ فاضل کریم اور حیادارانسان تھے آپ نے کثیر ہے ساع کیا' پھر بادشاہوں اور دنیاداروں ہے میل جول رکھا' تو آپ کے حالات بدل گئے اور آپ نے بستان ابن شکر میں صالح اساعیل بن عاول کے پاس وفات پائی اور اسی نے آپ کو کفن دیا اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کیا۔

### ابوعلی انحسین بن ابی بکرالمبارک:

ابن ابی عبداللہ محمد بن کیجی بن مسلم الزبیدی ثم البغد ادی آپ صالح شخ اور حنفی فاصل تصاور بہت سے فنون کے ماہر سے 'جن میں سے فرائض اور عروض کافن بھی ہے' اور آپ نے اس کے متعلق اچھے اشعار کہے ہیں' جن میں سے ابن الساعی نے ہر بحرکے دو شعر منتخب کیے ہیں اور انہیں اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

## ابوالفتح مسعود بن اساعيل:

ا بن علی بن موی السلما ک فقیہ ادیب شاعر آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے مقامات اور نحوی جملوں کی شرح کی ہے۔ اور آپ کے اچھے اشعار اور خطبات بھی ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ

### ابو بكرمحمر بن عبدالو باب:

این عبداللہ انصاری فخرالدین ابن الشیر جی دمشقی' آپ دمشق کے ایک معتبر شخص تھے' آپ ۵۴۹ ھیں پیدا ہوئے اور حدیث کا ساع کیا' آپ خاتون ست الشام بنت ابوب کے دیوان کے افسر تھے' اوراس نے اپنے اوقاف کا کام آپ کے سپر دکیا تھا۔السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ ثقہ'ا مانتدار' سلقہ منداور متواضع شخص تھے' راوی بیان کرتا ہے اور آپ کے بیٹے شرف الدین نے تھوڑی میں مدت ناصر داؤد کی وزارت کی اور فخر الدین کی وفات عیدالاضیٰ کے روز ہوئی اور آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

حسام بن غزي:

ابن پونس عما دالدین ابوالمنا قب اُحنی اُمصری ثم الدستی آپ تیخ صاح فاصل شافعی ففیداور اَ چی انتظوار نے والے تھاور آپ کے اجھے اُٹھار بھی اُزیں۔

الوشامه في بيان كياب كه بهم القوصي ميل آپ كے بهت التصحالات بيان ہوئے ميں -

اوراس نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دل رہے الآخر کو وفات پائی اور صوفیہ کے قبر ستان میں دفن ہوئ السبط نے بیان کیا ہے آپ مدر سدامینیہ میں مقیم تھے اور آپ کی شخص کی کوئی چیز نہ کھاتے تھے اور نہ سلطان کی کوئی چیز کھاتے تھے بلکہ جب کھانا آتا تو اپنی آسٹین سے کوئی چیز نکال کر کھانے لگتے اور آپ کی کمر میں ہمیشہ ایک ہزار دینار بند بھے رہتے تھے اور آپ سے روایت کی نئے ہے کہ آپ نہا رہ بنا رہ بنا کہ الکا تو لقاط میر ہے آگے اس بی ہے کہ آپ اور جب میں باہر لکا اتو لقاط میر ہے آگے آگے بالا اور وہ مجھے اضی ہجھتا تھا اور جب میں سیف کے گھر کے پاس باب البر مید میں پہنچا 'تو میں نے طیلسان کواتا را اور اسے اپنی آسٹین میں ہی رکھ لیا' اور شہر مشہر کر چلنے لگا' وہ مڑا تو اس نے اپنچ کی کو نہ و یکھا اور اس نے جھے تھے کہ کوئی جانب تیزی سے گیا تو میں مدر سامینیہ کی النور میکی طرف دوڑ گیا اور اس سے راحت حاصل کی' ابن الساعی کا بیان ہے کہ آپ ۲۵ ھی میں پیدا ہوئے اور بہت سے اموال پیچھے کی وہ وہ انور میں کی دار جن کے اور اس سے راحت حاصل کی' ابن الساعی کا بیان ہے کہ آپ ۲۵ ھیں جن میں میں اور اس سے راحت حاصل کی' ابن الساعی نے آپ کے کہا شعار بیان کیے ہیں جن میں سے بیا شعار بھی ہیں۔ دوڑ گیا اور اس ہے واقعیت آور اس سے میت کرتا ہے؟ تو نے اس کے رخسار کے بارے میں اشعار کوضائع کیا ہے' میں نے کہا ہے کہا کہ کوئی عار کی باتے ایک کہا ہے کوئی عار کی بیان شعار کوضائع کیا ہے' میں نے کہا ہے کوئی عار کی بات نہیں' رخسار کی بارے میں اشعار کوضائع کیا ہے' میں نے کہا ہے کوئی عار کی باتے بین رہن میں نے کہا ہے کوئی عار کی باتے بین رہن دار کی میں ان کہا ہے' کہا کہا کہ کوئی عار کی باتے بین رہن کی باتے کہا ہے کوئی عار کی باتے نہیں' رخسار کی بارے میں اشعار کوضائع کیا ہے' میں نے کہا ہے کوئی عار کی باتے کہا ہے کہا ہے کوئی عار کی باتے نہیں' رخسار کی باتے داراس سے کہا ہے اور اس سے بیر موال نکا کہ' ۔

نیزآپنے کہاہے۔

'' تمہارے شوق کے مقابلہ میں میراشوق کم ہے لیکن اس کی تشریح ضروری ہے اس لیے کہ میں تمہارے دل سے غائب ہوں اور تم دل سے غائب ہوتے ہی نہیں''۔

### ابوعبدالله محمر بن على :

ابن محمد بن الجارود الماراني شافعی فقیداور فاضل آپ اربل کے قاضی بنے۔ اور آپ زیرک اور عیاش تھے اور ز مانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی سے آپ کے اشعار شانداراور مفہوم بہترین ہے آپ کے شعر ہیں۔

'' بڑھا پا آیااور جوانی کوچ کر گئی اور جہاں وہ اتر ااس نے فکر مندی کوا تا رااور تیرے گناہ بہت ہیں'ارے واپس چلی جا' موت کا وقت آگیا ہے اور اللہ نے میر احساب لینا ہے تو کوتا ہی نہ کراور امیدوں کی دارزی تخصے دھو کہ نہ دے''۔ م

ا بوالثنا مجمود بن را لي:

124

آ پ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی میں <sub>ک</sub>

وہ پنگ سروالا ہے اور شنی نیر ہی نہائی ای سے ہے اور شاخ وہی ہے جسے اس کی زمی موڑ دیتی ہے اور نیلہ وہ ہے جسے اس کی سروالا ہے اور شنی نیر ہی نہائی ایس سے ہا اور شاخ وہی ہے جسے اس کی سکر است میں اس کی میکس کے ایس کے جنون اور جادووہ و بیٹ سے اور وہ کون ہے جنوات و کیجھے اور اس کے جنون میں اور جندون میں اور سے بیان اور سے سے اور وہ کون ہے جنوات و کیجھے اور اس کے جنون میں اور سے بیان اور سے بیان کی جنون میں اور سے بیان کی میں اور سے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے جنون میں بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی

## ابن معطى الخوى يجيٰ:

ابوشامہ نے گذشتہ سال میں آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور بیزیادہ محفوظ قول ہے'اس لیے کہ وہ مصر میں آپ کے ج میں شامل ہوا تھا' اور ابن الساعی نے اس سال میں آپ کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ حاکم مصر کامل محمد کے ہاں بردار تبدر کھتے تھے اور آپ نے قر اُت سبعہ کے بارے میں اشعار نظم کیے ہیں اور الجمہر ہ کے الفاظ کو بھی نظم کیا ہے۔ اور آپ نے صحاح الجو ہری کو بھی نظم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔

#### @ 4 m.

اس سال بغداد کی خطابت اور عباسیوں کی نقابت عدل مجدالدین ابوالقاسم مبۃ اللہ بن منصوری نے سنجالی اور آپ کوفیتی خلعت دیا گیا۔ آپ ایک فاصل شخص سے 'جنہوں نے نقراء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کی تھی' اور پچھ عرصہ درویشی بھی اختیار کی اور جب آپ کواس کام کی دعوت دی گئی تو آپ نے جلد سے جواب دیا اور دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ آپ کے پاس آگئ اور ترک غلاموں نے آپ کی خدمت کی' اور آپ نے سر مایہ داروں کالباس زیب تن کیا' اور آپ کے ایک شاگر دنے ایک طویل قصیدہ میں آپ کو ملامت کی ہے اور جس طریق کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر زجروتو بخ کی ہے' ابن السامی نے اسے پوری طوالت کے ساتھ ابن تاریخ میں بیان کیا ہے۔

اوراس سال خلیفہ کے ایکچیوں کے ساتھ' قاضی محی الدین یوسف بن شخ جمال الدین ابوالفرج بھی' شاہ مصر کامل کے پاس گیا اور آپ کے پاس ایک بڑا خط تھا جس میں حکومتی احکام تھے اور اس میں وزیر نصر الدین احمد بن الناقد کی انشاپر دازی میں بہت سے خوبصورت احکام بھی تھے' ابن الساعی نے اسے کمل طور پر بیان کیا ہے' اور کامل جزیرہ کے مضافات میں آمد کے باہر خیمہ زن تھا' جے اس نے طویل محاصرہ کے بعد فتح کیا تھا' اور اس کی حکومت کے حاصل کرنے سے خوش تھا۔

اوراس سال حاجیوں کے لیے تج سے واپسی پر بغداد میں ایک دارالضیا فت کھولا گیا اورانہیں اخراجات 'لباس اورعطیات دیئے گئے 'اور اس سال امیر سیف الدین ابوالفھائل اقبال الخاص المستنصری کے ساتھ عسا کرمستنصریہ'اربل شہر اور اس کے مضافات میں گئے 'کیونکہ ان کا مالک مظفر الدین کو کبری بن زین الدین بیارتھا' اور اس کا کوئی لڑکا نہ تھا' جو اس کے بعد ملک کی مضافات میں گئے 'کیونکہ ان کا مالک مظفر الدین کو کبری بن زین الدین بیارتھا' اور اس کا کوئی لڑکا نہ تھا' جو اس کے بعد ملک کی صحومت کوسنجالتا' اور جب فوج اربل بینجی تو اہل شہر نے اسے روکا اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اسے برورقوت اس سال کی عارشوال کو فتح کر لیا اور خوش خبریاں آئیں اور اس کی وجہ سے بغداد میں طبل نئے گئے اور بغداد کے باشند ہے خوش ہو گئے'اور اقبال

ندکورنے اس کے ادکام لکھے اوراس نے مناصب کوم تب کیا اوراس میں اچھی روش اختیار کی 'اور ثعراءنے اس فتح کی مدح کی اور ای طرح اس کے فاتح اقبال کی جمی مدح کی اورکسی نے اس کے بارے میں کیا خوب کہاہے ۔

'' اے عارشوال کے دن '' ں نے اول وؤ ٹرکوسعادت ہے جبرہ درئیا ہے کتبے فتح اُریٹی کی سپارک تھی ایک ہی او بدیسا کہ کتھے وزیر بن کر منتھنے کی ممارک ہوئی ہے''۔

یعنی وزرنصیرالدین بن معلقمی گذشته سال اسی دن وزیر بناتها 'اوراس سال کے آغاز رمضان میں اس نے دارالحدیث اشر فیہ دمشق کی تعمیر شروع کردی' اوراس سے قبل وہ امیر قایماز کا گھرتھا' جہال ایک حمام تھا' جسے گرا کراس کے عوض اسے تعمیر کیا گیا۔

اورالسبط نے اس سال میں بیان کیا ہے کہ ۱۵رشعبان کی شب کواس دارالحدیث اشر فیہ کو کھولا گیا جوقلعہ دمش کے قریب ہے اور وہاں شیخ تقی الدین بن الصلاح نے حدیث املاء کروائی اوراشرف نے اس پراوقاف وقف کیے ٔ اور وہاں حضرت نبی کریم سَلَّ ﷺ کا جوتا مبارک رکھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال اشرف نے زبیدی کوشیح بخاری کا ساع کرایا' میں کہتا ہوں' اس طرح انہوں نے گھر اور صالحیہ میں بھی آپ کوساع کرایا۔راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال کامل نے آ مد اور کیفا کے قلعے کوفتح کیا اور اس کے مالک کے پاس پانچ سوآ زاداور شریف عورتیں بستر کے لیے تھیں' پس اشرف نے اسے در دناک عذاب دیا۔اور اس سال شاہ ماردین اور بلاد روم کی فوج نے جزیرہ کا قصد کیا اور انہوں نے لوگوں کوئل کیا اور قیدی بنایا اور وہ کچھ کیا جوتا تاریوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا تھا۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

ابوالقاسم على بن شيخ ابوالفرج بن الجوزي:

آ پ زم اور زیرک شخ تھے آ پ نے کثیر سے ساع کیا اور مدت تک فن وعظ کا کام کیا' پھراسے چھوڑ دیا' آپ کو بہت سے واقعات' نوا دراورا شعاریا دیتھے آپ ا۵۵ ھکو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ۹ کسال کی عمر میں اس سال ہوئی۔ صف میں میں میں

### وز رصفی الدین بن شکر:

السط نے وزیرضی الدین بن شکری وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ کی اور آپ کے محبّ علم وعلاء ہونے کی بھی تعریف کی بھی تعریف کی بھی تعریف کی ایک تصنیف کا نام' البصائز' ہے عادل آپ سے ناراض ہو گیا' پھر کامل نے آپ کوراضی کیا اور دوبارہ آپ کواپنی وزارت وحرمت دے دی اور آپ کومصر کے مشہور مدرسہ میں وفن کیا گیا اور السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ اصلاً مصر کی بستی دورہ نے تعلق رکھتے ہیں۔

### ملك ناصرالدين محمود:

ا بن عز الدين مسعود بن نور الدين ارسلان شاه بن قطنب الدين مودود بن عماد الدين بن زنگي بن اقسنقر شاه موصل 'اس کی

پیدائش ۱۱۳ ہے میں ہوئی'اور بدرالدین لؤلؤ نے اس کوفرضی طور برکھڑا کیاحتیٰ کہ اس نے قوت وشوکت حاصل کر کی' پھراس نے است رؤے دیا'اور پاسی اونڈی اور گھر کی لونڈی تک رسانی حاصل نہ ٹرسکتا تھا کہ اس کی کوفی اولا دخہ ہواوراس کھائے چینے کی بھی تنگی دی گئی' اور بہ ان کا مانا ' المفرالدین کو کبری شاہ ارہل فوے اور گیا' تو اس نے سوارس تک اس کا کھاٹا پیا بند کر دیا' حتی کہ دوغم اور بھوک پیاس ہے مرگیا' یہ بڑا خوبصورت تھا اور اتا کی گھر انے ہے موصل کا آخری مادشاہ تھا۔

### قاضى شرف الدين اساعيل بن ابرا ہيم:

آ پا حناف کے مشائخ میں سے تھے اور فرائض وغیرہ کے بارے میں آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ شمس الدین ابن الشیر ازی الثافعی کی خالہ کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں ابن الزکی اور ابن الحرستانی کی نیابت کرتے تھے۔ اور آپ طرخانیہ میں پڑھاتے تھے۔ اور وہیں آپ کی رہائش تھی اور جب معظم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تھجور کے نبیذ اور انار کے پانی کی اباحت کا فتو کی دیں تو آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اور فر مایا میں اس بارے میں حضرت محمد بن صن کے مذہب پر ہوں 'اور حضرت امام ابو صنیفہ کی روایت شاف ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن مسعوّد کی صدیث سے خبییں اور نہ ہی حضرت عمر ٹھ اور کی کا اثر صحیح ہے۔ پس معظم آپ سے ناراض ہوگیا اور اس نے آپ کو تذریس سے الگ کر دیا اور آپ کے شاگر دالزین ابن العمال کو تذریس کا کام سونپ دیا اور شخ نے اسے گھر میں اقامت اختیار کر کی تھی 'حق کہ آپ فوت ہوگئے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہاس سال سلاطین کی ایک جماعت نے وفات پائی' جن میں المغیث بن المغیث بن عادل العزیز عثان بن عادل اورمظفرالدین شاہ اربل شامل ہیں۔

### ملك مظفرا بوسعيد كوكبرى:

میں کہتا ہوں شاہ اربل ملک مظفر ابوسعید کو کبری ابن زین الدین علی بن تبلنگین 'ایک تخی عظیم سر دار اور بزرگ با دشاہ تھا جس کے کام بہت اچھے ہیں اور اس نے قاسیون کے دامن میں جامع مظفری تعمیر کی ہے اور اس نے زیرہ کے پانی کو اس کی طرف لانے کا ارادہ کیا۔ تو معظم نے اسے اس کام سے روک دیا اوروہ سفوح میں مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے گا'اوروہ رہتے الاقل میں میلا دشریف منا تا تھا' اور اس کا ایک عظیم جلسہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہا در' دلیر' حملہ آور' جری' عقلمند اور عادل بھی تھا۔ رحمہ اللّٰہ واکرم مغواہ

اور شیخ ابوالخطاب ابن وحید نے اس کے لیے میلا ونبوی کے بارے میں ایک کتاب کھی ہے اور اس کا نام "التنویو فی مولد البشیسو و النذیو" رکھا ہے اور اس نے اس تصنیف پراسے ایک ہزار دینار انعام دیا۔ اور اس کی حکومت کومت صلاحیہ کے زمانے تک دراز رہی اور اس نے عکا کامحاصرہ کیا اور اس سال تک وہ قابل تعریف سیرت وکر دار اور قابل تعریف دل کا آ دمی تھا۔

السبط نے بیان کیا ہے کہ مظفر کے دستر خوانِ میلا دیر حاضر ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں دستر خوان کو پانچ ہزار بھنے ہوئے سروں' دس ہزار مرغیوں' ایک لاکھٹی کے بیالوں اور حلوے کی تمیں ہزار بلیٹوں تک بڑھا دیا تھا۔ را دی بیان کرتا ہے اور میلا دیے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علاء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے اور وہ انہیں خلعت دیتا تھا اور انہیں عطیات دیتا تھا اور صوفیا کے لیے ظہرت عصر تک ساخ کراتا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ در قص کرتا تھا اور آ نے والول کے لیے اس کا ایک دار الصیافت تھا خواہ وہ آئی جہت ہے آئی اور آئی پور نیتن ہے ہوں اور وہ سرتین و غیرہ کو فرب و طاعات نے لیے صدقات دیتا تھا اور آئی ہے اس کا ایک برایا ہے اس کی ہوں میں ہوا اسے والیا ہے اس کی ہوں مید خالوان بنت ایوب اس نے ساتھ اس نے بھائی صلاح اللہ بن نے اس کا زکاح کرایا تھا۔ کا بیان ہے کو رہا فرایا ہے اس کی ہوں مید خالوان بنت ایوب اس نے ساتھ اس کی ہوں میں ملامت کی تو وہ کہنے لگا میرا پانچ درا ہم کے کرا ہر بھی نہ ہوتی تھی۔ پس اس نے اس بارے میں ملامت کی تو وہ کہنے لگا میرا پانچ درا ہم کے کہا سے بہتر ہے کہ میں قیمتی کیڑے کو پہنوں اور فقراء اور مساکین کوچھوڑ دوں اور وہ ہر سال میلا دنبوگ پر تین لا کھ دینا راور دار الضیافت پر ہر سال ایک لا کھ دینا راور حرمین اور پانی پر ججاز کے راستے میں خفیہ صدقات کے علاوہ تمیں بڑار دینا رخرج کرتا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی

اس کی وفات قلعہ اربل میں ہوئی اور اس نے وصیت کی کہ اسے مکہ لے جایا جائے' مگر ایسا نہ ہوسکا اور اسے مزارعلی میں دفن کیا گیا۔

### ملك عزيز بن عثمان بن عادل:

یے معظم کا سگا بھائی اور بانیاس کا حکمران تھا اور وہاں جو قلعے تھے اس نے ان پر قبضہ کرلیا اور اس نے المعظم یہ کونٹمبیر کیا' اور بیہ عقلند' کم گو' اور اپنے بھائی المعظم کامطیع تھا' اس کی وفات • اررمضان کوسوموار کے روز اس کے شاندار باغ میں کھیل کے باعث ہوئی۔

### ابوالمحاس محمد بن نصرالدين بن نصر:

ابن الحسین بن علی بن محمد بن عالب انصاری جوابن عنیض شاعر کے نام ہے مشہور ہے۔ ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ وہ اصلاً کوئی ہے ' دمشق میں پیدا ہوااور وہیں پر وان چڑ ھااور سالوں وہاں سے سفر پررہااور شرق وغرب کے شہروں اور علاقوں کو طے کیا اور جزیرہ' بلا دروم' عراق' خراسان' ماوراءالنہ' ہند' بین' حجاز اور بغداد آیا' اور اس نے ان علاقوں کے باشندوں کی تعریف کی اور بڑا مال حاصل کیا' اور یہ بڑا ظریف شاع' مشہور طاقتور' خوش اخلاق اورا چھے میل ملاپ والا تھا۔ اور یہ اپنے شہرومشق کی طرف والیس آگیا۔

ابن الساعی کے قول کے مطابق اس سال اس کی وفات ہوگئ اور السط وغیرہ نے اس کی وفات کی تاریخ ۱۳۳ ھربیان کی ہے۔ اور بعض نے ۱۳۱ ھربیان کی ہے۔ واللہ اعلم

اورمشہور تول یہ ہے کہ اصلاً یہ حوران کے شہر ذرعہ کار ہے والا ہے اور دمشق میں اس کی رہائش جزیرہ میں جامع کے ساسے تھی' اور اسے جو پر قدرت حاصل تھی اور اس نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام اس نے''مقراض الاعراض' رکھا ہے' جو تقریباً پانچ سواشعار پر مشتمل ہے' د ماشقہ میں سے کوئی کم ہی ہوگا جو اس کے شرسے بچاہو' ملک صلاح الدین اور اس کا بھائی عادل بھی اس سے نہیں بچے' اس پر فرض نمازوں کے ترک کرنے کا اتہام تھا۔ واللہ اعلم اور ملک ناصر صلاح الدین نے اسے ہندوستان کی طرف جلاوطن کر دیا تھا'اوراس نے وہاں کے بادشاہوں کی مدت کرے ہیں۔ بہت مال حاصل کیا اور یمن کو چلا آیا' کہتے ہیں کہ اس نے یمن کے لئی بادشاہ کی وزارت بھی کی نچر یہ عادل نے زما ہے میں ذشق والی آ گیا،وریب معظم باد ثناہ بنا تو اس نے اے وزیر بنا لیا۔ پس اس نے رکی روش افتیار کی 'ورخودی استعفل ہے دیا تو اس نے اسے معز ول کردیا اور اس نے ہندوستان ہے دیا شقہ کو لکھا ہے۔

'' تم نے ایک قابل اعتاد شخص کو کیوں دور نکال دیا حالانکہ نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہےاور نہ سرقبہ کیا ہے اگر ہر سج بولنے والے کوجلا وطن کیا جاسکتا ہے تو مؤ ذن کواینے علاقے سے جلاوطن کردو''۔

اوراس نے ملک ناصرصلاح الدین کی جوکرتے ہوئے کہا ہے۔

'' ہمارا بادشاہ کنگڑ ااوراس کا کا تب چندھااوراس کا وزیر کبڑ اہےاورالدولعی خطیب اعتکاف بیٹھاہے جوانڈے کے حصلکے پرکو دنا ہے' اور ابن لا قاواعظ ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور عبداللطیف محتسب ہےاور حکمر ان تندخو ہے اور فوج کو روکنے والے کی بیاری عجیب ہے''۔

اوراس نے سلطان ملک عاول سیف الدین رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہے۔

'' ہمارے جس بادشاہ سے توامید رکھتا ہے وہ پڑا مالدار اور تنگ خرج ہے ٔ وہ تلوار ہے جبیبا کہ بیان کیا جاتا ہے کیکن وہ علامات اورارزاق کاقطع کرنے والا ہے''۔

اورا یک د فعہ خراسان میں بی فخرالدین رازی کی مجلس میں حاضر ہوااور وہ منبر پر بیٹھ کرلوگوں کو وعظ کررہے بیٹے توایک کبوتری آئی جس کے پیچھے ایک شکاری پرندہ لگا ہوا تھا'اور وہ فخرالدین رازی پر بناہ لینے والے کی طرح گر پڑی تو ابن عنیض کہنے لگا۔ ''سلیمانِ زمانہ کے پاس کبوتری آئی اور اس کے پھڑ پھڑانے والے پروں سے موت چیکتی ہے وہ سردار ہے جسے بھوک نے دہراکر دیاہے' حتیٰ کہاس نے اس کے بالمقابل اسے دھڑ کتے دل کے ساتھ سایہ کیا ہے۔ کبوتری کوکس نے بتایا ہے کہتمہارے اترنے کی جگہ حرم ہے اور تو خاکف کی پناہ گاہ ہے''۔

### شخ شهاب الدين سهرور دي:

مؤلف عوارف المعارف عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابد کانام عبدالله البری البغدادی شهاب الدین ابو حفص سهروردی تھا آپ صوفیائے بغداد کے شخ تھے اور کبار صالحین اور سادات المسلمین میں سے تھے آپ متعدد مرتبہ خلفاء اور ملوک کے درمیان ابلچیوں کے ساتھ آئے گئے اور آپ کو بہت اموال حاصل ہوئے 'جنہیں آپ نے فقراء اور محتاجین میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک دفعہ آپ نے جج کیا تو آپ کے ساتھ اس قدر فقراء تھے کہ جنہیں الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا اور آپ میں جوانم دی اور غمز دول کی مدداور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا 'اور آپ بھٹے پرانے کیڑوں میں لوگوں کو وعظ کرتے تھے آپ نے ایک دفعہ بنی میعاد کے بارے میں بیشعر کہا اور اسے بار بارد ہرایا۔

'' ساتھیوں میں کوئی غم خواراس کا مقابلہ کرنے والانہیں ہاں اس کا ایک محت ہے جوقا فلے میں محبوب ہے''۔

12

ایک نو جوان نے جومجلس میں موجود تھا' کھڑے ہو کرآ پ کو پیشعر سایا .

تُ ويا جراوُن إِراكِ يوسف باور برُ عربين ال كامتنا بلدين أيك يتقوب بالما

شیخ نے چیخ ماری اور منبر سے اٹر آئے 'اور نوجوان ان کے ہاس معذرت کرنے گیا تو اس نے آپ کونہ پایا 'اور آپ کی حگہ پر اس نے ایک گڑھا دیکھا' بوشنے کے پاس شعریز ہے وقت آپ نے بکشرت یا وس مار مار کر بنادیا تھا۔

اورا بن خلکان نے آپ کے اشعار کی بہت می باتیں بیان کی بنیں اور آپ کی انچھی تعریف کی ہے آپ نے اس سال ۹۳ سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

''اسدالغابه''اور''الكامل'' كےمصنف ابن اثير:

امام علامہ عزالدین ابوالحس علی بن عبدالکریم بن عبدالوا حد شیبانی جزری موسلی جوابن اثیر کے نام سے مشہور ہیں اور کتاب اسدالغاب فی اساءالنہ بی اسدالغاب فی اساءالنہ بی التاریخ کے مصنف ہیں 'جووا قعات کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے' جے آپ نے ابتداء سے ۱۲۲۸ ہے تک لکھا ہے اور آپ ایک بادشاہ کے وزیر بھی بنے عبدا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور آپ نے اور آپ نے آخری عمر میں وہاں نہا بت عزت واحترام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ اس سال کے عبدان میں ۵ کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ اس سال کے عبدان میں ۵ کے سال کی عمر میں وفات پاگئے' اور آپ کا بھائی ابوالسعا دات المبارک کتاب جامع الاصول وغیرہ کا مصنف ہے' اور ان محبول کی عمر میں وفات پاگئے' اور آپ کا بھائی ابوالسعا دات المبارک کتاب جامع الاصول وغیرہ کا مصنف ہے' اور ان ہو چکا ہوائی وزیر ضیاء اللہ بین ابوالفتح نصراللہ' ملک افضل علی بن ناصر فاتح بیت المقدس شاہ ومشق کا وزیر تھا۔ جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور جزیرہ ایک شخص عبدالعزیز بن عمر کی طرف منسوب ہے جو اہل برقعید میں ہے' اور جزیرہ ایک شخص عبدالعزیز بن عمر کی طرف منسوب ہے جو اہل برقعید میں سے تھا' اور بعض کا قول ہے کہ بیعر کے دو میموں کی طرف منسوب ہاور وہ اوس اور کامل ہیں' جوعمر بن اوس کے مبیغے ہیں۔ سے تھا' اور بعض کا قول ہے کہ بیعر کے دو میموں کی طرف منسوب ہاور وہ اوس اور کامل ہیں' جوعمر بن اوس کے مبیغے ہیں۔ ایس المستو فی اربیلی:

مبارک بن احمد بن مبارک ابن موہوب بن غلیمة بن غالب علامہ شرف الدین ابوالبر کات مخمی اربلی آپ علوم کثیرہ جیسے حدیث ٔ اساء الرجال ٔ ادب اور حساب میں امام تصاور آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اور آپ کے فضائل بھی بہت سے ہیں اور قاضی سمس الدین بن خلکان نے الوفیات میں آپ کے تفصیلی حالات نہایت شاندار انداز میں لکھے ہیں۔ رحمہم اللہ

#### سير ه

اس سال بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی تغیر کمل ہوئی اوراس سے قبل ایسا مدرسہ تغیر نہیں ہوا'اور نداہب اربعہ میں سے ہرا یک کے لیے ۱۲ فقہا' چارد ہرائی کرنے والے اور ہر مذہب کا مدرس اور شخ الحدیث اور دو قاری اور دس ساع کرنے والے اور شخ طب اور دس سلمان علم طب میں اہتفال کرنے کے لیے وقف کیے گئے' اور تیبیوں کے لیے ایک محتب اور سب کے لیے گوشت روٹی ' طوہ' اور اس قدرا خراجات مقرر کیے گئے' کہ جو ہرا کیک کو وافر کفایت کرتے تھے۔ اور جب ۵ ہر جب کو جمعرات کا دن آیا تو وہاں درس ہوئے اور خلیفہ مستنصر باللہ خود بھی اور اس کی حکومت کے امراء وزراء' قضا ق' فقہا' صوفیا اور شعراء بھی صاضر ہوئے' اور ان میں سے کوئی بھی اور اس نے وہاں عظیم دسترخوان بچھایا جس سے حاضرین نے کھانا کھایا اور وہاں سے بغداد کے دیگر کوچوں کے خواص

وعوام گھر اِنوں میں لے جایا گیا اور اس نے وہاں کے سب مدرسین اور حاضرین اور حکومت کے سب کارندوں فقہا ءاور دہرائی کرنے والوں کوخلعت دیئے اور پیجمعہ کا دن تھااورشعراء نے خلیفہ کی مدح ہیں شاندار قصائد پڑھے۔

ا بن اس کی نے اپنی تاریخ سی اے برگ تفسیل کے باتھ بیان کیا نے اور اس نے شاف بیک تد میں کے لیے ، بال پر الام محن الدین ابوعبداللہ بن فضلان کو اور حضیہ کے لیے امام علا مدرشیدالدین ابوحف عمر بن محمد فرغانی کو اور حنا بلہ نے لیے امام عالم تحی اللہ ین یوسف بن شخ ابوالفرج ابن الجوزی کو مقر رکیا اور اس روز آپ کی طرف ہے آپ کے بیٹے نے آپ کی غیر عاضری میں جو سی بادشاہ کو پیغا م پہنچا نے کے سلسلہ میں تھی آپ کی نیابت میں درس دیا' اور اس روز مالکیہ کوشن صالح عالم ابوائس المغر بی الممالکی نے بھی اسی طرح نیابت میں درس دیا' حتی کہ کسی دوسرے کوشنج مقر رکیا گیا' اور لا بسریریوں کو وقف کیا گیا' کہ ان کی ما نند بکشرت کتابوں والی اور طرح نیابت میں درس دیا' حتی کہ کسی دوسرے کوشنج مقر رکیا گیا' اور لا بسریریوں کو وقف کیا گیا' کہ ان کی ما نند بکشرت کتابوں والی اور بہترین خط والی اور شانداروقف شدہ کتب والی لا بسریریوں کی مثال نہیں سنی گئ 'اور اس مدرسے کی تعمیر کا نشخم مؤید اللہ بن ابوطالب محمد برعلقی تھا' جو بعد میں وزیر بنا' اس وقت وہ دار الخلافة کا استادتھا اور اس روز اسے اور وزیر نصیرالدین کو اس نے خلاوہ مدرس بھی مقر در کر نے مہار ذی القعدہ کوشا فعیہ کے مدرس کو معز ول کر دیا اور قاضی القطاق آبوالمعالی عبدالرحمٰن بن قبل کو قطاء کے علاوہ مدرس بھی مقر ول کردیا' ویا اور دیکی اللہ بن بن فضلان کی وفات کے بعد ہوا' آپ مدت تک قاضی رہے اور نظامیہ وغیرہ میں پڑھایا' بھراس نے معز ول کردیا' کھر آپ سے راضی ہوگیا' بھرآپ نے نے ھائی کا کام سنجیال لیا۔

اوراس سال اشرف نے باب الصغیر کے باہر مسجد حرام کوآباد کیا اور اس سال فرنگیوں کے بادشاہ انبرود کا ایکی اشرف کے پاس آیا اور اس کے پاس تحا ئف بھی تھے جن میں ایک سفیدر پچھ بھی تھا۔ جس کے بال شیر کے بالوں کی طرح سے تھے مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ وہ سمندر کی طرف چلا جاتا اور مجھلیاں باہر نکلتیں تو وہ انہیں کھاجاتا 'اور اس طرح ان میں ایک سفید مور بھی تھا۔

اوراس سال القیساریے کی تعمیر بھی مکمل ہوگئی جونے اسین کی جانب تھا'اوراس نے باز ارزرگراں اور موتیوں کا وہ باز ارجس میں لو ہاروں کے پاس پرانے زرگرر ہے تھے اس طرف منتقل کر دیا اوراس میں مزیدنی دکا نیں بنائی گئیں' میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس جدید باز ارزرگراں کے مشرق میں دو نے قیسار سے بنائے گئے اور وہ ہاں زرگروں اور سونے کے تاجروں نے رہائش اختیار کرلی ہے اور وہ دونوں بڑے خوبصورت ہیں' اور دونوں آ با دجا مع مسجد کے وقف ہیں۔



## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ابوالحس على بن الي على:

آبن محمد بن سالم نغلبی 'شخ سیف الدین آمدی ثم حموی ثم دشقی اصلین وغیرہ کے بارے میں کتابوں کا مصنف 'جن میں کلام کے بارے میں ابکارالا فکاراور حکمت کے بارے میں دقائق الحقائق اوراصول فقہ کے بارے میں احکام الاحکام بھی شامل ہیں' آپ حنبلی المذہب بھے پھرشافعی' اصولی' منطقی' جدلی اور خلافی بن گئے۔

آ پ بڑے خوش اخلاق' پاک دل' بہت گرید کناں اور رقبق القلب سے مؤرخین نے آپ کے بارے میں پچھاعتر اضات بھی کیے ہیں جن کی صحت کواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ظن وغالب بہی ہے کہ ان میں سے اکثر شیخے نہیں ہیں' اور بنی ایوب کے ملوک جیے معظم اور کامل آپ کی عزت کرتے سے اگر چہوہ آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے سے اور المعظم نے العزیز یہ کی تدریس آپ کے سپر دکی۔ اور جب اشرف دمشق کا امیر بنا تو اس نے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا اور مدارس میں اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص تغییر عدیث اور فقہ کے سوا' کسی اور علم میں اشتغال نہ کرے اور جس نے اوائل کے علوم میں اشتغال کیا میں اسے جلا وطن کر دول گا' سوشخ سیف الدین اپنے گھر کے ہور ہے یہاں تک کہ اس سال کے صفر میں دمشق میں وفات پا گئے' اور قاسیون کے دامن کوہ میں جو قبرستان ہے اس میں دفن ہوئے۔

اور قاضی این خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد میں ابوائفتح نصر بن فتیان بن المنی ضبلی سے اشتغال کیا پھروہ شافعی مذہب کی طرف چلے گئے تو اس نے ابن فضلان وغیرہ سے علم حاصل کیا اور شریف کا طریق خلا فیات اور اسد المہینی کا طریقہ زوا کہ حفظ کیا 'پھر آ پشام چلے گئے اور علوم معقول میں مصروف ہو گئے 'پھر دیار مصر آئے اور القرافہ میں مدرسہ شافعیہ صغر کیا کو دوبارہ جاری کیا اور جامع خلافری میں صدر بن گئے 'اور آ پ کے فضل وفضیلت کا چرچا ہو گیا' اور لوگوں نے آ پ سے حسد کیا اور آ پ کے بارے میں شکایات کیس اور اپنے خطوط میں آ پ پر اوائل کے ند ہب' تعطیل اور انحلال کا اتہام لگایا اور انہوں نے ایک شخص سے مطالبہ کیا کہ وہ ان سے موافقت کرے تو اس نے لکھا ہے۔

''جبوہ اس کی دوڑ کو پانہ سکے تو انہوں نے جوان سے حسد کیا لپس لوگ اس کے دشمن اوراس سے جھگڑا کرنے والے ہیں''۔ لپس سیف الدین حماۃ چلے گئے' چر دمشق منتقل ہو گئے اور العزیزیہ میں پڑھا!' چراس نے آپ کو وہاں ہے معزول کر دیا۔ اورآپ اپنے گھر کے ہورہے' حتیٰ کہ اس سال ۰ مسال کی عمر میں وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ واقف الرکنیۃ امیر رکن الدین منکورس الفلکی:

ملک عا دل کا بھائی غلام فلک الدین' اس کیے کہ اس نے فلکیہ کو وقف کیا تھا اور شخص بہترین امراء میں سے تھا' جو ہرشب کو

سحری کے وقت اکیلای جامع مسجد کے طواف کے لیے امر نا اور مداومت کے ساتھ کیا جماعت نماز میں شامل ہوتا۔اور وہ کم گواور بہت صدقات دینے والا تھا اور اس نے قاسیون کے دامن کو دمیں مدرسہ کنیے تعمیر کیا اور اس پر بہت سے اوقاف کو وقف کیا اور اس کے نر دیک قبر بنائی اور بیب اس نے حدود ستی میں وفات پوئی قوآپ کوا ٹھا کروہاں سے جایا گیا۔ر مداللہ تعالی

ع امام عالم رصلي الدين:

ابوسلیمان بن المظفر بن غنائم المستنبی الشافعی' آپ بغداد کے ایک فقیہ اور مفتی تھے آپ نے طویل مدت تک طلبہ سے اھتغال کیا' ند جب کے بارے میں آپ کی کتاب تقریباً پندرہ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے وجوہ غریبہ اورا قوال متغربہ کو بیان کیا ہے' اور آپ زم مزاج اور زیرک انسان تھ' آپ نے اس سال ۱۳ رر بیج الاوّل کو جمعہ کے روز بغداد میں وفات پائی۔ شیخ طی مصری:

آپ نے شام میں اپنے زاویہ دمشق میں مدت تک قیام کیااور آپ نرم مزاج 'سلیقہ منداور درولیش آ دمی تھےاورا کابر آپ کے پاس آتے تھے' آپ کواسی ندکورہ زاویہ میں دفن کیا گیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ عبد اللہ ارمنی :

آ پان زباد وعباد میں سے ایک تھے جنہوں نے شہروں کو طے کیا' اور صحراوُں' پہاڑوں اور گڑھوں میں رہائش اختیار کی اور
اقطاب وابدال اور او تا دسے ملا قانیں کیں اور آپ احوال و مکاشفات ومجاہدات کے حامل تھے اور دیگر نواح و جہات میں سیاحت
کرنے والے تھے اور آپ نے آغاز کا رمیں قر آن شریف پڑھا اور حضرت امام ابو صنیفہ کے مذہب کے مطابق قد وری کو حفظ کیا' پھر
آپ معاملات وریاضات میں مشغول ہو گئے' پھر آپ نے آخری عمر میں دمشق میں اقامت اختیار کی حتی کہ وہیں فوت ہو گئے' اور
قاسیون کے دامن کوہ میں فن ہوئے۔

اور آپ سے اچھی اچھی ہاتوں کی روایت کی گئی ہے'ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سیاحت کے دوران ایک شہر کے پاس سے گزرااور میر ہے دل نے جاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور میں نے قسم کھائی کہ میں اس سے کھانائہیں کھاؤں گا' پس میں ایک غسال کے پاس سے گزرااور اس نے ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا تو میں اس سے ڈرگیا اور میں بھاگ کرشہر سے نکل گیا پس وہ مجھے آ ملا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا' اس نے کہا کھانا کھاؤ میں شہر سے باہرنگل آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو اس مقام میں ہے اور تو بازاروں میں کپڑے دھوتا ہے؟ اس نے کہا اپنا سرنہ اٹھا اور اپنے کسی عمل کی طرف نہ دیکھے اور اللہ کا ہندہ بن اور اگروہ تجھے باغ میں عامل مقرر کرے تو تو اس سے راضی رہ' پھر آپ نے فرمایا

''اورا گر مجھے کہا جائے کہ مرجا تو میں تمع وطاعت کروں گااور میں موت کے داعی کوخوش آید پد کہوں گا''۔

اور آپ نے فرمایا۔ میں ایک دفعہ اپنی سیاحت میں ایک راجب کے پاس سے گز راجو گر جے میں بیٹھا تھا' اس نے مجھے کہا اے مسلم! تمہارے نز دیک اللہ تک پہنچنے کے لیے کون ساطریق اقرب ہے میں نے کہا مخالفت فنس' راوی بیان کرتا ہے اس نے اپنے سرکو گر جے کی طرف موڑ ااور جب میں حج کے زمانے میں مکہ میں تھا' کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے پاس ایک شخص مجھے سلام کہدرہا ہے' میں نے یو جہالا کون ہے اس نے کہا میں ایک راہب ہول میں نے یو جہالا یہاں کیسے پہنچاہے؟ اس نے کہا جو بات تو نے کہی تھی اس کے ذریعے پہنچا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنفس پراسلام کو پیش کیا تواس نے انکار کیا تو جھے معلوم ہو کیا کہ وہ نن ہے اور پین سلمان ہو گیا اور بیں نے فقر کی کا لفت کی اور وہ کا میاب ، و گیا۔

اور اس نے بیان کیا کہ آیک وزیمی جبل لہنان میں تھا کہ اچھے فرنگیوں کی محافظ فون نے پکڑ کریڑ یاں ڈال دیں اور میر برندھنوں کو کس دیا اور میں ان کے نزو کی بہت ننگ حالت میں تھا' اور جب دن چڑ ھا تو انہوں نے شراب پی اور سو گئے' ای اثنا میں کہ میں بندھا ہوا تھا کہ اچا تک مسلمانوں کی محافظ فوج ان کی جانب آئی اور میں نے انہیں آگاہ کر دیا تو انہوں نے وہاں ایک عارمیں پناہ لے کی اور ان مسلمانوں سے بچ گئے' اور وہ بوچھنے لگے تو نے یہ کام کسے کیا حالا نکہ تیری رہائی ان کے ہاتھوں میں تھی' میں نے کہا تم نے جھے کھانا کھلایا ہے اور صحبت کاحق ہیں تم سے دھو کہ نہ کروں اور انہوں نے جھے کچھ دنیوی سامان کی پیشکش کی تو میں نے انکار کردیا اور انہوں نے جھے کھے دنیوی سامان کی پیشکش کی تو میں نے انکار کردیا اور انہوں نے جھے کے دنیوی سامان کی پیشکش کی تو

اورالسط نے روایت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بار بیت المقدس میں آپ کی زیارت کی اور میں نے تمکیں مجھلی کھائی تھی اور جب میں آپ کے پاس جیٹا تو مجھے خت بیاس لگی اور آپ کے پہلو میں ٹھنڈ ہے پانی کا ایک لوٹا پڑا تھا اور میں آپ سے شرم محسوس کرنے لگا تو آپ نے بولو ٹے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا 'اور آپ نے مجھے لوٹا کپڑات ہوئے فرمایا 'لؤ تم کب تک ٹو شخے رہو گے بس میں نے پانی پی لیا۔ اور اس نے بیان کیا ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس سے کوچ کیا تو اس کی فصیل معظم کے تباہ کرنے سے بل ملک صلاح الدین کی تعمیر نوی پر کھڑی تھی 'آپ کھڑ ہے ہو کر اپنے اصحاب کو الود اع کرنے گے اور آپ نے فصیل معظم کے تباہ کرنے سے فر کہا 'مجھے یوں معلوم ہور ہا ہے کہ عنقریب اس فصیل میں کدالیں چلیں گا آپ سے دریا فت کیا گیا مسلمانوں کی کدالیں یا فرایا صاحات کی کر ایس نا قرمایا صاحات کی کہا گیوں کی ؟ آپ نے فرمایا صلمانوں کی کدالیں نو آپ نے جیے فرمایا تھا و سے ہی ہوا۔

راوی بیان کرتا ہے آپ کے بہت ہے اچھے احوال بیان کیے گئے 'بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اصلاً ارمنی تھے' اور آپ نے شخ عبداللہ الیو نینی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ اصلاً رومی ہیں اور تو نیہ کے رہنے والے ہیں' آپ شخ عبداللہ الیو نینی کے پاس را ہبوں کی سی ٹو پی پہن کر آئے تو آپ نے انہیں فر مایا تا بعدار ہوجاؤ' آپ نے کہا میں رب العالمین کا تا بعدار ہوں' اور آپ کی والدہ خلیفہ کی بیوی کی دائے تھی۔ اور آپ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا' جس کے باعث اللہ نے آپ کو بچالیا اور خلیفہ نے اسے معلوم کر کے آپ کو آز داد کردیا۔

#### ۳۳۲ ه

اس سال ملک اشرف بن عادل نے زنجاری کی اس سرائے کو تباہ کر دیا جوعقبیہ میں تھی جس میں خطا ئیں 'شراب اور متعدو ناپیندیدہ امور ہوئے تھے' سواس نے اسے گرادیا' اوراس کی جگہ جامع متجد کی تعمیر کا تھم دیا جس کا نام جامع التوبیر کھا گیا۔اللّٰداسے قبول فرمائے۔

اورای سال قاضی بہاؤالدین پوسف بن رافع بن تمیم بن شداد حلبی نے وفات پائی جوعلم وسیادت کے گھرانے کے ایک رئیس

جَيْرًا ﴾ \_ كونار الجُماه راما مرالناس وغير و كاعلم حاصل بقيا ألّاب نے كثير سے ساع أبا اور حديث مالن كى -

اوراسی طرح شیخ شہاب الدین عبدالسلام بن المطهر بن عبداللہ بن محمد بن عصرون حلبی نے وفات یائی' آپ فقیہ زاہداور مابد تھے اور آپ لی تقریبا میں لونڈیاں تھیں اور شخ بہت جماع کرتے تھے ۔س سے آپ و بہت سے امراش لائ ہو تھے جہوں کے آ پ کوتباه کر دیا اورآ پ دمشق میں فوت ہو گئے اور قاسیون میں فن ہوئے اورآ پے قطب الدین اور تاج الدین کے والد تھے اور پیشخ امام عالم' صائن الدین ابومحمدعبدالعزیز الجبلی الشافعی' مدرسه نظامیه میں کام کرنے والے ایک فقیداورمفتی تھے' اور آپ نے شخ ابواسحاق کی''التنہیہ'' کی شرح کی ہے آپ نے رئیج الا وّل میں وفات یا ئی ہے'اورشخ امام عالم خطیب ادیب ابومحمد میں حمید بن محمود بن حمید بن ابی الحسن بن ابی الفرج بن مفتاح تتمیم و نیوری و ہاں پرخطیب اور اس کے باشندوں کے مفتی تھے۔اور آپ شافعی فقیہ تھے ' آپ نے نظامیہ بغداد میں فقہ پڑھی کھرایے شہر میں واپس آ گئے اور آپ نے کتابیں تصنیف کیس۔اور ابن الساعی نے آپ سے شعرین کرسنائے ہیں ۔۔

''میری سوزش عشق نے احادیثِ عِشق کوان کے اسناد کے ساتھ ایگانعلم سے روایت کیا ہے اور نیم کے گزرنے نے مجھ ہے'رکھ ہے' درخت ہے' وا دی جنڈ ہے ٹیلہ نجد سے حدیث بیان کی ۔میراعشق اورافسوس دونوں لا زم ہو گئے ہیں' اور بید دونوں ہرگزا لگنہیں ہوں گے ُ حتیٰ کہ مجھے میری لحد میں رکھو یا جائے''۔

اور ابوشامہ نے الذیل میں شہاب الدین سبرور دی مؤلف' 'عوارف المعارف' کی وفات کی تاریخ اس سال میں بیان کی ہے۔اور بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۹ھ میں ہوئی اور آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔اورالسبط نے آپ کی تاریخ وفات ۲۳۰ ھیں بیان کی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### حلب كا قاضي القصاة:

ابوالمحاس پوسف بن رافع بن تمیم بن عتبه بن محمد اسدی موسلی شافعی آی ایک فاضل ادیب عبادت گز اراور ملوک مے ہاں ذی و جاہت آ دمی تھے آپ نے حلب میں قیام کیا اور وہاں کے قاضی ہے' آپ کی تصانیف اورا شعار بھی ہیں آپ نے اس سال میں وفات یائی۔رحمہاللہ تعالیٰ

#### ابن الفارض:

۔ اتحاد کی طرف منسوب متصوفین کے طریقه سلوک کے ناظم التا ئیدابوحفص عمر بن ابی انحس علی بن المرشد بن علی آب اصلاً حموی اورمولداً اوروفاةً مصری تھے اور آپ کے والدعورتوں اورمردوں کے فرائض لکھا کرتے تھے اور ہمارے کئی مشائخ نے اس قصیدے کے باعث جس کی طرف اشارہ کیا گیاہے آپ پرطعن کیاہے اور ہمارے شنخ ابوعبداللّٰد ذہبی نے اپنی کتاب میزان میں اس کا ذکر کیا ہےاوراس پراعِتراض کیا ہے آپ نے اس سال میں قریباستر سال کی عمر میں وفات یائی۔

اس سال اشرف اوراس کے بھائی کامل نے فرات کو پارکیا اور رومی فوج نے جو پچھان کے علاقوں میں خرابی کی تھی' اسے درست کیا

اہ کامل نے قلعہ الرھا کو تباہ و ہر باد کر دیا اور دینسر پرشدید جنگ مسلط کی اور شاہ موصل بدرالدین کا خط آیا کہ رومی ایک سو مانگے ہوئے سواروں کے ساتھ آ گئے میں اوران کا سارا مطالبہ یا کچے سوسواروں کا تھا' پس دونوں با دشاہ جلدی ہے واپس آ گئے اور روی نوخ بھی اپنے شہر ہزیرہ بیں والیاں آگئ اور انہوں نے پہلے کی طرت دوبارہ کا سم ہ کرلیا اور اس مال نا ناری بھی اپنے ملک کووالیس

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن عتیق کے حالات قبل ازیں ۲۳۰ ھ میں بیان ہو چکے ہیں۔

#### الحاجري شاعر:

مشہور دیوان کا مؤلف عیسی بن ینجر بن بہرام بن جریل بن خمارتگیں بن طاشگین اربلی چھا جانے والاشاعر'ا بن خلکان نے آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ان کا دوست تھا' اوراس نے اس کے بھائی ضیاءالدین عیسیٰ کواس سے وحشت محسوں کرتے ہوئے خط لکھا۔

''اللہ جانتا ہے کہاس نے زندگی کے آخری سانسوں کے سوائیچھ باقی نہیں چھوڑااے وہ مخص جس کا قرب امید ہے' تو مجھ ہے جدا ہو گیا ہے اپنا خط بھیج اور اسے تبلی کے لیے امانت رکھاور تواس کے پہنچنے سے قبل کئی بارمرے گا''۔ اورخال کے بارے میں اس نے آپ کے پیاشعار بیان کیے ہیں:

'' وہ باریک کمر ہے اور اس کی بیشانی اور بالوں سے مخلوق نور وظلمت میں ہے' جوخال اس کے رخسار میں ہے اسے ملامت نەكرۇ ساراحصەسيا ە نقطے میں ہے'۔

الحافظ شخ الحديث ديارمصر آپ يہلے تخص ہيں جنہوں نے وہاں الكامليہ كے دارالحديث كي مشخت كوسنجالا السبط نے بيان كيا ہے كہ آپ مسلمانوں کو گالیاں دینے میں ابن عنیض کی طرح تھاورا پنے کلام میں اضافہ کر لیتے تھے اس لیے لوگوں نے آپ سے روایت كرنا جيمورُ ديا اورآپ كي تكذيب كي اوركال آپ كي طرف آف والاتفااور جب اسے آپ كا حال معلوم ہوا تواس نے دارالحديث کوآپ سے لےلیااورآپ کی توہین گی۔

آپ نے رہیج الا وّل میں وفات پائی اورمصر کے قبرستان قراف میں دفن ہوئے 'اورشخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کیا ہے کے شخ سخاوی نے آپ کے بارے میں اچھے اشعار کہے ہیں' اور قاضی ابن خلکان نے آپ کانسب بیان کرنے کے بعد کہا ہے' حبیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے اسے اپنے قلم سے لکھا کہ آپ کی ماں امتہ الرحمٰن بنت ابی عبدالله بن البسام موسیٰ بن عبدالله بن الحسين بن جعفر بن على بن موسى بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب تقى اس لية آب اي قلم

: والنسبين والناوي والتاليخين وأمسور ألكها أله التاسين

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ اعیان علا ،اور مشاہیر فضال ، میں سے بھے اور علم حدیث اور اس نے متعلقات کے ماہراور
نو لغت ایام العرب اور ان کے اشعار کے جاننے والے تھے آپ نے باد مغرب میں اختفال کیا 'پُر آپ نے شام فی طرف سز کیا '
پُر مراق کی طرف سز کیا اور ۲۰۴ ھیں اربل ہے گزر ہے اور آپ کو معلوم ،واکدار بل کا بادشاہ معظم مظفر الدین بن زین الدین میلاد
نبوی کا اہتما م کرنے والا ہے تو اس نے اس کے لیے ' کتاب التو یرفی مولد السرائی المنیر' تالیف کی اورخود اسے سائی 'تو اس نے آپ کوایک بزار و بنار دیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے ۲۲۲ ھیں ملک معظم کی چھمجالس میں سنا' میں کہتا ہوں میں اس

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۴۴ ھ میں ہوئی اور بعض نے ۲۶۵ ھاور ۵۴۹ ھ بیان کی ہے اور آپ نے اس سال میں وفات پائی اور آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو عمر وعثان نے مصر میں الکا ملیہ کے دارالحدیث کو سنجالا اور آپ کے ایک سال بعد وفات پائی میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کئی شم کے اعتر اضات کیے ہیں اور ایک شخص نے آپ کی طرف سیا سنسوب کی ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے قصر کرنے کے بارے میں حدیث وضع کی ہے اور میں اس کے اساد سے آگاہ ہونا کیا ہمیں معلوم ہو کہ اس کے رجال کیسے ہیں اور جیسا کہ ابن المنذ روغیرہ نے بیان کیا ہے علاء کا اس بات پراجماع ہے کہ نماز مغرب قصر نہیں ہوتی 'اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اور اسے معاف فر مائے۔

#### DYMM

اس سال تا تاریوں نے بجائی کے ساتھ اربل کا محاصرہ کرلیا اور فصیلوں میں نقب لگا کرا سے ہزور قوت فتح کرلیا اور اس کے بجوں کو قیدی بنالیا۔ اور ایک مدت تک قلعدان سے فتح نہ ہو سکا اور اس میں خلیفہ کا نا بر رہتا تھا' موسم سرما آگیا تو وہ اسے چھوڑ کرا پنے شہروں کی طرف سمٹ آگے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ خلیفہ نے ان کے لیے فوج تیار کی اور تا تاری خلست کھا گئے اور اس سال قلعہ کیفا کے مالک صالح ایوب بن کامل نے ان خوار زمیوں سے جو جلال الدین کی فوج سے فتح گئے تھے اور وہ می سے اس اللہ کیا تاکہ ہوگئے تھے کام لیا' اور صالح ایوب کا دل تو ہی ہوگیا' اور اس سال اشرف موٹی بن عادل نے اپنے بھائی کامل سے اور وہ کا مطالبہ کیا تاکہ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہرا قول میں فرات کو پار کر جائے' تو وہ اس کے لیے خوراک اور اس کے جو پاوک رف کا مطالبہ کیا تاکہ جب وہ اپنی کی ساتھ ہوائی میں فرات کو پار کر جائے' تو وہ اس کے لیے خوراک اور اس کے جو پاوک سے کہا' کیا اسے مملکت بی امیہ دمشق کا اپنے ساتھ ہونا کا فی نہیں؟ تو اشرف نے اس بارے میں فلک الدین بن المسیر کی کو' کامل کے پاس بھیجا اور اس بات سے برا فروخت ہوگیا اور دونوں کے درمیان نفرت نمایاں ہوگئ اور اشرف نے ہواؤ کو اور اور کیفر گئی اور اس کی حوالت معاہدہ کرلیا' اور اگر ملک اشرف کی عمل اور بلاومشرق کی طرف پیغا م بھیجا اور ان باور ثابوں نے اس کے بھائی کامل کے بخل اور اس کی ساتھ و شجاعت کی وجہ عمر دراز ہوتی تو وہ حکومت کو اپنے بھائی کے طلف بھی گار دیتا' اس لیے کہ اس کے بھائی کامل کے بخل اور اس کی سخل اور اس کی سالہ دیا ہوں کا میان ن اس کی طرف نے یو ان کی خواف نے والے سال کے آغاز میں اشرف کوموت نے آئیا۔ رحمہ اللہ توالی سے برا فروخت کی خواف کی مار ف نے اس کے محال کا میں اشرف کوموت نے آئیا۔ رحمہ اللہ توالی سے برا فروخت کی دوبر سے برا فروخت کی مطرف نے برا دو اور کیا ' اس لیے کہ اس کے بھائی کامل کے بخل اور اس کی میان نور اس کی بھی اور اس کی بھی ان اس کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی ہو تو کوموت نے آئیا۔ حمد اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی کی دوبر سے دور کیا نور کی میون کی دور کی سے برا فروخت کی دوبر سے بیاں کے کی دیوبر کی میں کی کی میائی کی میں کی میوبر کی میان کی میان کی کی میان کی کور کی کی دوبر کی کور کی میں کی کی کی کور کی میان کی کور کی میان کی کور کی کور ک

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ملك العزيز الظاهر.

۔ شاہ علب محمد بن سلطان ملک الظا ہرغیا ہے الدین غازی بن ملک ناصرصلاح الدین فاتح قدس شریف وہ اور اس کا باپ اور اس کا بیٹا ناصر ناصر کے زمانے میں شاہ حلب کے اصحاب تھے اور العزیز کی مال ٔ خاتون بنت ملک عادل الی بکر بن ایوب تھی' اور وہ خوبصورت 'شریف اورعفیف تھا اور وفات کے وفت اس کی عمر ۲۳ سال تھی اور اس کی حکومت کا منتظم شہاب الدین خصی تھا' اور یہ امراء میں سے تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر صلاح الدین یوسف با دشاہ بنا۔

### شا وِ روم :

کیقباد ملک علاءالدین شاہ بلا دروم نیے بڑے اور نیک سیرت بادشا ہوں میں سے تھا' اور عادل نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اور اس نے بچے پیدا کیے۔اور ایک وقت میں اس نے بلا دجزیرہ پر قبضہ کرلیا اور ان کا اکثر حصہ کامل کے ہاتھ سے چھین لیا اور اشرف موٹی کے ساتھ خوارزمیوں کوشکست دی۔

## نا صحصنبلی:

شخ ناصح الدین عبدالرحمٰن بن نجم بن عبدالو ہاب بن شخ ابوالفرج الشیرازی نے سرمحرم کو وفات پائی اور وہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن عبادٌہ کی طرف منسوب کرتے ہیں' ناصح ۵۵۴ھ میں پیدا ہوئے اور قرآن پڑھا اور حدیث کا ساع کیا اور بعض اوقات آپ وعظ بھی کرتے ہے' اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے حافظ عبدالغنی کی زندگی میں وعظ کیا اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جبل کے الصالحیہ میں درس دیا۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے ابن المنی بغدادی سے اشتعال کیا اور آپ صالح فاضل سے اور آپ کی وفات الصالحیہ میں ہوئی اور و ہیں آپ کورٹن کیا گیا۔

# كمال بن مهاجر:

آپ تا جر تھے اور لوگوں ہے بہت حسن سلوک کرنے والے تھے اور بہت صدقات دینے والے تھے آپ نے جمادی الا والی میں دمشق میں اعلیٰ کو اور قاسیون میں دفن ہوئے 'اور اشرف نے آپ کے اموال پر قبضہ کرلیا اور آپ کا ترکہ تقریباً تین لا کھودینارتھا۔ اور اس میں ایک تبیج بھی تھی 'جس میں ایک سوموتی تھے اور ہرموتی کوتری کے انڈے کی مانندتھا۔ شیخی نہ سید میں ایک سوموتی تھے اور ہرموتی کوتری کے انڈے کی مانندتھا۔

# سيخ حافظ ابوعمروعثان بن دحيه

حافظ ابوالخطاب بن دحیہ کے بھائی' آپ اس وقت دارالحدیث الکاملیہ کے نتظم بنے' جب آپ کے بھائی کو وہاں سے معزول کیا گیا۔ حتیٰ کی آپ نے اس سال وفات پائی اور آپ فن حدیث میں مکتائے روز گار تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی عبدالرحمٰن النگرینی:

الكرك كے عاكم اور مدرسدالز بدانى كے مدرس' اور جب اس كے اوقاف كوليا كيا' تو آپ قدس چلے گئے' پھر دمشق چلے

يُّ اوروبان قضاة كي نبايت كيا مُرتِّ تتخ اوراً ب فاصل ما كييز و عفيف اورد بندار تتھ .

#### ه ۱۳۵ ه

اس سال انترف اور چراس ہے بھائی کا اُل کی وفات ہوئی اوراشرف موئی بن عادل دارائدیث اشر فیہ جا مع ابنو بداور جا مع جراح کا ہانی تھا۔اس نے اس سال کی ہم برمخرم کو جمعرات کے روز قلعہ منصورہ میں وفات یائی اور و میں دفن ہواحتیٰ کہ وہ قبرمکمل ہوگئی جو ں کے لیےالکلاسہ کے شال میں بنائی گئی تھی' پھراہے جمادی الاولی میں اس کی طرف منتقل کردیا گیااور گذشتہ سال کے رجب میں اس کے مرض کا آغاز ہوااورمعالجین نے اس کے بارے میں اختلاف کیا' حتیٰ کہ سرجن اس کے سرسے بڈیاں نکالتااوروہ اللہ کی تبیج کرر ہا ہوتا' اور جب سال کا آخری حصہ آیا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا اور اسے اسہال مفرط کی شکایت ہوگئ اور اس کی قوت کمز ورہوگئ'اوراس نے اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کی تیاری شروع کر دی'اور دوسوغلاموں اورلونڈیوں کوآ زاد کیا'اورفروخشاہ کے گھر کو جے دارالسعا دۃ کہا جا تا تھا' وقف کر دیا' اورالینر ب میں اس کا ایک باغ تھا' اسے اپنے بیٹوں پروقف کیا اور بہت ہے اموال کا صدقہ د بااوراس نے اپنا کفن منگوایا جسےاس نے ان صالح فقراءاورمشائخ کےلباس سے تیار کرایا تھا' جن سےاس نے ملاقات کی تھی' اوروہ مرحوم تیزفنهم' شجاع' کریم اوراہل علم کے لیتنی تھا'خصوصاً اہل حدیث اورا پنے صالح قرابتداروں کے لیے' اوراس نے ان کے لیے دامن کوہ میں دارالحدیث بنا یا اور مذیبنہ میں شافعیہ کے لیے ایک اور دارالحدیث بنایا اور اس میں حضرت نبی کریم مُنْافِیْنِم کا وہ جوتا مبارک رکھا جسے نظام ابن الی الحدید تا جرہے حاصل کرنے کا اسے ہمیشہ شوق ریااور نظام اس کے بارے میں بخل کرتا تھا' سواشرف نے عزم کرلیا کہ وہ اس ہے اس کا ایک ٹکڑا حاصل کرے گا' پھراس نے اس خوف سے اسے ترک کر دیا کہ وہ ساراہی ضائع ہو جائے گا' پس قضائے الٰہی ہے ابن الی الحدید کو دمشق میں موت آئی تو اس نے اس جوتے کے بارے میں وصیت کی کہ بیدملک اشرف کو دیا جائے اوراشرف نے اسے دارالحدیث میں رکھ دیا اورقیتی کتب بھی اس کی طرف منتقل کر دیں' اور عقبیہ میں جامع التو یہ کوتمبر کیا اور بیہ زنجاری کی سرائے تھی جس میں بہت ناپیندیدہ افعال ہوتے تھے'اوراس نے مبجدالقصب جامع جراح اورمبجد دارالسعا د ۃ کوتعمیر کیا اور اس کی پیدائش ۲۵۵ ھ میں ہوئی اوراس نے قدس شریف میں امیر فخر الدین عثان زنجاری کی کفالت میں برورش یائی اوراس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا' اور ای طرح اس کا بھائی معظم بھی اس سے محبت کرتا تھا۔

پھراس کے باپ نے جزیرہ کے بہت سے شہروں پراسے نائب مقرر کر دیا جن میں الرھااور حران بھی تھے' پھر جب اس نے خلاط پر قبضہ کیا تو اس کی مملکت میں وسعت پیدا ہوگئی اور بیلوگوں سے زیادہ عفیف اور نیک سیرت اور پاک ضمیرتھا' وہ اپنی ہیویوں اور لونڈیوں کے سواکسی کو نہ جانتا تھا حالا نکہ وہ شراب نوشی کرتا تھا' اور بیا یک عجیب تربات ہے۔

السبط نے اس سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز خلاط کی اس منظرگاہ میں تھا کہ اچا تک ایک خادم آیا اور اس نے کہا دروازے میں ایک عورت اجازت طلب کر رہی ہے وہ داخل ہوئی تو وہ ایک خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے حسین عورت نہیں درکھی اور وہ خلاط کے اس بادشاہ کی بیٹی تھی جو مجھ سے پہلے تھا اور اس نے بیان کیا کہ حاجب علی نے اس کی ایک بستی پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ کرائے کے مکانات کی محتاج ہوگئی ہے اور وہ عورتوں کے لیفش ونگار کا کام کر کے خوراک حاصل کرتی ہے گئی میں نے اس

ک جا تیمات واپس کرنے کا تھم دیااوراس کی رہائش کے لیے بھی ایک گھر کا تھم دیااور جب وہ اندر آئی تو میں اس کے لیے اٹھو کھڑ ا ہوااور میں نے اے اسے سامنے بھایا اور جب اس نے اپنے چیرے سے نقاب ہٹایا تو میں نے اسے اپنا چیرہ چھیانے کاحکم دیا' اور ا ل کے ساتھ ایک برھیا بھی تھی اور جب وہ اپنے کام سے فار غی ہوگئ توٹیل نے اسے کبواللڈ کا مائے کر اٹھر جا 'یرھیا کہنے تگی اپ اخوندیدآن شب آپ کی خدمت سے حصہ لینے آئی ہے میں نے کہا معاذ اللہ یہ بات نہیں ہوگی اور میں نے اپنے ذہن میں اپنی بیٹی کو متحضر ًليا ْبسالوقات السيجهي ايسي مصيبت پننچ جاتي تقي جيسي السيے پنچي تقي، پس و واڻھ گھڙي ہوئي اور ارمني زبان ميں کينے لگي' جيسے تو نے میراحیا کیا ہے'ای طرح اللہ تعالی تیراحیا کرئے اور میں نے اسے کہا جب بھی کوئی ضرورت ہواہے مجھ تک پہنچانا' میں اسے بورا کردول گا'یس اس نے مجھے دعا دی اور واپس چلی گئی اور میرے دل نے مجھے کہا' حلال میں حرام سے کشادگی یائی جاتی ہے اس سے نکاح کرلے میں نے کہا خدا کی قتم یہ بات بھی نہ ہوگی' حیاء' کرم اور مروت کہاں ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میرے غلاموں سے ایک غلام فوت ہو گیا اورایک بچہ چھوڑ گیا اوراس علاقے میں اس سے خوبصورت جوان کوئی نہ تھا' پس میں نے اس سے محبت کی اور اسے قریب کیا اور وہ میری جس بات کونہ بھتا اس سے مجھے متہم کرتا' اتفاق سے اس نے ایک شخص پرحملہ کر کے اسے مارااور قتل کر دیا اور مقتول کے وارثوں نے اس کے خلاف شکایت کی تو میں نے کہا کہ ثابت کرو کہ اس نے آل کیا ہے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی اور میں نے اپنے غلاموں کواس سے روکا اور انہوں نے دس دیتوں پر انہیں راضی کرنا جا ہا مگر وہ نہ مانے اور راستے میں میرے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے ثابت کردیا ہے کہاں نے قبل کیا ہے میں نے کہاا سے پکڑلو انہوں نے اسے پکڑ کرقبل کر دیا۔اور اگروہ مجھ سے میری حکومت اس کے فدیہ میں مانگتے تو میں انہیں دے دیتالیکن میں نے اپنے خطانفس کے لیے اللہ کی شرع سے معارضہ کرنے سے حیا کی۔

اور جب ۲۲۲ ھ میں اس نے دمشق پر قبضہ کیا تواس کے منادی نے اس میں اعلان کیا کہ فقہاء میں ہے کو کی شخص تفسیر' حدیث اور فقه کے سواکسی علم سے اهتغال نہ کرے اور جس نے منطق اور علوم الا وائل میں اهتغال کیا اسے شہر بدر کر دیا جائے گا۔

اورشہر میں بکٹر 'ت صدقات وخیرات ہوئے تھے ہیں وہ نہایت عدل وامن والاتھا' اور سارے رمضان میں قلعہ رات کو بند نہ ہوتا تھااورحلوے کے بیا لیے وہاں سے جامع مسجدُ سراؤل' خانقا ہول' صالحیہ اور صالح فقراءاوررؤ ساوغیرہ کے پاس جاتے تھے'اور اس کی اکٹرنشست ابوالدرداء کی مسجد میں ہوتی تھی جسے اس نے قلعہ میں از سرنو بنایا اور مزین کیا تھا' اور وہ مبارک خیال تھا' اس کے حجنٹہ ہے کو بھی شکست نہیں ہوئی اور اس نے زبیدی کو بغداد سے بلایاحتیٰ کہ اس نے اورلوگوں نے آپ کو سیح بخاری وغیرہ کا ساع کرایا اوراس کامیلان حدیث اوراہل حدیث کی طرف تھا' اور جب اس نے وفات پائی توایک شخص نے اسے خواب میں سنر کیڑوں میں صالحین کی ایک جماعت کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا'اس نے پوچھا یہ کیا تو تو دنیا میں شراب نوشی کیا کرتا تھا؟اس نے کہاوہ بدن تھا جس کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ وہ افعال کرتے تھے'اوریہ وہ روح ہے جس کے ساتھ ہم ان سے محبت کرتے تھے اور یہان کے ساتھ تھی اورموحوم نے سچ کہا ہے۔رسول اللہ مَالیّٰ اللّٰہ مَالیّٰ خِر مایا ہے۔آ دمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے بعد میں اپنے بھائی صالح اساعیل کے لیے حکومت کی وصیت کی'اور جب اس کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ'

شاہانہ شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوااور لوگ اس کے آگے آگے جلے اور اس کی ایک جانب شاومص'عز الدین ایک اعظمی اس کے سر کابر دہ بر دارسوار ہوا پھراس نے د ماشقہ کی ایک جماعت کؤجس کے متعلق اسے بتایا گیا تھا' کہوہ کامل کے ساتھ ہے' طلب کیا' ج می میں عالم تعاسیف اورا بن مزہری اولا دہمی تھی اس نے منیل بصری بیل قید کر دیا اور قلعہ مزاز سے نریزی کور ہا کر دیا اور اس پر شرط عاید کی کہ و وہشق میں داخل نہ ہو' کھر کامل مصر ہے آیا اور اس کے ساتھ کرک' نابلس اور قدس کا حکمران ناصر داؤ دہھی شامل ہو گیا اورانہوں نے دمشق کا شدیدمحاصرہ کیااورصالح اساعیل نے اسےخوب مضبوط کیا تھا'اوراس نے پانی کوروک دیااور کامل نے بردی کے پانی کونورا کی طرف ملیت دیا۔اور عقبیہ اور قصر حجاج کونذر آتش کر دیا گیا اور بہت ہے لوگ مختاج ہو گئے' اور دوسرے جل گئے' اورطویل مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا اور جمادی الاولی کے آخر میں نوبت بایں جارسید کہ صالح اساعیل نے اس شرط پر کہ بعلبک اور بصریٰ اس کے لیے ہوں گے ٔ دمشق کواینے بھائی کامل کے سپر دکر دیا اور حالات پرسکون ہو گئے اور قاضی محی الدین پوسف بن شخ ابوالفرج بن الجوزي کے ہاتھوں دونوں کے درمیان صلح ہوگئی'ا تفاق سے ابھی وہ دمثق میں ہی تھا' کہ وہ خلیفہ کی طرف سے ایلچیوں کے ساتھ دمشق آیا' اللہ اسے جزائے خیر دے' اور کامل نے دمشق میں داخل ہوکر فلک بن المسیری کوقلعہ کے قید خانہ جات ہے جس میں اشرف نے اسے رکھا تھا' رہا کر دیا اوراشرف کواس کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔اور کامل نے ۲۷ جمادی الآخر ۃ کوسوموار کے روز' جامع مسجد کے ائمہ کو تکم دیا کہ ان میں ہے کوئی شخص امام کمبیر کے سوا' مغرب کی نماز نہ پڑھائے' اس لیے کہ ایک وقت میں ان کے انتطے ہوجانے سے گڑبڑاوراختلاف پیدا ہوجا تا تھااوراس مرحوم نے پیکیااحچا کام کیا۔اور ہمارےاس زمانے میں بھی نماز تراوت کے میں بھی یہی کام ہوا کہ لوگوں نے ایک قاری پراتفاق کرلیا اور وہی منبر کے پاس انگلی محراب میں امام کبیر ہے۔اور آج مزارعلی کے باس حلیبیہ کے امام کے سواکوئی امام باقی نہیں رہا۔اوراگر وہ بھی امامت جیموڑ دیتا تو احیما ہوتا۔واللہ اعلم ملک کامل کی و فات کابیان:

محمد بن العادل رحمه الله تعالیٰ کامل نے دوماہ ہا دشاہت کی بھرا سے مختلف امراض نے آلیا' جن میں کھانسی' اسہال' گلے کا نزلیہ اوراس کے یاؤں میں نقرس شامل ہیں' اتفاق ہے اس کی موت دارالقصبہ کے چھوٹے سے گھر میں ہوئی اور بیوہی گھر ہے جس میں اس کے چیا ملک ناصر صلاح الدین نے وفات پائی تھی اور کامل کی موت کے وقت اس کی شدت بیت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے یاس موجود نہ تھا بلکہ انہوں نے اندرآ کردیکھا تو وہ مرابر اتھا۔

اس کی پیدائش ۲ ۵۷ سر میں ہوئی اور مودود کے بعداس کا سب سے بڑا بیٹا عادل تھا اور عادل نے اس کی منزلت اور کمال عقل ومعرفت کو جانتے ہوئے اس کے بارے میں وصیت کی تھی اوروہ بہت مجھداراورعلماء کامحت تھااوران ہےمشکل سوالات یو جھا کر تا تھا' اور سیح مسلم کے بارے میں اس کا کلام بہت اچھاہے' اوروہ ذبین' رعب دار' سخت جنگجو' عاول' منصف تھا' جے بڑی حرمت اور سطوت حاصل تھی' اس نےمصریرتمیں سال حکومت کی اور اس کے زمانے میں راہتے پرامن اور رعایا ایک دوسرے کے برابرتھی' کوئی کسی برظلم سے کی جسارت نہیں کرتا تھا'اس کے کچھ سیاہیوں کوجنہوں نے آمد کے علاقے میں ایک کسان کے جولے لیے تھے' پھانسی دے دی اور ایک رکاب دارنے اس کے پاس شکایت کی کہ اس کے استاد نے اس سے چھ ماہ بغیر اجرت کے کام لیا ہے اس نے

سیابی کو بلا کرا ہے رکاب دار کے کپٹر ہے پہنا دیئے اور رکابدار کوسیابی کے کپٹر ہے پہنا دیئے اور سیابی کو تکم دیا کہ وہ اس ہیب میں جھے ماہ اس کی خدمت کرے اور رکابدار سوار دستوں اور خدمت میں حاضر ہوتا 'حقیٰ کہ وہ مدے ختم ہوگئی 'اور لوگوں نے اس سے بڑی گاہا اس کی خدمت کر میں بہت بڑا کا رہا مہ ہے اس شائع سیھی اور فرگیوں کے مرحد دمیاط پر فااب آبان کے بعداس کا اے ملمانوں کو واپس لے کر دیں بہت بڑا کا رہا مہ ہے اس نے چارسال ان کے پاس بڑا فرکھا 'حتیٰ کہ اسے ان سے چھڑ الیا اور اس کے اسے لینے اور واپس کرنے کا دن جمعہ کا دن تھا 'حسیا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اوراس کی وفات اس سال کی ۱۲رر جب کوجمعرات کی رات ہوئی اورا سے قلعہ میں دفن کیا گیاحتیٰ کہ اس کی وہ قبر کممل ہوگئ جو کھڑ کی والی جامع مسجد کی شالی دیوار کے پاس جمرہ ابن سنان کے نزدیک ہے اور وہ حلبیہ کے نزدیک کندیہ ہے'اسے اس سال کی ۲۱ ررمضان کو جمعہ کی شب کواس کی طرف منتقل کیا گیا اور وہ اپنے اشعار میں'اپنے بھائی اشرف کو بلاد جزیرہ سے جبکہ وہ دمیاط کا محاصرہ کیے ہوئے تھا' برا چیختہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

''اے میرے مددگار! اگر تو فی الواقعہ میرا مددگار ہے تو کسی تو قف اور شرط کے بغیر سفر کراور منازل و دیار کو طے کراور صرف ملک اشرف کے دروازے پر بیٹھ' تو ہلاک نہ ہواس کے ہاتھ کو بوسہ دے اوراہے میری طرف سے نہایت ملائمت اور نرمی سے کہا گر تیرا بھائی قریب ہی مراہے تو تو اسے ہندی تلوار کی دھاراور نیزے کے درمیان ملے گا'اور یا تو اس کی مدد کرنے میں سستی کرلے گا' تو قیامت کے دوزمیدانِ محشر میں اس کی ملاقات ہوگی''۔

### اس کے بعد ہونے والے واقعات:

اوراس نے اپنے بیٹے عادل سے جبکہ وہ چھوٹا بچہ تھا' دیار مصراور بلاد دمثق کا'اوراپنے بیٹے صالح ایوب سے بلاد جزیرہ کاعہد
کیا تھا' سوامراء نے اس عہد کو پورا کیا اور دمشق میں امراء نے ملک ناصر داؤ دین معظم اور ملک جواد بن مظفر الدین بونس بن مودود بن
ملک عادل کے متعلق اختلاف کیا' محاد الدین ابن الشیخ کا میلان الجواد کی طرف تھا اور دوسروں کا میلان ناصر کی طرف تھا'اور یہ
دار اسامہ میں اتر ابوا تھا' پس الجواد کی حکومت مرتب ہوگئ' اور ناصر کو پیغام آیا کہ شہر سے نگل جاؤ' پس وہ دار اسامہ سے سوار ہوا اور
عوام قلعہ تک اس کے پیچھے گئے' اور اس کی حکومت کے بارے میں شک نہ کرتے تھے' پس پیقلعہ کی طرف روانہ ہوا اور جب العما دیہ
سے آگے گزرگیا تو اس نے باب الفرح کی طرف اپنے گھوڑ ہے کے سرکوموڑ اتو عوام نے شور مچاد یانہیں' نہیں' نہیں' پس وہ چل پڑا حتیٰ
کہ قالیون میں برزہ کی ہموار جگہ پر اتر ااور بعض اشر فی امراء نے اسے بکڑنے کا ارادہ کیا ۔ تو اس نے جبل کرام حکیم کے کل میں رات
بسر کی اور دہ بھی اس کے پیچھے چھے چھے جگے' اور بیکون کی طرف بڑھ کروہاں قلعہ بند ہوگیا اور پرسکون ہوگیا۔
الحداد نہ

اورالجوادشا ہانہ شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوا' اور اس نے اموال خرچ کیے اور امراء کوخلعت دیئے۔السبط نے بیان کیا ہے کہ اس نے چھ کروڑ دیناراور پانچ ہزار خلعت تقسیم کیے' اور ٹیکس اور شراب بند کر دی اور خطا کاروں کوجلا وطن کیا اور دمشق میں اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور مصری اور شامی امراء نے اس پراتفاق کیا' اور ناصر داؤ د'عجلون سے غز ہ اور بلا دسواحل کی طرف کوچ کر گیا اوران پر قابض ہو گیا اور الجواداس کی تلاش میں گیا اور اس کے ساتھ شامی اور مصری فوجیس بھی تھیں اور اس نے اشر فیدہ کہا است خطائعہ مواروں ہے اس کے باس اس کے پاس ان کے خطوط پنچے تو اس نے ان نے ساتھ انفاق نر نے کی خواہش کی اور وہ سات سو سواروں کے ساتھ انفاق نر نے کی خواہش کی اور وہ سات سو سواروں کے ساتھ انہاں آ گیا اور الجواد نے اس کا قسد کیا آور وہ جتن میں اتران وافعا اور ناصر سوطیہ میں اتران وافعا لیس وہ اس کے ذیار وافعال پر قبضہ کرنیا۔ اور وہ ان اموال سے غنی ہو گئے اور وہ ان کے باعث سخت میں جہو گیا اور الجواد منظفر ومنصور ہو کی سے اور الجواد منظفر ومنصور ہو کی سے اور الجواد منظفر ومنصور ہو کہ کے مقاور الجواد منظفر ومنصور ہو کر دھشق والجن آ گیا اور اس کے اموال وافعال بھی بھے اور الجواد منظفر ومنصور ہو کر دھشق والجن آ گیا۔

اوراس سال خوارز میوں نے ملک صالح نجم الدین ابوب بن الکامل سے اختلاف کیا جو کیفا اوران کے نواح کابادشاہ تھا 'اور
انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کرلیا اوروہ ان سے خوفز دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال لوٹ لیے اور
اس نے سنجار کی پناہ کی اور شاہ موصل بدرالدین لؤلؤ نے اس کا قصد کیا تا کہ اس کا محاصرہ کرے اور اسے ایک پنجرے میں بند کر کے
خلیفہ کے پاس لائے اور ان نواح کے باشند ہے اس کے تکبر اور اس کی قوت وسطوت کے باعث اس کی ہمسائیگی کو ناپبند کرتے تھے'
اور تھوڑ ہے سے لوگ ہی اسے پکڑ نے کے لیے باقی رہ گئے' سواس نے خوارز میوں سے مراسلت کی اور ان سے مدد مانگی اور ان سے
بہت ہی باتوں کا وعدہ کیا' تو وہ دستوں کی صورت میں اس کے پاس آئے تا کہ اسے بدر سے بچا ئیس اور جب لؤلؤ نے انہیں دیکھا تو
ان سے خوفر دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے ان میں اس قدر چیزیں پائیس جو بیان
وشار میں نہیں آئے سی اوروہ اکیلائی نا کام و نامرادہ وکر موصل واپس آگیا اور صالح ابوب جس تخی میں گرفتار تھا' اس سے نگ گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن یاسین خطیب جمال الدین الدولعی موصل کی ایک بستی کی طرف منسوب ہے اور ہم نے اس کے چچا عبدالملک بن یاسین خطیب دشتی کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے آپ خطابت کے ساتھ الغزالیہ میں مدرس بھی تھا و معظم نے آپ کوایک وقت فتو کی دینے سے روک دیا تو السبط نے اسے اس بارے میں ملامت کی تو اس نے عذر کیا کہ اس کے شہر کے شیوخ نے اسے یہ مشورہ دیا تھا 'کونکہ وہ اپنے فتاوی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور آپ مقررہ ڈیوٹی پر بخت مواظبت کرتے تھے قریب تھا کہ آپ بیت الخطابت کو نے جچوڑیں اور آپ نے بھی جج نہیں کیا 'حالا نکہ آپ کی پاس بہت اموال تھے' آپ نے جیرون میں ایک مدرسہ وقف کیا اور سات نے چھوڑیں' اور جب آپ نے وفات پائی تو آپ کواپنے جیرون کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اور آپ کے بعد آپ کے بھائی نے خطابت منبیالی جوا یک جا بل خص تھا' اور وہ اس پر قائم ندر ہا' اور اسے کمال بن عمر بن احمد بن ھبۃ اللہ بن طافی سیبی نے سنجال لیا اور الغزالیہ کی مدرسہ میں دمین کا کام شخ عبدالعزیز بن عبدالسلام نے سنجال لیا ۔ م

محرهبة الله بن جميل:

ہو گئے اور فتو ہے دینے اور شامیہ برانیہ میں درس دیا اور کئی سال ٹائب عدالت رہے آپ فقیہ ُ عالم' فاضل' فرجین' خوش اخلاق' تاریخ ایا م العرب اور انتعارالعرب کے جائے والے کریم طبع اور قابل تعریف کا م کرے والے سے اپ کی وفات میں بھادی الاخرة کو جعرات کے روز ہوئی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

# قاضی شمس الدین یجیٰ بن برکات:

ابن مبتة الله بن أنحن الدمشق 'ابن سناالد ولم ومشق كے قاضى تھے' آپ عالم عفیف فاضل عادل 'منصف اور پا كدامن تھے' ملک اشرف کہا کرتا تھا' آپ كی ماننددمشق گا كوئی والی نہیں ہوا' اور آپ نے اپنے شہر مقدس كی عدالت بھی سنجالی' اور دمشق میں قضا ق كی نیابت بھی كی' چرآپ فیصلے کرنے میں بااختیار ہو گئے اور آپ كی وفات ٦ راذ والقعدہ كواتوار كے روز ہوئی اور جامع مسجد میں آپ كا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون میں دفن ہوئے اور اوگوں نے آپ پڑم كیا۔

## يشخشمس الدين الحويي:

اور آپ کے بعد شخصش الدین بن الحو بی قاضی زین الدین عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن علوان اسدی نے وفات پائی' آپ استاد طبی کے نام سے مشہور ہیں' آپ بہاؤالدین بن شداد کے بعد حلب کے قاضی بنے اور آپ رئیس عالم' عارف' فاضل' خوش اخلاق اور نیک ارادہ تھے۔اور آپ کا باپ کہارصالحین میں سے تھا۔ شف

## يتنخ صالحمعمر:

ابو بکر محمد بن مسعود بن بہروز بغدادی' ۱۱۵ ھے میں آپ کا ابوالوقت سے ساع کرنا ظاہر ہوا' پس لوگ آپ سے ساع کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے آپ زبیدہ وغیرہ کے بعداس سے روایت کرنے میں متفر دہیں' آپ نے ۲۹ رشعبان کو ہفتہ کی رات کو وفات یا کی۔

#### صارم الدين:

امیر کبیر' پڑاؤ کرنے والامجاہد صارم الدین خطبا بن عبداللّٰہ شرکس کا غلام اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ تنین اور ان قلعوں کا نائب' آپ بہت صدقہ کرنے والے تھ' آپ کواپنے استاد قباب شرکس کے ساتھ دفن کیا گیا' آپ نے ہی اسے اپنے استاد کے بعد تقمیر کیا' آپ بہت بھلے' کم گؤ بہت جنگ کرنے والے اور کی سالوں تک پڑاؤ کرنے والے تھے۔

#### بسيره

اس سال ملک جواد نے اصنعی بن مرزوق کے خلاف فیصلہ کیااوراس سے اصرار کے ساتھ چارلا کھدینار کا مطالبہ کیااوراس قلعہ میں قید کر دیااوروہ تین سال بغیرروشی و کیھے تھے ہرار ہا'اورا بن مرزوق نے اس سے قبل جواد کے ساتھ بہت احسان کیے تھے اور جواد نے اپنی بیوی کے خادم کو جسے ناصح کہا جاتا تھا'اختیار دے دیااوراس نے دماشقہ سے پرزور مطالبہ کیااوران سے تقریباً چھ لا کھدینار لے لیے۔اوراس نے امیر عمادالدین بن الشیخ کو جواسے دمشق پر قبضہ دلانے کا سبب تھ' کستوری لگائی پھروہ اپنے بھائی فخر الدین بن الشیخ سے جودیار مصر میں تھا'ڈر گیااور دمشق کے بادشاہ سے پریشان ہوگیا'اور کہنے لگا' میں حکومت کو کیا کروں گا؟ بازاور

کتے مجھے اس سے زیادہ پیند ہیں' پھروہ شکار کو چلا گیا۔ اور اس نے صالح مجم الدین ایوب بن کامل سے خط و کتابت کی اور ان دونوں ے رہا ہے تھے اور اجار اور اس نے جیسے وشل تا کا ملاف ہا، م تبدیل کر رہا اور سال کے ذائل یہ قبضہ کر رہا ۔ اور اس سال کے جمادی الا و ال کے آغاز میں اس میں دانتل ہوا اور جواد خادموں کے ساتھ اس کے آگے آگے تھا اور جو پچھاک ہے ہو چکا تھا 'اس بروہ نا دم ہواا وران نے سبقت والے 6 م کی تلافی کرنی جا ہی تگراہے اس کا موقع نہ ماہ اور وہ دمثق ہے نگا اور لوگ اس کے مند پران وجہ ہے کہاں نے ان کے مطالبات یور نے ہیں کیے تھے'لعنت کرنے لگے اور صالح ابوب نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کوان کے مال واپس کر دیے مگراس نے اس طرف توجہ نہ کی اور چلا گیا اور وہ اس کے ذمہ باقی رہے۔اور جب مصرییں صالح ابوب کی حکومت مضبوط ہوگئ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا'اس نے ناصح خادم کوقید کردیا'اوروہ نہایت بری حالت میں تنگدتی اور جوؤں سے یوری جزایا کرمر گیا۔(اور تیرارب بندوں برظلم کرنے والانہیں)

اوراس سال صالح ابوب رمضان میں دمشق ہے دیارمصر گیا تا کہ اسے اپنے بھائی عادل ہے اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ چھین لے' پس وہ نابلس اتر کراس پر قابض ہو گیااورا سے ناصر داؤ د کے ہاتھ سے نکال دیا' اوراس نے اپنے چیاصالح اساعیل کوجو بعلبک کا حکمران تھا پیغام بھیجا کہوہ اس کے پاس آئے تا کہوہ اس کے ساتھ دیارمصرکو جائے اوروہ اس کے پاس اس کی بیعت کرنے کے لیے دمشق آیا اور وہ اس سے ٹال مٹول کرنے لگا اور اس پر حاکم بننے لگا اور دمشق کے امراء سے معاہدات کرنے لگا تا کہ وہ ان کا با دشاہ بن جائے اور کوئی شخص صالح ایوب کی عظمت کی وجہ ہے جسارت نہیں کرسکتا تھا کہاہے اس بات کی خبر دے اور سال گذر گیا اور دہ نابلس میں مقیم ہوکراس کی طرف دعوت دینے لگا اور وہ اس سے ٹال مٹول کرتارہا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

محمود بن احمد علامہ اور دمشق کے احناف کا شخ اور النوریہ کا مدرس آپ اصلاً حمیرستی کے ہیں جو بخارا کے مضافات میں ہے آپ نے وہیں فقہ بھی اور کثیر سے حدیث کا ساع کیا اور دمشق جلے آئے اور یہاں آپ کواحناف کی سرداری مل گئی' خصوصاً معظم کے ایام میں وہ آپ کو جامع کبیر سنایا کرتا تھا' اور آپ نے اس کی شرح بھی کھی ہے اور وہ آپ کا اعز از وا کرام کرتا تھا' اور آپ بہت گرید کناں' بہت صدقہ کرنے والے عاقل یا کیزہ اورعفیف تھے۔ آپ نے ۸رصفر کواتوار کے روز وفات یا کی اورصوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئے۔اللہ آپ کواپنی رحمت ہے ڈھانی لے۔ آپ نے ٩٠ سال کی عمر میں وفات یائی'اور آپ نے سب سے یہلا درس شرف داز د کے بعد' جو ہر ہان مسعود کے بعداس کا متولی تھا االا ھا میں النوریہ میں دیا اوراس کے پہلے مدرس' امیرعما دالدین عمر بن شخ الشيوخ صدرالدين على بن حمويه بين جودمثق مين جواد كي حكومت كاسبب تھے' پھرآ پ مصر چلے گئے اوراس كے حكمران ُ عاول بن کامل بن عادل نے آپ کوملامت کی تو آپ نے کہاا ہ میں دمشق واپس جاؤں گااور جواد کوائن شرط برآپ کے پاس روانگی کا تھم دوں گا کہ دمشق کے عوض اسکندریہاس کے لیے ہواورا گروہ انکار کر ہے تو میں اس کو دمشق سے معزول کر دوں گا اوراس میں میں تیرا

نائب ہوں گا اور آ ب کے بھائی فخر الدین بن الشخ نے آ بگوالیا کرنے سے روکا مگر آ پ نے قبول ناکیا اور مشق کی طرف واپس چلے گئے اور جواد نے عیدگاہ کے پائ آپ کا احتقبال کیا اور آپ کواپنے بال قلعہ میں دارائمسر ق میں اتارا اور آپ کواپنے بارے میں دھو کہ دیا : چر تھائم لھلا آپ سے مدد ما تکنے والے کی صورت میں آپ نے آئی کی مازش کی اور آپ کے اموال وو خاسر پر فیضہ کر لیا اور آپ کا جنازہ مجر پورتھا' اور آپ قاسیون میں فن ہوئے۔

# وزير جمال الدين على بن حديد:

آ پاشرف کے وزیر ہے آ ورصالح ایوب نے کئی روز تک آپ کو وزیر بنایا' پھراس کے بعد آپ فوت ہو گئے' آپ اصلاً رقد کے ہیں اور آپ کی املاک معمولی تھیں جن ہے آپ کا گذارا ہوتا تھا' پھرنو بت بایں جارسید کہ آپ دمشق میں اشرف کے وزیر بن گئے' اور ایک شخص نے آپ کی جو کی' اور آپ کی وفات جمادی الآخر قامیں جوالیق میں ہوئی' اور آپ کو قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔ جعفر بن علی :

ابن آئی البر کات بن جعفر بن کیچیٰ ہمذانی 'سلفی کا راویۂ بیہ ناصر داؤ د کے ساتھ دمشق آیا اور اس کے باشندوں کوساع کرایا اور اس کی وفات بھی دمشق میں ہوئی اور اسے قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا' اس کی عمر ۹۰ سال تھی ۔

## حافظ كبيرز كي الدين:

ابوعبداللد بن محمد بن یوسف بن محمد البرزالی الاشبیلی، آپ فن حدیث کا اہتمام کرنے والوں میں سے ایک ہیں اوراس میں فوقیت لے گئے ہیں، آپ نے طلبہ کوفائدہ دیا اور آپ مزار ابن عروہ میں شیخ الحدیث سے پھر آپ حلب کی طرف سفر کر گئے۔اور آپ فوقیت لے گئے ہیں، آپ نے طلبہ کوفائدہ دیا اور آپ مارے شیخ حافظ علم الدین بن القاسم بن محمد البرزالی کے دادا ہیں اور وہ مؤرخ دمشق ہیں، جس نے شیخ شہاب الدین ابوشامہ پر ضمیمہ کھاہے۔ مؤرخ دمشق ہیں، جس نے شیخ شہاب الدین ابوشامہ پر ضمیمہ کھاہے۔

#### DYPL

سالح اسالم الرادی اوراس میں مغیث عمر ہن صالح المجالات اوران ہوں کے باب الفرق کی جانب سے تلعہ کو افراس کی عاصرہ کر لیا اوراس میں مغیث عمر ہن صالح بھی تھا اوران ہوں نے باب الفرق کی جانب سے تلعہ کو لقب لگا کی اوراس کی عصرہ کی کی اوراس کی مغیث کو وہاں ایک برج میں قید اردیا ۔ ابوشامہ نے بیان لیا سے بحرش کی اوراس میں دائس ہو نے اوراس کی ہر دواری نے اور مغیث لو وہاں ایک برج میں قید اردیا ۔ ابوشامہ نے بیان لیا سے کدوارا لحد بن اور دہاں پر تلعمہ کے ارد آرد بود کا نیس اور سکان و نیرہ متے دہ جل گئا اور جب اس وا تعہ کی جرسائے ابوب کو پنی تواس کے اسحاب اور اسمرا الب ابولی کے بارے میں صالح اسائح المعال کے خوف سے اسے چپوٹر گئے اور صالح ابوب نے اپنے خلاموں اور ابول اور اور افران کو باور ناصر داؤو ابولی نے اہم الکرک کو اس سے ناہل کے بارے میں صالح اسم الکی اور ناصر داؤو سے اسے پھوٹر گئے اور سائح الکیا اور ناصر داؤو سے اس کے بھائی صالح ابوب کا مطالبہ کر سے اس کے بھائی صالح ابوب کا مطالبہ کر ہے۔ اور سائع اور ناصر داؤو سے اس کے بھائی صالح ابوب کا مطالبہ کر سے اور اس موقع پروشق اور مصر سے باہم کی طرف بناصر داؤو دسے جنگ کی اور عادل دیار مصر سے بلیس کی طرف ناصر داؤو دے جنگ رہا کر دیا اس موقع پروشق اور مصر سے ملوک نے ناصر داؤو دسے جنگ کی اور عادل دیار مصر سے بلیس کی طرف ناصر داؤو دے جنگ کی اور انہوں نے عادل کو بیڑیاں ڈالو دیار مراور کو بیڑیاں ڈالوں میں جو ذھائر اموال کی میں جو ذھائر اموال کر اور خواجر موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔ اور اور جو اہر موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔ اور دیا جو ہر موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔

صالح ایوب کا بیان ہے کہ میں نے بادل نخواستہ اس کا جواب دیا' حالا نکہ جواس نے شرط لگائی تھی' اس کی زمین کے سب بادشاہ بھی طاقت ندر کھتے تھے' اور ہم چل پڑے اور میں نے خوفز دہ ہوکراسے ساتھ لے لیا کہ بیدواقعہ مصریوں کی جال نہ ہو' حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی' اوراس نے بیان کیا ہے کہ وہ مد ہوش ہوجا تا تھا اورامور میں گڑ بروکر تا تھا' اور تھے آراء کی مخالفت کرتا تھا اور جب صالح مصریوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنالیا اور وہ دیار مصر میں مظفر ومنصورا ورموکید و مسرور ہوکر داخل ہوا اور اس نے ناصر داؤ دکی طرف میں ہزار دینار بھیج جواس نے واپس کردیئے اور انہیں قبول نہ کیا اور مصر میں اس کی حکومت مضبوط ہو گئ' اور ملک جواد نے سنجار میں ہری سیرت اختیار کی اور اس کے اہل سے مطالبہ کیا اور انہوں نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ سے خط و کتابت کی تو وہ ان کے پاس گیا۔ اور جواد شکار کو گیا ہوا تھا۔ اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور جواد غانہ کی طرف چلا گیا' بھر بعد از اں اس نے اسے خلیفہ کے پاس فروخت کردیا۔

اوررئیج الاقل میں قاضی رفیع عبدالعزیز بن عبدالواحدالجیلی نے شامیہ برانیہ میں درس دیا اور ۳ بررئیج الاقل کو بدھ کے روز شخ عز الدین عبدالعزیز بن السلام بن ابی القاسم السلمی نے جامع دمشق کی خطابت سنجالی اور صالح اساعیل نے شہر دمشق وغیرہ میں شاہ روم کا خطبہ دیا کیونکہ اس نے صالح ایوب کے خلاف معاہدہ کیا تھا' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جون میں زرد آلو کے موسم میں بڑی بارش ہوئی جس نے بہت می دیواروں کوگرادیا اور میں اس وقت المز و میں تھا۔

# اس سال میں وفات یائے دالے اعیان

## شاهمص:

ملک مجاہد اسد الدین شیر کوہ بن ناصر الدین محمد بن اسد الدین شیر کوہ بن شادی 'ملک صلاح الدین نے اسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد ۱۸ ھیں اس کا والی بنایا 'اوروہ ۵۵ سال اس کا والی بنار ہااور یہ بادشاہوں میں سیرت کے کاظ ہے بہترین آدمی تھا' اس نے اپنے ملک کو شراب 'میکس اور نالپندیدہ افعال سے پاک کر دیا اور یہ ملک نہایت پرسکون اور عدل کی صالت میں تھا' اور فرنگیوں اور عربوں میں سے جو شخص اس کے ملک میں داخل ہونے کی جسارت کرتا ہیاں کی شخت اہانت کرتا اور بنی ایوب کے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے' اس لیے کہ اس کے خیال میں بیان سے حکومت کا زیادہ سز اوار تھا' کیونکہ اس کے دادا نے مصرفتح کیا تھا' اوروہ پہلا شخص تھا جوان میں سے بادشاہ بنا اور اس کی وفات جمع میں ہوئی' اور اس کی تعزیت جامع دشق میں ہوئی۔ قاضی الحولی شمس الدین احمد بن خلیل :

ائن سعادة بن جعفرالحوبی اس وقت دمثق کے قاضی القصنا قسے اوراصول وفروع وغیرہ کے بہت سے فنون کے عالم سے اور آپ کی وفات کرشعبان کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعد ۵۵ سال کی عمر میں مدرسہ عادلیہ میں ہوئی آپ خوش اخلاق اور خوش معاملہ محض سے اور آپ کی تصانیف میں سے عروض سے اور آپ فی تصانیف میں سے عروض بھی ہے 'جس کے بارے میں ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ہے

احمد بن خلیل کی اللہ نے خلیل بن احمد کی طرح را ہنمائی کی ہے آپ نے عروض کا استخراج کیا ہے۔اور یہ بات آپ کے راز کا مظہر ہے اورا چھا کام کرنا محمود ہے اوراس کا دوبارہ کرنازیادہ محمود ہے۔

آپ نے رفیع الدین عبدالعزیز بن عبدالواحد بن اساعیل بن عبدالها دی حنبلی کے بعد تدریس عادیہ کے ساتھ ساتھ قضاء کو بھی سنجالا اور آپ بعلبک کے قاضی تھے' آپ کو وزیرامین الدین سامری' جومسلمان ہو گیا تھا' نے دمش بلایا اور آپ صالح اساعیل کے وزیر ہے' اس نے اور اس قاضی نے ناجا کر طریق پرلوگوں کے اموال کھانے پراتفاق کرلیا۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے بدسیرتی اختیار کی اور ظلم وجور اور فسق اور اموال کے بارے میں اصرار کے ساتھ مطالبات کیے۔

میں کہتا ہوں دوسروں نے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات وہ مشہد کمالی میں جمعہ کے روز کھڑ کی میں نشے کی حالت میں آ جا تا اور شراب کی بوتلیں ہفتہ کے روز عا دلیہ کے تالاب پر پڑی ہوتیں'اوراس نے ترکوں کے بارے میں نہایت بری روش اختیار کی کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو پورانہ ہونے دیا اور اسے اس کے ہاتھ سے مروا دیا' جواس کی سعادت کا سبب تھا' جیسا کہ ابھی اس کا بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

#### 2 1 TA

اسسال حاکم دمش صالح اساعیل نے سیف اربون کا قلع صیدا کے فرنگی حاکم کے سپر دکر دیا جس پرشخ عزالدین عبدالسلام حطیب شیخ اور شخ ابوع میں اللہ نے اسے محت ملامت کی تواس نے ان دوبوں کو ایک مدت تک قید کر دیا چران کو ہا کر ان مربن کے انہیں اپنے اپنے گئے دوبا میں رہنے کا پابند کر دیا 'اور اس نے خطابت اور الغزالیہ کی تدریس کا کام مما دالدین داؤد بن عمر بن یوسف المقدی خطیب بیت الابار کے سپر دکر دیا 'چر دونوں شخ دمش سے باہر چلے گئے 'اور ابوعمر و ناصر داؤد کے پاس الکرک چلاگیا 'ورشخ عزالدین دیار مصر میں آگیا اور اس کے حکمران ابوب نے احترام واکرام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کوقاہرہ کی خطابت اور مصرکی قضا سونپ دی اور مصرکے باشندوں نے آپ سے علم سیکھا'اور آپ سے علم سیکھے دالوں میں شخ تھی الدین ابن دقیق العیر بھی شامل سے الله دونوں پر دحم فر مائے۔

اوراس سال تا تاریوں کے بادشاہ تولی بن چنگیز خان کی طرف سے ملوک اسلام کے پاس ایلجی آیا' جس نے انہیں چنگیز خان کی اطاعت کرنے کی دعوت دی اورانہیں اپنے شہروں کی فصیلیں گرانے کا تھم دیا' اور خط کاعنوان تھا۔

آسان کے رب کے نائب اور روئے زمین کے ہموار کرنے والے شرق وغرب کے بادشاہ قان قان کی طرف سے اور بین ط اصبیان کے ایک خوش اخلاق مسلمان کے ہاتھ بھیجا گیا' سب سے پہلے وہ شہاب الدین غازی بن عاول کے پاس میا فارقین آیا اور اس نے اپنے علاقے کے عجیب وغریب واقعات بیان کیے۔

ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا' کہ سد کے ملحقہ علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی آئکھیں ان کے کندھوں پر اوران کے مندان کے سینوں پر ہیں' وہ مجھلی کھاتے ہیں اور جب کسی آ دمی کودیکھتے ہیں' تو بھاگ جاتے ہیں اوراس نے بتایا کہ ان کے پاس ایک نتج ہے جو بکریاں پیدا کرتا ہے اوراس کا بکروٹہ دو تین ماہ زندہ رہتا ہے اوراس کی نسل نہیں ہوتی ۔

اور دوسراوا قعہ یہ ہے کہ مازندران میں ایک چشمہ ہے جس میں ہڑئیں سال کے اندر مینار کی طرح ایک عظیم لکڑی نمودار ہوتی ہے ، جو دن بھر کھڑی رہتی ہے اور جب سورج غروب ہوجا تا ہے تو وہ چشمے میں غائب ہوجاتی ہے اور تو اس وقت اس کی مثل نہیں دیکھے گا۔ اور یہ کہ بحض با دشا ہوں نے اسے زنجیریں باندھ کر پکڑنے کی تدبیر کی مگروہ چشمے میں جنس گئی۔ اور ان زنجیروں کو تو ژدیا 'پھر جب وہ نمودار ہوگی تو تو ان زنجیروں کو اس میں دیکھے گا اور وہ اب بھی اس طرح ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال زمین و آسان کے پانیوں کی قلت ہوگئ اور بہت سی کھیتیاں اور پھل خراب ہوگئے۔ واللہ اعلم



# اس سال میں وفات یانے والےاعیان ومشاہیر

# حضرت محی الدین ابن عربی:

مؤلف الفصوص وغیرہ 'محد بن علی بن محد ابن عربی ابوعبداللہ طائی اندلی 'آپ نے شہروں کے چکر لگائے اور مدت تک مکہ میں قیام کیا اور و ہیں اپنی کتاب فتو صات مکیہ کوتقریباً ہیں جلدوں میں تصنیف کیا 'اس میں الیی با تیں ہیں جو بجھ آتی ہیں اور الی بھی ہیں جو سمجھ ہیں آتیں 'اور الی بھی ہیں جو معروف ہیں اور الی بھی ہیں جو غیر معروف ہیں اور الی بھی ہیں جو غیر معروف ہیں اور آپ کی کتاب ہیں جو غیر معروف ہیں اور آپ کی کتاب فصوص الحکم میں الی بہت ی با تیں ہیں جو ظاہری طور پرصری کفر ہیں اور آپ کی کتاب العباد لداور شاندار اشعار کا ایک دیوان بھی ہے' اور آپ کی اور بھی بہت ی تصانیف ہیں' آپ نے اپنی وفات سے بل طویل مدت تک دمشق میں قیام کیا' اور بنوالز کی آپ کو گھیرے رہے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے اور جو پچھ آپ کہتے تھے اس کو برداشت کرتے تھے' ابوبہا مدنے بیان کیا ہے کہ آپ پر تصنیف کرنا 'ہل تھا اور تصوف کے طریق پر آپ نے طویل کلام کیا ہے اور آپ کے اشعار بھی اچھے ابوبہا نہیں وہ نے کا جنازہ بہت کے چھا تھا۔

اوراس سال کی ۴۲ررئیج الآخرکوآپ کا جنازہ ہوا۔ ابن السط نے بیان کیا ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ آپ کواسم اعظم یاد ہے اور یہ کہ آپ کیمیا کو بطریق منازلہ جانتے ہیں نہ کہ بطریق کسب آپ علم تصوف میں فاضل تھے اور آپ کی بہت می تصانیف ہیں۔

# قاضى بحم الدين ابوالعباس:

احمد بن محمد بن خلف بن راج المقدى ، صنبلی شافعی جوابن صنبلی کے نام سے مشہور ہیں آپ شخ ، فاضل دینداراورعلم خلافیات میں مہارت رکھتے سے اور حصول علم خلافیات بیں مہارت رکھتے سے اور حصول علم کے درمیان جوتوافق کیا ہے اسے حفظ کرتے سے اور آپ متواضع اور خوش اخلاق سے اور آپ مہارت رکھتے سے اور میں میں درس دیا۔ اور آپ حصول علم کے لیے شہروں میں گھو ہے بھر دمشق میں مخمبر گئے اور فعدادیہ صارمیہ شامیہ جوانیہ اور ام الصالح میں درس دیا۔ اور قاضع ل کی ایک جماعت کی فیصلے کرنے میں نیابت کی بہاں تک کہ آپ نے دمشق ہی میں وفات پائی آپ رفیع جبلی کے نائب سے اور آپ کی وفات ۲ رشوال کو جمعہ کے روز ہوئی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

## يا قوت بن عبدالله امين الدين الرولي:

آ پ اتا کی گھرانے کی طرف منسوب ہیں آپ شاہ موسل لؤلؤ کے ایکی کے ساتھ بغداد آئے۔ ابن السائی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے آپ ایک ادیب اور فاضل نوجوان تھے آپ کی تحریز نہایت عمدہ تھی اور آپ اچھے اشعار نظم کرتے تھے۔ پھراس نے آپ کے پچھاشعار بیان کیے ہیں راوی بیان کرتا ہے آپ نے محبوس ہونے کی حالت میں جمادی الآخر ق

میں وفات یا کی ۔

#### a 179

ا سیال ملک بودد نے صلی اور میں کے دوست میں جانبر ،ونے کے لیے میں بانے کا تصدیکا اور ،بودہ الرس بھتی اقد ساتھ الوب کو اس کے بیاس کرفتار کرنے کے لیے بھیجا 'پس جواد نے واپس آر ناصرداؤ ہی بناہ لے کی اور وہ اس وقت قدس شریف میں تھا اور اس نے قدس سے ایک فوج بھیجی جس نے ابن الشخ کے ساتھ میں مجھیڑی اور اسے قلدی بنالیا' اور ناصر نے اسے زجر و تو بخ کر کے آزاد کر دیا اور جواد ناصر کی خدمت میں تھہر گیا ' مختی کہ اسے جھی اس کے متعلق بدگمانی ہوگئی اور اس نے اسے بیڑی ڈال کر زیر گر انی بغداد بھیج دیا اور عرب کے ایک قبیلے نے اسے رہا کہ اور اس نے شاہ دشق کی مدت تک بناہ لیے رکھی پھر وہ فرنگیوں کے پاس چلاگیا' پھردشق واپس آ گیا۔ تو صالح اساعیل نے اسے عز قامیں قید کر دیا حق کہ دو مالے اساعیل نے اسے عز قامیں قید کر دیا حق کی مدت تک بناہ لیے رکھی پھر وہ فرنگیوں کے پاس چلاگیا' پھردشق واپس آ گیا۔ تو صالح اساعیل نے اسے عز قامیں قید کر دیا حتی کہ دو اسمالا کے میں فوت ہوگیا۔

اوراس سال صالح ابوب نے مصر میں مدارس کی تعمیر شروع کی اور جزیرہ میں ایک قلعت تعمیر کیا جس پربیت المال سے بہت کچھ قرض لے کرخرچ کیا اور لوگوں کی املاک چھین لیس اور تعمیں سے زیادہ مساجد کوگرا دیا اور ایک ہزار کھجور کے درختوں کو کاٹا 'پھر ۱۵۱ ھ میں ترکوں نے اس قلعے کو ہر با دکر دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اور اس سال شاہ خمص ملک منصور بن ابراہیم بن ملک مجاہد حلیوں کے ساتھ گیا اور انہوں نے حران کے علاقے میں خوارزمیوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہیں مکمل طور پر تباہ کردیا' اور کامیاب ہوکرا پنے ملک کو واپس آئے اور میا فارقین کے حکمر ان شہاب الدین غازی نے خوارزمیوں کے ساتھ سلے کر لی اور انہیں اپنے ملک میں پناہ دی تا کہ وہ اس کی پارٹی میں شامل ہوجا کیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال شخ عز الدین دیار مصر میں آیا اور اس کے حاکم نے اس کی عزت کی اور اسے قاہرہ کی خطابت سپر دکی' اور قاضی شرف الدین المرفع کے بعد اسے مصر کا قاضی القصاق بنادیا' پھر آپ نے دود فعہ کیجدگی اختیار کی اور اپنے گھر میں گوشنشین ہوگئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

راوی بیان کرتا ہے کہاس سال مثس بن البخاز نابینانحوی نے 2رر جب کووفات پائی اور فقیہ کمال بن یوسف نے ۵ار شعبان کووفات پائی اوریہ دونوں اپنے شہر میں اپنے اپنے فن کے فاصل تھے۔

### ستمس بن الخباز :

میں کہتا ہوں کہ شمس بن الخباز' ابوعبد اللہ احمد بن الحسین بن احمد بن معالی بن منصور بن علی تابینانحوی' موصلی جو ابن الخباز کے نام سے مشہور ہے' اس نے عربی زبان کے علم کوسیکھااور المفصل 'الایضاح' النگملہ' عروض اور حساب کوحفظ کیا' اور آپ لغت کی کتاب المجمل کوحفظ کرتے تھے اور شافعی المذہب تھے اور بہت می نا دراور ظریفانہ باتیں آپ کو یا تخصیں اور آپ کے اشعار عمدہ ہیں' اور آپ کی وفات ۱۰ ار جب کو ۰۵ سال کی عمر میں ہوئی۔

# كمال بن يونس:

وں بن یون بن کو بن معقد بن ما ملک تیلی ابوائق موسلی آپ موسل میں شانشا فعید تھے اور وہاں کے متعدد مداری کے مدری تھے آپ کو اصول افر ورع معقو الت منطق اور حکمت میں معرفت تامہ حاصل تھی اور شووں کے طالب علم آپ کی طرف سفر کرنے تھے آپ کو اصول میں کہ مال مریائی اور آپ کے اشعار عمدہ بین اور ان میں شاہ موسل بدرالدین لؤلؤ کی مدح بھی آپ کہتے میں بدرالدین لؤلؤ کی مدح بھی آپ کہتے میں بدرالدین اور ان میں شاہ موسل بدرالدین لؤلؤ کی مدح بھی آپ کہتے میں بدرالدین اور ان میں شاہ موسل بدرالدین لؤلؤ کی مدح بھی آپ کہتے ہیں ہوں۔

''اگرد نیا کوزینت دی گئی ہے تو تحقیے اس سے کیا واسط' دنیا کی حکومت تجھ سے شرف حاصل کرتی ہے' تو ہمیشہ زندہ رہے اور تیرا امر نا فذر ہے اور تیری کوشش کا تحقیے بدلہ ملے اور تیرا فیصلہ منصفانہ ہو''۔

آپ کی پیدائش ا۵۵ ھیں ہوئی اور وفات اس سال کی ۱۵رشعبان کو ہوئی' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال دمشق میں وفات پائی ہے۔

### صوفی عبدالواحد:

آ پسترسال سے مریم کے گرج میں راہب پادری تھے اور اپنی وفات سے پچھ عرصة قبل مسلمان ہو گئے' پھر آپ نے پچھ عرصہ خانقاہ سمیسا طیہ میں قیام کرنے کے بعد وفات پائی اور قبرستان صوفیا میں دفن ہوئے آپ کا جنازہ بھر پورتھا' میں بھی آپ کے دفن اور نماز جنازہ میں شامل تھا۔

## ابوالفضل احمد بن اسفنديار:

ابن الموفق بن البي على البوتني واعظ اور خانقاه ارجوانيه كاشخ 'ابن الساعى نے بيان كيا ہے كه آپ خوبصورت 'خوش اخلاق بہت محبت كرنے والے متواضع' عمدہ متعلم' منطقی' خوش بيان' عمدہ واعظ' خوش آ واز اور شيريں بيان تھے' آپ كی نظم اچھی تھی' پھراس نے خليفه مستنصر كی مدح ميں آپ كا قصيدہ بيان كيا ہے۔

# ابوبكرمحمه بن يجيٰ:

ابن المظفر بن علم بن نعیم جوابن الحسرااسلامی کے نام سے مشہور ہیں آپ شخ عالم فاضل تھے آپ پہلے حنبلی تھے۔ پھر شافعی بن گئے اور بغداد کے متعدد مدارس شافعیہ میں پڑھایا اور آپ وہاں معتبر آدمیوں میں سے تھے آپ بہت سے کاموں کے منتظم تھے اور اصولی فقیہ اور خلافیات کے عالم تھے آپ اپ اپنے شہر آئے تو بہت بڑے بن گئے 'پھر ابن فضلان نے دار الحریم میں آپ کو نائب مقررکیا 'پھر آپ نے نظامیہ میں درس دیا اور اس نے آپ کو نچر دیا اور اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ہمیشہ وہیں رہے۔ حتی کہ مسال کی عمر میں فوت ہوگئے 'اور باب حرب میں ذن ہوئے۔

# بغداد کے قاضی القصاة:

ابوالمعالی عبدالرحلٰ بن تقبل بن علی واسطی' شافعی آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا اور بعض مدارس میں اس کی دہرائی کی' پھر خلیفہ الظاہر بن الناصر کے زمانے میں قاضی القصاۃ عماد الدین ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر نے آپ کونائب مقرر کیا' پھر آپ یا اختیار قاضی القصناۃ بن گئے بھر آپ نے ستنصریہ میں اس کے پیلے مدرس مجی الدین محمد بن فصلان کی وفات کے بعد تَدریس کا کام سنجالا 'چرآپان سب کاموں اور ایک خانقاہ فی مشخت ہے الگ ہو سے اور اپ کی وفات اس سال میں ہوئی اور ا تَدریس کا کام سنجالا 'چرآپ ان سب کاموں اور ایک خانقاہ فی مشخت ہے الگ ہو سے اور اپ کی وفات اس سال میں ہوئی اور م ب فاضل دیندارادر متواضع آین متعی جرالله وعفاعنه

اس سال خلیفه مستنصر بالله نے وفات پائی اوراس کا بیثامستعصم بالله خلیفه بنا اورامیرالمونین خلیفه کی وفات ۱۰ جمادی الآخرة کو جعه کی صبح کوہوئی اوراس کی عمرا۵سال ماہ ۷ دن تھی اوراس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا' حتی کہاس روزمنا بریراس کے لیے دعا ئیں کی گئیں اور اس کی مدت ِحکومت ۱۲ سال ۱۰ ماہ ۲۷ دن تھی اور اسے دار الخلافت میں فن کیا گیا' پھر الرصاف ہے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا' وہ خوبصورت' خوب سیرت' نیک نیت' بہت صدقات خیرات اور عطیات دینے والا اور مقد ور بھررعیت سے حسن سلوک کرنے والا تھا' اور اس کے داداناصر ہے جو کچھسونا حاصل کیا تھا اسے دارالخلافت کے تالاب میں جمع کردیا تھا' اور وہ اس کے کنارے پر کھڑے ہوکر کہتا تھا کیا تیرے خیال میں میں اسے بھرنے تک زندہ رہوں گا؟ اورمستنصراس کے کنارے بر کھڑے ہوکر کہنا' کیا تیرے خیال میں میں اس سارے مال کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا' اور وہ بقیہ جہات کے راستوں میں خانقا ہیں سرائیں اوریل بنا تا تھااوراس نے بغدا د کے ہرمحلّہ میں فقراء کے لیے مہمان خانے بنائے 'خاص طوریر رمضان شریف میں' اوروہ ان لونڈیوں کا جو ہم سال کی عمر کوئینچ چکی ہوتی تھیں قصد کرتا اورانہیں خرید کرآ زاد کردیتااورانہیں جہیز دیتااوران کا نکاح کر دیتااوروہ ہر وقت سونے کے ہزاروںعطیات کو لے کر باہر نکلتا اور بغداد کےمحلّہ جات میں ضرورتمندوں' بیوگان اوریتائ وغیرہ میں تقسیم کردیتا۔ تقبل الله منه و جزاء ٥ خيراً.

اوراس نے ندا ہب اربعہ کے لیے بغداد میں مدرسہ ستنصریہ بنایا اوراس میں دارالحدیث حمام اور شفاخانہ بھی بنایا اوراس کے ستحقین کے لیے نخواہیں' کھانے' مٹھائیاں اور پھل مقرر کیے۔جن کے وہ اپنے اوقات میں حاجت مندہوتے تھے۔اوراس نے ان پر بڑے بڑے اوقات وقف کیے حتی کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیداواری غلوں کی تو ڑی کی قیمت مدرسه اور اہل مدرسہ کے لیے کافی ہوتی تھی' اوراس نے اس میں ایس کتابیں وقف کیں جن کی دنیا میں نظیر نتھی ۔اور پدیدرسہ بغدا داور بقیہ بلا و کی زینت تھا۔

اور اس سال کے آغاز میں سامرا کا وہ مزار جل گیا جو ہادی اور حسن عسکری کی طرف منسوب ہے۔ اور اسے ارسلان البساسيري نے ان نواح پر متخلب ہونے کے زمانے میں ۴۵۰ ھی حدود میں تغییر کیا تھا اور خلیفہ مستنصر نے اسے پہلے کی طرح دوبارہ تغمیر کرنے کا حکم دیا۔اورروافض نے اس مزار کے جلنے کے عذر کے بارے میں طویل پھیسے اعتراضات کیے ہیں'جو بے فائدہ ہیں اورانہوں نے اس بارے میں تاریخ لکھی ہےاور بہت اشعار سنائے ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں 'اور بیوہ مزار ہے جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس سے مہدی منتظر نکلے گا'جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عین واثر ہے اور اگروہ نہ بنایا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا' اور وہ حسن بن علی بن محمد الجواد بن علی رضا بن مویٰ الکاظم بن جعفر صا دق بن علی ابن محمد بن الباقر بن علی زین العابدین

بن الحسین شہید کر با بن علی بن ابی طالبؓ ہے اللہ ان سب سے راضی ہے'اور جوان کے بارے میں غلو کرے اور ان کی وجہ سے ان فضائی تندر وں کے نفطن رکے اللہ اسے بائک کرے۔

اورمستغصر علیم' کریم' رئیس اورلوگوں ہے محبت کرنے والا تھا' اورخوبصورت' خوش اخلاق اورخوش منظرتھا' اس پر ہیت النبو قاکا نو بتھا۔ رضی ابتدعنہ وارضا ہ

اوراس نے تین لڑکے پیچیے چھوڑے ان میں دوسکے بھائی تھے امیر المونین مستعصم باللہ جس نے اس کے بعد خلافت سنجالی اور ابوا حد عبداللہ اور امیر ابوا لقاسم عبدالعزیز اور ان دونوں کی بہن ایک اور ماں سے تھی اللہ اس کے بردہ کی حفاظت کرے۔ اور لوگوں نے بہت سے اشعار میں اس کے مرضے کے بین جن میں ابن الساعی نے اچھے اشعار بیان کیے بیں اور اس نے کسی کو وزیر نہیں بنایا بلکہ ابوالحن بن محمد بن محمد الناقد کو نائب وزیر مقرر کیا 'پھر اس کے بعد نصر اللہ بن ابوالا زہراحمد بن محمد الناقد کو نائب وزیر مقرر کیا 'جودار الخلافت کا استاد تھا۔ واللہ اعلم بالصواب

# مستعصم بالله كي خلافت:

یہ بنی عباس کا بغداد میں آخری خلیفہ تھا' اور بیوہ شہید خلیفہ ہے جسے تا تار بول نے شاہ تا تار ہلاکوابن تولی بن چنگیز خان کے حکم ہے ۲۵۲ ھ میں قتل کر دیا' اللہ ان پرلعنت کرے اور ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگ' امیر المونین مستعصم باللہ ابواحم عبداللہ بن امیر المونین مستعصم باللہ ابواحم عبداللہ بن امیر المونین مستنصر باللہ ابوجعفر منصور بن امیر المونین الظاہر باللہ ابونصر محمد بن امیر المونین ناصر لدین اللہ ابوالعباس احمد بن امیر المونین المقتصی لامر اللہ ابوعبداللہ محمد بن امیر المونین المقتصی لامر اللہ ابوعبداللہ محمد بن امیر المونین متنظیر باللہ ابوالعباس احمد بن خلیفہ المقتدی بامر اللہ ابوالقاسم عبداللہ اور اس کے بقیہ نسب کو حضرت عباس شاہر تک اس

ے دا دانا صرکے حالات میں بیان کیا گیا ہے'اور جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان سب نے یکے بعد دیگرے فلافت حاصل کی ہے' مستعصم سے آل میں فلیعہ کے بیاتھا تی فلی ہوا کہا ہا گئے ہائے اس بائر میب آ ٹھرآ دنیوں نے فلافت عاصل کی ہواوران س کو کی شخص نہ گھسا ہواور وہ نواں فلیفہ تھا'اللّٰہ اس بررحم فرمائے۔

اور بب اس کا باب استعصم کا قتب اختیاد کیا اور است کی مرس سال پھی اور است نیاز کے بعد ہوتی بگوایا اور اس کی بیت خلافت ہوئی اور اس نے اپنی جوائی میں قرآن کریم خلافت ہوئی اور اس نے اپنی جوائی میں قرآن کریم کے حفظ و تجوید میں مہارت حاصل کر کی تھی ۔ اور عربی زبان اور خوبسورت تحریر وغیرہ و فضائل میں بھی شخ شمس الدین ابوالمنظر علی بن محمد النبار سے مہارت حاصل کر کی تھی جوابی زبان کی شافعیہ کے ایک امام تھے اور اس نے اپنی خلافت میں شخ مشس الدین کی عزت کی اور اس سے اپنی خلافت میں شخ مشس الدین کی عزت کی اور اس سے حسن سلوک کیا اور جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے مستعصم بہت تلاوت کرنے والاحسن اوا والا اور خوش آ واز تھا اس پر خشوع اور انابت طاری ہوجاتی اور اس نے اپنی شاور و نیکی میں مشہور قابل تعربیف اور مقد ور بھر خشوع اور انابت طاری ہوجاتی اور استفامت سے جلتے رہے اور اپنی ہمی خور کیا تھا اور وہ نیکی میں مشہور قابل تعربیف اور مقد ور بھر اس بیت مستعصم کی بیروی کرنے والا تھا 'اور اللہ کے فضل سے اس کے زمانے میں سب امور سداد واستقامت سے جلتے رہے اور اس بیت مستعصم کی کا نتظم شرف الدین ابوالفھا کی اقبال مستنصری تھا 'سب سے پہلے اس کے عمر ادوں اور اس کے اہل نے جو بنی عباس سے متھاس کی بیعت کی پھر حکومت کے بورے آ دمیوں میں سے امراء وزراء فضلاء علاء اور فقہا نے اور ان کے بعد ارباب حل وعقد اور عوام وغیرہ نے بیعت کی پھر حکومت کے بورے آ دمیوں میں سے امراء وزراء فضلاء علاء اور فقہا نے اور ان کے بعد ارباب حل وعقد اور عوام وغیرہ نے بیت کی اور وہ بیک مستنصر کے آخری ایا م میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور وہ بیگ مستنصر کے آخری ایا م میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور وہ بیگ مستنصر کے آخری ایا م میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور وہ کے لیے بہت کی شکرصد تھ کی کو تھال اللہ مند

اور ۱۴ ارشعبان کو جعہ کے روز خلیفہ مستعصم باللہ نے ابوالفرج عبدالرحن بن مجی الدین یوسف ابن الشیخ ابوالفرج بن الجوزی کو جوا یک دانا اور فاضل جوان تھا۔ باب البدریہ میں وعظ کرنے کی اجازت دی اوراس نے بہت اچھا وعظ کیا اورا یک فصیح وطویل قصیدے میں خلیفہ مستعصم کی تعریف کی جے ابن الساعی نے کمل طور پر بیان کیا ہے۔ اورجس نے اپنے باپ کی مشابہت کی اس نے ظلم نہیں کیا اورشیر کا بچہ تجربہ میں شیر کی ما نند ہوتا ہے۔ اوراس سال صلبوں اورخوار زمیوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اورخوار زمیوں کے ساتھ شہاب الدین غازی حاکم میا فارقین بھی تھا' پس صلبوں نے انہیں نہایت بری طرح شکست دی اور ان کے بہت سے اموال کو حاصل کیا اور نصیبین ووبارہ لٹ گیا اور ان سالوں میں اس کے لئنے کی یہ ستر تھویں و فعہ تھی' انا للہ وانا الیہ راجعون اور غازی میا فارقین کی طرف واپس آگیا اور خوارزی اپنے پیش رو بر کات خان کی صحبت میں فساد کرتے ہوئے منتشر ہو گئے' اور شہاب غازی کے سامنے شہر خلاط کا سرکلر پیش کیا گیا اور اس نے اس کی اور اس کے فائر کی سپر دواری لے لی۔

اوراس سال حاکم مصرصالح ایوب نے شام میں داخل ہونے کاعزم کیا تو اسے بتایا گیا کہ فوجیں آرہی ہیں' سواس نے ایک فوج مصری طرف روانہ کی اورخودمصر میں قیام کر کے اپنی مملکت کا انتظام کرنے لگا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

خاتون بنت عزالدين مسعود:

آستنصر باللہ امیرالمومنین کے طالات پہلے بیان ہو چکے ہیں' ابن مودود بن زنگی بن آقسنقر اتا بکیہ اورالصالحیہ کے مدرسہ اتا بکیہ کووقف کرنے والی' بیسلطان ملک اشرف کی بیوی تھی اورا پنی وفات کی شب اس نے اپنے مدرسہ کووقف کیا اوراس کی قبرجبل میں ہے' بیا بوشامہ کا قول ہے اور وہیں اسے دفن کیا گیا اللہ اس برحم فرمائے اوراس کے وقف کوقبول کرے۔

#### MALE

اس سال شاہ مصرصالح ایوب اور شاہ دمشق صالح اساعیل کے درمیان جوصالح ایوب کا چھا بھی تھا۔ کے درمیان ایلجی آتے جاتے رہے کہ وہ اس کے بیٹے مغیث عمر بن صالح ایوب کو جو قلعہ دمشق میں قید تھا۔ واپس کر دے اور دمشق صالح اساعیل کے ہاتھ میں رہے 'پس اس شرط پرصلح ہوگئی اور اس نے دمشق میں صالح ایوب کا خطبہ دیا اور وزیرا مین الدولہ ابوالحسن غزالی السلمانی جوصالح اساعیل کا وزیرتھا' اس امرکی مصیبت سے خوفز دہ ہوگیا اور اس نے اپنے مخدوم سے کہا اس نو جوان کو اس کے باپ کے پاس واپس نہ کر شہر تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گئے بینو جوان شہروں کے لیے تیرے ہاتھ میں خاتم سلیمان ہے اور اس موقع پر اس نے صلح کو توڑ ڈ الا اور نو جوان کو قلعے کی طرف واپس بھیج دیا اور صالح ایوب کا خطبہ بھی بند کر دیا اور دونوں با دشا ہوں کے درمیان نفرت بید اہو گئی اور صالح ایوب نے خوار زمیوں کو پیغا مجھیج کر آنہیں حصار دمشق کے لیے بلایا۔ اناللہ وانالیہ راجعون

اورخوارزمیوں نے اس سال بلا دروم کوفتح کیااورانہیں ان کے بادشاہ ابن علاؤ الدین سے چھین لیااوروہ کم عقل تھا جو کتوں اور درندوں کے ساتھ کھیلتا تھا'اورانہیں لوگوں پر مسلط کر دیتا تھا۔ا تفاق سے اسے ایک درندے نے کاٹ لیااوروہ مرگیااوراس وقت وہ ان پر متخلب ہوگئے۔

ادراس سال قاضی رفیع الجیلی کے مددگاروں کی نگرانی کی نگی اور بعض کوکوڑوں سے مارا گیا'اورواپس کیا گیااور قاضی رفیع کو اس نے باب الفرادیس کے اندر مدرسہ مقدمید لکھ دیا' پھراس نے اسے رات کو نکالا اورا سے لے جا کرنواحی علاقے کی فقہ غار میں قید کر دیا' پھراس کا کچھ پیتے نہیں چلا۔ اور ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اسے بلند چوٹی سے نیچے بھینک دیا گیا تھا'اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور بیسب پچھاس سال کے ذوی الحجہ میں ہوا۔

اور ۲۵ رز وی الحجہ کو جمعہ کے روز ومثق کی قضا کے سنجالنے کا سرکلرمجی الدین بن محمد بن علی بن محمد بن یجی قرشی کے لیے جامع مسجد کی کمال کھڑ کی میں پڑھا گیا۔اور یہی بات شخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کی ہے۔اور السبط کا خیال ہے کہ اس کی معزولی آئندہ سال ہوئی ہے۔اور اس نے اس کی ہلاکت کے سبب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے ملک صالح کو خط لکھا کہ وہ اس کے خزانے میں لوگوں کے اموال سے ایک کروڑ دینار کے اموال لایا ہے صالح نے اس بات سے انکار کیا اور اسے جواب دیا کہ وہ

صن آیک کرور دراہم لایا ہے اوراس نے قاضی کو بھیجا کہ وہ کہے کہ میں وزیر کوئی پر جھتا ہوں اورصالح وزیری مخالفت نہیں کرتا تھا۔

پس اس ہے ای وقت صاح کو صورود یا تو اس نے اسے معزول کر دیا تا کہ سلطان کا چوک ہے بیا وہروں ہے پاک ہو جائے پس اس نے اس معزول کر دیا تا کہ سلطان کا چوک ہے بیا وہروں ہے پاک ہو جائے پس سیر وکر دیا ۔ اوراس نے العادیہ کو کمال تعلیم اوران دراویہ کوئی اللہ بن این الرک بس نے اس نے بعد قضا کو سنجالا تھا اورامینیا کو این عبدالکا فی اورشامیہ برائید کوئی حول کے لیے خصوص کر دیا ور قاضی رفیع کو خائب کر دیا ۔ اوراس کے گواہوں کی عدالت کو ساقط کر دیا اور شامیہ برائید کوئی کے لیے خصوص کر دیا ور قاضی برائید کوئی اللہ بیا این الرک بس نے اس کے بعد قضا کو سنجال تھا اور امینیا کو دیا اور شامیہ برائید کوئی کے ایک جماعت کے ساتھ ایک عیسائی کے پالان دار خچر پر افقہ غار کی طرف بھیجا جو جبل لیان البہ بلے نے بیان کیا ہے کہ ایمن نے اسے ایک جائے ہے کہ ایمن الدولہ کی املاک کوفر وخت کیا ہے اوران دونوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا نے کوئیس کھایا اوراس نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا نے کوئیس کھایا اوراس نے بیان کیا کہ اس نے تین دن سے ہو وہیں کھایا اوراس نے بیان کیا کہ اس نے تین دن سے کہا چھوڑ و بھے دورکوت نماز پر جے دائوں اس نے ایمن الدولہ کی گوا اور اس نے اسے کہا چھوڑ و بھے دورکوت نماز کوئی کوئی ہو گوا اور اس نے نماز کوئی کوئی ہو گیا۔ اور نے اس کے بیان کیا دراس نے نماز کوئی کوئی کر ان کی میں گھیک دیا۔ اوروہ نے چیخچنے کوئی کوئی کوئی کر ان کی میں گھیک دیا اور رہ واقعہ نہ ایما ہو اوروں کی گرائی میں کھیک دیا اور رہ واقعہ نہ ایمان کوئی کوئی سے الجھ گیا اور داؤ د مسلسل اسے پھر مارتا رہا حتی کہ اس نے اسے وادی کی ترائی میں کھیک دیا اور رہ دا تھوئی کوئی ہو تھوئی کی ترائی میں کھیک دیا اور دواقد نے اسے وادی کی ترائی میں کھیک دیا اور دیا وروں کی کرائی میں ہو اسے کہ مسلسل اسے پھر مارتا رہا حتی کہ اس نے اسے وادی کی ترائی میں کہائی کوئی ہو اس کے اسے وادی کی ترائی میں کھیک دیا اور دیا وروں کیا کہائی کی ترائی میں کہائی کی ترائی میں کہائی کوئی کر ان کی ترائی میں کہائی کیا کہائی کی کرائی میں کہائی کیکر اور کوئی کی ترائی میں کیا کہائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کیا کہائی کی کرائی کر اور کیا کوئی کرائی کی کرائی ک

السبط نے بیان کیا ہے وہ خراب عقیدہ' دہریہ اور شرعی امور سے شعصا کرنے والا تھا' اور وہ مجلس میں مدہوش آتا تھا۔اوراسی طرح جمعہ میں حاضر ہوتا تھا' اوراس کا گھر شراب فروش کی دوکان کی طرح تھا۔لاحول ولاقو ۃ الا باللہ انعلی انعظیم

راوی بیان گرتا ہے کہ موفق واسطی نے اس کے ایک امین۔ جوسب سے بڑی مصیبت تھا۔ کو پکڑلیا 'جس نے اپنے لیے لوگوں کے اموال سے چھلا کھ درہم لیے تھے اسے بخت سزادی گئی اوراس کی دونوں پنڈلیاں تو ٹر دی گئیں اور وہ مار کھاتے ہی مرگیا اوراسے بیود و نصار کی کے قبرستان میں بھینک دیا گیا اوراسے کتے کھا گئے۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

يشخ شمس الدين ابوالفتوح:

اسعد بن آمنجی التنوخی المعری انحسنبی' جو پہلے حران کے قاضی تھے' پھر دمثق گئے' اور آپ نے مساریہ میں درس دیا' اور حکومت معظمیہ میں آپ نے بہت کام کیے اور آپ نے ابن صابراور قاضی شہرز وری اور ابن ابی عصرون سے روایت کی ہے اور آپ کی وفات اس سال عرر بچے الا وّل کوہوئی ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

شخ عا فظ صالح:

تقی الدین ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن الاز ہرالصریفینی' آپ حدیث کو جانتے تھے اور آپ کو اس کی بڑی انچھی معرفت تھے' ابوشامہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور جامع دشق میں آپ کا جناز ہ پڑھا ً ایا اور قاسیون میں دنن ہوئے۔رحمہ القدیقائی واقف الکروسیہ:

محمہ بن عقبل بن کروں' جمال الدین محتسب دمشن' آپ ذین اور متواضع ہے' آپ نے شوال میں دمشق میں وفات پائی اور اپنے اس گھر میں دفن ہوئے' جسے آپ نے مدرسہ بنا دیا تھا۔اور آپ کا دارالحدیث بھی تھا۔رحمہ اللّٰدوعفاعنہ ملک جواد یونس بن محمود:

این العادل انی بکر بن ابوب ملک جواد اس کا باپ عادل کا بڑا بیٹا تھا اس کے احوال دگرگوں ہوگئے اوروہ اپنے بچپا کا مل مجمد بن عادل کے بعد دمشق کا بادشاہ بنا اوروہ هیفئے بہت اچھا اور صالحین ہے مجبت کرنے والا تھالیکن اس کے درواز سے بیس ایک شخص تھا جولوگوں برظلم کرتا تھا اور یے ظلم اس کی طرف منسوب ہوجاتا تھا 'پس عوام نے اس سے نفرت کی اور اسے گالیاں دیں اور اسے یہاں تک مجبور کردیا کہ اس نے دمشق کے بدلے ملک صالح ابوب بن کا مل سے سنجار اور کیفا کا قلعہ لے لیا 'پھروہ ان دونوں کی حفاظت نہ کرسکا اوروہ دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے 'اور پھر نوبت بایں جارسید کہ صالح اساعیل نے اسے قلعہ عزقا میں قید کردیا حتی کہ اس سال اس کی وفات ہوگئی اور شوال میں اسے قاسیون کے دامن میں معظم کے قبرستان میں منتقل کردیا گیا۔ اور ابن یغمور اس کے پاس میں صالح اساعیل نے اسے قلعہ دمشق میں منتقل کردیا اور جب صالح ابوب نے اس پر قبضہ کیا تو اس نے اسے دیار مصر کی طرف منتقل کردیا اور اسے صالح اساعیل نے اسے قلعہ دمشق میں منتقل کردیا اور جب صالح ابوب نے اس کرقوت کی جزامیں 'جوان دونوں نے صالح ابوب مرحوم کے ساتھ کیا تھا ، قلعہ قاہرہ میں بھانی دے دی۔

اورابن یغموراس کا حاکم بن گیا' حتیٰ کہاں نے دمشق کی بادشاہت کوصالح اساعیل کی طرف منتقل کردیا۔اورامین الدولہ نے صالح کو اس کے بیٹے عمر کواس کے باپ کے حوالے کرنے سے روکا تھا' پس اس نے ان دونوں سے اس کا بدلہ لیا اور وہ اس بارے میں معذور تھا۔

#### مسعود بن احمه بن مسعود:

ابن مازہ المحاربی جواحناف کے فاضل فقہاء میں سے تھے اور آپ کے پاس علم تغییر اور علم حدیث بھی تھا' اور آپ بہت خو بیوں کے حامل تھے آپ تا تاریوں کے پلچی کے ساتھ جج کے لیے بغداد آئے اور کئی سال محبوس رہے' پھررہا ہوئے تو آپ نے جج کیا' پھرواپس آئے اور اس سال میں بغداد میں وفات پائی۔رحمہ اللہ تعالیٰ ابوالحس علی بن بچی بن الحسن :

ابن الحسین بن علی بن محمد البطر یق بن نصر بن حمدون بن ثابت الاسدی الحلی ثم الواسطی ثم البغدادی کا تب اور شیعه شاعراور شیعه کا فقیهٔ اس نے مدت تک دمشق میں قیام کیا اور بہت سے امراء اور ملوک کی مدح کی جن میں کامل شاہ مصر بھی شامل ہے کھر بیہ بغیرہ ورنس ہے کا اور این السامی نے اس میں مشغول رکھتا تھا 'اور یہ فاضل فرمین اور سرت اچھی نظم ونٹر لکھنے والا تھا لیکن مخذ ول اور حق ہے دور تھا 'اور این السامی نے اس کے کچھاشعار بیان کیے میں' جواس کے علم وذبائت کی کثرت پر دلالت کرتے ہیں۔

#### 2717

اس سال خلیفہ مستعصم باللہ نے مؤیدالدین ابوطا اب محمد بن احمد بن علی بن محمد العقمی کو وزیر بنایا جوا پے نیے اور اہل ہغداد کے لیے نوس تھا۔ جس نے اپن وزارت میں مستعصم کوئیں ، پایا 'بلا شہدوہ اجھاوز یراور پیندیدہ طریق نہ تھا'اس نے مسلمانوں کے خلاف بلاکواوراس کی فوجوں کی مدد کی' اللہ اسے اور انہیں بلاک کرے اور ابن العلقمی اس وزارت سے قبل دار الخلاف کا استاد تھا۔ اور جب نصر الدین محمد بن الناقد نے وفات پائی تو اس نے ابن العلقمی کو وزیر بنایا اور شخ محی الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی کو استاد اربی میں اس کی جگہ مقرر کیا اور آپ بہترین لوگوں میں سے تھے اور آپ دمشق میں نشابین مقام پر الجوزیہ کے وقف کرنے والے میں اللہ اسے قبول فرمائے۔

اوراس سال شیخ مش الدین نے علی بن مجمہ بن الحسین بن النیار مؤدب الخلیفہ کو پغداد کا شیخ الشیوخ مقرر کیا اوراسے ضلعت دیا۔ اوراس سال ان خوارز میول کے درمیان عظیم معرکہ ہوائد دیا اور خلیفہ عبدالو ہاب ابن المطہر کو وکالت مطلقہ بپر دکی اوراسے خلعت دیا۔ اوراس سال ان خوارز میول کے درمیان عظیم معرکہ ہوائد جنہیں شاہ مصرصالح ایوب لایا تھا تا کہ شاہ دشن صالح اساعیل اور شاہ الکرک ناصر داؤ داور شاہ محص منصور نے ابوب نے ان کی طرف خلعتیں 'اموال فرنیچر اورا فواج بھیجیں' اور صالح اساعیل اور شاہ الکرک ناصر داؤ داور شاہ محص منصور نے فرنگیوں کے ساتھ اتفاق کرلیا اور انہوں نے خوارز میول کے ساتھ شدید جنگ کی اور خوارز میوں نے ان کو نہایت برکی طرح شکست دی اور خوارز میوں نے ان کو نہایت برکی طرح شکست مثراب فوجوں کے مراول پر سخے اور جام ہائے شراب فوجوں کے درمیان گردش کررہ ہے تھے اور موت کے جام شراب کے بیالوں کے قائم مقام بن گئے اورائیک دن میں فرگیوں شراب فوجوں کے درمیان گردش کررہ ہے تھے اور انہوں نے ان کے بادشاہوں 'پا ور یوں اوراسا فقہ کی ایک جماعت اور بہت ہے مسلمان امیر نے کہا مجمعے معلوم ہے کہ ہم جب بھی فرگی صلیوں سے کی مربوں گے اور انہوں نے اور خوارز میوں امراء کو قبی کے دن تھا۔ اور قابل تعریف کا موت اور خوارز میوں نے فرنگیوں نے فرنگیوں نے دو خوارز میوں سے دور جو لوگ ان کے ساتھ ہے اور خوارز میوں کے ذرمیان امیر نے کہا مجمعے معلوم ہے کہ ہم جب بھی فرگی صلیوں سے کھڑ ہے ہوں گے ہم کا میا بنہیں ہوں گے اور ذرمیاں نے اسامہ کا ایوب کو دشق کی طرف بھیجا کہ وہ اس کا محاصرہ کر کے اور صالح اسامی ہوگیا اور باب قا اور باب آلیاں ہوگیا اور باب آگیا، حتی کہ باب قا اور باب السلامۃ کا ایک تھیرہ بن کے داروں کے درمیاں جو آبی درمیاں جو آبی دور اس کی اور دیاں وہراں ہوگیا اور باب آگیا، حتی کہ باب قو ما اور باب السلامۃ کا ایک تھیرہ بت سے لوگ بختی کہ باب قو ما اور باب السلامۃ کا ایک تھیرہ بیوں گے دانا میاد انا اللہ دانا البت دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دانا اللہ دونا کے دونا کو میار کو م



# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# ملك مغيث عمر بن صالح الوب:

صائح اساعیل نے است قیدی بنایا تھا اورائے قاعد دمشق کے برخ میں قید کردیا 'یہاس وقت کا واقعہ ہے جب اس نے صائح الا الیوب کی غیر حاضری میں اس پر قبضہ کرلیا تھا اوراس کے باپ نے ہرممکن طریق پر اس کی رہائی کی کوشش کی مگروہ اس کی سکت نہ پا سکا اور اس بارے میں امین الدولہ غز ال السلمانی نے اس کا مقابلہ کیا 'جو بعلبک کے مدرسہ امینیہ کا وقف کرنے والا ہے اور وہ نو جوان محاسل تا اللہ میں مرکبات سال کی ۱۳۸ ھے لیے کر اس سال کی ۱۲ ارزیج الآخر کی جمعہ کی رات تک مسلسل قلعہ میں محبوس رہا اور وہ نم واندوہ سے قید خانے میں مرگیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے قل کردیا گیا۔ واللہ اعلم

اوروہ با دشاہوں کے بیٹوں میں سے بہترین بیٹااوران سےخوش شکل اوران سے کامل عقل والاتھااورا سے اس کے دا دا کامل کی قبر کے نز دیک جامع مسجد کے شال میں وفن کیا گیااور شاہ دمشق پراس کے باپ صالح ابوب کا غصہ بڑھ گیا۔

### تاج الدين ابوعبدالله بن عمر بن حمويية

شیخ انشیوخ تاج الدین نے دمشق میں وفات پائی آ پایک فاضل مؤرخ مصنف سے آپ کی کتاب آٹھ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے اصول کو بیان کیا ہے اور آپ کی ایک کتاب السیاسة الملو کیہ بھی ہے جے آپ نے کامل محمد وغیرہ کے لیے تصنیف کیا تھا' اور آپ نے صدیث کا ساع کیا' اور قر آن حفظ کیا اور آپ کی عمر • ۸سال تھی' اور بعض کا قول ہے کہ آپ • ۸سال تک نہیں کینچے تھے' اور آپ نے صدیث کا ساع کیا' اور قر آن حفظ کیا اور مراکش میں اس کے بادشاہ منصور لیقوب بن یوسف بن عبد المومن سے رابطہ کیا اور آپ نے توابلہ کیا در آپ نے بعد شیوخ کے مستجالی۔

کی مشیخت سنجالی۔

## وزير نصرالدين ابوالازهر:

احمد بن محمد بن علی بن احمد الناقد البغدادی 'مستنصر کاوزیرتھا' پھراس کے بیٹے مستعصم کاوزیرینا' بیا یک تاجر کا بیٹا تھا' پھروہ ان دونوں خلیفوں کاوزیر بنا۔ بیہ مکتا فاضل' حافظ قرآن اور بہت تلاوت کرنے والا تھا۔ اور اس نے بلند شان قر ابتداروں میں پرورش پائی' پھراسے بڑی وجاہت حاصل ہوگئی اوروہ آخر میں اپانچ ہوگیا' اس کے باوجود اس کا بہت اکرام واحتر ام تھا اور اس کے اشعار بہت اچھے ہیں جن میں سے ابن الساعی نے پچھا شعار بیان کیے ہیں اور اس کی عمر پچپاس سال سے زیادہ تھی۔

## نقيب النقباء خطيب الخطباء:

وکیل الخلفاء ابوطالب الحسین بن احمد بن علی بن احمد بن معین بن مبة الله بن محمد بن علی ابن الخلیفه المهتدی بالله العباسی آپ عباسیوں کے سردار' مسلمانوں کے امام اور مومنین کے خطیب تھے۔ آپ کے احوال مسلسل روبراہ رہے آپ خطابت سے بھی الگ

نہیں ہوئے اور یہ کن بیار ہوں کی کیان مال کی ۴۸ مار ٹا کو ہائیک است آگن آپ دائے کا کا آپ کے لیے اسٹھ اور کے ہل گر پڑے اور آپ کے منہ سے بہت ساخون بہد گیااور آپ خاموش ہو گئے اور اس روز رات تک ایک لفظ بھی نہ بول سکے اور فوت ہو گئے اور آپ کا جناز و بہت بمر پورتھا۔ رامداللہ

#### a you

پیخوارزمیوں کا سال ہے اور بیاس طرح کہ شاہِ مصرصالح ایوب بن کا ٹل نے خوارزمیوں لوان کے بادشاہ برکات خان کی معیت میں معین الدین ابن افیخ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے اس کے بچا صالح ابوالحیش 'شاہ دمشق کا محاصرہ کرتے ہوئے دمشق کا گھیراؤ کر لیا' اور قصر ججاج' ذخیرہ ساق اور باب الصغیر کے باہر جامع جراح اور بہت می مساجد کونذر آتش کر دیا اور باب الصغیر اور باب الصغیر اور باب الصغیر اور بیاب بیاب الجابیہ کے پاس بخینق نصب کردی اور اسی طرح شہر کے اندر بھی دہ مخبیقیں نصب کردیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے بہوگئے اور صالح اساعیل نے امیر معین الدین ابن الشیخ کی طرف سجادہ' چیڑی اور لونا بھیجا اور یہ بیغا م بھی بھیجا کہ تیرے لیے ان چیز وں کے ساتھ اہتکال کرنا با دشاہوں کے محاصرہ کے اہتکال سے بہتر ہے' اور معین نے اس کی طرف بانسری' با جا اور زر دا ور سرخ کو این انشخ ریشم کا شلو کہ بھیجا۔ اور یہ بیغا م بھی بھیجا کہ سجادہ تو میر ہے مناسب حال ہے اور تیرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں' پھرضے کو ابن انشخ نے دمشق کا محاصرہ تحت کر دیا اور صالح اساعیل نے آ دی بھیجا جس نے اس کے باپ عادل کا محل ہوا دیا اور آگر قال امان سے عقیمیہ تک بھیل گئی اور راس نے اسے مکمل طور پر جلا دیا اور نہریں بند کر دی گئیں اور نرخ گراں ہو گئے' اور راسے خوفناک ہو گئے اور مصالح اساعیل نے ہوئی تھی۔

اوراس سال جمادی الا ولی تک محاصره ممتد ہوگیا اورا مین الدولہ نے پیغا م بھیج کر ابن الشیخ ہے اس کے پیمھ کپڑے طلب کیئی اوراس نے قبا عمامہ قبیص اور رو مال اس کے پاس بھیج دیا اورا مین اس اس کو بین کر معین الدین کے پاس جلا گیا اور اس نے عشاء کے بعد اس سے طویل ملا قات کی' بھر واپس آ گیا' بھر دوبارہ گیا اور اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ صالح اساعیل بعلبک کی طرف جلا جائے اور دشتی کوصالح اساعیل بعلبک کی طرف جلا گیا اور معین جائے اور دشتی کوصالح اساعیل بعلبک کی طرف جلا گیا اور معین الدین این ایشخ واطل ہو کر دار اسامہ میں اتر ااور نصب وعزل اور قطع ووصل کیا' اور صدر الدین بن نی الدولہ کو قاضی القصاف تا بنا دیا اور معین الدین این الزکی کومعز ول کر دیا اور ابن سی الدولہ الفلیسی کو نائب مقرر کیا جو این الزکی اور الغرز السنجاری کا نائب تھا اور قاضی کی الدین این الزکی کومعز ول کر دیا اور ابن سی الدولہ الفلیسی کو نائب مقرر کیا جو این الزکی اور الغرز السنجاری کا نائب تھا اور معین الدین این الزکی کومعز ول کر دیا اور ابن سی الدولہ الفلیسی کونائب مقرر کیا جو این الزکی اور الغرز السنجاری کا نائب تھا اور اور خوارزی صلح کے وقت موجود دیتھ اور جب انہیں صلح کے طے ہوجانے کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گئے اور دار یا کی طرف روانہ ہو گئے' اور اسے لوٹ لیا اور بلا دشر ق کی طرف روانہ ولی نے خلاف صلی اسامیل بین الزر میں اور ہوسکے اس نے کی تھی اسے توڑ دیا اور خوارز میوں نے واپس آ کروشت کا کواصرہ کرالیا کی خلاف صلیف بنالیا جس سے وہ خوش ہو گیا اور دواشقہ کی حالت تک ہوگئی اور اموال ختم ہو گئے اور نرخ نہایت گران کی قیمت میں کہ تھی میں المیں ہوگئی تیمت میں درہم' اور گوشت ایک طل کی قیمت سام سامل کی قیمت میں کر تھیں تک کر تھیں سام

درہم ہوگئی۔ اور آئے کےعوض میں املاک فروخت کی تنگیں۔اور بلیوں اور کتوں اور مردار کو کھایا گیا اور لوگ راستوں میں مرنے گے اور وہ مسل وتعین اور قبروں میں دنن کرنے سے ماجز آگئے۔اوروہ اپنے مردوں کو نئووں میں پھینک دیتے تھے سی کہ شہر بد بودار ہو گیا اور اوگ گئک پڑگئے۔انا مقدر انا الیدرا ' عول

اورا نہی ایا میں شیح کنی الدین ابن الصلاح فوت ہو گئے بودارا کحدیث اور دیلر مدارس کے شیح تھے اور انہیں بوئی مشقت سے باب الفرج سے باہر فکال کر قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔رسمہ اللہ

ابن السبط نے بیان کیا ہے اس صورت ِ حال کے باوجود شراب کے دور چل رہے تھے اور اعلانی فسق وفجو رہور ہاتھا اور ٹیکس اینے حال پر تھے۔

اورشخ شہاب الدین نے بیان کیا ہے کہ اس سال نرخ نہایت گراں ہو گئے اور مختاج اور فقیرلوگ رستوں میں مر گئے 'وہ ایک لقمہ کا سوال کرتے تھے' پھر وہ تھوڑی می چیز کا سوال کرنے لگے' پھر اس سے نیچے اتر کرایک پیسے کا سوال کرنے لگے۔جس سے وہ بھوی خریدتے اور اسے بھگو کر مرغ کی طرح کھاتے۔

راوی بیان کرتا ہے میں نے بیہ منظرد یکھا ہےاوراس نے نرخوں کی تفصیل اور کھانوں وغیرہ میں اس کی گرانی کو بیان کیا ہے' پھر بیر کیفیت سال کے آخر میں عیدالاضیٰ کے بعد دور ہوگئی۔

ے امرال آپھیں سے گئے اور اس کے عال یوز رنگر افی دیارمصر کی طرف نتقل کر دیا گیا اور خود اس نے جا کر ملک ناصر بن العزیز بین انظام غازی شاوحاب سے پناوہا نکی توان نے اسے پناو دی اوران کا مزار وائر امرانا کہ اولائعبی نے اپنے استاد ناصر ک ٹ ہے ہا دروہ چیوٹی عمر کا تو جوان میں تلام ہے اپنا مکا وو چھواور توارزی انگرے کی جانب ہیں تھے آم رساہ انگرے ماسے واق نے اان ی عزے کی اوران ہے جسن سلوک ایا اوران سے رشتہ داری کی اور انہیں الصات ملی اتا الدہ انہوں نے اس کے ساتھ ناہلی کوجھی لے اماور میں کے ابوے نے فخر الدین ابن انشخ کے ساتھ ان کے مقالے میں ایک فوج کتیجی اور اس نے انہیں انصاب میں شکست دی اورانہیں اس علاقے ہے جلاوطن کر دیا اوراس نے الکرک میں ناصر کا مجاصرہ کر لیا اوراس کی حددرجہ اہانت کی اور ملک صالح مجم الدین ایوب دیارمصرے آیا اور بڑی شان وشوکت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا اور اس نے دمشق کے باشندوں ہے جسن سلوک کیا اور فقراءاور مساکین کوصد قات دیئے اور بعلبک' بھر کی اورصر خد کی طرف گیا' اورانہیں ان کے حکمران عز الدین اپبک المعظمی سے حاصل کرایااورا ہےان کا معاوضہ دیا' پھرمظفر ومنصور ہو کرمصروا پس آ گیااور سیساراوا قعدآ 'نندہ سال میں بیان ہوگا۔

اہ راس سال خلیفہ کی فوج اور تا تاریوں کے درمیان عظیم معر کہ ہوا' اللّٰدان پرلعنت کرے'اورمسلمانوں نے انہیں عظیم شکست دی اوران کی جمعیت کویریثان کردیا اوروہ ان کے آ گے شکست کھا گئے' اورانہوں نے ان کے فریب کی ہلاکت کے خوف سے اور ر سول الله سالينيا كے فرمان جب تك ترك تهميں جھوڑ ہے ركھيں تم بھي تركوں كوچھوڑ ہے ركھو۔ يرغمل كرتے ہوئے ان كا پيجھا اور تعاقب نه کیا۔ اوراس سال بلادخوزستان میں بہاڑ کی درز کے اندرعجیب وغریب عمارات ظاہر ہو کمیں' جنہیں دیکھنے والاحیران رہ حاتا تھا'اوربعض نے بیان کیاہے کہ بیرجنات کی تعمیرات میں۔اورا بن الساعی نے اپنی تاریخ میں ان کا حال بیان کیا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شخ تقى الدين ابوالصلاح:

عثمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان امام علامهٔ شام کے مفتی اور محدث شہرز وری ثم الدمشقی آپ نے بلا دمشرق سے ساع حدیث کیا اور و ہاں موصل اور حرب وغیرہ میں فقہ یکھی اور آپ کا باپ حلب کے اسدیہ میں مدرس تھا' جسے اسدالدین شیر کوہ نے وقف کیا تھا' آ پشام آئے تو آپ کا شار کہار فضلاء میں ہوتا تھا' اور آپ نے ایک عرصہ تک قدس میں قیام کیا اور الصلاحیہ میں پڑھایا' پھر آپ و ہاں ہے دمثق منتقل ہو گئے اور الرواحیہ میں پڑھایا' پھر دارالحدیث اشر فیہ میں پڑھایا' اور آپ اس کے پہلے شخ الحدیث ہیں' اور آپ ہی نے اس کے وقف کی کتاب تصنیف کی ہے' پھر آپ نے شامیہ جوانیہ میں پڑھایا اور آپ نے علوم حدیث وفقہ میں بہت ہی مفید کتب تصنیف کی ہیں۔ نیز آپ نے الوسط اور الفوا کد وغیرہ پر بہت اچھے حاشیے لکھے ہیں جن کی طرف لوگ سفر کر کے

اورآ پ سلف کے طریق کے مطابق دیندار' درویش' متقی اور عابد شخص تھے' جبیبا کداکثر متاخر محدثین کا طریق ہے۔ نیز اس کے ساتھ آ پکو بہت ہے فنون میں کمال حاصل تھااورآ پ ہمیشہ اچھے طریق پر قائم رہے' حتیٰ کہ دارالحدیث اشر فیہ میں آپ کے گھر

میں آپ ہونا ہے ۲۷ رابع اللّٰ خوام ۱۴۴ ہے کو باہر کی راہ ہو گی اور جامع ڈیٹن میں آپ کا حداز ہوئے صافحر ہو ب الفرت کے اندر عليه أول في آب كي مشابيت كي اوران كي في بابر نكامان خاتفا أيونك بابر سنة وارزميول في محاصره أيا بواتها واوقبر مثان سوق بہت ۔ یہ اس دول آ ہے ہے مہارہ گے یہ بعمدہ الله سرحمته

ا، رَزَعْنَي أُسِ اللهِ بِنِولِ اللهُ فَالَوْلِينِ فِي آرِي لِي تَعْرِيفِ فِي الجاهِرةِ بِيالِ اللهِ عَيْنِ السطاف ويؤن كَابِأَ بَاللهِ شىخ تى الدين ئەلىينە يەلشىغار قىھىسىنا كەل. ئىلى ئالدىن ئەلىينىيە شىغار قىھىسىنا كەل.

'' جار واوا 🙅 ہےا حتیاط کروہ موتیں ہیں'وسیت'و دیعت'و کالت'وقوف کی واؤ ہے''۔

اورائن خلکان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ان کلمات کا الہام ہوا کہ جہال تک تجھ سے ہوسکتا ہے سوال ہے دوررہ کیا شبہ ہرروز کے لیے نیارزق ہےاورجتجو میں اصرار کرنا حسن کو ہرباد کردیتا ہے اورغم زدہ ہے حسن سلوک کرنا بہت احبیا ہے اور بسااوقات تنگی آ داب البی کی ایک نوع ہوتی ہے اور نصیبے مراتب ہیں اور کسی کھل کے یکنے ہے قبل اس کی طرف جہدی نہ کر بلاشبہ تواس کی وقت پراہے حاصل کرے گا'اورا پنی ضروریات میں جلدی نہ کراس ہے تیرادل تنگ پڑ جائے گااور نااميدي تھے ڈھانپ لے گی۔

حافظ ابن النجارمؤلف تاريخ:

محر بن محمود بن الحن بن بهبة الله بن محاس ابن العجار ابوعبد الله بغدادي آپ بهت بڑے حافظ تھے آپ نے کثیر ہے۔ ماع کیا اور شرق وفر ب میں سفر کیے آپ کی پیدائش ۵۷۳ھ میں ہوئی آپ نے بندرہ سال کی عمر میں اپنی کتاب تاریخ اور قراءت کولکھنا شروع کیا اورخودہمی بہت ہےمشائخ کو سنایاحتی کہ آپ نے تقریباً تین ہزارشیوخ ہے علم حاصل کیا اوران میں تقریباً جارسوعورتیں بھی شامل ہیں' آپ ۲۸ سال وطن ہے باہر ہے' پھر بغداد آئے اور آپ نے بہت می چیزیں اکٹھی کیں جن میں القمرالمنیر فی المسند الكبير بھی تھی' جس میں برسحانی کی وہ روایت موجود ہے جھےاس نے روایت کیا ہے اور کنز الایام فی معرفة السنن والا حکام اورالمختلف والمؤتلف أورانسابق واللاحق اورالمعنفق والمفتر ق'اور كتاب الالقاب اورنهج الاصابه في معرفة الصحابه إورالكافي في اساءالرجال وغیہرہ شامل تھیں' جن میں اکثر مکمل نتھیں ۔اور آپ نے مدینة السلام کی تاریخ پر کتاب الذیل مکمل سولہ جلدوں میں لکھی ہے'اورا خبار مكه والمديه وبيت المقدس بهبي آپ كي تصنيف ہے اورغر رالفوائد يانچ جلدول ميں ہے اور بہت مي چيزيں اوربھي ہيں جن كا ذكر ابن السائی نے آپ کے حالات میں کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ آپ جب بغداد واپس آئے تو آپ کو مدارس میں رہائش کی پیشش کی گئی تو آپ نے انکار کر دیااور فرمایا میرے پاس اتنا کچھ ہے جس نے مجھے اس ہے بے نیاز کر دیا ہے گئی آپ نے ایک لونڈی خریدی اوراس کے ہاں بیچے ہوئے اور آپ ایک مدت تک اپنے آپ پراپنے بٹوے سے خرچ کرتے رہے کھر آپ متات ہو گئے یہاں تک کہ جب مدر سەمستنصر پیکی بنیاد رکھی گئ تو آ پاس کی محدثین کی جماعت میں شامل ہو گئے پھر آ پ دو ماہ بیار رہے اور

<sup>🕡</sup> واوات حرف 'و' کی جمع ہے شاعر کا مطلب میہ ہے کہ چارالفاظ جن میں واؤ آتی ہےان ہے اجتناب کر۔مترجم

آ ب نے انتہ السانگ کو اپنے آگ کے بارے میں وصت کی اور آ ب داو فات اس سال کی ہر شعبان کومنگل نے روز ہے سال کی عم میں جو کی اور مدر سانظامیہ میں آپ کا جناز و پڑھا گیا اور آپ کے جناز ومیں بہت مخلوق جمع جو کی اور آپ کے جناز و کے اروئرو می اعلان ٹیا جا ناتھا کہ بیر ول املہ ملکینا کی صدیث کا حافظ ہے جوصدیث ہے لڈے لیا تھا اور آپ نے لولی وارث نہ جیوز ا اورآ پکا ترک میں دینا راورآ پ کے بدن کے کیڑے تھے آپ نے وصیت کی کدانہیں صدقہ کردیا جائے۔اورآ پ نے نظامیہ کی لا ہریری کو کتابوں کی دوالماریاں وقف کیں جوایک بزار دینارے برابرتھیں خلیفہ ستعصم نے اسے نافذ کیا اورلوگوں نے آپ کی تعریف کی اور آپ کے بہت ہے مرشیے کئے جنہیں ابن الساعی نے آپ کے حالات کے آخر میں بیان کیا ہے۔

### حا فظ ضياءالدين المقدسي:

ابن الحافظ محمد بن عبدالواحد آپ نے کثیر ہے حدیث کا ساع کیا اور بہت کچھلکھا اورسفر کیا اور جمع کیا اورتصنیف کیا' اورکثیر الفوا ئدمفید کتابیں تالیف کیس'ان میں ہےا یک کتابالا حکام بھی ہے جسے آپ مکمل نہیں کر سکے اور کتاب المختارة بھی ہے جس میں جدیدعلوم کابیان ہے اوراگریکمل ہوجاتی تو حاکم کے متدرک ہے بہتر ہوتی 'اور فضائل الاعمال بھی آپ کی تصنیف ہے اوراس کے علاوہ بھی اچھی کتب ہیں جوآ پ کے حفظ واطلاع اور علوم حدیث میں متنا داستاداً آپ کے بہر ہُ وافر پر دلالت کرتی ہیں'اور آپ بڑے عابدوزامد'مثقی اور نیک آ دمی تھے اور آپ نے مدرسہ ضیائیہ کی لائبر سری کے لیے بہت سی کتب وقف کیں جنہیں آپ نے اپنے محدث اور فقیہ اصحاب پر وقف کیا اور اس کے بعد اور بھی بہت سے اوقاف لائبر بری کے لیے وقف ہوئے۔

# ينيخ علم الدين ابوالحسن سخاوي :

على بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالا حد بن عبدالغالب بمذاني ، مصرى ، ثم دشقى ، آب دمشق ميں شيخ القراء تھے ، ہزاروں لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ نے الشاطبی کوسنایا اور اس کے قصیدہ کی شرح کی اور شرح المفصل آپ کی تصنیف ہے اور آپ کی تفاسیراورتصانیف بہت ہیں اوررسول اللہ مُنالِقَیْنِم کی مدائح بھی ہیں اور جامع دمشق میں آپ کا ایک حلقہ تھا' اور آپ ام الصالح کے قبرستان میں مشیخة الاقراء کے نتظم تھے اور وہیں آپ کامسکن تھا اور وہیں آپ نے ۱۲ جمادی الآخر ہ کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور قاسیون میں دنن ہوئے۔

اور قاضی ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۵۸ ھ میں ہوئی تھی اور اس نے آپ کے بیاشعار بھی بیان کیے

''لوگوں نے کہا تو کل دیارتمیٰ میں آئے گا اور قافلہان کے گھر وں میں اتر ہے گا اور ہر و ڈمخض جوان کامطیع ہوگا ان کی ملا قات سے شاد کام ہوگا' میں نے کہا میں گنہگار ہوں' میرا حیلہ کیا ہوگا' میں کس طرح ان سے ل سکوں گا' انہوں نے کہا کباعفوکرناان کا کامنہیں ہے'خصوصاًا ہے جوان ہے امیدرکھتا ہو''۔

#### ربيعه خاتون بنت ايوب:

سلطان صلاح الدین کی ہمثیرہ 'آپ کے بھائی نے سب سے پہلے آپ کی شادی امیر سعد الدین مسعود بن معین الدین سے

کی اور نودائ کی جمثیرہ عصمت الدین خاتون سے نکات کیا جو ملک نورالدین کی بیوئ تھی جس نے خاتو نیے جوانیہ اور خانفاہ برانیہ کو وقف أيوات كوروب المراحدالدين فوت أوالوال المان فالال بادار أن غلب المدين في ردود ادر يداري من بوليس سال ہے بھی زیادہ مرصداس نے پاس رہی جتی کہ وہ فوت ہوگیا' چھروہ دُشق آ گئی اور داراً تعقیقی میں ریائش پذیر ہوگئی حتی کہ اس مال ان لي وقات زوڙن اور اي ڪَ هم ۾ 4 مهال ڪڙيا د آهي اور قانيون ٿين ؤُن ،وني اور هيئه صالحه عالمه امية انهشف بت بارج مهل آن کی خدمت میں رہتی تھی۔

اور بیا یک فاضل عورت تھی اور اس کی تصانیف بھی ہیں اور اس نے قاسیون کے دامن میں حنابلہ پر مدرسہ وقف کرنے کی طرف اس کی راہنمائی کی تھی' اورامة اللطیف نے حنابلہ پرایک اور مدرسہ وقف کیا جواب تک رباط ناصری کےمشرق میں موجود ہے' پھر جب خاتون فوت ہوگئ تو عالمہ مطالبات میں بڑگئ اور مدت تک قیدر ہی' پھراسے رہا کر دیا گیا' اور شاہمص اشرف نے اس سے نکاح کرلیااوروہاں کے ساتھ الرحبہ اورتل راشد کی طرف چلی گئی بھر ۲۵۳ ھیں وفات یا گئی اور دمشق میں اس کے بہت سے ذخائر اورقیمتی جواہر یائے گئے جن کی قیت املاک واو قاف کےعلاوہ چھلا کھ درہم تھی۔ حمہم اللہ تعالیٰ معين الدين الحسن بن يشخ الشيوخ:

،آ پ صالح نجم الدین ایوب کے وزیر تھے'اس نے آپ کو دمشق کی طرف بھیجا اور اس نے خوار زمیوں کے ساتھ پہلی باراس کا محاصرہ کیاحتیٰ کہاس نے اسے صالح اساعیل کے ہاتھ سے چھین لیا' اور وہاں صالح ابوب کی طرف نائب بن کرا قامت اختیار کرلی' پھرخوارزمیوں نے صالح اساعیل کے ساتھ مل کراس کے خلاف مدودی اورانہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ پھراس سال کے رمضان کے آخری عشرہ میں آپ نے ۵۲ سال کی عمر میں وفات پائی' اور آپ نے ساڑھے جار ماہ دمشق پر امارے کی اور جامع دمشق میں آ ب کا جناز ہ پڑھا گیا اور قاسیون میں اینے بھائی عما دالدین کے پہلومیں دفن ہوئے۔

#### سيف الدين بن سجج:

اوراس سال احناف کے لیے التعلیع کے وقف کرنے والے امیر سیف الدین بن فلج کی وفات ہوئی اور مدرسہ مذکور ہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جو دارفلوس میں ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماد ہے۔اورخطیب الجبل شرف الدین عبداللہ بن الشیخ ا بي عمر رحمه الله اورسيف احمد بن عيسي بن امام موفق الدين بن قد امه نه بيهي وفات يا كي 'اورابس سال امام الكلاسه شيخ تاج المدين ابوالحسن محمہ بن الی جعفر نے بھی و فات پائی جواپنے وقت کے منداورا پنے زمانے کے روایٹا اور صلاحاً شخ الحدیث تھے اور دو بڑے محدثین اورمفید حافظول شرف الدین احمد بن الجو ہری اور تاج الدین عبدالجلیل الابہری نے بھی و فات یا گی۔

اس سال منصور نے خوارزمیوں کو بھیر و محص کے پاس شکست دی اور صالح ابوب کے نائبین کا ہاتھ دمشق بعلبک اور بھریٰ پر مضبوط ہو گیا۔ پھر جمادی الآخر ۃ میں فخر الدین بن الشیخ نے خوار زمیوں کوالصلت پرشکست دی جس نے ان کی باقی ماندہ جمعیت کو بھی یریثان کردیا' پھرناصر نے الکرک کا محاصرہ کرلیا اور اسے چھوڑ کر دمثق آ گیا اور ذوالقعدہ میں صالح ابوب دمثق آیا اور اس کے

بی شده ان ہے اس عنوک کہا اور فدکورہ ثیروں کی میں ۱۰ اری لے لی اوراس نے عزالدین ایک کے ہاتھ ہے مرحد چھین کرا ہے اس کا معاوضه ديااورالصاب لوناصر داؤدبن كظم بساورقلعه الصبيه يوسعيدين الهزيزين العادل ستتبتين بإلاوراس كالأنباب بهداد ي و والحي يوري شريب المشدر كي زيارت كي اوراس كيا حوال كوجوز والياورات و فعيلوا ، والريطر رجي منات كالخلم و ما يست ہ وغلومت ناصر سے میں تغلیل اور بیآ کہ فراق اور ریت امقدی ہے جو نمد سات حاصل ہوئے میں آنڈں ا س پرشری کیا جانے اور آ روہ ئى جىرىيى ئىرماتە دواسےايىغ يال ھے فرق كرے گا۔

اوراس سال نصاریٰ کے بوپ کے پاس ایکمی خبرد ہے آئے کہاس نے شاوفرنگ ابدور کےخون کومباح کر دیا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مبل انگاری سے کام لیا ہے اور اس نے اپنے یاس سے ایک جماعت اسے کی سرنے کے لیے جیجی اور جب و داس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کے لیے تیاری کی اور اس نے اپنے ایک غلام کو تخت پر بٹھا یا اورانہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کرنتل کر دیا اور اس موقعہ پر اہدور نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں تتل کرنے اور ان کی کھال کھینچنے اور ان کے چیڑوں میں تو ژ ی بھرنے کے بعد انہیں اپنے کل کے دروازے پرصلیب دے دیا'اور جب بوپ کو بیا طلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج روانہ کی'اوراللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ہے ان کے درمیان اختلاف بیدا کر دیا۔

اوراس سال مکہ میں منگل کے روز • ارر بیج الآخر کوشدید آندھی چلی اوراس نے کعبہ شرفہ کے غلاف کوگرا دیا' جو پرانا ہو چکا تھا'ا سے چالیس سال سے ان سالوں میں خلیفہ کی جانب سے حج نہ ہونے کے باعث نیاغلاف نہیں پہنایا گیا تھا' جونہی ہواتھی' کعبہ بر ہند ہو چکا تھااوراس سے سیاہ علامت دور ہو چکی تھی'اوریہ بنوعباس کی حکومت کے زوال کاشگون اوراس کے بعد تا تاریوں کی طرف ہے ہونے والے واقعہ کا انتباہ تھا' اللہ ان پرلعنت کرے۔

پس يمن كے نائب عمر بن سول نے شيخ الحرم العفيف بن منعة ہے كعبەكوغلاف پہنانے كى اجازت طلب كى اس نے كہا ہے كام صرف خلیفہ کے مال سے ہوگا'اوراس کے پاس مال نہیں ہےاور اس نے تین سودینار قرض لیے ہیں اور اس نے سوتی کپڑے خریدے ہیں اورانہیں سیاہ رنگ دیا ہے اور اس پر پرانی دھاریاں لگائی ہیں اورا سے کعبہ کو پہنا دیا ہے' اور کعبہ ۲ را تیں بغیر غلاف کے رہا' اور اس سال اس لائبر سری کا افتتاح ہوا جسے وزیر مؤید الدین محمد بن احمد اعظمی نے دارالوزارۃ میں بنایا تھا۔ اور وہ لائبر سری نہایت خوبصورت بھی اوراس نے اس میں بہت می فائدہ منداورنفیس کتب رکھیں'اورشعراء نے خوبصورت قصا کدواشعار میں اس کی تعریف کی اور ذوالحبہ کے آخر میں خلیفہ مستعصم نے اپنے دو میثوں' ابوالعباس احمداورابوالفصائل عبدالرحمٰن کونسل دیااوراس یا ۔ ۔ میں خوشی کی مجالس منعقد کیں جن کی مثل لمبے زمانوں ہے نہیں سنی گئی' اوریہ اس زمانے میں بغداد اور اہل بغداد کی مسرتوں کی

اوراس سال شاہ الکرک ناصر داؤ د نے امیر عمادالدین داؤ دبن موسک بن حسکو کی محافظت کی اور یہ بہترین نخی امراء میں سے تھااس نے اس کےسب اموال لے لیےاورا ہےا ہے پاس الکرک میں قید کر دیااور فخر الدین ابن اشیخ نے اس کے متعلق سفارش ک کیونکہ وہ الکرک میں اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا سواس نے اسے رہا کر دیا اور اس کے حلق میں ایک زخم ہو گیا اور اس نے اسے چیر

دیا۔ اور ووم آنیا اور موتدمین جعفر اورشہدا مکی قبر کے یا ان فن ہوا۔

اورا س س وارزیوں ہے بادشاہ نبلہ بر 8 ت خان ہے اس وفت وفات پائی جب آس ہے اس ہوئیجے وہ میں ہے پاس شکست مولی حسائر سمیلم میلان ہو دیکا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ملک منصور:

ناصرالدین ابراہیم بن ملک مجاہد اسدالدین شیر کوہ شاہم صفے صالح ابوب کو بعلبک کے سپر دکر دینے کے بعد دمشق میں وفات پائی اور اسے تمص لایا گیا اور سب سے پہلے اس کی آید بستان سامہ میں ہوئی اور جب وہ بیار ہوا تو اسے النیر ب میں بستان اشرف میں الدہ شتہ کی طرف لایا گیا اور وہ اس جگہ فوت ہوگیا۔

### الصائن محمد بن حسان:

ابن رافع العامری الخطیب نے اس سال وفات پائی آپ مسند کا بہت ساع کرتے تھے اور آپ کی وفات قصر حجاج میں ہوئی۔ ہوئی۔

# فقيه علا مه محمد بن محمود بن عبد المنعم:

المرامی الحسنبی 'آپ فاضل اورصاحب فنون تھے ابوشامہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے پہلے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ نے اپنے بعد حنابلہ میں دمشق میں اپنامثل نہیں چھوڑ ااور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں آپ کو فن کیا گیا۔

## ضاءعبدالرحن الغماري:

المائکی' آپ نے شخ ابو نمر ابن الحاجب کے کاموں کواس وقت سنجالا جب وہ ۱۳۸ ھ میں دمشق سے باہر گئے' اور آپ ان کے حلقہ میں بیٹھے اور آپ نے زادیہ مالکیہ میں ان کی جگہ پڑھایا اور فقیہ تاج الدین اساعیل بن جمیل نے حلب میں پڑھایا اور آپ فاضل' دیندار اور سلیم الصدر آدمی تھے۔

#### 270

اس سال سلطان صالح نجم الدین ابوب بن کامل شام سے دیار مصر کووا پُر آیا اور رائے میں بیت المقدس کی زیارت کی اور وہاں کے باشندوں میں بہت الموال تقسیم کیے اور اس کی فصیلوں کو دوبارہ اس طرح تعبیر کرنے کا تھم دیا ' جیسا کہ اس کے باپ کے چیا ملک ناصر فاتح المقدس کے زمانے میں تھیں ۔ اور فرنگیوں کے محاصرہ کے لیے فوجیس آ گئیں اور انہوں نے ' ارصفر کو طبر بیاور جمادی الآخرة کے آخر میں عسقلان فتح کر لیا۔ اور رجب میں خطیب عماد الدین داؤد بن خطیب بیت الابار کو جامع اموی کی خطابت اور الغزالیہ کی تدریس سے معزول کردیا گیا اور اس کام پرقاضی عماد الدین بن عبد الکریم بن الحرستانی کو مقرر کیا گیا'جو ابن الصلاح کے الغزالیہ کی تدریس سے معزول کردیا گیا اور اس کام پرقاضی عماد الدین بن عبد الکریم بن الحرستانی کو مقرر کیا گیا' جو ابن الصلاح کے

اعد شخ واراغدیث تھے۔ اعد شخ

اوراس سال صالح ابوب نے امیان و ماشقہ کی ایک بھاعت کوچن پیصائح ا عامیل کی مدولر نے کا اتہا م بھا تااش کرنے نے ک نے ہے اوری نیسے ان معلوبہ انتخاص بی فانس کی اللہ بن ادین ان کی موسر کی سرز این المام اداکہ ب سالے موسل کا فلام کی اور دال بھری شہاب فازن شامل تھا لیاں جب و مصر کیلجے تا انہیں کوئی سرائے دی گئی اور ندان کی ابات ہوگی بلکساس نے بعض وطاعت دیے اور انہیں کی مرضی سے باعز ہے طور پر چھوڑ دیا گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیاب

حسين بن حسين بن على:

ابن حمز ة العلوی الحسین 'ابوعبدالله الا فساس 'یه قطب الدین کا نقیب تھا اور اصلاً کوفی تھا 'اس نے بغداد میں اقامت اختیار کی اور نقابت سنجالی 'پھر کوفہ میں قید ہو گیا 'اور یہ فاضل اویب اور زبر دست شاعرتھا 'ابن الساعی نے آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے میں۔

## الشلوبين تحوى:

عمر بن محمر بن محمر بن عبداللدازدی ابوعلی اندلی اشهیلی جوالشلوبین کے نام سے مشہور ہے اور اندلی زبان میں الشلوبین سرخ وسفید کو کہتے ہیں ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ پرائمہ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور آپ میں غفلت پائی جاتی تھی۔ اور ابن خلکان نے آپ کے اشعار اور تصانیف کا بھی ذکر کیا ہے جن میں شرح الجزولیة اور کتاب التولیة بھی شامل ہے اور اس نے آپ کی وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ ۸سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ بیان کی ہے اور آپ ۸سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ

## مشخ على المعروف بالحرري:

اصلاً یہ بسر 'بستی کا ہے جوذرع کے مشرق میں واقع ہے 'اور یہ مدت تک دمشق میں قیام کر کے رہیم بنانے کا کام کرتا رہا پھر

اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور شخ علی المغر بل کے ہاتھ پرفقیری کرنے لگا اور اس نے اپنے لیے صافے کی چوٹی پرایک زادیہ بنایا 'اور

اس سے ایسے افعال سرز دہوئے جن پرفقہاء نے 'جیسے شخ عز الدین بن عبدالسلام' شخ تقی الدین ابن الصلاح اور شخ مالکیہ ابوعمرو بن

الی جب و نمیرہ نے اسے ملامت کی اور اشر فی حکومت کے زمانے میں اسے قلعہ غرقامیں دوسال تک قیدر کھا گیا' پھرصال کے اساعیل نے

اسے رہا کیا اور اس پرشرط عائد کی کہ وہ دمشق میں قیام نہ کرے۔ پس وہ ایک عرصہ تک اپنی بستی بسر میں رہا' حتی کہ اس سال اس کی

وفات ہوگئی۔

شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ اسی طرح رمضان میں شیخ علی نے جوحریری کے نام سے مشہور ہے ' بسربستی میں اپنے زادیہ میں وفات پائی اور وہ دمشق آیا کرتا تھا اور فقراء کی ایک جماعت نے اس کی پیروی کی اور وہ اصحاب الحریری کے نام سے مشہور ہیں' بیلوگ شریعت کے منافی کام کرتے ہیں اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی براہے' ہاں جواللّٰد کی طرف رجوع کرے اس کی بات انگ ہے نے جربی امور شریعت ہے استہدا وکرتا تھا اور فاسقول اور عاصول کے شعام کا اظہار کر کے امور شریعت کے استہدا وکرتا تھا اور فاسقول اور عاصول کے شعام کا اظہار کر کے اور انہوں کے بیون ن ایک بزنی ہما مت نراب ہوگی اور انہوں کے بیر ان ایک بزنی ہما مت نراب ہوگی اور انہوں کے بیر کے اس کے میں ان ایک بزنی ہما اپنی مجلس میں قصر وہ اور اس کے بیر کے اس کے میں اور کو اور انہوں امر دول کو بیری کو کر اور انہوں امر دول کو بیری کو بیری کے اس کے بیری کی کا است برائی کے بیری کا اور کیا ہوں کو بیری کو بیری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کر بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو

# اميرعزالدين ايبك واقف العزبية

استاذ دارالمعظم آپ بزرگ بخی عقلاء میں سے تھے معظم نے آپ کوصر خدیرنائب مقررکیا اور آپ سے ترقی کفایت اور راست روی کاظہور ہوا اور آپ نے العزیتین الجوانیہ اور البرانیہ کووقف کیا اور جب صالح الیوب نے آپ سے صرخد کو لے لیا تو اس نے آپ کواس کا معاوضہ دیا اور آپ نے دمشق میں اقامت اختیار کی بھر آپ کے خلاف چنلی گئی کئی کیونکہ آپ صالح اساعیل سے خطوکتا بت کرتے تھے پس آپ کی اور آپ کے اموال و ذخائر کی نگر انی کی گئی اور آپ بیار ہو گئے اور زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے بیمیری آخری ملاقات ہے اور مرنے تک آپ نے بات نہیں کی اور آپ کومصر کے باب النصر میں وفن کیا گیا 'پھر آپ کو آپ کی قبر میں جوالوراقہ کے اوپر ہے اس میں منتقل کیا گیا 'اور السبط نے آپ کی تاریخ وفات کے ۲۲ ھیں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم شہاب غازی بن عاول :

میا فارقین ٔ خلاط اور دیگرشہروں کا با دشاہ 'یہ بنی ابیوب کے عقلاء اور فضلاء میں سے تھا اور ان میں سے دیندارتھا۔ اور اس نے کہا ہے۔

. ''اور زیانے کے عجائبات میں سے ایک بیہ بات بھی ہے کہ تو زمین پر بیٹھا ہے اور چل بھی رہا ہے اور تیرا بیہ چلنا کشتی کے لوگوں کو لے کر چلنے کی طرح ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ناقہ اڑر ہی ہوتی ہے''۔

#### MALA

اس سال سلطان صالح بنجم الدین دیار مصرے دمشق آیا اور اس نے فوجیس اور منجانیق حمص کی طرف بھیجیں اس لیے کہ دمشق کے حکمر ان ملک انٹرف بن موئی بن منصور بن اسدالدین نے تل باشر کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا تھا' جو حلب کے حکمر ان یوسف بن العزیز کی ملکیت تھا' اور جب حلبوں کو دیا شقہ کے خروج کی اطلاع ملی تو وہ بھی بہت بڑے جرار لشکر کے ساتھ حمص کو ان سے بچانے کے لیے باہر نکا 'اتفاق سے شخ مجم الدین با دزائی' بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے مدرس رسالہ میں موجود تھے انہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروادی اور دونوں پارٹیوں کو اپنے ٹھکانے کی طرف واپس کر دیا۔

اوراس سال ایک ترکی نوجوان غلام نے اپنے آقا کے نوجوان بچے کواس لیقل کردیا کہ اس نے اسے اپنے ساتھ اس برائی کے کرنے ہے روک دیاتھا' جس کاوہ ارادہ کیے ہوئے تھا' پس اس غلام کومیخیں ٹھونک کرصلیب دیا گیا اور وہ نوجوان بڑا حسین تھا' اور ہ وَ وارے ان اس کے چھوٹا ہو ہے مطلوم ہو ہے اور حسین ہوئے کا بہت غم ایااوراس کے بارے میں فضا مذکلم کیے اور ش شہا ہالدین ابوشامه ئے تنی اللہ یٰں تیل ال کے منتق م تنی ہے اور اس کے واقعہ و براغول ویا ہے۔

اه ان سال مشقل کے ساق اللہ تیق میں م اللہ ومی فی کر کیا حاقصہ الم تصبم کے پاس تقیا کا مہ اس کی وہر اس بریت سے و کا ال اور د فائین منهدم بوگئیں اوراس به مقوط دی و ہوا اور ۱۹۵۸ر جب وانوار کی شب کوشر قی مینارمیں آگ کے نگاوراس *نے اندر* ب کچھ جل کیا اوراس کی ٹیر ھیاں تنگی کلڑی کی تھیں'اوروہاں جولوگوں کی بہت ہی امانتیں تھیں تاہ ہوگئیں اورانتد تعالی نے جامع کو بھالیا اور کچھ دنوں کے بعد سلطان دمشق آیا اوراس نے اسے دوبارہ اس طرح تغمیر کرنے کاحکم دے دیا۔ میں کہتا ہوں' چھروہ جل گیا اور ۴۰ سے ھائے بعد کلیتۂ گر گیا اور اسے دوبارہ پہلے ہے بھی زیادہ خوبصورت طریق پرتغمیر کر دیا گیا۔اوراس وقت سے دمشق میں سفید مشر تی مینار قائم ہے' جبیبا کہ حدیث میں بیان ہواہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول اس پر ہوگا' اس کی تفصیل اوربیان اپنے موقع پر آئے گا۔ان شاءاللہ

پھر سلطان صالح ابوب بیار ہوکریاکی میں دیارمصرکوواپس آیا اور وہ بوجھل اور قریب المرگ ہوچکا تھا' اورا ہے اپنے بھائی عادل ابی بکر بن کامل کے قتل نے جواپنے باپ کے بعد دیارمصر کا باوشاہ تھا' اپنے آپ سے غافل کر دیا تھا' اور جس سال وہمصر پر غالب آیا اس نے اسے قید کر دیاتھا' اور جب اس سال کا شوال آیا تو اس نے اس کا گلا گھونٹ دینے کا حکم دیے دیا اور شس الدولہ کے قبرستان میں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا' اور اس کے بعد وہ صرف آئندہ سال کے شعبان کے نصف تک برے حال اور شدید مرض میں زندہ رہا' پس یاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں خلق وامر ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# فضل الدين الخونجي:

اس سال دیارمصر کے قاضی القصنا ۃ نصل الدین الخونجی جو یکتا فلاسفراورمنطقی تھے' نے وفات پائی' اس کے ساتھ ساتھ آپ اینے احکام میں نہایت اچھی روثب کے جامل تھے ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ على بن ليجيٰ جمال الدين ابوالحسن انحرمي :

آ پ نو جوان و فاضل ادیب ما ہر شاعر سے آپ نے ایک مختصر کتاب تصنیف کی ہے ، جوریاضی عقل اور خواہشات کی مذمت کے بارے میں بہت سے فنون کی جامع ہے اور آپ نے اس کا نام نتائج الا فکاررکھا ہے' آپ نے اس میں فلاسفراندا قوال بیان کیے

سلطان' متبوع امام ہے اور دین مشروع ہے اگر وہ ظلم کرے تو حکام اس کے ظلم کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں اور اگر وہ عدل کرے تو کوئی اینے فیصلے میں ظلمنہیں کرتا' اوراللہ جھےاپنی زمین اورشہروں میں طافت بخشے اوراپنی مخلوق اور بندوں پرامین بنا لےاور اس کے ہاتھ اور اقتدار کو پھیلائے اور اس کے مقام اور مرتبہ کو بلند کریے ُ وہ اس بات کا سز اوار ہے کہ وہ امانت کوا دا کرے اور اخلاص کے ساتھ دینداری کوانتہا رکزے اور ہاطن کوخوبصورت ہائے اور سے سے کواچھا بٹائے اور عدل کواپٹی معبود عادت بنائے اور ا برون قروغ شروع في قرم و يا عند يوسفه (مُقول ودوان به وأنه العبيد في المراكزية) مقلت المراكزية) مقلت

نيز آ ب نے فيرمانا طبوب كام حارضه تعذیب کو واجب کرتا ہے گئی نبیے قبیبے ہے زیاد واقع مند ہوتے جي 'زیاد وفف ب م<sup>دود</sup> كر و رحود المناه و رهايات كرائي و الأكار و و و الأسبالا الله و المائي الكانون المناه و الله المناه ا میں ایسے خوش رہ جیسے تو اس کی محبت کا خیال رکھتا ہے؛ تو امنع بلندی کی شکارگاہ ہے اسٹ نفن ایا اچھا ہے اگران میں کجزیہ مؤاہ، بدلنمنی کیا بری ہے آبراس میں واشمندی خدہوا اور آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فر مایا کد حضرت عبداللہ بن مر بی پیمائے ایک خادم کے ننادہ کیااور هنرت ابن ممٹنے اس کے گناہ پراہے سزادینے کاارادہ کیا تواس نے کہااے میرے آتا! کیا آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جس كے بارے ميں آپ اللہ ہے ڈرتے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہے شك اس نے كہا اس نے آپ كومہلت دى ہے آپ مجھے كيوں مہت نہیں دیتے ' پھر غلام نے دوبارہ گناہ کیا تو آپ نے اسے سزادینی چابی تواس نے پھرای قتم کی بات کہی تو آپ نے ات معاف کردیا' پھراس نے تیسری بار گناہ کیا تو آپ نے اسے سزادی اوروہ بات نہیں کرتا تھا' حضرت ابن عمرٌ نے اسے کہا جس طرح تو نے پہلے دو بار بات کی تھی اب کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہاا پنے تکرار جرم کے ساتھ آپ کے حکم سے حیا آتی ہے' تو حضرت ابن عمرٌ رو یڑے، اور مریامیں اپنے رب سے حیا کرنے کا زیادہ سز اوار ہوں' تو خدا تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر آزاد ہے اور آپ نے خلیفہ کی مدن میں بیاشعار کے ہیں۔

''اے وہ ذات کہ جب بادل اپنے پانی کا کِٹل کرتے ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ مخلوق پرسونا برساتے ہیں'اے حاتم کو بخیل بنادینے والے تونے کسری برظلم کیا ہے اور امیدوار تیری طرف مجدہ کرنے گئے ہیں''۔

اورابن السائی نے آپ کے بہت ہے عمدہ اشعار کو بیان کیا ہے۔

شخ ابوعمرو بن الحاجب.

المائعي عثان بن عمر بن ابي كبر بن يونس الردين ثم المصري علامه ابوعمرو شيخ المالكية آپ كا باپ امير عز الدين موسك الصلاحي كاسانتي تغايات نيعكم مين اهتغال كيااورقر أت كويرٌ هااورنحوكوا نتها في فضيح وبليغ تحرير مين لكصا 'اورفقه يجيمي اوراينه الل زمانيه کے سردار بن گئے کچر بہت سے ملوم میں جیسے اصول وفروع عربی تصریف عروض اورتفسیر وغیرہ میں سرخیل ہو گئے اور آپ نے ١١٧ ه دمشق كووطن بنايا اور ويين جامع مسجد مين مالكيه كے ليے درس ديا' حتى كه شيخ عز الدين بن عبدالسلام كے ساتھ ١٣٨ ه ميں آ پ کا خروخ ہوااور دونوں دیارمصر کو گئے' حتیٰ کہاس سال اسکندریہ میں شیخ ابوعمر کی وفات ہوگئی' اوراس قبرستان میں فن ہوئے جو میناراورشہر کے درمیان ہے۔

سيخ شباب الدين ابوشامه نے بيان كيا ہے كه آپ طبعًا ائمه سے زيادہ ذبين تھے۔ اور ثقهٔ حجت 'متواضع' عفيف' كثير الحياء' منصف علم اورا ہل علم کے محبّ تھے علم کو پھیلانے والے تکلیف کو برداشت کرنے والے مصائب برصبر کرنے والے تھے آپ کئ د فعہ <sup>مش</sup>ق آئے آخری بار ۱۷ حامیں آئے اور وہاں آپ نے مالکیہ کے مدرس اور علم قر اُت اور علم عربی کے مستفیدین کے لیے شخ

بن کر قیام کیااورآ ہے علم عمل میں ارکان دین میں ہے ایک رکن علوم میں یکٹا اور ما لک بن انس رحمہ ابلدک مذہب کے ماہر تھے۔ اً ب مصرمین نائب عدالت نضاورانہوں نے آپ ہے مئلدا عنز اض الشرط علی الشرط کے بارے میں دریافت کیا 'مثلاً جب وہ کے که اگرفتات کیا یا اگرفتات پیافتا تحجیه طویق دوگئی دور جب است کهلی بارپیافتر طفاق کیوں ند دوکی ژاور آپ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق بڑے سکون سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں آپ کی مختصر فی الفقہ مختصرات میں سب سے بہتر ہے آپ نے اس میں ابن شاش کے فوائد کو مرتب کیا ہے اور آپ کی مختصر فی الفقہ سیف الدین آمدی کی فوائد الا حکام کے عام فوائد پوری طرح بیان ہوئے تن ۔اوراللہ تعالی کے فضل سے میں نے اُسے حفظ کیا ہے اور میں نے کلام کے بارے میں پیفلٹ جمع کیے پیں اوراسے میں نے احادیث نبوی کےمطابق لکھا ہے اور آپ نے المفصل کی شرح اور عربی زبان کے بارے میں نوٹس اور نحو کے بارے میں مشہور مقدمہ لکھا ہے' اوراس میں آپ نے زمخشر کی کی المفصل کا اختصار اوراس کی شرح کی ہے' اوراسی طرح دوسروں نے بھی اس کی شرح کی ہے'اور آپ کی انتصریف اور اس کی شرح بھی کی ہے اور عروض کی کتاب بھی الشاطبیہ کے وزن پر ہے۔رحمہ اللہ ورضی عنہ

اس سال ملك صالح ايوب كي وفات ہوئي اوراس كا بيٹا توران شاقتل ہوگيا اورالمعزعز الدين ايبك تر كماني كوجاكم مقرر كيا اور ہم رمحرم سوموار کو ملک صالح دمشق سے یا کئی میں دیارمصر گیااور دمشق میں اعلان کیا گیا کہ جس کی ہمارے یاس کوئی چز ہووہ آ جائے یس قلعہ میں بہت ی مخلوق جمع ہوگئی اوران کے اموال ان کو دیئے گئے اور • ارصفر کواس کا نائب امیر جمال الدین بن یغمور جوصالح ابوب کی طرف سے تھا' دمشق آیا اور درب الشعارین میں باب الجاہیہ کے اندراتر ااور جمادی الآخرۃ میں نائب نے باب البرید کے وسط میں نئی دوکانوں کے گرانے کا حکم دے دیا۔اوراس نے حکم دیا۔ کہان میں سے کوئی دکان باقی نہ رہے سوائے ان دوکانوں کے جو دونوں جانب الخیاطین کی قبلی اور شامی جانب ہیں اور جو وسط میں ہیں انہیں گرا دیا جائے' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ عا دل نے انہیں گرادیا تھا' پھرانہیں دوبارہ بنادیا گیا' پھرابن یغمور نے انہیں گرادیا اورامید ہے کہ دہ اسی طرح رہیں گی۔

اوراس سال ناصر داؤ دالکرک ہے حلب گیاا ورصالح ابوب نے اپنے دمثق کے نائب جمال الدین بن یغمو رکو پیغام بھیجا کہ وہ داراسامہ کو جودمشق میں ناصر کی طرف منسؤب ہے گراد ہے'اوراس باغ کو جو قابون میں ہےاور وہ بستان القصر ہےا ہے برباد کر دےاوراس کے درختوں کوا کھاڑ دےاورکل کوگرادے۔اورصالح ابوب نے امچدحسن بن ناصرےالکرک کی سیر دواری لے لی'اور معظم کے گھر کے جولوگ وہاں موجود تھےانہیں نکال دیا' اوراس کے ذخائر واموال پر قبضہ کرلیا' اس میں ایک کروڑ دینار کا سونا تھا' اورصالح نے اس امجد کواچھی جا گیردی۔اوراس سال بغداد میں یانی چڑھ گیا' حتیٰ کہاس نے بہت سےمحلات اورمشہور گھر وں کو تناہ کر دیا اوراس کی وجہ سے اکثر جوامع میں سوائے تین جوامع کے اکٹھا ہونامشکل ہو گیا اور خلفاء کی ایک جماعت کے تابوت الرصافیہ كے علاقے كى طرف اس خوف كى وجہ سے منتقل كيے گئے كمان كے محلات غرق نه ہؤ جائيں' ان ميں المقتصد بن امير الى احمد المتوكل بھى تھااور بیاس کے دفن کے تین سو بچاس سال سے زائد عرصہ بعد ہوا'اسی طرح اس کے بیٹے امکنفی اورانمقنصی بن المتقد ر باللّذرحمہم اللّٰد

أَنِينَ إِنْ أَوْجِعِ مُعْتِقًا إِلِمَا أَنْهَا إِلَيْ

اوراس سال فرنگیوں نے دمیاط پر تملائیا اوران میں جو بیائی اور جوام تھے اور جھاگ گئے اور فرنگی سرحد پر غالب آ گئے اور انہوں سے بہت ہے سلمانوں توٹی لرد بااور سائی سال کے رہنے الله وّل میں ہوا کیں جمدان سلھان تمام ہوت کے ساتھ وہمن کے ساتھ وہمن کے ساتھ انہوں بھائی دے دی اور انہیں سبرے ترک کرنے پر ملامت کی ما کہ وہ الله کے اور اپنیں تعربی اور انہوں کے دارت آئی تو وہ کے اور اپنی جواب اور اس کی لو تر کی اور اس کی لو ترک کی اور اس کی لو ترک کی اور اس کی لو ترک کی اور اس کی لو ترک کی اور جب ہا اور خل ہر کیا کہ وہ قریب منصورہ میں فوت ہو گیا اور اس کی لو ترک کی اور ان کی موت کو پوشیدہ رکھا اور خل ہر کیا کہ وہ قریب منصورہ میں فوت ہو گیا اور اس کی لو ترک کی اور ان کے بیٹے ملک معظم نور انشاء کو جو المرک مریش ہو تھا اور اس کی لو ترک امراء کیا اور اس کی لو ترک کی ہو تھی اور اس کی لو ترک کی ہو تھی کی اور ان کی طرف آ کے کیا اور بیا کا ہرا مراء کیا شارے ہو ہوا بجن میں فخر اللہ کیا کہ تو ترک کیا کہ بیٹے کہ کیا ہور ہو ترک کیا ہور ہو تا ہو کہ کہ کہ اور ان کو ظلست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں کو قبل کر دیا اور یہ واقعہ آئی ہو جوں کے ساتھ گیا اور فرنکیوں سے جنگ کی اور ان کو ظلست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں کو قبل کر دیا اور یہ واقعہ آئی نے فوجوں کے ساتھ گیا اور فرنکیوں سے جنگ کی اور ان کو ظلست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں کو قبل کی کہ اور ان کو ظلست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں گوتی کر دیا اور یہ انہوں نے اس میں اس کا محاصرہ کر لیا اور اسے اس سے تی لاکھ آدمیوں کو قبل کی گیا ہوئی کہ کی بیاہ لینے لکا اور اسے بری طرح قبل کی طرف بھاگ گیا اور اس میں ڈوب گیا گھر باہر نکلا اور اسے ہری طرح قبل کی طرف بھاگ گیا ۔ اناللہ وانالیہ راجوں کا اور اس کی سے تیں کی طرف بھاگ گیا ۔ اناللہ وانالیہ راجوں کو اور ان کے اس کی بیا ہر نکلا اور اسے ہوئی کی کیا ہوئی کی بیا ہوئی کی دیا گیا۔ اناللہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وانالیہ وان کے دور ان سے دور ان سے دور ان سے دی طرح فرن کیا گیا۔ اناللہ وانالیہ وانال

اور جن لوگوں نے اسے ماراان میں سے بندقداری نے اس کے کند ھے پرتلوار ماری اورتلواراس کی دوسری بغل کے نیچے سے نکل گئی اور وہ فریا دکرر ہاتھا اور اس کی فریاد سی نہیں جار ہی تھی ۔

# اس سال میں قتل ہونے والے اعیان

# فخرالدين يوسف بن الشيخ بن حمويه:

آپ فاضل ویندار بارعب باوقار حکومت کے سزاوار تھے اورامراء آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اورا گرآپ صالح کے بعد اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتے تو آپ کے بارے میں دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے لیکن آپ بنی ایوب کی حمایت کی وجہ سے یہ رائے نہ رکھتے تھے فرنگیوں میں سے الداویہ نے آپ کو معظم نوران شاہ کے مصر آنے سے قبل ذوالقعدہ میں قبل کر دیا اور آپ کے اموال و ذخائر اور گھوڑ کے لوٹ لیے گئے اور آپ کا گھر گرادیا گیا اور انہوں نے ہرنا رواکا م کیا 'حالا نکہ امراء میں سے جن لوگوں نے ہیکا م کیا ہے آپ کی حدور جنعظیم کرتے تھے 'آپ کے اشعار میں بیاشعار بھی ہیں ہے۔

'' میں نے چھٹینے میں اپنفس کی خواہش کی نافر مانی کی اور جب زمانے نے مجھے بڑھایے کا تیر مارا تو میں نے قضیہ

# 

هو من بهريد تشريبية المعظم نهر الله عليه الأعوم يوكي مدحد ير فقست و كل اورا بيات أن تشويع الرآ وميول وثل مه و پر یہ ربعص نے ایک لا کھیان نے میں اورانہوں نے بہت و گنیمت حاصل کی کیمران نے اسراء کی اس جماعت اوّل ایا سنمیں قیدی بنایا گیا تھا اوراسپروں میں ملک البنسس اوراس کا بھائی بھی تھا' اور ملک انفرنسیس کا جبر ڈشق کی جانب بھیجا گیا جے اس کے نائب نے جلوں کے روز پہنا اور و دستر لا 1 سے بناتھا، جس کے بنچے شجاب کی پوشین تھی' اور اس بارے میں شعراء کی ایک جماعت نے خوشی ہے اشعار بنائے اور فقراءمریم کے کر جامیں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے خوشی مناکی' کیونکہ القد تعالیٰ نے نصار کی پر فتح دی تھی' اور قریب نقا کہ وہ اسے گرا دیں' اور بعل بکے نصاریٰ اس وقت خوش ہوئے تھے' جب نصاریٰ نے دمیاط پر قبضہ کرلیا تھا اور جب انہیں یہ شکست ہوئی توان کے چبرے ساہ ہو گئے'اور نائب شہر نے پیغام بھیجا تو وہ دیوانے ہو گئے اوراس نے یہود کو کلم دیا تو انہیں نے انہیں تھیڑ مارے۔ پھرمحرم کامہینہیں گزرا کرامرا ، نے اپنے استاذ کے بیٹے نوران شاہ گوقل کردیا 'اوراسے نیل کی دوسری

بني ابوب کے بعد المعزعز الدين ايب تر کماني کامصر کابادشاہ بنا:

جب بحری امراءاور دیگرصالحیہ نے اپنے معظم استاذ غیاث الدین توران شاوین صالح ابوب بن کامل بن عاول الی بکر مجم الدین ابوب کے بیئے کوتل کر دیا' اوراینے باپ کے بعداس کی حکومت دو ماہ رہی' حبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور جب قتل کے ذ ہے اس اہ معاملہ منفصل ہو گیا' تو انہوں نے آپس میں اعلان کیا کہ کوئی حریث نہیں' اورانہوں نے اپنے میں سے امیرعز الدین ، يبك ترَّ مانَى ُو بلا يا وراسة اپنابا دشاه بناليا اوراس كى بيعت كرلى اوراسة الملك المعز كالقب ديا اور قاهره كى طرف سيَّته كيريا في دن کے بعد انہوں نے بنی ایوب کے ایک دس سالہ بیچے ملک اشرف مظفر الدین موی بن ناصر پوسف ابن المسعو دانسیس بن کامل کو اپنا بّا دشہ وَ مَرّا مَربيا۔ اورانہوں نے المعز کواس کا تالیق بناویا'یس سکہ اور خطبہ دونوں کے درمیان درمیان تھا' اورانہوں نے اس بارے میں امرائے شام ہے خط و کتابت کی مگرشام میں ان کی حکومت مکمل نہ ہوئی' بلکہ و دان کے باتھوں سے نکل گنی' اورصرف دیارمصر پر ن ن حَدُومت قائم ہوئی'اوریہ سب کچھ خاتون شجرۃ الدرام خلیل کے حکم ہے ہوا' جوصاحٰ ایوب کی چیتی لونڈی تھی' سواس نے المعز ے نگاح کرایا اور سکہ اور خطبہ مجر ۃ الدر کا ہوتا تھا' اور مصراوراس کے مضافات میں جمعہ کے ایام میں منابریراس کے لیے دعا ہوتی تھی' ان نرح شہار کے نام ام کملیل پرڈ ھالا جا تاتھا۔

اورالمعزے تین ماہ قبل شاہی فرامین اورمہروں براس کے خطاوراس کے نام کی علامت لگائی جاتی تھی' پھرنوبت بایں جارسید کہ وہ ذلت اور قبل تک پینچی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

شاه حلب ناصر بن العزيز بن الظا مر كا دمشق پر قبضه كرنا:

جب، یا مصرمین معظم توران شاہ بن سالح ابوب کے امراء کے تل کا واقعہ ہوا تو حلب کے باشندے اپنے استاد کے بیٹے

نا سر بو ہنے بن العمر مزمجمہ بن الطاہر بنا زمی بن ناصر بوسف فاتکے بیت انتقدن اور ملوک بنی ابوب میں ہے' بوان کے مان بنتھ' کے ساتھ کے بٹن میں صاح اسامیل بن عادل بھی تھااور و وموجود واوگوں میں ہے عمر معدد حرمت اور ریاست کے فاظ ہے خلومت کا ے ہے برد سر نور دین اور دن میں بادر دوکا بن معظر میں مارال بادرات کے ایک میں درا براہم میں اسرال دی تا کرد ہاہ پ ہے برد سر نور رسا اور دن میں بادر دوکا بن معظر میں مارال بادرات کی درا براہم کو درا براہم کا معرال دی تا کرد وغیرہ بھی شامل تھے اپن وہ دمثق آ ہے اورانہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اس برجلد ہی قبینیہ کر نیا اورالندک اورائشو یک ملک مغیث عمر بن عاول کے ساتھ ان کے لیے نا قابل حصول بن گئے' وہ ان دونوں پر اس فتنہ میں متغلب ہوا تھا' جس وقت<sup>معظ</sup>م تو رانشا <sup>و</sup>ئل ہوا تھا' پس مصریوں نے اسے طلب کیا تا کہ وہ اسے اپنا یا دشاہ بنالیں اور وہ اس مصیبت سے ڈرگیا' جواس کے دوعمز ادوں پر نازل ہوئی تھی' سودہ ان کے پاس نہ گیااور جب حلیوں کا ہاتھ دمشق اور اس کے مضافات پرمضبوط ہو گیا تو ناصر قلعہ میں بیٹھااوراس نے لوگوں کے دلوں کوخوش کیا گھروہ غز ہ کی طرف گئے تا کہ دیارمصر کی سیر د داری لےلیں ۔اورمصری فوج ان کے مقالبے میں نگلی اورانہوں نے ۔ ان کے ساتھ شدید قبال کیا' پہلے پہل تو مصریوں نے شکست دی اس لیے کہاس نے وہاں ناصر کے لیے خطبہ دیا تھا' پھرشامیوں کو شکست دی گئی'اوران کےاعیان میں ہے بہت ہےلوگوں کوانہوں نے قیدی بنالیااورفوج سےصالح اساعیل گم ہوگیا۔اوراس موقعہ برشخ ابوشامہ نے کسی کے بیاشعار ہمیں سائے ہیں <sub>ہ</sub>ے

( rrr )

''اساعیل نے ہمارےاموال کوضائع کر دیا ہےاورگھر کوکسی مطلب کے بغیر گرا دیا ہےاور و دہلق سے جلا گیا ہےاور بیہ اس شخص کی جزاہے جس نے لوگوں کومتاج کیا ہے'اورخو دبھی غنی نہیں ہوا''۔ قبرستان صالح کا وقف کرنے والا صالح اساعیل:

صالح رحمہ اللہ ایک عاقل اور دانا باوشاہ تھا اس کے حالات نے بڑے پلٹے کھائے' اور اشرف نے اپنے بعد دمشق کے بار ہے میں اس کے لیے وصیت کی تھی اور وہ کئی ماہ تک اس پر قابض رہا' پھراس کے بھائی کامل نے اسے اس سے چھین لیا' پھراس نے مکرو فریب سے صالح ابوب کے ہاتھ سے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ جارسال سے زیادہ عرصہ اس پر قابض رہا' پھرصالح ابوب نے <sup>ہ</sup> خوارزمیوں کےسال ۱۸۳۳ ھ میں اس سے اسے دوبارہ حاصل کرلیا' اوراس کے ہاتھ میں اس کے دوشہر بعلبک اور بصریٰ قائم رہے' پھراس ہے چین گئے جبیبا کہ ہم نے بیان کیا ہے اوراس کے پاس پناہ لینے کے لیے بھی کوئی شہرندر ہااور وہملکت صلبیہ میں اس کے حکمران ناصر پوسف کی پناہ لینے پرمجبور ہوااور جب بیسال آیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس نے معر کہ میں دیارمصر کوبھی کھودیا۔اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا' واللہ اعلم' اور وہ دُشق میں قبرستان' مدرسہ' دارالحدیث اورجھنگلی کد ہوں کا وقف کرنے والا ہے۔۔



# ا ال سال مين وفات يا نے والے احماان

# مك معظم قرران ثناه بن سالح الدب

ابن الکامل ابن العادل بہلے بدائب ہاپ فرند فی میں کیفا قلعے کا مالک تھا اور اس کا با ہے اسے زمانے میں بلاتا تھا اور بیا ہے اور جب اس کا باپ فوت ہو گیا 'جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو امراء نے اسے بلایا اور اس نے انہیں جواب دیا اور ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنالیا' بھرانہوں نے اسے قل کردیا' جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں' اور سے جواب دیا اور ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنالیا' بھرانہوں نے اسے قل کردیا' جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں' اور سے کہ رم سوموار کے دن کا واقعہ ہے' اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ متحلف تھا اور حکومت کے مناسب نہ تھا اور اس کے باپ کواس کے بیٹے کے قبل کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور وہ کہ در ہا تھا ہے۔

'' انہوں نے اسے بری طرح قتل کیا ہے اور وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا اور انہوں نے اس بارے میں کسی عہد کی رعایت نہیں کی اور خداس سے پہلے کسی کی دوئتی کی رعایت کی اور عنقریب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کم تر لوگوں کا کھا جابن جائس گئے'۔

اورجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے 'یہ مصریوں اور شامیوں کے اپنے آپ کوئل کے لیے پیش کرنے سے ہوااور دونوں صفوں کے درمیان جواعیان امراء لا پتہ ہو گئے ان میں شمس لؤ کؤ حلمیوں کے مما لک کا منتظم بھی تھا' اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا' جوامر بالمعروف اور نہی عن المملز کرتے ہیں۔

### خاتون ارغوانيه:

اس سال خاتون ارغوانیہ حافظیہ کی وفات ہوئی اس کا نام حافظیہ اس لیے رکھا گیا کہ اس نے قلعہ جعبر کے مالک حافظ کی خدمت اور تربیت کی تھی یے تقلمنداور منتظم عورت تھی' جس نے لمبی عمر پائی اور اس کے اموال بہت سے بھے' اور یہی مغیث عمر بن صالح ایوب کے لیے کھانوں کو درست کرتی تھی' سوصالح اساعیل نے اس سے مطالبہ کیا اور اس سے مال کے چار سوصندوق لے لیے اور اس نے دمشق میں اپنے گھر کواپنے خدام پروقف کردیا' اور اس نے نجیب یا قوت کے باغ کوخریدلیا' جوشخ تاج الدین کندی کا خادم تھا' اور اس نے اس میں قبرستان اور مجد بنادی اور اس نے اس میں اس پر بہت سے اوقاف وقف کیے۔

### ا مين الدوله ابوالحسن غز ال طبيب.

بعلبک کے امینیہ کا وقف کرنے والا 'صالح اساعیل' ابوانجیش کا وزیر جواپنے اور اپنے سلطان کے بارے میں منحوں اور اس کی نعمت اور اس کے بخد وم کی نعمت کے زوال کا سب تھا' اور یہی وہ اس کا بڑا وزیر ہے جس پرالسبط نے تہمت لگائی ہے' کہ وہ دین کی جنگ کرنے والا تھا' اور حقیقت میں اس کا کوئی دین ہی نہیں تھا' پس اللّٰد تعالیٰ نے عوام مسلمانوں کواس سے راحت دی اور جب صالح اساعیل دیار مصر میں گم ہوگیا تو وہ اس سال قتل ہوگیا' کیجھا مراء نے اس کا اور ابن یغمور کا قصد کیا اور آنہوں نے ان دونوں کو بھانسی دے کر قلعہ مصر پر آ منے سامنے صلیب دے دیا' اور اس امین الدولہ غزال کے اموال 'تھا کف' جواہر اور اثاث پائے گئے' جو تین کروڑ دینارے برابر تھے۔اور دس بزار کتابیں خطامنسوب میں تھیں اور دیگرنٹیس خطوط بھی تھے۔

#### @ <u>169</u>

اس بال ملک ناصر شاہ طاب مشق والی آیا، مصریوں کی فی جیس آئیں اور انہوں نے باد مساحل پر وہ یا کی کا است خل خلومت کی اور ملک ناصر نے ان نے لیے فوج تیار کی اور انہوں نے انہیں وھۃ کار دیا تی کہ انہوں نے انہیں دیار مصر تنگ واپس کردیا۔اور اس سال ام خلیل شجر قالدرنے ملک المعزعز الدین ایبک ترکمانی سے نکاح کیا' جواس کے خاوندصالح ایوب کا غلام تھا۔

ادراس سال صنالح ایوب کا تا بوت اس کے مدرسہ کی قبر میں منتقل کیا گیا' اور ترکوں نے تعزیق لباس پہنااورام خلیل نے اس کی طرف سے بہت سے اموال صدقہ ویئے۔اوراس سال ترکوں نے دمیاط کو ویران کر دیا اور باشندوں کومصر لے گئے' اور انہوں نے فرنگیوں کی واپسی کے خوف سے جزیرہ کو خالی کر دیا۔

اوراس سال کتاب نیج البلاغہ کی شرح بیس جلدوں میں مکمل ہوئی 'جے عبدالحمید بن داؤ دبن ہبۃ اللہ بن الجاملائی نے تالیف کیا 'جووز ریموًیدالدین بن العلقمی کا کا تب تھا' پس وزیر نے اسے ایک سود ینار خلعت اور گھوڑا دیا 'اورعبدالحمید نے ایک قصیدہ میں اس کی مدح کی اس لیے کہ وہ شیعہ معتز کی تھا' اور رمضان میں شخ سراج الدین نے عمر بن برکۃ النہر قلی کو بلایا جو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کا مدرس تھا اور اسے تدریس فہ کور کے ساتھ بغداد کا قاضی القصاۃ مقرر کر دیا۔ اور اسے خلعت دیا۔ اور شعبان میں اس نے تاج اللہ ین عبدالکریم بن شخ محی الدین یوسف بن الشیخ ابوالفرج بن الجوزی کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بعد' جس نے بے رغبتی سے احتساب کو چھوڑ دیا تھا' بغداد کا محتسب مقرر کیا اور اسے چا در بطور خلعت دی اور اس کے سر پرٹو پی رکھی اور اس کی خدمت میں پر دہ لگایا۔ اور اس سال نماز عبدالفطر عصر کے بعد پڑھی گئ 'اوریہ ایک عبیب اتفاق ہے۔

اوراس سال شاہ یمن صلاح الدین بن یوسف بن عمر بن رسول کی طرف سے خلیفہ کو خط پہنچا'جس میں اس نے بیان کیا کہ سین میں ایک نے بیان کیا کہ سین میں ایک خفل فت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اس کی طرف فوج روانہ کی ہے'جس نے اسے شکست دی ہے اور اس کے بہت سے اصحاب کو آئی کی جہاور ان سے صنعاء کوچھین لیا ہے اور وہ اپنے باقی ماندہ اصحاب کی ایک چھوٹی میں جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔اور اس سال خلیفہ نے اس کی طرف خلعت اور احکام بھیج۔

# بهاؤالدين على بن مبة الله بن سلامة حميري:

اس سال خطیب قاہرہ بہا وَالدین علی بن ہبۃ اللہ نے وفات پائی آپ نے چھٹینے میں عراق کی طرف سفر کیا 'اور وہاں اور دوسرے مقامات پر ساع کیا 'اور آپ فاضل آ دمی تھے' آپ نے شافعی مذہب میں مہارت حاصل کی' آپ دیندار' خوش اخلاق' وسیج دل اور بہت نیک آ دمی تھے' جو حض آپ کے پاس آتا آپ اسے کچھ نہ کچھ کھلاتے اور آپ نے کثیر سے سلفی وغیرہ کے طریق پر سماع کیا اور آپ نے اپنی مرویات سے لوگوں کو بہت کچھ سنایا' اور آپ کی وفات اس سال کے ذمی الحجہ میں ہوئی' آپ کی عمر ۹۰ سال تھی' اور آپ القراف میں وفن ہوئے۔

# قاضى ابوالفضل عبدالرحمٰن بن عبدالسلام:

ابن ا با بیل بن عبد الرشن بن ابرائیم اللمعالی آئنی آپ مم وفضا کے تھر اے سے علق رکھتے تھے اپ نے مزار ابوطنیفہ میں ارز اور قاضی التها قالیوں کے 'امر بن برالیز اقصلیل کی بیارے کی' کھر قاضی التها قالیوں کے 'امر بن برالیز اقصلیل کی بیارے کی' کھر قاضی القها قاعبدالرحمن بن قبل واسطی کی بیارے کی کھر قاضی القها قاعبدالرحمن بن قبل واسطی کی بیارے کی کھران کی وفات کے بعد ۱۳۳۳ ھیں قاضی عبدالرحمن اللمعانی بغداد کے با اختیار قاضی بن گئے اور آپ کو قضی القها قاسے مخاطب بیس کیا گیا اور آپ نے ۱۳۵ ھیں مستنصر یہ میں حنفید کے لیے درس دیا آپ اپ احکام اور نقض وابرام میں قابل تعریف سیرت کے حامل تھے۔ اور جب آپ وفات پا گئے تو گئے بعد شخ انظام پر انجالدین النہ قالی بغداد کے قاضی القها قاسے ۔

#### 230·

اس سال تا تاری' جزیرہ' سروج' راس انعین اوران شہروں کے مضافاتی علاقوں میں پہنچ گئے اورانہوں نے لوگوں کوتل کیا' قیدی بنایا' لوٹا اور برباد کیا۔انا للدوا ناالیدراجعون

اورحران اور راس العین کے درمیان چلتے چلتے سنجار پرحملہ کیا' اوران سے چھسو بوجھ شکراور دیارمصر کی ساختہ چیزیں اور چھ لا کھودینارچھین لیے۔اوراس سال انہوں نے تقریباً دس ہزاراہل جزیرہ کوتل کر دیا۔اوراتنے ہی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنایا۔اناللہ و اناالیدراجعون

السبط نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں نے بغداد سے جج کیا اور انہوں نے مستنصر کے زمانے سے دس سال ہوئے جج نہیں کیا تھا' اور اس سال حلب میں آگ گی جس کی وجہ سے چھسوگھر جل گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرنگیوں نے ارادۃ اس میں آگ چھینکی تھی' اللہ ان پر لعنت کرے اور اس سال قاضی القصاۃ عمر بن علی النہ قلی نے مدرسہ تا جیہ کے معاملہ کولوٹا یا جس پرعوام کے الگ گروہ نے قصنہ کرلیا تھا' اور اسے قیسار یہ کی طرح بنا دیا تھا' اور وہ اس میں طویل مدت تک خرید وفر وخت کرتے رہے' اور یہ ایک بہت اچھا مدرسہ ہے جو نظامیہ کی مانند ہے' اور اس کے بانی کوتاج الملک کہا جاتا تھا' جو ملک شاہ ملجو تی کا وزیر تھا اور سب سے پہلے شخ ابو بحر الشاشی نے اس میں درس دیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### جمال الدين مطروح:

آپ فاضل 'رئیس' ذہین' شاعراور بڑے آسودہ حال لوگوں میں شامل نتے' پھر ملک صالح ابوب نے آپ کوایک وقت وشق کا نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کا نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کے نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کے متعلق اس وقت اشعار کے جب اس نے فرنگیوں سے القبس کوواپس لیا' جبکہ ۱۳۳۳ ھیں حکومت کا ملیہ میں اسے ان کے بیر دکر دیا گیا تھا' اور ابن مطروح نے اس بارے میں کہا ہے

'' مسجد اقصلی کا ایک دستور ہے جوا لیک مشہور مثال بن گیا ہے کہ جب وہ کفر کا وظن بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اُں ماسر کو نیچ و بتا ہے سوسب سے پہلے ناسر نے اسے پاپ سیااور آ ٹریس جس ماسر نے بی اسے پاک نیا''۔ اور حب صالح نے نے آپ کو نیابت سے معزول کیا تو آپ گھنام ہو گئے' آپ فقراءاور مساکیین کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے' آپ لی و فات مصر میں ہوئی۔

# سمُس الدين محمد بن سعدالمقدس:

آپخوش خط کا تب اور بہت شائستہ تھے آپ نے حدیث کا بہت ساع کیا اور سلطان صالح اساعیل اور ناصر داؤ د کی خدمت کی آپ دیندار فاضل اور شاعر تھے آپ کا ایک قصیدہ بھی ہے جس میں آپ نے سلطان صالح اساعیل اور اس کے وزیراور قاضی اور دیگرخواص وغیرہ سے لوگوں کو جو تکالیف پہنچی تھیں' اس کے متعلق نصیحت کی ہے۔

### عبدالعزيز بن على:

ابن عبدالجبار المغربی آپ کا باپ بغداد میں پیدا ہوا اور و ہیں حدیث کا ساع کیا' اور حصول علم کے لیے مشقت اٹھا کی اور حدیث میں حروف مجم کے متعلق کئی جلدوں میں کتاب تصنیف کی اور اس میں حضرت امام ما لک کے ند ہب کی حکایت لکھی۔ شیخ ابوعبداللہ محمد بن عانم بن کریم:

اصبهانی، آپ بغداد آۓ تو آپ فاضل نوجوان تھے آپ نے شخ شہاب الدین سبروردی کی شاگردی اختیار کی، آپ کا طریق اچھا تھا اور تغییر میں آپ کومہارت حاصل تھا، اور آپ میں لطافت پائی جاتی تھی اور آپ نے وعظ میں فر مایا: اس کی عظمت کی فضا میں عالم ایک ذرہ کی مانند ہے اور درہ اس کی کتاب بحکت میں عالم کی مانند ہے جب اس کی اولیت کا جمال روشن ہوتو اصول فروع بن جاتے ہیں، رات کے پردے لئکے ہوئے ہیں اور ستاروں کی شمعیں روشن ہیں، اور رقیبوں کی آسکی عشاق سے عافل ہیں اور ابواب وصل سے پردوں کا پردہ الگ ہو چکا ہے، یہ معرکہ کیا ہے حالا نکہ حبیب نے دروازہ کھولا ہوا ہے، یہ کنروری کیسی ہے جبکہ محبوب نے پردے کا کنارہ بھاڑ دیا ہے، میر ابلا ارادہ عقیق کے اکناف میں قیام کرنا، نا فرمانی ہے، جبکہ اس میں آنوہ کی عشق میں مرنہ جاؤں تو میں اپنے دعویٰ میں سچانہ ہوں گا، اے لیکی کی حو یکی! سب عاشق، عشق میں برابر نہیں ہوتے، اور نہ ہروہ خض جو تیرامشتاق ہوگا ورنہ ہروہ خض جو تیرامشتاق ہوگا وہ عاشق ہوگا، اور نہ ہروہ خض جو تیرامشتاق ہوگا وہ عاشق ہوگا، ورنہ ہروہ خض جو تیرامشتاق ہوگا وہ عاشق ہوگا، حبت کے دعوے دار بہت ہیں اور محبت کی فریفتگی کا اسیر اور آز اد برابر ہوگئے ہیں۔

ا سے برسکون لوگو! کیاتم میں کوئی شخص آسان کی طرف چڑھ سکتا ہے؟ اے اپنے ناموں کے زمین دوز قید خانوں کے اسیرو!
کیاتم میں کوئی شجیح سمجھ والاشخص ہے جو وحشی جانوروں اور پرندوں کے رموز کو سمجھتا ہو؟ کیاتم میں کوئی موسوی الشوق شخص ہے جو اپنی رندوں کے رموز کو سمجھتا ہو؟ کیاتم میں کوئی موسوی الشوق شخص ہے جو اپنی رندوں کے استسقاء زبانِ شوق سے کیے مجھے دکھا میں تیری طرف دیکھوں انتظار طویل ہو گیا ہے اور جب لوگوں نے پانی مانگا تو آپ نے دعائے استسقاء کے بعد فر مایا 'جب عاشق کا دل اللہ کی طرف صعود کرتا ہے تو آفاق کی آئے تھیں روتی ہیں اور بادل کی مرضعہ موتی برساتی ہے اور مٹی کا شیر خوار رحمت کا دودھ چوستا ہے اور بادلوں کے اخلاف سے صاف پانی کے قطر سے نکلتے ہیں 'جس سے بے آب و گیاہ زمین لہلہا اٹھتی

ہے اور مٹی کی آئھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور باغات ہزریشم ہے آ راستہ ہو جاتے ہیں اور رنگ اس کی خوبصورتی کواچھی طرح آراستاگر دیتا ہے اور صبائی انگلیوں سے کلیوں کے شکوفے کھل جاتے ہیں اور اس کی سائس کی لیٹوں سے پھولوں کے کریبان پھٹ جاتے ہیں اور کا کنات کے اہزاء اس کی صفات کی زبانوں ہے والے ہیں اے ویے والوا ایدار ہوجاؤ الے دور بائے والوا شدہ وز کر (آ فار رہمت الہی کی طرف دیکھوکہ وہ زمین کواس کے مردہ ہو جانے کے بعد نیسے زندہ کرتا ہے بلا شیدہ مردوں کوزیدہ کرنے والا

# ابوالفتح نصرالله بن مبة الله:

ابن عبدالباتی بن مبة الله بن الحسین بن یجیٰ بن صاقعة الغفاری الکنانی 'المصری ثم الدشقی' آپ ملک معظم اوراس کے بیٹے ناصر داؤ د کے خاص آ دمیوں میں سے تھے' اور آپ نے ۱۳۳ ھ میں اس کے ساتھ بغداد کی طرف سفر کیا اور آپ خوش گفتارا دیب تھے' آپ کے اشعار ہیں ہے

''اے میرے سردارو! جبتم نے میری ملاقات سے انکار کیا اور تم نے مجھے قرب کے بدلے دوری دی اور تم نے حالت ِ بیداری میں مجھے وصل کی اجازت نہ دی اور میرا دل رفت کی وجہ سے تم سے صبر نہ کر سکا تو میری آئھوں نے خیال کے شکار کے لیے جال نصب کیا اور میں نے نینداور راگ میں زندگی کی آسودگی کو پالیا''۔

#### 210)

اس سال خلیفہ کے ایکی نجم الدین البادرائی نے شاہ مصراور شاہ شام کے درمیان ہو کر دونوں فوجوں کے درمیان سلح کروادی'
حالا نکہ ان کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہو چکی تھی اور مصری فوج نے فرنگیوں کی مدد کی اوران سے وعدہ کیا کہا گروہ انہیں شامیوں پر
فتح دلا دیں تو وہ بیت المقدس کوان کے سپر دکر دیں گے' اور بہت سی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا' پس اس نے ان کے درمیان صلح
کروادی اور دیار مصرکے شاہی گھر انوں کی ایک جماعت کواس نے بچادیا۔ جس میں صالح اساعیل کے بیٹے اورا شرف کی بیٹی اور شاہِ

اورابن الماع کے بیان کے مطابق این سال بغداد میں ایک شخص تھا، جس کے سر پرخوبصورت پیالہ تھا، وہ شخص بھسلاتو پیالہ توٹ گیا اور وہ کھڑا ہوکررونے لگا، لوگوں کواس کے فقر و حاجت کی وجہ سے تکلیف محسوں ہوئی اور وہ اس کے سواکسی اور چیز کا مالک نہ تھا، سوحاضرین میں سے ایک شخص نے اسے ایک و یئار دیا۔ اور جب اس نے اسے لیا تو اسے دیر تک دیکھتار ہا، بھر کہنے لگا خدا کی قتم میں اس دینار کو پہچا نتا ہوں اور یہ پہلے سال جملہ دنا نیر میں میرے پاس سے چلا گیا تھا، تو حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے گالی دی اور اس شخص نے اسے بھی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا اتنا اتنا وزن ہے اور اس کے پاس سے دینار نکال کر اسے وے دیئے اور اسے وہ اس وقت ملے تھے جب وہ اس سے گر پڑے تھے، پس لوگ اس بات سے جیران رہ گئے راوی بیان کرتا ہے اور اس کے قریب قریب ایک بیواقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں زمزم کے پائی سے شسل کرنے کے لیے اپنے راوی بیان کرتا ہے اور اس نے ایپ باز و بند نکا لا'جس کا وزن بچاس مثقال تھا اور اس نے اسے اپنے کیٹروں کے ساتھ کیٹر ہے اتارے اور اس نے اپنے باز و سے ایک باز و بند نکا لا'جس کا وزن بچاس مثقال تھا اور اس نے اسے اپنے کیٹروں کے ساتھ کیٹر کے اتارے اور اس نے اسے اپنے کیٹروں کے ساتھ

رکھ دیا اور جب وہ اپنے شنس سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کیڑ ہے بہنے اور باز و بندکو بھول گیا اور بھا گیا اور بعدادآ گیا اور اس کے بیسے بعدد وسال زندہ رہا اور اس سے مایوس ہو کیا' اور اس نے پاس تھوڑا سامال رہ کیا' بس سے اس نے شیشہ اور برین حرید ہتا کہ انہیں فردنت کرے کمانی کر سال کی دوران میں کہ دہ ال کو لے کہ چکراگار با تھا کہ وہ بھسل گیا اور برت گرکہ ڈوسال کی مدت سے لگا' اور لوگ اس کے ارد کر دجمع ہو کرافسوس کرنے گیا اور اس نے اپنی جملہ کفتگو میں کہا اے جماعت قسم بخدا' دوسال کی مدت سے مجھ سے سونے کا باز و بندگم ہو گیا ہے' جس کا وزن بچاس دینارتھا' میں نے اس کے کم ہو جانے کی اس طرح پرواہ نہیں کی جیسے میں نے اس برتنوں کے ٹو منے کی پرواہ نہیں گی اور بیر پرواہ میں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ میں صرف انہی چیز وں کا ما لک تھا۔ تو جماعت میں سے ایک شخص نے اسے کہا' خدا کی قسم مجھے وہ باز و بند ملا ہے اور اس نے اسے اپنے باز و سے نکالا' پس لوگ اور حاضرین متبعب ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب

الذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال محرم میں ابوالبقاء صالح بن شجاع بن محمد بن سیدہم المدلجی الخیاط نے وفات پائی' اور سبط السلفی ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن ابی الحرم الممکی بن عبدالرحمٰن طرابلسی اسکندرانی نے شوال میں ۸سال کی عمر میں وفات پائی' اور ابومجمد بن جمیل البدنچی البواب نے بھی وفات پائی' یہ آخری شخص ہے جس نے عبدالحق یوسفی سے روایت کی ہے۔

#### 2101

سبط ابن الجوزی نے اپنی کتاب مرآ ۃ الز مان میں بیان کیا ہے اس میں مکہ کے متعلق خبریں بیان ہوئی ہیں کہ ارض عدن کے
ایک پہاڑ میں آگ نمودار ہوئی کہ اس کے شرارے شب کو سمندر تک اڑ کر جاتے تھے اور دن کے دوران اس سے بہت دھواں اٹھتا
تھا'اورانہیں یقین ہوگیا کہ بیوہ آگ ہے جس کے متعلق حضرت نبی کریم مَلَّا لِیُوْلِم نے فر مایا ہے کہوہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی پس
لوگوں نے تو ہے کی اور مظالم اور فساد کی روش کوچھوڑ دیا اور نیکی کے کاموں اور صد قات دینے میں مصروف ہوگئے۔

اوراس سال فارس اقطائی صعید ہے آیا اوراس نے مسلمانوں کے اموال کولوٹا اور بعض کوقیدی بنایا اوراس کے ساتھ البحریہ
کی ایک جماعت بھی تھی جوزمین میں فساد کرتے تھے انہوں نے بغاوت سرکٹی اور تکبرا فتیار کیا 'اوروہ ملک المعز ایب تر کمانی اوراس کی بیوی شجر ۃ الدر کے ساتھ اقطائی کے تل کے بارے میں مشورہ کیا تو
کی بیوی شجر ۃ الدر کی طرف النفات کرتے تھے اور المعز نے اپنی بیوی شجر ۃ الدر کے ساتھ اقطائی کے تل کے بارے میں مشورہ کیا تو
اس نے اسے اجازت دے دی تو اس نے اس کے متعلق کوشش کی اور اسے اس سال مصر کے قلعہ منصورہ میں قتل کر دیا اور مسلمانوں
نے اس کے شرے راحت یائی۔

اوراس سال شخ عز الدین بن عبدالسلام نے دومحلات کے درمیان مدرسہ صالح ابوب میں درس دیا۔اوراس سال شاہ روم کی بیٹی' جودمثق کے حکمران ناصر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر کی بیوی تھی' بڑی زیب وزینت اور بڑے ساز وسامان کے ساتھ دمشق آئی اوراس کے باعث دمشق میں رونق ہوگئی۔



# اس سال میں وفات یائے والے مشاہیر

عبداحميد بن ميسي:

شخشس الدین بن الخسر و ثابی ایک مشہور متکلم تھا وران لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فخر الدین رازی ہےاصول وغیرہ میں اشتغال کیا ہے' پھر آپشام آگئے اور ملک ناصر داؤ دین معظم کے ساتھ رہنے گلے اوراس کے ہاں مرتبہ حاصل کیا۔

ابوشامہ نے بیان کیاہے آی بارعب فاضل متواضع اورخوبصورت شیخ تھے السط نے بیان کیاہے کہ آپ متواضع و بین اور نیک کام کرنے والے تھے آپ کے متعلق بیروایت منقول نہیں کہ آپ نے کسی کوایذ ادی ہوا گرکسی کو فائدہ پہنچا سکتے تو پہنچا دیے' ور نہ خاموش رہتے آپ نے دمشق میں وفات یا کی اور قاسیون میں ملک معظم کی قبر کے در دازے پر دفن ہوئے ۔رحمہ اللّٰد

يشخ مجدالدين بن تيميه مؤلف الإحكام:

عبدالسلام بن عبدالله بن الي القاسم الخضر ابن محمد بن على بن تيميه الحراني الحسيبلي تقى الدين ابن تيميه كے دادا 'آپ ۵۹۰ هـ ك حدود میں پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں اپنے چیا خطیب فخر الدین سے فقہ سیھی اور کثیر سے ساع کیا اور شہروں کی طرف سفر کیا اور فقہ و حدیث وغیرہ میں مہارت حاصل کی اور درس اور فتو کی دیا اور طلبہ نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور عیدالفطر کے روز آپ نے حران میں وفات يا كَي \_

يتنخ كمال الدين بن طلحه:

آپ نے الدولعی کے بعد دمشق کی خطابت سنجالی پھرمعزول ہو کر جزیرہ کی طرف چلے گئے' اورنصیبین کی قضا سنجالی' پھر آ پ حلب گئے 'اور اس سال و ہیں وفات یا گئے' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عالم' فاضل تھے' آپ کووز ارت سنجا لنے کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے اس سے انکار کر دیا اور بیتا ئیدالہی کی بات ہے۔

آ ہے آخری شخص ہیں جنہوں نے دمشق میں ساع کر کے حافظ ابن عسا کرسے روایت کی ہے۔

ناصح فرج بن عبدالتُّحبشي:

آپ مند کا بہت ساخ کرنے والے صالح اور مواظبت کے ساتھ حدیث کا ساع کرنے اور کروانے والے تھے آپ کی وفات دارالحديث نوريه دمشق ميں ہوئی۔رحمہ اللہ

نفرت بن صلاح الدين يوسف بن ايوب:

آپ نے اس سال حلب میں وفات پائی اور دوسر ہے لوگوں نے بھی وفات پائی۔ رحمہم اللہ اجمعین

السبط نے بیان کیا ہے کہ اس سال ناصر داؤد انبارے دمشق واپس آیا کھرواپس آ کرعراق سے حج کیا اورعراقیوں اور اہل مکہ کے

درمیان صلح کروائی کچرو دان کے ساتھ محلّہ کی طرف واپس آ گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۸ارصفر سوموار کی شب کوشیح الفقیہ حلب میں فوت ہو گئے۔

# نبياءالدين معقرين يجي بن سالم.

آپ دیندار فاضل آ دی تھے آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں

'' جو شخص بیاد عا کرے کہ اس کی اٹی حالت ہے جوا ہے شرع کے طریق سے باہر نکال دیق ہے تو اس کا نہ بن وہ ضرر ہے'جس کا کوئی فائدہ نہیں''۔

## ابوالمعز ٩ اساعيل بن حامه:

ابن عبدالرحمٰن الانصاری القوص 'آپ نے اہل حدیث کے لیے اپناوہ گھر وقف کر دیا جوالرحبہ کے قریب ہے اور وہیں آپ کی قبر ہے اور آپ جمال اور سلام کے حلقہ میں 'جوالبدارہ ' کے سامنے ہے مدرس تصاوروہ آپ کے نام سے مشہور ہے 'آپ فطر ہُ فرین اور خوش گفتار تصے اور آپ نے ایک عجم تالیف کیا ہے جس میں اپنے مشاکخ سے بہت می مفید با تیں بیان کی ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کی تحریر میں اسے پڑھا ہے اور میں نے اس میں اساء الرجال کے بارے میں غلط اور وہمی با تیں ویکھی بیں اور ان میں سے ایک غلطی ہے ہے کہ آپ نے سعد بن عبادہ ابن دلم کی طرف اپنا انتساب کیا ہے۔

' اورسعد بن عبادہ بن الصامت ؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے اُورخر قد تصوف کی شدت کے بارے میں بیان کیا ہے اور غلطی کی ہے۔ اور حی ابو علطی کی ہے۔ اور حی ابو محمد حسین کو لکھنے میں غلطی کی ہے ابوشامہ نے بیان کیا ہے میں نے آپ کی تحریر میں یہ بات دیکھی ہے آپ نے اس سال ۱۷ رہے الا وقال کوسوموار کے روز وفات پائی اور حلب کے نقیب الاشراف شریف المرتضی نے بھی حلب میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ

#### DYOF

اس سال ارضِ حجاز میں وہ آگ ظاہر ہوئی جس نے بھریٰ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کردیں جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس بارے میں شخ امام علامہ حافظ شہاب الدین ابوشامہ مقدی نے اپنی کتاب الذیل اور اس کی شرح میں مفصل طور پر بیان کیا ہے اور اسے بہت ہی کتب سے بیان کیا ہے جو حجاز سے دمشق تک متواتر آئی ہیں ، جس میں اس آگ کا بیان ہے جے آئھوں سے دیکھا گیا اور اس کے خروج کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور بیہ بات السیر قالنہو میں کتاب دلائل النہو قامیں کھی گئی ہے جو اس کتاب کے آغاز میں ہے۔

اور جو پچھابوشامہ نے بیان کیا ہے اس کا مخص ہے ہے کہ مدینہ نبویہ سے دمشق خطوط آئے جن میں ان کے ہاں اس سال کی ۵ رجمادی الآخرۃ کو آگ کے ظاہر ہونے کا بیان تھا' اور خطوط ۵ رر جب کو لکھے گئے اور آگ اپنی حالت پر قائم تھی اور • ارشعبان کو خطوط ہمارے یہاں پہنچے پھراس نے بیان کیا ہے:

<sup>0</sup> ایک نیخ میں ابوالمعزے۔ ﴿ ایک نیخ میں البرارة ہے۔

### أعمالة الرحمن الرحيم

''اوائل شعبان ۲۵۴ ھا کو مدینة الرسول من تا شاہ مشق میں خطوط آئے جن میں ایک خطیم واقعہ کی شرح کی تی ہے جو وہاں نظہور پر ریہوااورا اس میں صحیحین کی اس حدیث کی تصدیق پائی جاتی ہے ہو سرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رس ل اللہ سی تا آگ فاہم ہوگی جو بھری کے اونوں کی گردنوں کوروشن کردے کی اور مجھے فرمایا ہے قیام میں اس آگ کی روشن کردے کی اور مجھے ایک قابل اعتبار شخص نے بھس نے اس آگ کو و مکھا ہے' بتایا ہے کہ اس نے قیماء میں اس آگ کی روشن میں خطوط لکھے' اس نے بیان کیا ہے کہ ہم این راتوں میں اپنے گھروں میں سے اور ہمارے ہر گھر میں جراغ تھا اور اس کی بڑوائی کے باوجود اس کی گرمی اور لیا نہیں تھی' اور وہ اللہ کے نشانات میں سے ایک نشان تھی' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں جوخطوط آئے ہیں' ان کے مطابق اس کی صورت بھی۔

جب ٣ جمادی الآخرة ٢٥٥ ها کو بده کاروز آیا تو بدیندویه میں ایک عظیم گونئی پیدا ہونی 'پیرعظیم زلزلد آیا 'جس سے زمین '
دیوارین 'جیت' ککڑیاں اور دروازے ہاہ فہ کورکی پانچ تاریخ تک جمعہ تک کھے بلحد لرزتے رہے' پھراس سیاہ سنگ زمین میں جو قریظہ 
کے قریب سے بری آگ فا ہر ہوئی' جے ہم شہر کے اندر سے اپنے گھروں سے بول دیکھتے تھے' کہ گویا وہ ہمارے پاس ہے' اور وہ 
بہت بری آگ تھی' جس کا شعلہ تین میناروں سے بھی زیادہ تھا اور وادی فظا تک وادیاں آگ سے پانی کی طرح بہہ بڑیں اور فظا 
کی پانی کی گزرگاہ پھیل گئی اور وہ دوبارہ نہیں بہے گئی اور قسم بخدا ہم ایک جماعت اسے دیکھنے کوچڑھی کیادیکھتے ہیں کہ پہاڑ آگ سے 
بہدر ہے ہیں اور اس نے سیاہ سنگ زمین کوجوم آئی عاجیوں کا راستہ ہے' بند کر دیا اور وہ چل کرسیاہ سنگ زمین تک بھی گئی اور جب ہم 
فرگ کہ وہ ہمارے پاس می نہ آ جائے تو وہ تھہرگئی' اور وہ پلٹ کر مشرق میں بہتے گئی' اور اس کے وسط سے آگ کے پہاڑ نگلے جو 
ہم وں کو کھاتی تھی' اور اس میں اس آگ کا نمونہ تھا جس کی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے (وہ کلات کی ماند شرار سے پینگی اور وہ وہ کہا ہو گئی اور اس میں اس آگ کا نمونہ تھا جوں کی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے (وہ کلات کی ماند شرار سے پینگی اور وہ بین کی ماری کی ساری آگ سے سے اور بوٹی اور اس میں عراق حاجیوں کی مشعلیں تھیں اور بوٹی آگی اصل آگ میں بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہاں کے بعد کون 
سے خواور بوٹی اصل سے قریظہ کے پاس آگئیں بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہاں کے بعد کون 
سے چرکمل ہوگئی' اور اللہ اس کا انجام بخیر کرے اور میں اس آگئی مصنہ بیان نہیں کرسات میں کرسات اس کی معلوم نہ ہوا کہاں کے بعد کون کی معلوم نہ ہوا کہاں کہ بعد کون کے بعد کون کے بیان آگئیں بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہاں کے بعد کون کی مقت بیان نہیں کرسات کیاں کہار کے بعد کون کے بعد کون کو کھور کے بعد کون کیا گیسان کیاں کے بعد کون کو کو کھور کو کھور کے بیان کیکھور کے بعد کون کو کھور کے بور کو کھور کے بیان کو کھور کے بھور کیا گئیں بہدیں اس کی کونے کیاں کی کونے کو کھور کو کھور کے بور کے کھور کے بعد کون کو کھور کے کو کھور کے بور کے کور کے کو کھور کے کور کے کور کے کور کے کھور کے کور کے کور کے کور ک

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسر سے خط میں ہے کہ جمادی الآخرۃ ۲۵ ہے کے پہلے جعد میں مدینہ کے مشرق میں ایک عظیم آگ فاہر ہوئی جس کے درمیان اور مدینہ کے درمیان نصف دن کی مسافت تھی 'وہ زمین سے چھوٹ پڑی اور اس سے آگ کی ایک وادی بہد پڑی 'حتیٰ کہ وہ جبل احد کے برابر ہوگئ 'چروہ تھم گئ 'اور الساعت کی طرف واپس آگئ 'اور ہمیں معلوم نہ تھا 'کہ ہم کیا کریں اور اس کے ظہور کے وقت اہل مدینہ اپنے نبی کے پاس اللہ کے حضور تو بہ واستغفار کرتے ہوئے گئے 'اور بہ قیامت کے دلائل ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ایک اور خط میں ہے کہ جب جمائ الآحرۃ ۱۵۴ ھے کے آغاز میں سوموار کا دن آیا تو مدینہ میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی اس نور کی یا نیز جو دور بوا واز آئی بیجائت و ودن رہی اور جب ماہ مذہ ورلی نین مار ن و بدھ کا روز آیا واز کی بیجائت کے جد کا وان آیا تو سیاہ سنگ نامین ہے قطیم آگ نیموٹ بزئ ۔ جورسول الله سائٹی فرا میر کے برابر تھی اور و و مدینہ ہے آئی ہے کہ جہ کا وان آیا تو سیاہ سنگ نامین ہے قطیم آگ نیموٹ بزئ ۔ جورسول الله سائٹی فرا میر کے برابر تھی اور و و مدینہ ہے آئی ہے کہ ایک کی مانند شرارے بھینک رہی تھی اور و و مدینہ ہے آئی ہے المیل کی اس کی مقدار جار کی مانند شرارے بھینک رہی تھی اور اس کی جرائی ڈیڑھ تھا اور اس کی چورٹ کی بہہ بڑی جس کی مقدار جار فراسخ تھی اور اس کی چورٹ ائی جارہ کی تھی اور اس کی جورٹ کی با تو سیاہ کی مانند ہوگئ اور اس سے بہت زمینیں اور جو جو اتا اور جم جانے سے قبل اس کا رنگ سرخ تھا' اور اس آگ کے باعث لوگ گنا ہوں سے رُکے اور طاعات کے ذر سے اللہ کا جو جا سائل کییا اور امیر مدینہ نے اہل مدینہ سے بہت می نا انسافیاں جھوڑ دیں۔

<sup>📭</sup> مصری نسخه میں الراجلین 'اورنجوم الزاہرہ میں احیلین اوراس کے حاشیے پرتاریخ مکدوالمسجدالحرام والمدینة الشریفه میں احیلین ہے۔

کے پاس گئے اور سب نے جمعہ کی شب آپ کے پاس تو ہر کرتے گزاری اور اس کا کچھ حصہ جو ہمارے پاس تھا وہ قدرت الہی ہے بچھ

الیا اور وہ اس بھر تک اس طرح ہے اور اس میں کی تہیں ہوئی اور تو او ہوئی کی مائند پھر وں کو دیکھے گا اور ان کی ٹوئی نہ جمیں سولے وین

ہا در کھانے پینے دین ہے اور میں اس کی بڑائی اور اس کے احوال کو بیان کرنے کی سے نہیں رکھتا تھا اور

ہوا ور انہوں نے اپنے قاضی ابن سعد کو متوجہ کیا تو وہ اس کی طرف آ یا اور وہ بھی اس فی بڑائی کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور

مر جب کو خط کھا گیا اور آگ اس حالت پرتھی اور لوگ اس سے خوفز دہ تھے اور سوری اور جاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے خوفز دہ تھے اور سوری اور جاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے فوفز دہ تھے اور سوری اور جاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے فوفز دہ تھے اور سوری اور جاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے فوفز دہ تھے اور سوری اور جاند گہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے فوفز دہ تھے اور سوری ور جاند گھنا کہ تو ہو تے اور جاند گھنا کو ہیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں دمشق میں اس کے نور کی کی کی وجہ سے دیواروں پر کسوف کا نشان تھا اور ہم اس بات سے جیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یاس اس آگ کی اطلاع آگئے۔

میں کہتا ہوں ابوشامہ نے خطوط کے آنے ہے باس آگ کے بارے میں تاریخ بیان کی تھی اور کہا تھا کہ ۱۲ ابر جمادی الآخر ق کو سوموار کی شب کو رات کے پہلے حصہ میں چاند کو گر ہن لگا اور وہ بہت سرخ تھا 'چروہ روشن ہو گیا اور سورج کو کسوف ہو گیا اور دوسرے روز وہ اپنے طلوع وغروب کے وقت سرخ ہو گیا اور باقی ایام میں بھی وہ اس طرح بدلے ہوئے رنگ والا اور کمز ورروشنی والا رہا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے بیان کیا ہے کہ اس سے وہ تصور واضح ہو گیا جو امام شافعیؓ نے کسوف اور عید کے اجتماع کے بارے میں بیان کیا ہے اور اہل نجوم نے اسے مستجد خیال کیا ہے۔

پھرابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اور خط میں جومدینہ کے بنی الفاشانی میں سے ایک شخص نے لکھا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرۃ میں عراق سے ہمارے پاس کچھشر فا پہنچے اور انہوں نے بغداد کے بارے میں بتایا کہ وہاں بوی غرقا بی ہوئی ہے حیٰ کہ پانی بغداد کی فصیلوں کے اوپر تیر گیا ہے اور اس کے بہت سے لوگ غرق ہو گئے اور پانی شہر کے اندر دار الخلافت میں داخل ہو گیا ہے اور وزیر ہاؤس اور تین سواسی گھر منہدم ہو گئے ہیں اور خلیفہ کا خزانہ بھی منہدم ہوگیا ہے اور ہتھیاروں کے خزانے میں سے بھی بہت سے چیزیں تباہ ہوگئ ہیں اور لوگ ہلاکت کے قریب بہنچ گئے ہیں اور کشتیاں شہر کے وسط تک آتی ہیں اور بغداد کی گلیوں کو چیرتی جاتی ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے اب رہے ہم تو ہمارے ہاں ایک عظیم واقعہ ہوا' وہ یہ کہ جب سرجہادی الآخرۃ کو بدھ کی رات آئی اوراس
ہے دور وزقبل بھی اوگ رعد کی مانند آ واز سننے بگے اور سب لوگ اس سے گھبرا گئے اور اپنی خواب گاہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور
لوگوں نے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوئے شور ڈال دیا اور مبحد کی پناہ کی اور اس میں نماز پڑھی اور شبح کی گفتے بعد لوگوں پر زلزلہ
آتار ہا اور یہ کیفیت بدھ کا بورا دن اور جعمرات کی پوری رات اور جعمد کی رات تک رہی اور جمعہ کی شبح کو زمین پر بخت لرزہ آیا حتی کہ
مجد کے مینار کے حصا یک دوسر سے شکرا نے گئے اور مسجد کی جھت سے ایک عظیم آواز سنی گئی اور لوگ اپ گنا ہوں سے ڈر گئے
اور جمعہ کی شبح کے بعد ظہر سے قبل زلز لکھم گیا' پھر ہمار سے ہاں سیاہ سنگ زمین میں قریظہ کے پیچھے سوار قیہ کے راستے پر المقاعد میں جو
صبح سے ظہر تک کا سفر ہے' بڑی آگ فیا ہر ہوئی جو زمین سے پھوٹی تھی' پس لوگ اس سے خت خوفر دہ ہو گئے' پھر آسان میں اس کا

بہت وصواں نمایاں ہوا' حتیٰ کہ وہ سنید باول کی طرح باقی رہ کمیا اور وہ جعد کے روزغروب آفتاب ہے قبل تک رہا' پیمرآ گ ظاہر ہوئی جس کے سرخ شعلے آسابوں کی طرف قلعوں نی طرف بلند ہوتے اور لوٹوں نے مجد نبوئی اور بٹر ہ تریفہ سے فریار حیا ہی اور و ہاں پناہ ل۔اور جمرہ کو گھیرا یا درا ہے ۔وں کو مٹھا کہ ایامہ اپینا گزاموں کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور عاجزی کی اور اس کے ٹی عَلِيْتِيلٌ کی بناہ کی اوراوک ہرراہتے ہے اور ہر کھجور کے درخت ہے مسجد کی طرف آ نے اور مورتیں اور بیچے گھروں ہے نکل آ نے اور سب نے جمع ہوکراللہ کے حضورا ظہارا خلاص کیا اور آگ کی سرخی نے سارے آ سان کوڈ ھانپ لیا اور لوگ یول باقی رہ گئے ' کویا وہ جا ند کی روشنی میں ہیں اور آ سان لوٹھڑ ہے کی طرح رہ گیا اورلوگوں کو ہلا کت یا عذاب کا یقین ہو گیا' اورلوگوں نے بیرات نماز یڑھتے' قرآن پڑھتے' رکوع و بچود کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے اور اپنے گناہوں سے دشکش ہوتے اور تو بہواستغفار کرتے گذاری' اور آگ اپن جگہ پر قائم رہی اور اس کا زوراور شعلے کم ہو گئے' اور فقیہ اور قاضی امیر کونصیحت کرنے گئے اور اس نے ٹیکس ساقط کر دیا اوراس نے اپنے سب غلاموں کوآ زاد کر دیا اوراس کے قبضے میں ہمارا جو مال تھا'اس نے سب ہمیں اور دوسرے لوگوں کو واپس کر دیا۔ اور بیآ گ اپنی حالت پرشعلہ زن رہی' اور وہ بلندی میں پہاڑ اور چوڑائی میں شہر کی طرح تھی' اور اس سے سنگریزے نکل کرآ سان کی طرف بلند ہوتے اوراس میں گرتے تھے اوراس سے عظیم پہاڑ کی طرح آ گ نکلتی اور رعد کی طرح سیسنگتی' اور وہ کئی دن تک ایسے ہی رہی' پھر وادی اجلین کی طرف رواں ہوگئ' جووادی کے ساتھ الشظا کی طرف ڈھل گئ' حتیٰ کہ اس کی روانی بحرۃ الحاج تک جانپنچی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی حرکت کرتے اور چلتے حتیٰ کہ وہ حرۃ العریض کے قریب پہنچ گئی' پھروہ تھمر گئی اور کئی روز تک تھمری رہی' پھر دوبارہ اپنے آ گے چھھے پھر چھنکنے لگی' حتیٰ کہ پھروں کے دو پہاڑ بن گئے' اور دونوں پہاڑ وں کے درمیان ہے جوجگہ باقی رہ گئی اس ہے گئی روز تک شعلہ نکلٹا رہا' پھروہ شعلہ بڑا ہو گیااوراس کی چیک اب تک موجود ہے اوروہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بھڑک عملی ہے بھڑک رہی ہے اور ہرروز رات کے آخری حصے میں چاشت تک اس کی بڑی آ واز ہوتی ہے اور اس کے ایسے عجائبات ہیں جن کی میں پوری تشریح کرنے کی سکت نہیں رکھتا' بیتو صرف ان عجائبات با کفایت کا حصہ ہے۔ اور آفتاب و ماہتاب اب تک یوں میں گویا نہیں گر ہن لگا ہوا ہے' اور یہ خط لکھا گیا اور آ گ اپنی جگہ ہے آ گے پیچھے نہیں ہو کی اور اسے ایک مہینہ ہو گیا ہے۔

اورا یکشخص نے اس کے متعلق اشعار بھی کھے ہیں۔

''اے تکالیف کے دورکرنے والے ہمارے بڑائم سے درگذرفر ما'اے ہمارے ربنہمیں مصائب نے گھیرایا ہے'ہم تیرے پاس ان مصائب کی شکایت کرتے ہیں' جن کے اٹھانے کی ہم سکت نہیں رکھتے' حالانکہ ہم ان کے حقدار ہیں'ا یسے زلازل ہیں جن کے سما منے ٹھوں پہاڑ سر جھکاتے ہیں' پس بلند پہاڑ زلازل کے مقابلے میں کیسے قوت پاسکتے ہیں' وہ سات روز تک زمین کو ہلا تار ہااور وہ کھیٹ گئی' اور اس کے منظر سے سورج کی آئھ چندھی ہوگئی' آگ کے سمندر کے اوپر پہاڑوں کی کشتیاں چلتی ہیں' جوز مین میں استوار ہیں' یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ تیررہے ہیں'اس کے اوپر موجیس خوبصورتی کے باعث ٹوئی پڑتی ہیں' وہ کل کی مانند استوار ہیں' یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ تیررہے ہیں'اس کے اوپر موجیس خوبصورتی کے باعث ٹوئی پڑتی ہیں' وہ کل کی مانند استوار ہیں' کو ادھر ادھر پھیکتی ہے' گویا وہ بارش ہے جوموسلا دھار برسارہی ہے اوراگر وہ آواز دے تو خوف سے چٹانوں کے دل

پھٹ جائے ہیں اور کھجور کی شاخ کی مانند روشنیاں کا نیتی ہیں اس سے فضا میں اس قدر دھواں اکتھا ہوگیا ہے کہ اس سے سورج سیاہ ہو سیا ہوگیا ہے کہ اس سے سورج سیاہ ہو سیا ہوگئی ہے اور آئیل اپنی زبانوں سیا ہورٹ نیاں اور آئیل اپنی زبانوں سیا ہوگئی ہے کہ اس توں زمین اپنی زبانوں سے اس کیفیت کو بیان اور بھی ہیں جس سے پانی زبرز مین دو جا سے اور اس کے شعلوں نے مروج کا حالم کر لیا ہے اور قریب ہے کہ سیار اور اسٹان کے لیا کہ جو مجوزات رسول میں سے ہاور اسے مقتماند لوگ ہی مجھ سکتے ہیں ہیں تیر سے اور اسٹان کے لیا گئی فرما میں ہوگئی ہے تو تو ورگذر کر بخش دے مہر بانی فرما میں اور دل کی حالت بری ہوگئی ہے تو تو ورگذر کر بخش دے مہر بانی فرما میں ہوگئی ہے۔

جب حضرت یونس عَیْنْ عَیْنْ کَی قوم ایمان لے آئی' تو تو نے ان سے عذاب کو دور کر دیا' اورلوگوں کو نعمتوں سے ڈھانپ دیا۔ اور ہم امت ِ مصطفیٰ ہیں' ہم تجھ سے اس عفو کی دعا کرتے ہیں جس کی ہمیں امید ہے' اورا گریدرسول نہ ہوتا تو خدا کی طرف کوئی روثن راہ نہ جاتی' پس تو اس وقت تک اینے رسول مختار پر درود پڑھتارہ جب تک اوراق کے منبر پر کبوتری بولتی ہے۔ مَثَاثِیْزُم

میں کہتا ہوں' اس آگ کے بارے میں بیان ہونے والی حدیث صحیحین میں زہری کے طریق سے سعید بن المسیب ؓ سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہؓ بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ارض حجاز ہے آگ نظے گی جو بھر کی کے اونٹوں کی گردنوں کوروشن کر دے گی' بیالفاظ بخاری کے ہیں۔

اوریہ واقعہ اس سال یعن ہم ۱۵ ھیں ہوا 'جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں 'اور قاضی القضاق 'صدرالد بین علی بن ابی القاسم تمیمی حنی عاکم دمثق نے گفتگو میں ایک روز مجھے بتایا اور اس آگ والی حدیث کا ذکر چل پڑا اور جو پچھاس سال میں اس آگ کا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا' میں نے ایک بدوکو سنا وہ میرے والد کو بتار ہاتھا کہ انہوں نے ان راتوں میں بھر کی میں' حجاز میں ظاہر ہونے والی آگ کی روثنی میں اونٹوں کی گردنوں کودیکھا۔

میں کہتا ہوں آپ ۱۳۲ ھیں بیدا ہوئے آپ کا والد بھریٰ میں حنفیہ کا مدرس تھا' اوراس طرح آپ کا دادا بھی وہاں مدرس تھا' بھرآپ دمشق آگئے اور الصاوریہ اور المعد میہ میں پڑھایا' بھر حنفیہ کے قاضی القضاۃ بن گئے' آپ احکام میں قابل تعریف کر دار کے مالک تھے' اور جس وقت تجاز میں بیآگ ظاہر ہوئی اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اور اس عمر کے بچے جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کہا یک بدونے انہی را توں میں آپ کے والد کوخبر دی۔

وصلوت الله و سلامه على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً كثيرا.

اورایک شاعرنے اس حجازی آگ اورغرق بغداد کے متعلق اشعار کیے ہیں۔

'' پاک ہے وہ ذات جس کی مشیت مخلوقات میں ایک اندازے کے مطابق جاری ہے اس نے بغداد کو پانیوں سے اس طرح غرق کیا جس طرح اس نے ارض حجاز کو آگ سے جلایا''۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے صحیح قول یہ ہے کہ ہے

"اس نے ایک سال میں عراق کوخرق کیا اور اس نے ارض حجاز کو آگ سے جلا دیا ہے "۔

اورابن السائی نے ۱۵۴ ھی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۸۸ر جب کو جمعہ کروز میں وزیر کے سامنے بیٹیا تھا ا کہ ایک قاصد مدینة افرسول سائٹیولم ہے اس نے پاس خطآ یا جو قیماز علوی ' شی مدنی نے نام سے معروف تھا اس نے خطاو نے بر پر ماتو اس کا محر لکما تھا کہ ہو جہادی ال خرج کو منگل کے روز مدینة الرسول میں بالایا ہم اچی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند لو ہے کی آ واز سی تھی اور زیجریں ملخے لکیس اور مدینہ ہے چارفر خرجے فاصلے پر آ ک طاہر ہوئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند آ کے چینگی تھی اور وہ پندرہ روز رہی واصد نے بیان کیا ہے کہ میں آ یا تو وہ اس وقت تک ختم نہ ہوئی تھی اور تی بلکہ پی حالت پر قائم تھی اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرف آ گے چینگی تو اس نے کہا مشرق کی طرف اور میں اور یکس اور تیماز فدکور نے ایک جلا ہوا پھر اور ہم نے اس میں مجور کی شاخ چینگی تو اس نے اسے نہ جلا یا بلکہ وہ پھر وں کو جلا تی اور کی اور قیماز فدکور نے ایک جلا ہوا پھر نکالا' جورنگ اور ملکا ہونے کے لحاظ سے پھر کے کو کلے کی طرح تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہاس نے خط میں بیان کیا اور وہ قاضی مدینہ کی تحریر میں تھا کہ جب ان پرزلزلہ آیا تو وہ حرم میں داخل ہو گئے'اورانہوں نے اپنے سروں کو برہند کردیا اور استغفار کیا اور یہ کہنا ئب مدینہ نے اپنے تمام غلاموں کوآ زاد کردیا' اور اس نے تمام بے انصافیوں کو چھوڑ دیا اور وہ مسلسل استغفار کرتے رہے 'حتیٰ کہ زلزلہ کھم گیا' مگر جوآ گ ظاہر ہوئی کھی وہ ختم نہ ہوئی اور قاصد کوآ ئے ہوئے پندرہ دن ہو چکے تھے ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے العدل محمود بن پوسف بن الامعانی شیخ حرم مدینہ نبویہ کی تحریر میں یڑھا' آ پ فرماتے ہیں کہ بیآ گ جوحجاز میں طاہر ہوئی بیا لیے عظیم نشان ہے اور قرب قیامت کے متعلق ایک صحیح اشارہ ہے خوش بخت وہ ہے جوموت ہے قبل موقع ہے فائدہ اٹھائے اورموت ہے پہلے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ درست کرلے اور بيرآ گ ايك پتھریلی زمین میں تھی جس میں درخت اور روئیدگی نہتھی'اگراہے کھانے کو کچھ نہ ملے تو اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے اور وہ پھروں کوجلاتی اورانہیں بچھلاتی تھی' حتیٰ کہوہ گیلی مٹی کی مانند ہو جاتی تھی' پھرا سے ہوالگتی تھی اوروہ دھوکنی سے نکلنے والے لو ہے کے میل کی طرح ہوجاتی تھی اے اللہ اسے محمدًا ورآپ کی آل طاہرہ کے طفیل مسلمانوں کے لیے عبرت اور عالمین کے لیے رحمت بنا دے۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال رمضان کے آغاز میں جمعہ کی شب کومجد مدینہ جل گئ اس کی آگ کی ابتداء شال سے اس کے غربی کونے سے ہوئی' اور ایک آ دمی خزانہ کے پاس آیا اور اس کے پاس آگے تھی' جود ہیں درواز وں سے لیٹ گئی اور جلد ہی حبیت کو جا پہنچی' پھر چھتوں میں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی چلی گئی اور قبلے کولگ گئی' اورلوگوں نے اسے ختم کرنے میں سرعت سے کام لیا اور ایک ہی لیح میں مسجد کے تمام حیت جل گئے اور اس کے بعض ستون گر گئے اور ان کا سکہ پکھل گیا اور پیسب بچھلوگوں کے سونے سے پہلے ہو گیااور حجرہ نبوی کا حیت بھی جل گیااور جو پچھاس سے ہونا تھا ہوااوروہ اینے حال پر قائم رہا' حتیٰ کہاس کی اورمبحد نبوی کی حصت کی تعمیر شروع ہوئی اور صبح کولوگوں نے نماز کے لیے الگ جگہ بنالی اور اس باہر نکلنے والی آگ اور مسجد کے جلے ہوئے حصے میں جووا قعات ہوئے اس نے انہیں نشانات میں شار کیا ہے 'گویا یہ آگ آئندہ سال میں ہونے والے واقعات کے متعلق 'انتباہ کرنے والی تھی' جیبیا کہ ہم ابھی بیان کریں گے' یہ بیان شخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے۔اورابوشامہ نے اس سال اوراس کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میںاشعار کیے ہیں .

سال میں جو کے سال میں جوز میں آگ گئی جس سے مسجد جل گئی اور دارالسلام غرق ہوگیا پھراس کے بعد والے سال میں تا تاریوں نے بغداد پر قابو پالیااوراس کے اہل نے مدد نہ کی اوران کے خلاف نفر کے مدد گار تھے ہائے اسلام کی ہر بادی اوراس سے حلاوت کی سکومت ختا ہوگئ اور مستعصم ہے نفاظت ہوگیا۔ خوار و مسر پر ہمر پانی ، واور بلاد ثنائ پر ملام ، و۔ا۔ رب زوالجانال جو شہر ہاتی ۔ رو گئے ہیں ان کو بچااور معاف فرما۔

اوراس سال باب الفرادیس کے اندر مدرسہ ناصریہ جوانیہ کمل ہوااور اس کے درس میں اس کا وقف کرنے والا ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب شادی فاتح بیت صلاح الدین یوسف بن ایوب شادی فاتح بیت المقدس بھی حاضر ہوااوراس میں شہر کے قاضی صدرالدین ابن سناءالدولہ نے بھی پڑھایا اوراس کے پاس حکومت کے امراءاور علماء اور دشق کے جمہوراہل حل وعقد حاضر ہوئے اوراس سال اس نے قاسیون کے دامن میں رباط ناصری کی تقییر کا حکم دیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شخ عما دالدين عبدالله بن الحسن بن النحاس:

آپ نے مخلوق سے تعلق ترک کر دیا اور درولیٹی' تلاوت' عبادت' مسلسل روز بر کھنے کی طرف متوجہ ہو گئے' اور تقریباً تنیں سال تک قاسیون کے دامن میں اپنی معجد میں گوشہ نشین رہے۔ آپ نیک لوگوں میں سے تتے اور جب آپ فوت ہوئے تو اپنی معجد کے نزدیک وفن ہوئے اور آپ کی قرف منسوب ہے اور کے نزدیک دفن ہوئے اور آپ کی ظرف منسوب ہے اور السبط نے آپ کی تعریف کی ہے اور انہوں نے آپ کی وفات کی تاریخ بیان کی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔

### يوسف بن امير حسام الدين:

یہ صبی میں میں الدین ابوالمظفر الحقی البغدادی میں البغدادی قراد غلی بن عبداللہ علی البغدادی فرا دغلی بن عبداللہ علی الوزیرعون الدین بن کی بن مبیر ہ الحسنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ شخ شمس الدین ابوالمظفر الحقی البغدادی ثم الدشقی سبط ابن الجوزی آپ کی ماں رابعہ ہے جوشنج جمال الدین ابوالفرج بن الجوزی الواعظ کی بیٹی ہے آپ خوبسورت خوش آپ اور ان بھے واعظ ، بہت ہے اچھے فضائل اور تصانیف والے تھے آپ کی کتاب مرآ ۃ الزمان میں جلدوں میں ہے جو بہترین تو ارت خوب میں ہے جہ جس میں آپ نے اپنے دادا کی المنتظم کوظم کیا ہے اور اس پراضا فہ بھی کیا ہے اور زمانے تک اس پرضمیمہ بھی لکھا ہے اور وہ شاندار تو ارت خوبی ہے۔

آپ ۲۰۰ ھی حدود میں دشق آئے اور ملوک بنی ایوب کے ہاں مرتبہ حاصل کیا اور انہوں نے آپ کومقدم کیا اور آپ سے حسن سلوک کیا' اور آپ ہر ہفتے کو صبح سورے اس ستون کے پاس وعظ کیا کرتے تھے' جس کے نزدیک آج کل واعظین کھڑے ہوتے ہیں' جوعلی بن حسین زین العابدین کے مزار کے پاس ہے' اور لوگ ہفتے کی رات جامع میں گذارتے اور گرمیوں میں باغات کو چھوڑ ویتے تھے تا کہ وہ آپ کی مقرر تقاریر کوسنیں' کھر وہ جلدی سے اپنے باغات کی طرف چلے جاتے' اور آپ نے اپنے دادا کے طریق پر جواجھی با تیں اور فوائد بیان کے ہوتے' ان کا باہم تذکرہ کر رہے ' اور شیخ تاج الدین کندی اور دیگر مشاکخ باب المشہد کے طریق پر جواجھی با تیں اور فوائد بیان کے ہوتے' ان کا باہم تذکرہ کرتے' اور شیخ تاج الدین کندی اور دیگر مشاکخ باب المشہد کے

پاس قبہ بندید کے بیچ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے بیان کی تعیین کرتے اور آپ نے النعزیۃ المبرانیہ میں ہے امیر عزائد ین ایک اللہ بن ایک اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا ہو اللہ بنا اللہ بنا ہو بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا ا

اور شاہ حلب ملک ناصر کے زمانے میں عاشورہ کے روز آپ سے استدعا کی گئی' کہ آپ قل حسین ؒ کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتا ئیں تو آپ منبر پر چڑھے اور بغیر بات کیے کافی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے اپنے چہرے پر رومال رکھا اور سخت روئ بھر روتے ہوئے کہنے لگھے۔

''اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے سفارشی اس سے جھگڑا کرنے والے ہوں اور مخلوق کواٹھانے کے بارے میں صور پھونکا گیا ہو ضروری ہے کہ قیامت کے روز حضرت فاطمہ جی ہؤئی آئیں اور آپ کی قمیص خونِ حسین سے لت بت ہو''۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور آپ رور ہے تھ' پھر آپ اس حالت میں الصالحیہ کی طرف چلے گئے۔ رحمہ اللہ الصالحیہ کے ہیتال کا وقف کرنے والا:

امیر کبیرسیف الدین ابوالحن پوسف ابن افی النوارس بن موسک القمیری ٔ الکردی ٔ آپ القمیریہ کے سب سے بڑے امیر ہے ، اور وہ بادشاہوں کے دستور کے مطابق آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے 'اور آپ کی سب سے بڑی نیکی اس ہبپتال کا وقف ہے 'جو قاسیون کے دامن میں ہے اور آپ کی وفات اور تدفین دامن کوہ میں اس گنبد میں ہوئی جو فدکورہ ہپتال کے سامنے ہے اور آپ بہت مال وثر وت والے تھے۔

> مجیرالدین بعقوب بن ملک عا دل ابو بکر بن ابوب: آپ کواینے باپ کے پاس قبرستان عادلیہ میں دفن کیا گیا۔

ا مبرمظفرالدين ابراميم:

شاہ صرخہ عزالدین ایک استاد دارالمعظم اور حنفیا کے لیے المعزیقین (البرانیا اورالجوانیہ) کے وقف کرنے والے کا بیٹا است اس کے والد کے بیال قبر سّان میں الوراقد کے زریک فن کیا گیا۔

شيخ شمس الدين عبدالرحمن بن نوح:

المفدى شافعی فقیہ اور شیخ تنی الدین ابن الصلاح کے بعد الرواحیہ کا مدرس ٔ آپ کوقبرستان الصوفیہ میں دفن کیا گیا اور آپ کا جناز و بڑا کجر پورتھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے'اس سال اچا تک موتیں بہت ہوئیں اور اس کے باعث بہت ی مخلوق مرگئی۔اور اس سال مرنے والوں میں دمشق کے معتبر شخص زکی الدین ابوالغور کیے اور دمشق کے رئیس بدر الدین ابن السنی' عز الدین عبد العزیز بن ابی طالب بن عبد الغفار التعلمی ابی الحسین شامل ہیں جوقاضی جمال الدین الحرستانی کے نواسے ہیں۔ حمہم اللہ تعالی وعفاعنہم اجمعین

#### DYDO

اس سال شاہ معر ملک معظم عزالدین ایک اپنے گھر میں مردہ پایا گیا اوراس کے بعداس کے استاذ صالح مجم الدین ایوب نے چند ماہ حکومت سنجالی اوراس میں توران شاہ المعظم بن الصالح با دشاہ بنا گھر جم الدرام ظیل نے اسے تین ماہ پیچھے کر دیا۔ پھر اسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا' اور ملک اشرف موئی بن الناصر پوسف بن انسیس ابن الکامل مدت تک اس کے ساتھ رہا' پھروہ بلا منازعت باختیار بادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے 'دیار معرکو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ناصر کوشکست دی اور فارس اقطای منازعت باختیار بادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے 'دیار معرکو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ناصر کوشکست دی اور فارس اقطای منازعت باختیار ہادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے 'دیار معرکو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ناصر کوشکست دی اور فارس اقطای اعلیٰ جو الدرام ظیل سے ناصر کے بعدا شرف کو بھی معزول کردیا گیا اوراکیلا خود مختار بادشاہ بن گیا 'وروہ مصر میں مدرست المعزبیکا وقف کرنے والا ہواوراس کا راستہ بہترین چیزوں میں سے ہاور جب بیقل ہوگیا تو اس کے فلاموں نے اس کی بیوی امکین تو رہاس کی تبہت لگائی' اور اس نے اراس نے شاہ موسل بدر الدین لؤلؤ کی بٹی سے نکاح کرنے کا عزم کیا اور اس نے نام موسل بدر الدین لؤلؤ کی بٹی سے نکاح کرنے کا عزم کیا اور اس نے ناہ موسل نے ساتھ وہ اس کی خارم کیا اور اس نے نام موسل کی بارتی رہیں کو گئی ہوں کہ کہ دیا حالی کی اور اس کے نظر کے ساتھ کو رگڑتی رہیں' حتیٰ کہ وہ خت پر دے اور بلند مقام کی حالی ہوں اس نے نابی فراہیں اور اس کے نشان کا سکد ڈھالا گیا اور وہ مراس کی نابی کا سکد ڈھالا گیا اور وہ مراس کی نابی کا سکد ڈھالا گیا اور وہ مراس کی نابی موسل کی اس کی خار رہیں کی اور اس کے نظر دیا ہور جب چاہتا ہے بادشاہت و بتا ہے وہ باس کے نام کے خطبے دیے اور اس کے نشان کا سکد ڈھالا گیا اور وہ مراس کی نام وہ خت پر دے اور میں بھال کی ہو بلاشہ سے جا جا ہے بادشاہت و بتا ہے وہ بلاشہ سے جا ہتا ہے بادشاہت و بتا ہے وہ دی حالی اللہ ہو بات کیا ہو بات ہو ہو میں باتھ میں بھل کیا گیا ہور جب جا ہو ہو تھا ہو باتا ہے باتھ میں بھلا گیا ہو جا ہو ہو تھا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو بیا ہو تو ہو باتا ہو بلاشہ باتا ہو ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا

<sup>🛈</sup> ایک نسخه میں ابن القویرة بیان ہوا ہے۔

توہر چیز کی قدرت رکھتا ہے )۔

اور تر ٹوں نے اپنے استاذ عزالدین تر کمانی کے بعداس کے بڑے غلام امیر سیف الدین فطن کے مشورے سے اس کے بیٹے نوراندین ملی کو کہائی کے نام کا کندڑ سالا گیا اور نوراندین ملی کو کنز اکر دیا اورانس ملک منعور کا نقب دیا۔ اور انا بریراس کے خطبات دینے گئے اوراس کے نام کا کندڑ سالا گیا اور اس کے مشورے اور خلم نے مطابق معاملات جلنے گئے۔

اورا سال بغدادیں رافضہ اور اہل سنت کے درمیان ہوئی جنگ ہوئی اور الکرک اور رافضہ کے گھروں کولوٹ لیا گیا حتی کے دور براہن العلقی کے قر ابتداروں کے گھروں کو بھی لوٹ لیا گیا'اور بیتا تاریوں کواس کے مددد بنے کاسب سے بڑا سبب تھا اور اس کے مددد بنے کاسب سے بڑا سبب تھا اور اس سال فقرائے حیدر بیشام آئے اور ان کی علامت کھلالباس اور کمبی نو کدارٹو پی بہنیا تھا'وہ اپی داڑھیوں کو منڈ اتے تھے'اور مونچھوں کو چھوڑ تے تھے'اور بی خلاف سنت ہے'انہوں نے اپنے شنح حیدر کی متابعت میں انہیں اس وقت چھوڑ اجب ملاحدہ نے اسے قیدی بنا کر اس کی داڑھی مونڈ دی اور اس کی مونچھیں چھوڑ دیں اور انہیں اس بارے میں اس کی افتد اے کی اور وہ معذور ما جور ہے اور رسول اللہ منگھیٰ نے اس بات سے منع فر مایا ہے۔ اور انہیں اس بارے میں شنح کا نمونہ اختیار نہیں کرنا چاہے' اور دمشق کے باہر العونیہ کے قریب ان کا زادیہ بنا ہوا ہے۔

اوراس سال کی ۱۸رزی الحجرکو بدھ کے روز البادرائیے کے دقف کرنے والے شخ نجم الدین عبداللہ بن محمد البادرائی البغدادی مدرس النظامیہ اورامورمہمہ میں آفاق کے بادشاہوں کے پاس خلافت کے ایلی اور سخت احوال کی اصلاح والے کی تعزیت کی وہ فاضل یگانہ رئیس باوقا راورمتواضع شخص تھے اور انہوں نے امیر اسامہ کے گھر کی جگہ پردشت میں ایک شاندار مدرسے تھیم کیا۔ اور وہاں پر قیام کرنے والے کے لیے مجردر ہے کی شرط لگائی اور یہ کہوہ کسی دوسرے مدرسے میں فقیہ نہ ہواور آپ کا مقصداس سے میتھا 'کہ فقیہ کا دل اور توجیع کی طرف زیادہ ہو کیکن اس سے بعض لوگوں کو بڑی خرابی اور شرحاصل ہوا۔

اور ہمارے شخ علامہ امام جوشام وغیرہ میں شخ الشافعیہ تھے بیغی بربان الدین ابواسحاق ابراہیم بن شخ تا ج الدین فزاری جو

اس مدرسہ کے مدرس اور اس کے مدرس کے بیٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب وقف کرنے والا پہلے دن حاضر ہوا تو اس نے وہاں درس دیا۔ اور سلطان ناصری بھی اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے وقف کی تحریر پڑھی جس میں بیذ کرتھا کہ اس میں کوئی عورت داخل نہ ہو سلطان ناصری بھی داخل نہ ہو وقف کرنے والے نے کہا ہے مولا ناسلطان! ہمار ارب دولا تھیوں سے نہیں مارتا اور جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو مسکر اپڑے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں درس دیا 'پھر آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بیٹے کمال الدین نے درس دیا اور اس کی نگر انی وجیہ الدین بن سوید کے سپر دکر دی 'پھر وہ نگر انی اب تک ان کی اولا دمیں چلی آتی ہے۔ اور الیہ وقت قاضی مشمل الدین ابن الصائع نے بھی اس کی نگر انی کی 'پھر اس سے نگر انی لے لگئی' کیونکہ نگر انی ان کے لیے ثابت تھی۔ اور البا در ائی نے اس مدرسہ پر بہت انجھے اوقاف وقف کیے اور اس میں آپ نے مفید کتابوں کی ایک لائبر بری بنائی۔ اور اس سال آپ بغدا دو اپس آسی میں آپ نے مفید کتابوں کی ایک لائبر بری بنائی۔ اور اس سال آپ بغدا دو اپس آسی نو سے ہو گئے اور اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں فوت ہو گئے اور الونیز نہ میں وفن ہو گئے اور اس کے قاضی القضا ہے ہے اور کا بردن قاضی رہے' پھر اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں فوت ہو گئے اور الونیز نہ میں وفن ہو گے اور اس کے قاضی القضا ہیں الیہ کے تو اور کی ہو گئے۔

اور ذی الحجہ ہی میں البادرائی کی موت کے تھوڑے انواں بعد تا تاری اپنے بادشاہ ہلا کو بن تو لی بن چنگیز خان کے ساتھ بغداد آئے ان پرالمد کی تعلیم ہوں اور انہوں نے آئندہ سال نے آیا نازیں اسے نتے لیااور اس پرزیاد تیاں میں اس کی نسیس انکی بیاب ترکی ۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البادرائييكے وقف كرنے والے البادرائى نے اس سال دمشق میں وفات پائی اس كاذكر پہلے ہو چكا ہے۔ شیخ تقی الدین عبدالرحمٰن بن الی الفہم:

البلدانی 'آپ نے ۸ررئیج الا وّل کودشق میں وفات پائی 'اور وہیں دفن ہوئے 'آپ صالح ' شیخ اور حدیث کے ساع واساع اور کتابت میں مشغول رہتے تھے 'آپ نے سوسال کی عمر میں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں آپ کی اکثر کتب اور مجموعات الکلاسہ کے مدرسہ فاضلیہ کی لا بھریری کے لیے وقف ہیں' اور آپ نے رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله منواه ہے۔ رحمه الله و اکوم مفواه

# شيخ شرف الدين:

محمد بن الى النصل المرى آپ فاضل شخ ' يگانه محقيق كے ماہر اور بہت فج كرنے والے تھے اكابر كے ہاں آپ كا مقام تھا ' آپ نے بہت كى كتب اكتھى كيں ' آپ كا اكثر قيام حجاز ميں تھا ' اور جہاں بھى اترے اس شہر كے رؤسانے آپ كى عزت كى اور آپ اپنے امور ميں ميانہ رو تھے۔ آپ كى وفات اس سال كى ١٥ ار رئيج الا وّل كوالعريش اور الداردم كے درميان الذعقہ مقام پر ہوئى۔ المشد الشاع امير سيف الدين :

<u> علی بن عمر بن قزل' دمشق میں کونسل کومضبوط کرنے والا' یہ بڑا شاعرتھا اوراس کا دیوان بھی مشہور ہے' اورا یک شخص نے اسے</u> اس کی موت کی بعد دیکھا تو اس سے اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگا۔

'' مجھے قبری مٹی اوراس کی تنگی میں اٹھا کر لایا گیا اور مجھے اپنے گنا ہوں کے باعث خیال تھا کہ وہ مجھ سمیت لرز جائے گ اور میں نے رحمٰن ٰ روُف اور نعمتوں سے ملااوراس نے مجھے میرے ڈرنے کی وجہ سے حوض دیا' اور جو شخص موت کے دقت عفوالٰہی کے متعلق حسن ظن کرے گا' وہ عفو کے زیادہ لاکق ہوگا''۔

### بشاره بن عبداللد:

اصلاً ارمنی ہے'بدرالدین کا تب جوشبل الدولہ کا غلام تھا' اس نے الکندی وغیرہ سے ساع کیا ہے اور بیہ بہت اچھالکھتا تھا۔ اس کے آتا نے اپنے اوقاف کی نگرانی اسے سپر دکی تھی اوراسے اپنی اولا دمیں شامل کیا اور وہی اب تک اشبلتین کے نگران ہیں اور اس کی وفات اس سال ۱۵ اررمضان کو ہوئی۔

### قاضى تاج الدين:

ابو مجداللد خمد بن قامنی العطاق جمال العدین مقرن و پ سامینها باپ کن نیابت کی اور استامیدیک درس دیا اور و پ ک اشعار بھی ہیں جن میں مدشعر بھی ہیں ۔

'' بیرامندا ل کے مند کے لیے بوسد بینے کی وجہ سے نقاب ان گیا ہے اور ٹین نے حمد آن کے دانؤں سے شراب کو پوسا ہے'ا ہے'ای نے تر پھی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا تو فقہ میں امام ہے اور میرالعاب وہن شراب ہے اور تیر ہے نزویک شراب حرام ہے''۔

### ملک ناصر:

داؤ دبن المعظم عیسی بن العادل میا ہے بعد دمشق کا بادشاہ بنا کھر دمشق اس کے ہاتھوں سے چھن گیا اوراس کے پچا اشرف نے اس پر قبضہ کرلیا' اوراس نے انکرک اور نابلس پراکتفاء کیا۔ پھر احوال اسے لیے پھر ہے اور اس کے مصائب کا لمبا سلسلہ شروع ہوگیا' حتیٰ کہ محلات میں سے پچھ بھی اس کے پاس ندر ہا' اوراس نے خلیفہ مستنصر کے ہاں تقریباً ایک لا کھو بنارا مانت رکھے اور اس نے خلیفہ مستنصر کے ہاں تقریباً ایک لا کھو بنارا مانت رکھے اور اس نے ان سے انکار کر دیا اور اسے واپس نہ کیے اور رہیر افسیح اور اچھے اشعار کہنے والا تھا' اور اس کے فضائل بہت سے ہیں' اور اس نے فخر رازی کے شاگر و شمس الخسر و شاہی سے علم کلام پڑھا اور وہ علوم الا وائل کو بہت جاتا تھا' اور انہوں نے اس سے اس باتیں روایت کی ہیں اگر و صحیح ہیں تو وہ اس کی بدعقیدگی پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ اعلم

بیان کیا گیا ہے کہ وہ مستنصریہ کے پہلے درس میں شامل تھا' جو ۱۳۲ ھے کو دیا گیا اور شعراء نے مستنصر کی بہت مدح کی اور ایک نے اپنے قصیدہ میں کہا ہے

''اگرتو سقیفه میں حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور امام اعظم ہوتا''۔

ناصر داؤ د نے شاعر سے کہا خاموش رہ تو نے غلط بات کہی ہے' امیر المونین کے دادا حضرت عباس اس روز موجود بتھے اور وہ مقدم نہیں ہے' امیر المونین کے دادا حضرت عباس اس روز موجود بتھے اور وہ مقدم نہیں ہتے' اور امام اعظم صرف حضرت ابو بکر صدیق خی ہوئے سے خطیفہ نے کہا آپ نے درست فر مایا ہے' اس سے جو با تیں روایت کی گئی ہیں ان میں سے بیہ بات سب سے اچھی ہے اور اس کا معاملہ یہاں تک کوتاہ ہوگیا کہ ناصر بن العزیز نے اس کے چچا مجد الدین یعقوب کو البویفا نام بستی لکھ دی اور وہ اس سال و ہیں پر فوت ہوگیا۔ اور لوگ اس کے جنازہ میں جمع ہوئے اور اسے وہاں سے اٹھا کر اس کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں اس کے والد کے پاس اسے دفن کر دیا گیا۔

### <u>ملك المعز:</u>

عزالدین ایبکتر کمانی 'ترکول کا پہلا بادشاہ 'پیصالح مجم الدین ایوب بن کامل کے غلاموں میں سب سے بڑا تھا 'اور دیندار' پاکدامن' عفیف اور کریم تھا' اس نے سات سال حکومت کی' پھراس کی بیوی شجر ۃ الدرام خلیل نے اسے قبل کر دیا۔اوراس کے بعد اس کا بیٹا نورالدین علی بادشاہ بنا اور ملک منصور کالقب اختیار کیا۔اوراس کی مملکت کا منتظم اس کے باپ کا غلام سیف الدین قطر تھا' پھراس نے اسے معزول کر دیا۔اوراس کے بعد قریباً ایک سال تک خود مختار بادشاہ بنار ہا اور مظفر لقب اختیار کیا' اللہ تعالیٰ نے عین جااوت ہرای کے ہاتھوں تا تاریوں کی شکہ تے مقدر کی تھی 'اورقبل ازیں حادث میں جم اے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور آئیند دہمی کچھ بیان ہوگا۔

> . تجرة الدرينت عبدالله:

ام خلی ترکیا پیدالک صالح بخم الدین ایوب کی چیتی لونڈ یوں میں سے تھی اوراس سے اس کا بینا خلیل بہت نوبھورت تھا 'جو
چھوٹی عمر میں نوت ،وگیااور بیاس کی شدت مجبت کی وجہ سے سفر وحصر میں اس سے جدانہیں ہوتی تھی اوراس کی خدمت میں حاضر رہتی
تھی 'اوراس نے اپنے خاوند کے بیٹے معظم تو ران شاہ کے قل کے بعد دیار مصر پر قابض ہوگئ 'اوراس کا خطبہ دیا جا تا اوراس کے نام کا
سکہ ڈ ھالا جا تا اوراس نے تین ماہ تک شاہی فرامین پرنشان لگائے' پھر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں المعز باوشاہ بن گیا پھراس نے دیار
مصر کا بادشاہ بننے کے چند سال بعد اس سے نکاح کرلیا' پھر جب اسے بیخبر ملی کہ وہ شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیٹی سے نکاح کرنا
چاہتا ہے تو اس اس پرغیرت آئی اوراس نے اس کے خلاف تد ہیر کر کے اسے قبل کردیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' پس المعز کے
غلاموں نے اس کے خلاف ایک دوسر ہے کی مدد کی اورانہوں نے اسے قبل کردیا' اوراسے تین دن تک کوڑی پر پھینک دیا پھراسے اس
کی قبر میں منتقل کردیا گیا جوسیدہ نفیسہ کی قبر کے قریب ہے اور بیر بڑی مضبوط دل عورت تھی' جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا گھیراؤ ہوگیا
ہے تو اس نے بہت سے نفیس جواہراورقیتی موتی ضائع کردیے' اس نے انہیں ہادن میں ڈال کرتوڑ دیا تا کہ وہ نہ اس کے کام آئیں اوراس کی کام آئیں اوراس کی کام میں اس کا وزیر الصاحب بہاؤ الدین علی ہیں محمد بن سلیمان تھا' جو ابن حنا کے نام
سے مشہور ہے اوروہ اس کا پہلامنصب دارتھا۔

# يشخ الاسعد هبة الله بن صاعد:

سرف الدین الفائزی قدیم سے ملک الفائز سابق الدین ابراہیم بن الملک العادل کی خدمت میں تھا' اور یہ نفرانی تھا' پھر
مسلمان ہوگیا اور بہت صدقہ و خیرات اور نیک کام کرنے والاتھا' المعزنے اسے وزیر بنالیا اوراس کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا اوروہ
اس کی نظر ٹانی اور مشورہ کے بعد کوئی کام کرتا تھا' اوراس سے پہلے قاضی تاج الدین وابن بنت المعز وزیر تھا اوراس سے پہلے بدر
الدین سنجاری تھا' پھر اس کے بعد بیسب پھٹنے الاسعد السلمانی کے پاس آ گیا' اور الفائزی سے المعز ایک غلام کے ذریعے خط و
کتابت کرتا تھا' پھر جب المعرق ہوگیا تو الاسعد کی تو ہین کی گئی' حتیٰ کہوہ بد بخت بن گیا اور امیر سیف الدین القطز نے اس کی خط و
کتابت کواک لاکھ دینار میں لے لیا' اور بہاؤ الدین زہیر بن علی نے اس کی بجو کی ہے' وہ کہتا ہے ۔

اللہ اس پرزیادہ لعنت کرے اور اس کے باپ پراس سے بھی زیادہ کرے اور پھر کیے بعد دیگرے اس کے بیٹوں پر کرے' پھران باتوں کے بعد وہ قتل ہو گیا اور القرافہ میں فن ہوا اور قاضی ناصرالدین ابن المنیر نے اس کا مرثیہ ککھا ہے اور اس کے اس کے متعلق نہایت شاندار اور فضیح اشعار ہیں۔

<sup>🛭</sup> ایک نسخه میں جمال لکھاہے۔

# ابن الى الحديد الشاعر العراقي :

"برا شمید بن مبتہ اللہ بن تمر بن تحر بن المسین ابوحالہ بن ابی الحدید مزالہ میں المدائی' کا جب زیر دست شاعر اور غالی شیعه اللہ میں جلہ وال میں نیج البااغ کی شرح کی ہے ۵۸۹ھ میں المدائل میں پیدا اور ' پھر بغداد آ گیا اور خلیفتی دیوان میں بیدا ہو ' پھر بغداد آ گیا اور خلیفتی دیوان میں مناسبت کا تب اور شامر تقاا اور وزیرا بن العظمی کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا ' کیونگہ ان دونوں کے در میان تشیع ' ادب اور فضیلت میں مناسبت مقاربت اور مشابہت پائی جاتی محال کے اس کی بہت میں مدائح اور شاندار اشعار کو بیان کیا ہے اور بیدا ہو بھائی المعالی موفق اللہ بن بن بہت اللہ سے ادب وفضیلت میں زیادہ تھا' اگر چہ دوسرا بھی یکتا فاضل تھا' اور دونوں نے اس میں وفات پائی ۔

# بغداد پرتا تاریوں کا قبضه اوراس کے اکثر باشندوں کا خلیفہ سمیت قبل ہونااور بنوعباس کی حکومت کا خاتمہ :

اس سال کا آغاز ہوا اور تا تاریوں کی فوجوں نے ان دوامیروں کی صحبت میں 'جوتا تاریوں کے بادشاہ ہلا کوخان کی ہراول فوجوں کے امیر سے 'بغداد سے جنگ کی اور شاہ موصل کی افواج بھی بغدادیوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے آگئیں اور شاہ موصل نے انہیں 'غلہ' ہدایا اور تحا ئف سے بھی مددی اور بیسب بچھاس نے اپنے بارے میں تا تاریوں کے خوف اور انہیں رشوت دینے کے نے انہیں 'غلہ' ہدایا اور تحا ئف سے بھی مددی اور بیسب بچھاس نے اپنے بارے میں تا تاریوں کے خوف اور انہیں رشوت دینے کے لیے کیا' اللہ ان کا براکرے ۔ اور بغداد کو چھپا دیا گیا اور اس میں مجانیق اور دیگر دفاعی آلات نصب کردیے گئے' جو اللہ کی تقدیر کوٹال نہیں سکتے' جیسا کہ صدیث میں ہے کہ احتیاط قضا وقدر ۔ کے مقابلہ میں بچھکام نددے گی۔ اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ'' بلاشبہ جب اللہ کا مقررہ وقت آجا تا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہوسکتا''۔

اور فرما تاہے'' تحقیق اللہ اس قوم کی حالت کونہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدانہ کریں اور جب اللہ کی قوم سے برائی کاارادہ کرلیتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والانہیں اور نہ اس کے سواان کا کوئی دوست ہے''۔

اورتا تاریوں نے دارالخلافہ کو گھیرلیا اور ہرطرف سے اسے تیر مار نے گئے حتیٰ کہ وہ ایک لونڈی کو گئے جوخلیفہ کے ساسنے کھیل رہی تھی اور اور ہسارہ کتھی اور وہ اس کی چیتی لونڈیوں میں سے تھی اور وہ مولدہ تھی ، جس کا نام عرفہ تھا 'اسے ایک کھڑی سے کھیل ارہی تھی اور اور ہوں کے جانے کہ اس کے جو تھیل کر دیا 'پس خلیفہ اس سے گھیرا گیا اور تخت خوفز دہ ہو گیا اور اس کے سامنے وہ تیرلایا گیا 'جواسے لگا تھا 'کیا دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنی قضا وقد رکو نافذ کر کا چاہتا ہے تو گھٹینہ وں کی سامنے وہ تیرلایا گیا 'جواسے لگا تھا 'کیا دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنی قضا وقد رکو نافذ کر کا چاہتا ہے تو گھٹینہ وں کے گئے 'اور معلوں کو مار دیتا ہے۔ اس موقع پر خلیفہ نے زیادہ بچاؤ اختیار کرنے کا تھی دیا اور دارا لخلافت پر نیادہ پر چردے ڈال دیئے گئے 'اور ماس متعقد مظان اور وہ یہ کہ جب شروع شروع میں ہلاکوخان اپنی تمام فوجوں کے ساتھے۔ اور وہ تقری ونا فذکیا۔ خلیفہ پر بہت غصے تھا 'اور وہ یہ کہ جب شروع شروع میں ہلاکوخان میں ظہور ہوا اور وہ عراق کی جانب جارہا تھا 'تو وزیر موئید اللہ بن مجمد بن العظمی نے خلیفہ کومشورہ دیا کہ وہ اس کی طرف قیتی کا تھید کہ جو وہ ان کے شیروں کا قصد کے ہوئے ہا س کے لیے پہلور مدارات ہوں 'پس دو بدارہ صغیرا یک وغیرہ نے خلیفہ کواس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کواس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کورنہ بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کورنہ بات سے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کورنہ بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کورنہ باتا کی اور کینا کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کیا تھا کے کہ در براس کی تو بہت کے خور کرنے کی ترغیب دی اور کینا کے تو کی کورنہ باتا کی کرنہ کورن کے در براس کی کرنے کی تو کورنہ کی کورنہ کران کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کورنہ کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

نے اسے مشور وو یا کہ وو کی معمولی ہی جیزیمتی وے لیکن اس نے سچھ بدایا سیجے جنہیں ہلا کوخان نے حقیر سمجھا'اورخلیفہ کو پیغام بھیج کر اس دویدار ہیڈ کوراورسلیمان شاہ کواس ہے طلب کیا' پس اس نے ان دونوں کواس نے پاس نہ جیجااور نہاس کی پرواہ ہی ۔ حتی کہ اک كَ أَيْدِ كَا وَفَتَ قَرِيبَ أَنَّا يَا أُورِهُ وَإِنِّي مِتِ مِن كُونًا فَا بَرْ فَالْمِ وَرِمَّا سِبِ فَوْنِ حِسَلَ مَا تَصَافِعُوا لِيَجْوَعُوا اللَّهُ أَوْ بَرْ فَالْمِ وَرِمَّا سِبِ فَوْنِ حِسَلَا لِيَحْجُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهِ اللَّهُ أَنْ بَرْ فَالْمِ وَرِمَّا سِبِ فَوْنِ حِسَلَا لِيَحْجُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهِ أَنْ فِي أُورِهُ وَإِنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ أَنْ فِي أَوْمِ وَلَا مِنْ أَنْ فِي أَوْمِ وَلَا مِنْ أَنْ فِي أُورِهُ وَلِي مِنْ فَي أَنْ فِي أَوْمِ وَلَا مِنْ أَنْ فِي أَوْمِ وَلَا مِنْ أَنْ فِي أَوْمِ وَلِي مِن أَنْ فِي أَوْمِ وَلِي مِنْ فَيْ أَنْ فِي أَنْ فِي أَوْمِ وَلِي مِنْ فَي أَنْ فِي أَوْمِ وَلِي مِنْ فَي أَنْ فِي فِي فَالْمُوالِقُولِ لِلْمِنْ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي فَالْمُوالْمُ لِلْمِنْ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي أَل ا کیان لا نی تھیں اور انہوں نے بغداد کواس کی شرقی اورغر بی جانب ہے گھیرایا۔اور بغدادی فوجیس بہتَ م اور کمز ورتھیں جن کی تعداد وی ہزار سواروں تک بھی نے پہنچتی تھی' انہوں نے اور باقی ماندہ سب فوج نے اپنے دستوں سے مند پھیرلیا' حتیٰ کہان میں سے بہت سوں نے بازاروں اورمساجد کے دروازوں پرعطیات مانگے اور شعراء نے ان کا مرثیہ کہتے ہوئے اور اسلام اور اہل اسلام برغم کرتے ہوئے ان کے بارے میں قصا کد کھے اور پیرسب کچھ وزیر ابن اعلقمی رافضی کے مشوروں سے ہوا' کیونکہ گذشتہ سال اہل سنت اور را فضہ کے درمیان عظیم معرکہ آ رائی ہوئی تھی' جس میں الکرج اور را فضہ کامحلّہ لٹ گیا' حتیٰ کہوزیر کے قرابتداروں کے گھر بھی لوٹ لیے گئے جس پراسے تخت غصر آیا اور اس بات نے اسے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کرنے پرا کسایا ، جس سے وہ نتیج واقعہ پیش آیا' جس سے بڑھ کر گھناؤ ناواقعہ تعمیر بغداد سے لے کر آج تک پیش نہیں آیا' اس لیے وہ سب سے پہلے تا تاریوں کے یاس گیااوروہ اینے اہل واصحاب اور خدم وحثم کوبھی ساتھ لے گیااوراس نے سلطان ہلا کوخان سے ملاقات کی ُ اللّٰداس پرلعنت کرے' پھراس نے واپس آ کرخلیفہ کواس کے پاس جانے کامشورہ دیا اوراس کے پیش نظریہ بات تھی' کہ مصالحت اس شرط پر ہو کہ عراق کا نصف خراج ان کے لیے اورنصف خلیفہ کے لیے ہوگا' پس خلیفہ بختاج ہو کرسات سوسواروں کے ساتھ روانہ ہوا' جوقضا ق' فقہاء صوفیاء اوراعیان وامراءاورحکومت کے سرکردہ لوگوں پرمشمل تھے اور جب وہ ہلا کوخان کی فرودگاہ کے قریب ہوئے تو انہوں نے سترہ آ دمیوں کے سوا' باقی لوگوں کوخلیفہ کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ پس خلیفہ مذکور ہلوگوں کے ساتھ گیا' اور بقیہ کوان کی سواریوں سے ا تار دیا گیاا در انہیں لوٹ لیا گیاا درسب کو آل کر دیا گیا۔اور خلیفہ کو ہلا کوخان کے سامنے پیش کیا گیا' تو اس نے اس سے بہت می با تو ل ے متعلق دریافت کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اہانت وجبروت کے خوف کو جود یکھا تواس کی گفتگو میں گڑ بڑ ہوگئ' پھروہ بغداد واپس آ گیااورخواجہ نصیرالدین طوی اور وزیرا بن اعلقمی وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے اور خلیفہ نگرانی اورمطالبات کے تحت تھا'پس اس نے دارالخلافہ سے سونے' زیورات' ڈھلے ہوئے زیورات' جواہر اورنفیس اشیاء وغیرہ کثرت کے ساتھ منگوا کیں' اور رافضہ کے سر داروں اور دیگر منافقین نے ہلا کوخان کومشور ہ دیا کہ وہ خلیفہ ہے مصالحت نہ کرے اور وزیر نے کہا' جب نصف نصف پر سلح ہوگئی تو یدا یک دوسال تک قائم رہے گی' پھر پہلے والی بات ہوجائے گی اورانہوں نے اسے خلیفہ کے قبل کوا چھا کر دکھایا' پس جب خلیفہ سلطان ہلا کوخان کے پاس واپس آیا تو اس نے اس کے قل کا حکم دے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے قبل کا مشورہ وزیرا بن عظمی اورنصیر الدین طوی نے دیا تھا' اورنصیرالدین اس وقت ہلا کوخان کی خدمت میں تھا' جب اس نے الموت کے قلعوں کو فتح کیا تھا' اوراس نے انہیں اساعیلیہ کے ہاتھوں سے چھین لیا' اورنصیرالدین شمس الشموس کا وزیرتھا' اوراس سے پہلے اس کے باپ علاؤ الدین بن جلال الدین کا وزیرتھا اور وہ نزار بن المستنصر العبیدی کی طرف منسوب ہوتے تھے اور ہلا کوخان نے نصیرالدین کومنتخب کیا تا کہوہ اس کی خدمت میں مشیروز رکی طرح رہے' پس جب ہلا کوخان آیا تو وہ خلیفہ کے تل کرنے سے خوفز دہ ہوا' مگروز برنے اسے یہ کام معمولی کر

و کھایا اور انہوں نے اسے لاتیں مار مار کر قبل کر دیا اور و دیورے میں بند تھا تا کہ اس کا خون زمین پرند گرے اور ووڈ رگئے کہ اس کا جرب نہ کیا جائے جیمیں لید بیان نیا جا مائے اور مس نے طیال نیا ہے کہ اس کا کلا عوزت دیا کیا تھا ، اور بعض کا قول ہے کہ اے ڈبود یا کیا تھا۔ والتداہم

ہیں ووا ب کے گناہ اورا ن کے ساتھ جوعلا وقضاۃ اکابر رؤ سا امراء اوراس کے ملک نے ارباب عل وعقد تھے ان کے گناہ کے ساتھ او ئے۔خلیفہ کے حالات انجمی الوفیات میں بیان ہوں گے۔اور وہ شہر پر جمیبت پڑے اور انہوں نے مردوں' عورتوں' بچوں' بوڑھوں' ادھیڑعمرلوگوں اور جوانوں میں ہے جن پر بھی قابویایا' ان سب کوٹل کر دیا' اور بہت ہے لوگ کنوؤں اور مجوروں کے حجنڈوں اور گڑھوں میں داخل ہو گئے' اور اسی طرح کئی روز تک باہر نکلے بغیر جھیے رہے اور کچھلوگ سراؤں میں جمع ہو جاتے اور دروازے بند کر لیتے تو تا تاری انہیں توڑ کریا آ گ لگا کر کھول لیتے 'پھرا ندر داخل ہوجاتے اور وہ ان سے خا کف ہو کر بلند جگہوں کی طرف بھاگ جاتے'اوروہ انہیں چھتوں پر تل کردیتے' حتیٰ کہ گلیوں میں خون کے برنا لےرواں ہوجاتے۔اناللہ واناالیہ راجعون اوریہی حال مساجد' جوامع اور خانقا ہوں کا تھااوران سے صرف یہود ونصاریٰ کے اہل ذمہ نے اوران لوگوں نے جنہوں نے ان کی پناہ لے لی تھی' نجات پائی اوران لوگوں نے بھی نجات پائی جنہوں نے وزیرِانعلقمی رافضی کے گھر میں پناہ لی تھی' اور تا جروں کی ایک جماعت نے اپنے لیے امان حاصل کی اورانہوں نے اس پر بہت اموال خرچ کیے 'حتیٰ کہ وہ اوران کے اموال نچ گئے' اور بغداد تمام شہروں سے قابل دید شہر ہونے کے بعد ویران ہو گیا۔اوراس میں صرف تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے 'اور وہ بھی خوف' بھوک' ذلت' اورقلت کی حالت میں تھے'اوراس واقعہ سے پہلے وزیرابن اعلقمی فوجوں کے ہٹانے اور رجٹر سے ان کا نام ساقط کرنے کے بارے میں بہت کوشش کرتا تھااورمستنصر کے آخری ایام میں فوج تقریباً ایک لا کھ جانبازوں پرمشمل تھی'اوران میں سے بعض امراء وہ بھی تھے جوا کا برا کا سربادشا ہوں کی طرح تھے'وہ ہمیشہان کے کم کرنے کی کوشش کرتا رہا' حتیٰ کہوہ صرف دس ہزاررہ گئے' پھرا ہن ا تعلقی العلقی نے تا تاریوں سے خط و کتابت کی اورانہیں ملک پر قبضہ کرنے کالا کچ دیا۔اوراس نے ان کے لیے یہ بات آسان کر دی اور ان کے سامنے حقیقت ِ حال بیان کی اور انہیں مردوں کی کمزوری کے متعلق بتایا اور اس نے بیسب پچھاس لیے کیا کہ وہ اہل سنت کا کلیتۂ خاتمہ کردے اور بیر کہ رافضہ کی بدعت غالب آ جائے' اور وہ فاطمیوں کے خلیفہ کو کھڑ اکرے' اور علاءاورمفتیوں کو تباہ کر دے اور الله اینے امریر غالب ہے اس کی تدبیر کونا کام کردیا اور اسے یا ئیدار عزت کے بعد ذلیل کر دیا۔ اور وہ خلفاء کا وزیر ہونے کے بعد تا تاریوں کا دم چھلا بن گیا'اوراس نے بغداد کے مردوں'عورتوں اور بچوں کے آل کا گناہ کمایا'اور فیصلہ رب السملوت والا رض ی کا ہے۔

اور بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تقریباً وہی واقعہ ہوا' جواہل بغداد کو پیش آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتا ب عزیز میں ہمارے لیے بیان کیا ہے:

''اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچادی کہتم دومر تبدز مین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی حاصل کرو گے' پس جب ان دووعدوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا تو ہم تم پراپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجیں گے اور وہ گھروں

میں گھس گئے اوراللہ کاومد وہو کرر ہے والا ہے''۔

اور بنی اسرائیل میں ہے بہت ہے سلحاقتل ہو گئے اورانبیا ، کی اولا دکی ایک جماعت قیدی بن کی اور بیت المقدس عباد وزیاد اورا حمار وامبیا ، ہے ممور ہوئے کے بعد ویران ہو ٹیادہ کمرور نہیاد، وکرانی چھتر سائے مل کہ پڑک

اس معرک میں بغداد کے جوم سلمان فن ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں لو کوں نے اختلاف کیا ہے بعض آٹھ لا کھادر بعض ایک کروڑ آٹھ لا کھ بیان کرتے میں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ مقتولین کی تعداد دو کروڑ تک ہے۔اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ولاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم.

اور بغداد میں ان کی آ مذمرم کے آخر میں ہوئی اور تلوا مسلسل چالیس روز تک اس کے باشندوں کوتل کرتی رہی۔اور خلیفہ مستعصم باللہ ہمار صفر کو بدھ کے روز قتل ہوا اور اس کی قبر منادی گئ اس وقت اس کی عمر ۲ ہم سال ہماہ تھی اور اس کی مدینے خلافت ۱۵ سال ۸ ماہ اور پچھ دن تھی 'اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بیٹا ابوالعباس احمد بھی قتل ہوگیا جس کی عمر ۱۵ سال تھی 'بھر اس کا منجھلا بیٹا ابوالفضل عبد الرحمٰن بھی قتل ہوگیا اس کی عمر ۱۳ سال تھی 'اور اس کا جھوٹا بیٹا مبارک قیدی بن گیا اور اس کی تینوں بہنوں فاطمہ خد بجہ اور مریم کو بھی قیدی بنایا گیا اور دار الخلافت سے تقریباً ایک ہزار دوشیزگان کوقیدی بنایا گیا 'واللہ اعلم' اناللہ وانا الیہ راجعون

اور دارالخلافۃ کے استاذی شخ محی الدین یوسف بن شخ ابولفرج ابن الجوزی کوجھی قبل کردیا گیا، وہ وزیر کا دشمن تھا، اوراس کے نتیوں بیٹوں عبداللہ، عبدالرحلن اورعبدالکریم اورا کا برحکومت کو کیے بعد دیگر فیل کردیا گیا، جن میں دیو دار صغیر مجاہدالدین ایب شہاب الدین سلیمان شاہ اورامرائے اہل سنت اورا کا برشہر کی ایک جماعت بھی شامل تھی اور دارالخلافۃ سے بنوعباس کے ایک شخص کو بلایا جاتا اور وہ اپنی اولا داور بیویوں سمیت آتا اوراسے الخلال کے قبرستان میں تماشاگاہ کے سامنے لے جایا جاتا اور اسے بمری کی طرح ذیح کر دیا جاتا اور اس کی بیٹیوں اور لونڈیوں میں سے جسے وہ پیند کرتے قیدی بنالیا جاتا اور شخ الشیوخ مؤدب الخلیفہ صدر الدین علی بن النیار کوئل کردیا گیا اور کئی اہ تک بغداد میں مساجد محماسات اور جمعہ کی نمازیں معطل رہیں اور وزیرا بن العلقمی نے خدااس پر لعنت کرے۔ چاہا کہ وہ بغداد میں مساجد مدارس اور خانقا ہوں کو بیکا کردے اور وہ اسے محمل اور مان ساجد محمل کو بیکا کردیا گیا ہوگ کو تم کردیا اور اس واقعہ کے جند ماہ بعداس کی عمر کا خاتہ کردیا اور اس واقعہ کے چند ماہ بعداس کی عمر کا خاتہ کردیا۔ وراس کے بیجھے اس کے بیچے اس کی طاقت نے دی بلکہ اس کی آسودگی کوئم کردیا اور اس واقعہ کے چند ماہ بعداس کی عمر کا خاتہ کردیا۔ وراس کے بیچھے اس کے بیچے اس کے بیچے کوبھی جنے دیا اور وہ دونوں دوز خ کے نجلے گڑھے میں اکٹھے ہوگئے۔ واللہ اعلم خاتہ کی اس کے بیکھی کو کھی اسے واللہ اعلم

اور جب امیر مقدرگذرگیا' اور چالیس دن بھی گزر گئے' تو بغدادا پی چھتوں کے بل گراپڑا تھا۔ اور وہاں کوئی شاذ آ دمی ہی تھا'
اور راستوں میں مقتولین ٹیلوں کی طرح پڑے تھے اور ان پر بارش ہوئی اور ان کی شکلیں بدل گئیں اور شہران کی مردار لاشوں سے
بد بودار ہوگیا' اور ہوا بدل گئی جس کے باعث بخت بیاری پیدا ہوگئ حتیٰ کہ وہ متعدی ہوکر ہوا میں سرایت کر کے بلا دشام کو چلی گئ اور
فضا کے بدل جانے اور ہوا کے خراب ہوجانے سے بہت سے لوگ مر گئے' اور لوگوں پر گرانی' وبا' فنا اور طاعون اکٹھی ہوگئی۔ انا للدوانا

اور جب بغداد میں امان کا اعلان کیا گیا تو وہ لوگ جوزیرز مین زمین دوز قید خانوں گڑھوں اور قبر ستانوں میں پوشیدہ سے باہر آئیں آئے اور جب انہیں ان کی قبریں آئیر کی اقریم کی اور باپ با اور ہائیں آئے اور باپ انہیں ان کی قبریں آئیر کی اور باپ اور ہائیں اور باپ اور باپ اور باپ کے بینے کہ اور باپ کی اور باپ اور باپ کے بینے کہ اور باپ کے بیائی کو نہ پیچا تناتھا اور آئیں سخت بہاری نے آلبا اور وہ فنا ہو گئے اور اپنے کیلے مقتولین کے ساتھ جاسلے اور وہ زمین نے کیا جو پوشیدہ اور خاجری باقری کو جاسا ہے۔

# اللَّه لا اله الا هو له الاسماء الحسني.

اورسلطان مسلط ہلا کو خان اس سال کے جمادی الا ولی میں بغداد سے اپنے ملک کے ہیڑ کوارٹر کو کوچ کر گیا اور بغداد کے معاطے کوامیر علی بہا در کے سپر دکر دیا۔ اور اس نے اسے الشعنکیہ اور وزیرا بن العلقی کے سپر دکر دیا 'گراللہ نے اسے مہلت نہ دی۔ اور نہا سے جھوڑا۔ بلکہ اسے جھادی الآخرہ ۲۹۳ ھے آغاز میں مقتدر غالب کی طرح گرفت میں لے لیا اور اسے ان شاء اور اوب میں فضیلت حاصل تھی 'لیکن وہ بخت شیعہ اور خبیث رافضی تھا پس وہ نم واندوہ اور ندامت سے مرگیا اور موت نے اس کے کجاوے کو گرادیا اور اس کے بعد اس کے بیا تی ماندہ ایا میں اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس سال کے باقی ماندہ ایا میں اس کے باتی ماندہ ایا میں اس کے باتی ماندہ ایا میں اس کے باتی ماندہ ایا میں اس کے باتے کے ساتھ ملادیا۔

اورابوشامہاور ہمارے شخ ابوعبداللہ الذہبی اور قطب الدین الیو نینی نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں کوشام میں سخت وبا نے آلیا' اورانہوں نے اس کا سبب فضا اور ہوا کی خرابی بیان کی ہے' جو بلا دعراق میں مفتولین کی کثر ت سے خراب ہوگئ تھی' اور بیہ خرابی چیل کر بلا دشام تک پہنچ گئی۔

اوراس سال مصریوں نے شاہ الکرک ملک مغیث عمر بن العادل الکبیر سے جنگ کی اوراس کی قید میں بحری امراء کی ایک جماعت تھی جن میں رکن الدین ہیرس البند قد اری بھی شامل تھا پس مصریوں نے انہیں شکست دے دی اوران کے پاس جواموال و اثقال تھے انہیں لوٹ لیا۔ اورانہوں نے سرکر دہ امراء کی ایک جماعت کو قیدی بنالیا اور انہیں با ندھ کر قل کر دیا اور وہ نہایت برے حال میں الکرک کی طرف واپس آگے اور زمین میں فساد کرنے گئے اور شہروں میں خرابی کرنے گئے سواللہ نے شاہ دمشق ناصر کو بھیج حل میں اس نے انہیں اس بات سے روکنے کے لیے فوج بھیجی تو بحریہ نے انہیں شکست دی اور انہوں نے مدوطلب کی تو ناصر خود ان کے مقابلہ میں گیا، گرانہوں نے اس کی طرف النفات نہ کیا اور رکن الدین ہیرس کے مشورہ سے اس کے خیمے کی جس میں وہ موجود تھا، طنا ہیں کاٹ دیں اور جنگوں اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا، جن کی تفصیل طویل ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# خليفه وقت مستعصم بالله:

 المستوليم بالله الى العباس التهدين المستدى بالله الى القاسم عبدالله بن الذخيرة الى العباس مجمد بن القائم بام الله عبدالله بن القاور بالله الى المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب المعاب

تا تاریوں نے اسے مظلومانہ طور پراس سال ۱۲ رصفر کو بدھ کے روز قتل کر دیا اور اس کی عمر ۲۸ سال چار ماہ تھی اور اس کی تین مدت خلافت ۱۵ رسال ۸ ماہ کچھ دن تھی رحمہ اللہ واکرم مھوہ اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی قتل ہو گئے اور تیسرا بیٹا اس کی تین صلبی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بن گیا اور اس کے بعد منصب خلافت زائل ہو گیا اور بنوع باس میں اس کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہ رہا' اور بیلوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے والے خلفائے بنوع باس میں سے آخری خلیفہ تھا' اور ان میں سے تھا جن سے بخشش کی امید رکھی جاستی ہے اور جن کی جنگ سے خوف کھایا جاتا ہے' وہ جس طرح عبداللہ بن سفاح سے شروع ہوئے تھے اس طرح عبداللہ مستعصم پرختم ہو گئے' اور سفاح کی بیعت خلافت اور اس کی حکومت کا ظہور بنی امید کی حکومت کے خاتمہ پر ۱۳۲ ہو گیا ان کا مجموع کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور ان کا آخری خلیفہ عبداللہ مستعصم تھا' جس کی حکومت وخلافت کا اس سال خاتمہ ہوگیا ان کا مجموع نمانہ پانچ سو چوہیں سال بغد البساسیری کے زمانے میں ہوا' پھر زمانہ پانچ سو چوہیں سال بغد البساسیری کے زمانے میں ہوا' پھر وہ پہلے کی طرح دوبارہ قائم ہوگئ اور جم نے اسے تفصیل کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم بامر اللہ کے زمانے میں بیان کیا ہے۔

اور بنوعباس تمام بلا دیراس طرح حکمران نہ تھے'جیسے بنوامیہ تمام بلا دوا قطار وامصار پرغالب تھے' بلاشبہ بلا دمغرب بنوعباس کے ہاتھوں سے نکل گئے' شروع شروع میں بنی امیہ کے ایک شخص نے جوان میں سے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک کی اولا دمیں سے بیچ گہا تھا اس پر قبطہ کیا کیمر لیے زمانے کے بعداس پر ملوک متغلب ہو گئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے جین اوراس نے بنو عباس کو مدمین کی طومت سے ملایا ہے کہ وہ باا دمصراور بعض بلا دمغرب میں فاظمیوں میں سے جین اور جھن اوقات بلادشام اور حربین عبی کھی لویل زمانے تک رہے جی اور اس طرح ان کے باتھوں سے باز خرا مان اور ماور النہ کا علاقہ چھن گیا جنمیں با اثناء میں کھی لویل زمانے تک رہے جی اس بغداد اور چند بلاد مراق نے سوا چھ بائی نہ رہا اور بیان کی خلافت کی گمزوری اور شہوات میں اھتغال اور اکثر اوقات اموال جمع کرنے کی وجہ سے ہوا میسا کہ حوادث اور الوفیات میں سے استفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اور بیاشعارا یک فاضل شخص کے ہیں جن میں اس نے سب خلفاء کا ذکر کیا ہے۔

اس خدا کی تعریف ہے جس کاعرش عظیم ہے اور وہ غالب بیگا نہ اور اس کی گرفت بخت ہے جوز مانے کو پلننے والا اور لوگوں کونشور کے لیے جمع کرنے والا ہے 'چرمحمد مُن ﷺ پر ہمیشہ صلوٰ ہ وسلام ہوا ور آپ کی آل اصحاب اور اسمہ اعلام پر بھی ہوئیں نے اختصار کے ساتھ یہ اشعار نظم کیے ہیں 'جن میں میں نے حضرت نبی کریم مُن ﷺ کے بعد کھڑے ہونے والے خلفائے راشدین کونظم کیا ہے 'چران کے بعد اب تک جو خلفاء ہے ہیں میں نے حضرت اور غور وفکر کے لیے انہیں بیان کیا ہے تا کہ تقلمند کو معلوم ہوجائے کہ واقعات کیے رونما ہوئے ہیں میں حدب اقتد ار اور با دشاہ ہلاکت وفنا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اور ہر عبرت حاصل کرنے والے کے لیے گردش کیل ونہار میں غور فکر کی با تیں موجود ہیں اور اصلاح کرنے والا با دشاہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک میں وارث بنا دیتا ہے۔تمام

گلوق اور باوثا و فاجو نے والے میں اور بیدا کر نے والے بادشاہ کے سواکو کی بادشاہ بیشٹنیں رہے گا وہ ملک تہار پاک ہو اور ہون اور ہا وہ اس کے سواہا تی ہر پیز شم ہونے والی ہے حضرت ہی کریم سیسٹنیٹ کے بعد سب سے پہلے این ابی فاف کی تبعت طاوت ہوئی کی محتر سے صدیق امام باوں ہے گہرا ہے کے بعد فاروق ہے آپ نے بادو اسرار کو فتی بیاد آپ کی تواروں نے فاور اس کے والی وہ کا اور آپ کی تواروں نے فاور ان کی کو اور آپ کی بیند کیا گھر معطین کے مار کو راضی کیا اور لو گوں نے فاو النور میں کو بھی پیند کیا گھر معطین کے والد حضرت علی شور کو بھی پیند کیا گھر حضرت میں گھر سیستا کہ وہ از سرنو فقتے پیدا کریں گر اللہ نے آپ کی طرف میہ بات منسوب کی ہواور کو ہی تعدین کے ماتھ پر اصلاح کر دی جیسا کہ حضرت ہی کریم شائی نے اس کی طرف میہ بات منسوب کی ہواور کو اس کے حضرت معاویہ پر افغان خلیفہ بنا بھی اور آپ نے امار کی کو مت کو استوار کیا گھر آپ کے بعد پر بید فیلے بنا ' پھراس کے بیٹا جو نیک اور ہوایت والا تھا خلیفہ بنا بھی ابولیا کی موجود کو ایش میں انہوں نے مروان کی بیعت خلیفہ بنا کے بھر ہے کہ جو کن کہتا ہے اور کام ہو جا تا ہے اور اس نے ایک سال ہی حکومت کی اور اس کے ساتھ موت کے تیروں نے شی کی اور عبد الملک کے لیے حکومت مضوط ہوگئی اور اس کا سعد ستارہ فلک میں روشن ہوا اور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاش کی وہ المک کے گھواروں ہے تی ہوگئی اور اس کا سعد ستارہ فلک میں روشن ہوا اور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاش کی وہ المکت کی کھواروں ہے تی ہوگئی اور اس کے کھوار کو گھواروں ہے تی ہوگئی اور اس کے کھوار کو گھواروں ہے تیا ہوگئی اور اس کا سعد ستارہ فلک میں روشن ہوا اور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاش کی کو المراس کے کھوار کو اس کے تھول کو کو کر گرا ور

اور مصعب عراق میں قبل ہوگئ اور اس نے پھاڑنے والے تجاج کو انتقام کی تلواروں کے ساتھ تجاز کی طرف روانہ کیا اور حصرت ابن زبیر جھ بھی جرم کی پناہ لیے ہوئے تنے اور اس نے آپ کے قبل کے بعد آپ کو صلیب دے کرظم کیا اور ان کے بارے میں اپنے رب سے ند ڈرااور جب اس کے معاملات صاف ہوگئ تو زمانداس سے بلٹ گیا 'پھر اس کے بعد ولید آیا 'پھر سلیمان آیا ' جو صاحب شد جوان ہے 'پھر مخلوق میں حضرت عمر" بن عبدالعزیز کا عدل تھیل گیا ' آپ نے تھم الہی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت کی اور آپ کو خی سروالا اور صوم وصلو تا کیا بنداور شقی کہا جاتا تھا۔ آپ نے عدل واحسان کیا اور ظالموں اور سرکشوں کور کاوٹ کی اور سنت رسول کی اقتداء کی اور خلف نے راشدین کی اقتدا کی اور اسلام نے آپ کی موت کا بیالہ گھونٹ کر کے پیا اور لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی مثال نہیں دیکھی 'پھر پزید بن ہشام پھر ولید خلیفہ بنا 'جس کی گھو پڑی پھٹ گئی اور پھر پزیدالنا تھی خلیفہ بنا اور اس کے ہرموا ملے میں شقم تھا 'پھر مروان کو با دشاہت کی پاس اس کی موت شقی کرتی ہوئی آئی اور ایر اہیم کی مدت در از نہ ہوئی ' اور اس کے ہرموا ملے میں شقم تھا 'پھر مروان کو با دشاہت ملی اور جو پھی ہونا تھا ہوا اور اس کی ہم نیال نہیں بھون گئی اور بھی ہونی تھی اور اس کی موت تھی اور اس کی موت تھی ' اور اس کی موت تھی ' اور اس کی تعربی بھون گئیں ' پھر بنوعباس کی حکومت کیا تھوں عومت کا خاتمہ ہوگیا اور ووادث زمانہ نے اس پر جملہ کیا اور اس کی تو بہی میں پختہ بنیاد کے اور اس میں آل الحکم کی موت تھی ' اور ان سے گئی تم کی تھیں چھن گئیں ' پھر بنوعباس کی حکومت کی تعربی بھی آئیں ' پھر بنوعباس کی حکومت کی مین جس نے جس نے جسی آگی اور ارض جمل ہو گئی اور اور منہ کے بل قبل ہور کر گرا۔

اور میں نے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حکومت سنجالی' اس وقت کیا ہے جب ستعصم نے حکومت سنجالی ہے' ان کی پہلے کی صفت سفاح بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصور ذوالجناح ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مہدی ہوااور اس کے بیچھے موٹیٰ ہادی ہوا' اس

کے بعد ہارون الرشید ہوا' کھر ج ب اس نے موت کا مز ہ چکھا تو امین خلیفہ بنا اور اس کے قل کے بعد مامون خلیفہ بنا اور اس کے بعد مع سم خلیفہ بنا اور معتسم کے بعد وال خلیفہ بنا پران کے بعد عبد و بنان کا پورا سرے والا بعفر غلیفہ بنا اور خداے مرش سے لیے متوکل کے بات میں نیت صاف کے اور اس نے اپنے زیانے میں بدعت کوغاط تابت کیا اور سنتہ اس کے زمانے میں قائم ہو کی اور اس ئے زیانے میں لوئی گمراہ کن بدعت ندرہی اور اس نے معنز نی نوذ ات کا نہاس زیب ٹن کرا دیا جب تک آسان میں سنارے طلوث وغروب ہوتے ہیں اس پر ہمیشداللّٰہ کی رحمت ہو'اس کے بعد معتمد خلیفہ ،نااوراس نے حکومت کواستوار کیااوراس کی شہادت پرانمستنصر کھڑا ہوا' اوراس کے بعد انستعین خلیفہ بنا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اوراس کی وفات کے بعد المعتز آ گیا۔ جوہدایت کا جویاں اور صاحب عزت ہے اور انتظام کیا وکر بلند صحائف میں لکھا ہے اور اس کے بعد المقتدر نے امور کا انتظام کیا اور القاہر کی عزت سے حکومت مضبوط ہوئی اوراس کے بعدالراضی فخر والا ہوا' اورامقی کے بعدالمشکفی ہوا' پھرمطیع خلیفہ بنا' جس کی کوئی اولا زنہیں' پھرالقا در خلیفہ بنا جوز اہدوشا کرتھا' پھرالمقتدی اور اس کے بعد المتظہر' پھرالمستر شدخلیفہ بنا' پھراس کے بعد الراشد' پھرالمقتضی خلیفہ بنا اور جب وہ مرگیا تو انہوں نے پوسف سے مدد طلب کی' جواینے افعال میں عادل اور اپنے اقوال میں صادق ومصدوق ہے' اور ناصر لوگوں میں جب تک رہاوہ تیزفہم سخت جنگجوتھا' پھراس کے بعدالظا ہرآیا جس کےعدل کو ہر جانبے والا جانتا ہے اوراس کی حکومت چند ماه بی ربی اوروه ہلاک ہوگیا اوراس کا زیانہ المستنصر تک رہاجوعا دل اورشریف الاصل تھا اوروہ ستر ہسال چند ماہ تک نیک ارادوں کے ساتھ لوگوں کا انتظام کرتار ہا' پھروہ جمادی الآخرۃ ۱۴۰ء میں فوت ہوگیا اورلوگوں نے مستعصم کی بیت کر لی' ہمارارب اس پررخم فر مائے' اس نے اطراف میں ایلچی بھیے جو بیعت اورا تفاق کا فیصلہ کرتے تھے اورانہوں نے اس کے ذکر سے منابر کوشرف بخشا اور اس کی سخاوت میں اچھے کا موں کی اشاعت کی اور آفاق میں اس کے حسن سیرت اور رعیت میں اس کے بے بناہ عدل کا چرجا ہو گیا۔ شیخ عمادالدین ابن کثیر رحمه اللہ نے بیان کیا ہے کہ پھراس کے بعد میں نے بیاشعار کیے ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ نے اسے تا تاریوں کے ذریعے آ زمایا جوسرکش چنگیز خان کے پیروکار تھے وہ اس کے پوتے ہلا کوخان کے ساتھ رہا مگراس کی حکومت سے اسے رہائی نہ ہوئی' انہوں نے اس کی افواج اور جمعیت کوئکڑ نے کر دیا اور اسے اور اس کے اہل کوئل کر دیا اور بغدا داور دیگر شروں کو بربا دکر دیا۔ اور پوتوں اور دادوں کوئل کر دیا' اور عور توں کے ساتھ اموال بھی لوٹ لیے اور وہ خدائے عظیم کی سطوت سے نہ ڈرے اور اس کے حکم اور مہلت نے انہیں دھو کہ دیا اور بیاس کے علم و حکمت کا تقاضا تھا' اور اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوگیا اور اس جیسی آ فت تاریخ نے بیان نہیں گی۔

پھر الظاہر نے حکومت قائم کی جوالمستنصر کا خلیفہ تھا' پھر اس کے بعد امام عالم بیرس حاکم بنا پھر اس کا بیٹا خلیفہ استنفی ہوا' پھر اس کے بعد ایک جماعت حکمران بنی جس کے پاس نعلم تھانہ پونجی تھی پھر ہمارے وقت کا متولی المعتصد ہوا اور زمانہ اس جیسے شخص کے حسن اخلاق و اعتقاد اور شیر بنی میں نظیر نہیں پاتا اور اس کی نظیر کیسے نہ ہو جبکہ وہ پہلے لوگوں کی نشانی ہے وہ خدا کے نصل سے بلا دوعباد کے سر دار بے اور انہوں نے علاقوں کو عدل اور انصاف سے بھر دیا' وہ محم مصطفیٰ مَلَ اللّٰیَۃُ اُس کے بیٹے ہیں جو بلا شبہ سب مخلوق سے افضل ہن' جب تک کہ زمانہ قائم سے خدائے ذو الجلال ان بررحمت فرمائے۔

إب:

منت اورفائی م تعدادین سے نیان ان فی مدت دراز بوتی اوران بعدانیوں بدو بوما تھ مہاں ہے چھاد پر تومت کی اور اربا ہوں ہوران کی مرت دراز بوتی اوران ہوں ہورانیوں بدو بوما تھ مہاں ہے چھاد پر تو کو افر قر بربا ہوران ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہورائی ہور ہورائی ہور ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہور

باب

ای طرح خلفائے بنوامیہ کا حال ہے ان کی تعدا درافضیہ کی تعدا دکی مانند ہے کین ان کی مدت سوسال ہے کم ہے اورا مام عمر متنقی کے سواوہ سب ناصبی تھے پہلے حضرت معاویہ جی ایڈ بھر آ پ کا بیٹا پزید پھر آ پ کا بیٹا معاویہ جو راست روتھا' پھر مروان پھراس کا بیٹا عبد الملک' جوابین زیبر کا ان کی وفات تک مقابلہ کرتا رہا' پھر وہ آ پ کے بعد بقیہ علاقے میں خود مختار بادشاہ بن گیا' پھر شریف الاصل ولید جو جامع کا بانی ہے جس کی مانند کوئی جامع نہیں' پھر تنی سلیمان اور عمر' پھر پزید ہشام اور عہد شکن یعنی ولید بن پزید فاست پھر پزید بن ولید جس کا لقب ناقص تھا' حالا نکہ وہ کا مل تھا' پھر ابرا جیم جو تھمند تھا' پھر مروان الحمار الجعدی' بیان کا آخری خلیفہ ہے اور تعمیل پزید بن ولید جس کا لقب ناقص تھا' حال کا شکر ابرا جیم جو تھمند تھا' پھر مروان الحمار الجعدی' بیان کا آخری خلیفہ ہے اور تعمیل پر اللہ کا شکر ہے اسی طرح انعام ہم پر ہم اس کا شکر اداکر تے جین' پھر عدد کی تعمیل کے مطابق حضرت نبی کریم مناقب گا تھا ہم پر ہم اس کا شکر اداکر تے جین' پھر عدد کی تعمیل کے مطابق حضرت نبی کریم مناقبی گا پر درود ہو اور آ سے آل واصحاب پر دیگر اوقات واعصار میں بھی درود ہو'بیا شعار کا تب نے تم کے جیں اور آٹھ مناقب کا تتمہ ہے۔

اور خلیفہ کے ساتھ قتل ہونے والوں میں دمثق میں الجوزیہ کا وقف کرنے والا استاد دارالخلافت محی الدین یوسف بن الشخ جمال الدین ابوالفرج الجوزی' عبدالرحمٰن بن علی بن محمہ بن علی بن محمہ بن علی بن عبیداللہ بن حماد بن احمہ بن جعفر بن عبداللہ بن القاسم بن النصر بن محمہ بن ابی بکر الصدیق القرشی النبی 'البکری' البغد ادی الحسنبلی المعروف با بن الجوزی بھی شامل تھا۔

آپ ذوالقعدہ ۵۸۰ ھیں پیدا ہوئے اور پروان چڑھ کرخوبصورت جوان بنے اور جب آپ کاباپ فوت ہوا تو آپ نے اس کی جگہ پر بہت اچھا وعظ کیا' پھر آپ ہمیشہ ہی مناصب دنیا میں متقدم رہے اور آپ اچھے وعظ اور اچھے اشعار کے ساتھ بغداد کے محتسب بھی ہے' پھر آپ نے ۱۳۲ ھیں المستصر یہ میں حنابلہ کی تدریس کا کام سنجالا اور آپ اور بھی تداریس کراتے تھے' اور آپ کا جگہ آپ کا بیٹا نے دار الخلافة کے استاد کا کام بھی سنجالا' اور آپ بن ایوب وغیرہ خلفاء کی طرف سے ملوک کے اپنی تھے اور آپ کی جگہ آپ کا بیٹا عبد الرحمٰن احتساب اور وعظ کے لیے کھڑ اہوا' پھرا حتساب اس کے تین بیٹوں عبد الرحمٰن عبد اللّٰد اور عبد الکریم میں منتقل ہوگیا' اور ہی بھی اس کے ساتھ قبل ہوگیا' اور ہی بیٹوں عبد الرحمٰن عبد اللّٰد اور عبد الکریم میں اللّٰد

اور میکی الدین احمد کے مذہب کا مصنف ہے۔اور ابن الساعی نے آپ کے انتھے اشعار بیان کیے ہیں'جن میں وہ اجتماعات اور اعیاد میں خلیفہ کومبار کیاد پیش کرتا ہے' جوفضیلت وفصاحت پر دلالت کرتے ہیں اور اس نے دمشق میں الجوزیہ کو وقف کیا اور بیہ بہترین مدارس میں سے ہے' اللّٰداسے قبول فرمائے۔

### الصرصري المارح رحمه الله:

# البهاز هيرصاحب الديوان:

ز ہیر بن محمد بن علی بن یکی بن الحسین بن جعفر المہلمی العملی العملی المصری آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور قوص میں پروان چڑھے اور قاہرہ میں قیام کیا آپ زبردست شاعر اور نہایت خوشخط شخص تھے آپ کا دیوان مشہور ہے آپ سلطان صالح ایوب کے پاس آئے اور آپ لوگوں سے بھلائی کرنے اور ان سے شرکو دور کرنے میں بہت مروت کرنے والے تھے اور ابن خلکان نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ نے محصوا بنے دیوان کی روایت کی اجازت دی ہے اور قطب الیونینی نے آپ کے حالات تفصیل سے بیان کیا ہے گہیں۔

# حافظ ز كى الدين المنذرى:

عبدالعظیم بن عبدالقوی بن عبدالله بن سعد بن سعید امام علامه محد ابوزگی الدین المنذری الشافعی المصری آپ اصلاً شامی بین اور مصریس پیدا ہوئے اور وہاں طویل مدت تک شخ الحدیث رہے اور طویل سالوں سے وفار ق اور رحلت آپ کی طرف ہور بی تھی اور بعض کا قول ہے کہ آپ اصرا شام میں پیدا ہوئے اور کشیر سے ساع کیا اور سفر کیا اور سفر کیا اور سمام کیا اور سفرا مقام کے لیے مشقت برداشت کی حتی کہ اپنے اہل زمانہ سے اس میں فوقیت لے گئے اور تصنیف کی اور مہارت حاصل کی اور شخصت کم اور سنن ابی داؤد مشقت برداشت کی حتی کہ اپنے انتقار سے بہترین ہے اور آپ کو لغت فقد اور تاریخ میں یہ طولی حاصل تھا اور آپ ثقہ جے تو متلاثی اور زاہد شخصار کیا اور القراف میں فن ہوئے۔

اانورايوبكرين مجمرين محمرين عبدالعزين

ابن مبدالرجیم بن رستم اشعری مشہور بہودہ گوشاعر قاضی صدرالدین بن سناؤالدولہ نے اسے گواہوں کے ساتھ گھڑیوں کے پنچ جھایا' پھر جا کم شہر ناصر نے اسے بلایا اور اسے اپنے 'منشیوں اور ندیموں میں شامل کر دیا اور اسے نوبی ضعف دیے اور آپ اس نن سے
سی دوسر نے ن کی طرف نکل گئے اور آپ نے ایک تا بھی تصنیف کی ہے جس کا نام آپ نے 'الزرجون فی الخلاعة والحون' رکھا ہے
اور اس میں نظم ونٹر اور بہودہ گوئی کی بہت کی باتیں بیان کی میں اور آپ کے ناقابل تعریف اشعار میں سے بیاشعار ہمی میں سے
د' عمر کی لذت پانچ چیزوں میں ہے اسے تو بے حیا شخص سے حاصل کر تو اویب' فقیہ ہوجائے گا' وہ لذت شراب نوش
ساتھی' گلوکارہ لونڈی' محبوب' شراب اور اس شخص کوگالی دینے میں ہے جو اس کے بارے میں ملامت کرے'۔
وزیر ابن العلقمی برافضی:

تحدین احدین مجھ بن احدین مجھ بن علی بن ابی طالب وزیر مؤید الدین ابوطالب ابن العظمی وزیر استعصم البغد ادی اوراس نے المستعصم کے زمانے میں طویل مدت تک دارالخلافتہ کا استاد بن کراس کی خدمت کی' پھر مستعصم کا وزیر بنا۔ اپنے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بن اوزیر بن گیا' حالانکہ وہ ان شاء وادب میں فاضل تضا اور وہ خبیث رافضی اوراسلام اورا ہل بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بن اوزیر بن گیا' حالانکہ وہ ان شاء وادب میں فاضل تضا اور وہ خبیث رافضی اوراسلام اورا ہل مامام کے بارے میں بن وزیر کے وزیر کو اسلام کے بارے میں بن وزیر کے خلاقے کا در اس نے اسلام اورا ہل اسلام کے ساتھ حاصل نہیں' پھراس نے اسلام کے خلاف مدودی اوراس کے ساتھی کفار ہلاکوخان سے حتیٰ کہ اس نے اسلام اورا ہل اسلام کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے' پھراسے ان تا تاریوں کے ہاتھوں جن کی اس نے مدد کی تھی' ذلت اور اہانت پنجی اوراس اسلام کے ساتھ اور اس نے ایک خورت نے دیکھا اور وہ تا تاریوں کے زمانے میں دلت ورسوائی کی حالت میں ایک ٹو پر سوار تھا' اوراس پنشان لگا ہوا تھا' اوراس پر شاف اور وہ اس کے ایک طرف کھڑ سے ہوگرات اور اس کے گھوڑ ہے کو مار دہ ہا تھا اور وہ اس کے ایک طرف کھڑ سے ہوگرات کے بھی اے ابن اوراس کے مرسلا سال کے بیات اس کے دل میں گڑگی اور وہ اپنے گھر میں گوششین ہوگیا' بہاں العظمی ہنوعباس اس طرح تیرے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے' بیات اس کے دل میں گڑگی اور وہ اپنے گھر میں گوششین ہوگیا' بہاں العظمی اے روافض کی العام بندیوں کی طرح اسے جو بیان نہیں کی جاسمیٰ اور اس کے بعد اس کے خبیث بیٹے نے وزارت سنجائی' پھراللہ تعالی نے ظالم بستیوں کی طرح اسے جو بیان نہیں کی جاسمیٰ کہوکرتے ہوئے اس کے خبیث بیٹے نے وزارت سنجائی' پھراللہ تعالی نے ظالم بستیوں کی طرح اسے جو بیان نہیں کی جاسمیٰ کی جاسکی' اس کی جو کا اس کے خبید سے بیٹ اس کے بات اس کھی کہا ہے۔

۔ ''اے فرقہ ہائے اسلام نوحہ کرواورافسوں کے ساتھ اس مصیبت پر جومستعصم پر نازل ہوئی ہے مذبہ کرو۔ وزارت کا صدرمقام اس کے زمانے سے قبل ابن فرات کے لیے تھا' پس وہ ابن العلقمی کے لیے ہوگیا''۔

محد بن عبدالصمد بن عبدالله بن حيدره:

فتح الدين ابوعبدالله العدل محتسب دمثق آپ قابل تعريف الجصطريق پر تصاور آپ كا دادا العدل نجيب الدين ابومحمه

عبدائلہ بن حیدرہ تھا' اس نے ۹۰ ھ ھ میں اس مدرسہ کو وقف کیا' جو الزیدائی مقام پر ہے انلہ اسے قبول فرمائے اور اے نبک جزاد ہے۔

القرطبي مؤلف لمفهم شرب مسلم

احمد بن عمر بن ابرائیم بن عمر ابوالعباس انصاری قرطبی ٔ ما نکی فقیه ٔ محدث اورا سکندریه کا مدرس ٔ آپ ۵۷۸ ه میں قرطبه میس پیدا ہوئے اور و ہاں کنٹیر سے ساخ کیااور صحیحین کاانحضار کیااور صحیح مسلم کی شرح لکھی جس کانا م انمفہم ہےاوراس میں احیجی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔

#### كمال اسحاق بن احمد بن عثمان:

آ پ شافعیہ کے ایک مشائخ ہیں' آ پ سے شیخ محی الدین النووی وغیرہ نے علم حاصل کیا ہے' آ پ الرواحیہ میں مدرس تھے' آ پ نے اس سال کے ذِ والقعدہ میں و فات پائی۔

# العما د داؤ دبن عمر بن يجيٰ بن عمر بن كامل:

ابوالمعالی وابوسلیمان الزبیدی المقدی ثم الدمشق خطیب بیت الآبار' آپ نے ابن عبدالسلام کے بعد جامع اموی میں چند سال خطابت کی اورالغزالیہ میں درس دیا پھرآ ہے بیت الآبار میں واپس آ گئے'اورو ہیں وفات پائی۔

علی بن محمد بن الحسین صدرالدین ابوالحن بن النیار شیخ الثیوخ بغداد' آپ پہلے امام ستعصم کے مؤدب تھے اور جب تھوڑے وقت کے لیے خلافت اس کے پاس آئی تو اس نے آپ کو بلند کیا اور عظمت دی اور آپ کواس کے ہاں وجاہت حاصل ہوئی اور امور کی باگ ڈور آپ کے پاس آگئ 'پھر آپ تا تاریوں کے ہاتھوں یوں ذرج ہوئے جیسے بکری ذیج ہوتی ہے۔

### يشخ على عابد خباز:

بغداد میں آپ کے اصحاب وا تباع تھے اور آپ کا زادیہ بھی تھا'جس کی زیارت کی جاتی تھی' تا تاریوں نے آپ کوٹل کر کے آپ کے زادیہ کے دروازے کی کوڑی پر پھینک دیا آپ تین دن وہاں پڑے رہے' حتی کہ کتے آپ کا گوشت کھا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے اس حال کی خبر دے دئ تھی۔

## محمد بن اساعيل بن احمد بن ابي الفرج ابوعبدالله المقدى :

آپراد کے خطیب تھے آپ نے کثیر سے ماع کیا اور نوے سال زندہ رہے اور ۵۵۳ھ میں پیدا ہوئے اور لوگوں نے آپ کوکثیر سے ساع کرایا اور آپ نے اس سال اپنے شہر را دامیں وفات یائی۔

#### شاەموسل بدرلۇلۇ:

اس کالقب الملک الرحیم ہے'اس نے سوسال 🗨 کی عمر میں وفات پائی اوراس نے تقریباً بچاس سال موصل پرحکومت کی' میہ

مصری نسخه مین ۱۰ ۸سال کی عمر مین وفات پانے کا ذکر ہے۔

تعلیٰ نہ کے اور فر سے کا فحضی تھنا یا ہے اتا ہا کے بعث کے ایک بعیث بازشیں آرتا رہا جی کہ اس نے انہیں تاہ کرنا باور اس مسل سے اس کی خدمت ہیں اس کا مسل سے اس کی خدمت ہیں اس کا مسل سے اس کی خدمت ہیں اس کا مسل سے اس کی خدمت ہیں اس کا مسل سے اس کا افزاز دا ارام بھی نیا اور بیاس نے باس سے دائیں آگر سے تعلق بن کرتا اور اس کے بیس مدا باور تو اف می تھے اواس نے اس کا افزاز دا ارام بھی نیا اور بیاس نے باس سے دائیں آگر سے تعلق کی جن اس کی حسن میں فرن کیا گیا اور اوگوں نے اس کی حسن میر سے اور خدل کے مستوی کی نیا اور اس کے بیس سے در بیس فرن کیا گیا اور اوگوں نے اس کی حسن میر سے اور خدل کی مستوی کیا تو اس نے انہیں اور نے بیا تو اس کے اس کے اس کا اور اس کے بعد اس کے حسن سے در نیا تو اس نے انہیں انعام دیا اور اس کے بعد اس کے بیا تو اس نے انہیں انعام دیا اور اس کے بعد اس کے بیا تو اس نے انہیں مودود بن زگی ابن آ قسمتر شاہ موصل کے باس آ گیا اور بیا دی نے فریدا نہیں اس نے اس کے باس دتبہ حاصل کرلیا اور اس کی مودود بن زنگی ابن آ قسمتر شاہ موصل کے باس آ گیا اور بیہ کرس بیا تھی ہوا ہے کہ فوداس کے باس آ گیا اور بیہ برسال مزار علی پرایک سنبری قدیل بھیجا کرتا تھا 'اور ووراس کے باس ندر ہا اور بینوز دینار بوشاہ بن گیا اور اس کے باس اس نے اور نواد اس کے باس ندر ہا اور بینوز دینار بوشاہ بن گیا اور اس کے معاملات صاف ہو گئا اور بیہ برسال مزار علی پرایک سنبری قدیل بھیجا کرتا تھا 'اور موام اسے قضیب الذہب بوت کی شاخ کی کا لقب دیتے تھے اور بیہ برا عالی ہمت زیرک زیر دست مکار اور کہری نظر کا آ دمی تھا 'اور ہوسال اس کا مزار علی ہے۔ واللہ اعلی میں اس کی عقل اور اس کے شعد ہونے کی دلیل ہمت دور بھری نظر کا آ دمی تھا 'اور ہو میں اس کی عقل اور اس کے شعدہ ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم

ملك ناصر دا ؤُ دمعظم:

قطب الدین الیونینی نے اپنی التذبیل علی المرآۃ میں اس سال میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور آپ کے حالات کو ہوئی تفصیل کے ساتھ اوّل ہے آخر تک بیان کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کے حالات کو حوادث میں بیان کیا ہے اور یہ کہ آپ نے خلیفہ مستعصم کے پاس ۱۳۷۷ ہ میں ایک امانت رکھی جس کی قیمت ایک لا کھو بینارتھی خلیفہ نے اس امانت سے انکار کر دیا 'اور آپ کے وفود بار باراس کے پاس آ کے اور اس نے اس کی واپسی کے بارے میں لوگوں سے توسل کیالیکن اس سے پچھ فائدہ نہ ہوا' اور پہلے بیان ہوچکا ہے کہ اس نے اس شعر کہا تھا کہ ہے۔

''اگر تو سقیفہ کے روز حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور حسن و شجاعت کے باعث حیرت میں ڈالنے والا امام ہوتا''۔

کہا تو نے غلط کہا ہے'امیر المومنین کے دادا حضرت عباسؓ ،سقیفہ کے روز حاضر سے کین وہ مقدم نہیں سے اور وہ امیر المومنین سے افسل ہیں'اور مقدم صرف حضرت ابو بکرؓ سے خلیفہ نے کہا تو نے درست کہا ہے اور اسے خلعت دیا۔اور اس شاعر الوجیدالفز اری کومصر کی طرف جلا وطن کر دیا اور ناصر داؤد کی وفات البویفائستی میں ہوئی جواس کے نام کھی ہوئی ہے اور اس کے جنازے میں شاہ دمشق بھی شامل ہوا۔

#### 2704

اس سال کا آ ماز ہوا تو مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور دھشق اور صلب کا سلطان ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن العزیز مجمد بین اہم الطا ہر کھاڑی بن الناصر صلات الدین تھا اور وہ اس نے اور مصریوں نے در میان رہ جوالا تھا اور انہوں نے تو رالدین تھی بن المعزیز کو اللہ بناہ ہا کہ خان نے شاہ دھاں مشق ملک ناصر کو پیغام بھی المعزیز کو بہت ہے بدایا کے ساتھ اس کے پاس بھیجا مگر ہلاکو خان نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ وہ اس کے باپ براپ نے پاس نے آنے کی وجہ سے ناراض ہوا' اور اس نے اس کے بیٹے کو پکر لیا اور کہنے لگا میں خود اس کے ملک کی بلکہ وہ اس کے باپ پراپ بی پاس نے آپ کی برواہ نہ کی طرف جاؤں گا' پس اس بات سے ناصر گھرا گیا' اور اس نے اپنی بیوی اور اہل کو الکرک کی طرف بھی دیا تا کہ آنہیں وہاں محفوظ کر دے اور اہل دھن ہے خوفر دہ ہو گئے' خصوصاً اس وقت جب آنہیں اطلاع ملی کہ تا تا ریوں نے فرات کو کا نے دیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ مو گئے اور لٹ گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اور ہلاکوخان اپنے جنو دوعسا کر کے ساتھ شام آیا اور میافارقین کووہ ڈیڑھ سال سے سرکر سکا تھا سواس نے اپنے بیٹے اشموط کواس کی طرف روانہ کیا اور اس نے اسے برور قوت فتح کر لیا اور اس کے باوشاہ کامل بن شہاب غازی بن عادل کو اتار کر اپنے باپ کے پاس بھیج دیا جو صلب کا محاصرہ کیے ہوئے تھا' اس نے اسے اپنے سامنے تل کر دیا اور اشرف کے ایک غلام کو اس پر نائب مقرر کیا اور کامل کے سرکوشہروں میں تھمایا گیا اور وہ اس کے سرکو دشق لائے' اور اسے باب الفرادیس البرانی پرنصب کر دیا گیا' پھراسے باب الفرادیس البوانی کے اندر معجد الراس میں فن کر دیا گیا' اور ابوشامہ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا ہے' جس میں وہ اس کے افرادیس الجوانی کے اندر معجد الراس میں فن کر دیا گیا' اور ابوشامہ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا ہے' جس میں وہ اس کے فضل و جہاد کا ذکر کرتا ہے اور اسے مظلو مانہ طور پرقل ہونے میں حضرت حسین کے ساتھ تشبید دیتا ہے اور اس کے سرکو آپ کے سرکے یاس فن کیا گیا ہے۔

اس سال خواجہ نصیرالدین طوی نے مراغہ شہر میں رصدگا ہ بنائی اور بغداد میں اوقاف کی جو بہت ی کتب تھیں انہیں یہاں لے آیا اور اس نے ایک دارالحکمت بھی بنایا' جس میں فلاسفہ کو مقرر کیا اور ہرایک کے لیے دن رات کا تین درہم وظیفہ مقرر کیا اور دارالطب میں طبیب کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا' اور دارالطب میں طبیب کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا' اور دارالحدیث میں ہرمحدث کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا۔

اوراس سال قاضی وزیر کمال الدین عمر بن انی جرادہ جوابین العدیم کے نام سے مشہور ہے شاہ دمشق ناصر بن العزیز کی طرف سے ایٹی بن کرمصریوں سے تا تاریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدد مانگنا ہوا آیا اور وہ شام کے نزدیک آیا بی چاہتے تھے اور وہ بلاد جزیرہ وغیرہ پر قابض ہو پہلے تھے اور اشموط بن ہلا کو خان فرات کو پار کر کے حلب کے قریب آگیا۔ اس موقع پر انہوں نے منصور بن المعرز کمانی کے سامنے ایک مجلس منعقد کی اور قاضی مصر بدرالدین سنجاری اور شخ عز الدین بن عبدالسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے فوج کی امداد کے لیے عوام کے پچھاموال لینے کے بارے میں باہم گفتگو کی اور ابن عبدالسلام کی بات قابل اعتاد تھی اور اس کی گفتگو کا حاصل یہ تھا اس نے کہا جب بیت المال میں پچھ نہ رہے تو پھرتم سنہری حوضوں کے اموال اور دیگر جاندی اور زینت

كربه لا من خرج كه الماء تم او عواصل كي مبتلكي متره يا وول كرموان يطرح مراول و اختيار كروك ياي كرياس معرف و ووگفت باتی رہے جس پروہ سوار ہوتا ہے اس وقت حاکم کے لیے جائز ہوگا کہ وہ لوگوں کے اموال میں سے آپھے مال دشمنوں کوان سے دور ئرنے کے لیے لئے لئے اس لیے کہ جب دغمن اچانک ملک برنوٹ بڑتا ہے تو سب لو کوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اموال اور ائنس کے ذریعے اے دور کریں۔

### ملك مظفر قطرزي حكومت:

اس سال امیر سیف الدین قطز نے اپنے استاد کے بیٹے نورالدین کوجس کالقب منصورتھا 'گرفتار کرلیااوریہ کارروائی اس کے باپ کے غلاموں کے اکثر امراء کی غیر حاضری اور دوسرول کے شکار پر چلا جانے کی وجہ سے ہوئی اور جب اس نے اسے پکڑلیا تو اسے اس کی ماں اور دونوں بیٹوں ادر بہنوں کے ساتھ بلا دالاشکری کی طرف ججوادیا اورخودسلطان بن گیااوراینانام ملک مظفرر کھااور بیخص مسلمانوں کے لیے رحمت تھا' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں تا تاریوں کوشکست دی جیسا کہاس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی۔ان شاءاللہ

اوراس کاوہ عذر جواس نے فقہاءقضا ۃ اورا بن العدیم کے سامنے پیش کیا تھا' واضح ہو گیا' اس نے کہامسلمانوں کے لیےایک قا ہر سلطان کا ہونا ضروری ہے' جومسلمانوں کی طرف ہےان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے اور بیدا یک جیموٹا بچہ ہے جومملکت کے انتظام کوئہیں جانتا۔

اوراس سال شاہ دمشق ملک ناصر فطاء کی طرف گیا' وہ بہت ہی افواج 'رضا کاروں اور بدوؤں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور جب اسے پنہ چلا کہ وہ مغلوں کے مقابلہ میں کمزور ہے تواس نے اس فوج کوچھوڑ دیا اور نہوہ چلا اور نہوہ چلے۔ اناللہ واناالیہ راجعون

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# صدرالدين اسعد بن المنجاة بن بركات بن مؤمل:

التوخی المغربی ثم الدمشقی انسنبلی " آپ ایک معتبر مالدار صاحب مروت اور بہت صدقات کرنے والے تھے آپ نے حنابلہ کے لیے مدرسہ وقف کیا' اور آپ کی قبروہاں پر قاضی مصر کی قبر کے پہلومیں درب الریحان کے سرے پر جامع اموی کی طرف ہے۔آپ نے مدت تک جامع کی نگرانی کی اور بہت سی نئی چیزیں بنا کمیں جن میں سے جامع کے سامنے سوق النحاسین بھی ہے اور اب آپ نے سناروں کواس کی جگہ منتقل کر دیا ہے اور اس سے قبل وہ پرانے سناروں میں سے تتھے اور آپ نے ان دو کا نوں کو جو زیارت کےستونوں کے درمیان میں از سرنونتمبر کیااور جامع میں بہت سے اموال پھیلا دیئے'اورآ پ کےصد قات بہت سے تتھے۔ اورآ پ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آ پ کیمیا کے فن کو جانتے تھے اور اس کے ساتھ آ پ نے صحیح جاندی بھی بنائی اور میرے نز دیک لیکیج نہیں اور نہ آپ کے متعلق پیلیجے ہے۔واللہ اعلم

يتنخ يوسف الأميني :

آ یہ آمینی کے نام سے مشہور تھے' کیونکہ آ یے آمین حمام نورالدین شہید میں تھہرتے تھے اور آپ لمبے کیڑے پہنتے تھے' جو

زمین پرنشان ڈالنے جاتے تھے اور آپ کیڑوں میں پیشاب کرویتے تھے اور آپ کا سرنگا ہونا تھا'لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ک اموال دَسندف بہت ہیں اور ابہت سے موام اور زوئر ساوگ آپ کی آئی اور ولایت کا حقااد رکھے ہیں اور پید عیال اس وہد ہے کہ وہ صلاح وولایت کی شروط کوئیس جائے 'اور انہیں پیجی علم نہیں کہ شوف نبک فاجر مومن کا فرار بہان' وجال اور ابن صادو غیر ہ ساور ہوتے ہیں' ہواشیہ بہت بوری پوری سنتے ہیں اور اسے انسانوں کے کانوں میں ڈال ویتے ہیں' خصوصاً اس شخص کے کانوں میں ڈال ویتے ہیں' خصوصاً اس شخص کے کانوں میں 'جومجنون نجاست آلود کیڑوں والا ہو۔

ضروری ہے کہ صاحب حال کا امتحان کتاب وسنت سے کیا جائے اور جس کا حال کتاب وسنت کے مطابق ہوتو وہ صالح مخص ہوگا'خواہ اسے کشف ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو'اور جس کا حال کتاب وسنت کے مطابق نہ ہووہ صالح مخص نہیں' خواہ اسے کشف ہویا نہ ہو۔ امام شافع ٹی نے فرمایا ہے کہ جب تم کس شخص کو پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے دیکھوتو اس سے دھو کہ نہ کھاؤ' حتی کہ اس کے معالمے کو کتاب وسنت پر پیش کرو۔

اور جب شیخص فوت ہوا تو اسے قاسیون کے دامن میں جوقبرستان ہے اس میں فن کیا گیااوروہ الرواحیہ کے مشرق میں ایک مشہور قبرستان ہے اور جب نے اسے آراستہ کیااور آپ کی مشہور قبرستان ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بعض معتقدعوام نے اس کا اہتمام کیا ہے' پس آپ نے اسے آراستہ کیااور آپ کی قبر پر لکھے ہوئے پھر لگائے اور بیسب بدعتیں ہیں۔

اوراس کی وفات اسسال کا ۲ شعبان کوہوئی اور شخ ابراہیم بن سعید جیعا نہ کا خیال تھا کہ وہ آمینی کی زندگی میں شہر میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اور جس روز آمینی فوت ہواوہ شہر میں داخل ہوگیا اور عوام بھی اس کے ساتھ تھے 'وہ دمشق میں چیختے ہوئے داخل ہوئے اور آ واز دے رہے تھے کہ ہمیں شہر میں داخل ہونے کا اذن مل گیا ہے اور وہ ہرکا کیں کا کیں کرنے والے کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ نور علم ہے روشی حاصل نہیں کرتے 'جیعا نہ سے دریافت کیا گیا آج سے پہلے تجھے شہر میں داخل ہونے سے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ نور علم سے روشی حاصل نہیں کرتے 'جیعا نہ سے کسی درواز سے پہلے کتھے شہر میں داخل ہونے سے کسی نے منع کیا تھا؟ اس نے کہا' میں جب بھی شہر کے درواز وں میں سے کسی درواز سے پرآیا میں نے اس درند ہے کواس میں ہیٹھے پایا اور میں داخل ہونے کی سکت نہ یا سکا اور اس نے شاغور میں سکونت اختیار کر کی تھی اور یہ جھوٹ ' مکروند ہیراور شعبدہ ہے اور جیعا نہ کو اس کی قبر کے پاس دامن کوہ میں دفن کیا گیا' اور اللہ بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے۔

### تتمس على بن الشعبى محدث:

آ پاحتساب میں صدرالبکری کے نائب تھے آپ نے کثیر سے پڑھااور ساع کیااور ساع کروایااورا پی تحریر میں بہت کچھ لکھا۔

### ابوعبدالله الفاسي شارح شاطبيه:

آپ نے کنیت سے شہرت پائی' بعض نے بیان کیا ہے کہ آپ کا نام قاسم ہے آپ نے حلب میں وفات پائی' آپ عربی زبان اور قر اُت وغیرہ کے فاضل تھے اور آپ نے شاطبیہ کی بہت اچھی شرح کی ہے اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے اس کی تحسین کی ہے اور انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔

النجم اخواليد مفضل:

آپ الكلدسيدين فاصليدے نئے تصاور آپ واستی تطیب العقبیہ بدر الدین کی من انتی گزالدین من مهراسلام ہے۔ ابازین ماصل تھی اور آپ کوباب الصغیر میں آپ کے اوا کے پاس فمن کیا گیا۔ اور آپ کا حناز وجر بورتھا۔ رحمہ اللہ سعد الدین مجمد بن الشخ مجی اللہ بین بن عربی:

#### سيف الدين بن صبره:

دمشق کی پولیس کا منتظم ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو ایک سانپ نے آ کراس کی رانوں کو ڈس لیا۔اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو ایک سانپ نے آ کراس کی رانوں کو ڈس لیا۔اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے کھن میں لیٹ گیا اور لوگ اس کے ہٹانے سے عاجز آ گئے راوی نے بیان کیا ہے کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ نصیری رافضی خبیث اور ہمیشہ شراب پینے والاتھا 'ہم اللہ سے پردہ واری اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ النجیب بن شعیشعۃ الدمشقی:

ومشق کا ایک گواہ ہے اس نے ساع حدیث کیا اور اپنے درب البانیاسی والے گھر کو وقف کر کے دار الحدیث بنادیا۔ اور یہی وہ گھر ہے جس میں ہمارے شخ المزی دار الحدیث اشر فیہ میں منتقل ہونے سے پہلے رہائش رکھتے تھے۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن شعیعت لیمن ہمار ہے تھے۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن شعیعت لیمن اللہ بن ابی طالب الشیبانی کذب اور بے دینی میں مشہور ہے اور بیان گواہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قدح کی گئی ہے اور بیاس لائق نہیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے 'اور احمد بن یجی الملقب بالصدر ابن سی الدولہ نے قاضی ہونے کی حالت میں اسے بٹھایا تو ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا۔

''بد بخت شعیشعة گوائی دینے بیٹھا ہے'تم ہلاک ہو جاؤ جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس میں اس نے تجاوز نہیں کیا' کیا زلزال نے ہلا دیا ہے؟ یا د جال کا خروج ہو گیا ہے'یا ہدایت والے لوگ ناپید ہو گئے ہیں؟ اس کمز ورعقید شخص پر تعجب ہے جوشریعت سے جاہل ہے اور انہوں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے''۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ۱۵۷ ھیں ایک زندیق فوت ہو گیا جو فلسفہ اور علوم اوائل میں غور وفکر کرتا تھا' اور وہ مسلمانوں کے مدارس میں رہتا تھا' اور میری اطلاع کے مطابق اس نے نوجوان طالب علموں کے عقاید کو بگاڑ دیا۔ اور اس کے باپ کا خیال تھا کہ وہ ری کے خطیب رازی کا شاگر دہے جوصا حب تصانیف ہیں۔ سانپ کا بچسانپ ہی ہوتا ہے۔

#### D 701

اس سال کا آغاز جمعرات کے روز ہوااورلوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھااور عراقین اور خراسان وغیرہ بلادمشرق پرشاہ تا تار ہلاکو خان کا قتد ارتھا' اور دیار مصر کا سلطان' ملک مظفر سیف الدین قطزتھا' جوالمعز ایبک تر کمانی کا غلام تھا' اور دمشق وحلب کا سلطان ملک ناصر بن العزیز بن الظاہر تھااور بلا دالکرک اور' الشو بک پر ملک مغیث بن عادل بن کامل محمد بن عادل ابی بکر بن ایوب کی حکومت تھی' اور وہ شاہ دمنی ناسر سے ساتھ ل کرمسر ہوں کے خلاف مسروف پریکار تھا اوران دونوں کے ساتھ امیر رکن الدین بیرس البند قداری اس فی امہوں ہے مسریوں نے ساتھ کر اس سات میں تنے کہ متوانز اطلاعات آنے لگیرن کے ابند اوران ہے مسرکو ہیں گئی فاعز میں اوراؤک ان ان سات میں تنے کہ متوانز اطلاعات آنے لگیرن کہ ایک فوج نے اور اوران کی ایک فوج نے اپنے بادشاہ ملا و خان کے ساتھ فرات کوان پئوں کے اربیا بوانبوں نے بنائے تھے۔ اور وہ اس سال کی اس منز کو صلب پنچے اور انہوں نے سات رور تک اس کا محاصرہ کیے رکھا پھرانبوں نے امان کے در بیجا سے فتح کرلیا۔ پھراس کے باشندوں کے ساتھ خیانت کی اوران کے بہت سے لوگوں کو تل کردیا جن کی تعداد کو اللہ بی جانتا ہے اور اموال لوٹ لیے اور بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا۔ اوران کے ساتھ بھی وہی پھھ ہوا جو اہل بغداد کے ساتھ موااوروہ گھروں میں گھس گئے۔ اور انہوں نے وہاں کے معزز باشندوں کو فیل کردیا۔ انا للہ وانا الیدراجعون میں تنا کے ساتھ موااوروہ گھروں میں گھس گئے۔ اور انہوں نے وہاں کے معزز باشندوں کو فیل کردیا۔ انا للہ وانا الیدراجعون

اور قلعہ ایک ماہ تک ان سے سرنہ ہوسکا' پھر انہوں نے امان کے ذریعے اس کی سپر دداری لے کی اور شہر کی فصیلیں اور قلعے کی فصیلیں گرادیں اور حلب ایک خارثی گدھے کی طرح باتی رہ گیا اور اس کا نائب ملک معظم توران شاہ بن صلاح الدین دانا اور تقلمند شخص تھا' لیکن فوج نے جنگ کرنے کے بارے میں اس سے اتفاق نہ کیا اور اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہوتا ہے' اور ہلا کوخان نے اہل حلب کو پیغام دینے کے لیے آ دمی بھیجا کہ وہ انہیں کہے کہ ہم دمشق کے مالک ناصر سے جنگ کرنے آئے ہیں' تم ہمارے لیے رسالے کا دستہ تیار کرو' اگر ہمیں فتح ہوئی تو تمام شہر ہماری حکومت میں ہوں گے اور اگر ہم نے شکست کھائی تو تم اپنی لیند کے متعلق اگر رسالے کے دستہ تیار کرو' اگر ہمیں فتح ہوئی تو تمام شہر ہماری حکومت میں ہوں گے اور اگر ہم نے شکست کھائی تو تم اپنی لیند کے متعلق اگر رسالے کے دستہ کو قبول کرنا چاہوتو قبول کرلینا ور نہ اسے آزاد کر دینا' انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے پاس کموار کے سوا اور کوئی چیز نہیں' پس وہ ان کی کمزوری اور ان کے جواب سے جران رہ گیا' اور آئی وقت اس نے دھرے دھیرے ان کی طرف بڑھ کرشہر کا گھیراو کرلیا اور جو بچھ ہوا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا' اور جب حلب فتح ہوگیا تو جماہ کے حکمر ان نے اس کی چابیاں ہلا کوخان کے پاس بھیج دیں اور اس نے ایک عجمی خواں بریا کی مقرر کیا' جس کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید بڑی ہوئی کہ دریت سے ہے اسے خسر وشاہ کہا جا تا تھا' اس نے حلب شر میں کی طرف کر دیں ہے۔

# دمثق پر قبضه کرنے اوراس سے ان کی حکومت کے جلدز وال پذیر ہونے کا بیان:

فتح کرلیااور جوزر ہیں اس میں موجود تھیں انہیں ہرباد کر ویا اور اس کے بلند ہرجوں کو گرادیا اور بیاس مال کی ۱۵ ارجادی الاولیٰ کا اقتہ ہے اور امہوں نے اس نے متو کی ہر الدین قراجا اور اس کے نقیب جمالی الدین ابن انسے بی بی قبل مردیا اور انہوں نے شہر اور تھی ہوں کی عزید کرتا تھا اور اس کے اساتقہ اور بھیوں نے اس سے متافی اور اس نے اس کے سیار بی کی عزید کرتا تھا اور اس نے اس تھیوں نے اس سے منا مان کی بہت عزید کی اور اس کی اور اس نے اس کی برت کی اور ان کے اور ان کے اور ان کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اس اس کی اور اس کی اور اس کے باس کئی اور اس کی اور اس کی اور وہ اس کے باس آ کے تو ان کے باس اس کی جانب سے اور وہ اس کے باس اس کی جانب سے اور وہ وہ بی اس کے باس کی میں ہوگیا ہو اور اس کی اور اس کی اس سے گزرتے اس کے نزدیک شراب کی گئرا ہو کا اور ان کی سے گزرتے اس کے نزدیک خراجو کہ ہو گئرا ہو کہ اور انہوں نے اس کے نزدیک کی اور انہوں نے اس کے نزدیک خوا ہو گئرا ہو کہ اور انہوں نے اس کی نزدیک کی اور انہوں نے اس کے باس کی اس کے باس کی خوا کہ اور انہوں نے اس کے باس کی باس کی اور انہوں نے اس کے باس کی باس کی اور انہوں نے اس کے باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی خوا کہ کیا ہور ہونی کا اور انہوں نے اس کی باس کے بان ارکی طرف لوٹا ویا اور ان کے خطیب نے ایک دو کان کے چوڑ کا وی اور ان کی اور دین اسلام اور انالی اسلام کی خدمت کی ان اندوا تا ایک کی بات کی بات کی بات ان کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی راجوں کی بارا اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی کی با اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی کی بالدین نے اپنی کی اس کی اس کی اور ان کی طرف کو کو کی بالدین نے اپنی کی اور دین اسلام اور انالی الدین کے قطب الدین نے اپنی کی اسب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی کی اور کی اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ قطب الدین نے اپنی کی اور دین اسلام اور انالی الدین کے تو کی اور کی اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ کی اور کی سال کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخ کی اور کی سال کی ویرانی کا سبب بنا اور شیخت کی اور کی سب کا اور کی کی اور کی کا سبب بنا اور شیخت کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی کی کور ک

راوی بیان کرتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب لے کر جامع مسجد میں داخل ہو گئے 'اوران کا ارادہ بیتھا کہ اگرتا تار بول کی مدت دراز ہوتو وہ بہت ہی مساجد وغیرہ کو گرادیں گے اور جب شہر میں بیواقعہ ہوا تو مسلمانوں کے قضاق' گواہ اور فقہاء جمع ہوئے اور اس واقعہ کی شکایت کرنے کے لیے قلعہ کی سپر دداری لینے والے اہل سیان کے پاس قلعہ میں گئے' پس ان کی اہانت کی گئی اور انہیں دھتکار دیا گیا اور نصار کی کی بات کواس نے ان پر مقدم کیا۔ اناللہ وانالیہ راجعون

یہ واقعہ اس سال کے آغاز میں ہوا اور سلطان شام ناصر بن العزیز و طاق برزہ میں مقیم تھا اور اس کے ساتھ امراء اور شاہزادگان کی بہت ہی افواج تھیں تااگر تا تاری ان کے پاس آئیں تو وہ ان سے جنگ کریں اور جولوگ اس کے ساتھ تھان میں امیر بیبرس البند قد اری بھی بحریہ کے ایک دستے کے ساتھ موجود سے کیکن افواج کے درمیان اتفاق نہ تھا' اس لیے کہ منشاء الہی بہی تھا اور امراء کی ایک جماعت نے ناصر کومعز ول کرنے اور اسے قید کرنے اور اس کے سلے بھائی ملک الظا ہر علی کی بیعت کرنے کا عزم کیا' پیس جب ناصر کو اس بات کا پہتہ چلا تو وہ قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور فوجیس ادھر ادھر منتشر ہوگئیں اور امیر رکن الدین بیبرس اپنی اس جب ناصر کو اس بات کا پہتہ چلا تو وہ قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور فوجیس ادھر ادھر منتشر ہوگئیں اور امیر رکن الدین بیبرس اپنی طرف بلایا اور اسے مقدم کیا اور قلیوب اسے جاگیر میں دیا۔ اور اسے وزیر ہاؤس میں اتار ااور اس کے ہاں اس کی شان بڑھ گئی اور اس کی موت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی۔

#### ملين جالوت كامعركه:

وس سال کے رمضان کے آخری دیے ہیں ان سب باتوں کا ونوٹ ہوا اور اینی ٹمن دن بی گزرے سے سیسٹ جانوے میں تا تا اين إمسايانون كه فتح ياينه كي بينا، حيرة كني اور يواقعه يون هي جب شاوم مع ملك مظفر قطر كواطلاح ملى كدتا تاربول ف شام میں وہ کچھالیا ہے جے ہم بیان کر کیے ہیںاورانہوں نے سب شہروں کولوٹ ایا ہےاور فز ہ تلک پینچ گئے ہیںاورو مصریاں داخل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور شاہِ دمشق ملک ناصر نے بھی مصر کی طرف کوچ کرنے کاعز م کرایا۔ کاش وہ ایسا کرتا۔اور ملک ناصر کے ساتھ حماہ کا حکمران اور بہت ہے امراءاورشنرادگان بھی تھے اور وہ قطبیہ پہنچ گیا اور ملک مظفر قطیز نے حماہ کے حکمران کی عزت کی اوراس سے وعدہ کیا کہ وہ وفا داری کےصلہ میں اے اس کا شہر دے گا' مگر ملک ناصر مصر میں داخل نہ ہوا بلکہ بنی اسرائیل کے تبہ کی جانب واپس پلٹ گیا اور جوعوام اس کے ساتھ تھے وہ مصر میں داخل ہو گئے اور اگر وہ بھی داخل ہوجاتا تو معاملہ اس کے لیے زیادہ ہ سان ہوجا تالیکن وہ عداوت کی وجہ ہےان ہے ڈرگیا اور الکرک کی جانب مڑ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا اور کاش وہ وہیں رہتا 'کیکن وہ مضطرب ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔اور کاش وہ اس میں چلتا چلا جا تا۔اور اس نے اعراب کے ایک امیر سے پناہ مانگی اور تا تاریوں نے اس کا قصد کیااور دہاں جواموال تھے انہیں تلف کر دیااور گھروں کوگرا دیااور چھوٹوں بڑوں کو آل کر دیا 'اوران نواح میں جواعراب تتھانہوں نے ان پرحملہ کر کے ان میں ہے بہت سوں گولل کر دیا اوران کی اولا داورعورتوں کوقیدی بنالیا۔اوراس کے بعد عربوں نے ان سے قصاص لیا اور انہوں نے ان کے چرنے والے گھوڑوں پر ۱۵ رشعبان کو غارت گری کی اورسب کو ہا تک کر لے گئے' اور تا تاریوں نے بھی ان کا پیچھا کیالیکن وہ ان کےغبار کوبھی نیل سکے اور ندان سے کوئی گھوڑ ایا گدھا واپس لا سکے اور تا تاری' مسلسل ناصر کے تعاقب میں رہے حتیٰ کہ انہوں نے اسے زیزی کے تالاب پر پکڑلیا اور اسے اس کے چھوٹے بیٹے اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنے بادشاہ ہلا کوخان کے یاس بھیج دیا جوحلب میں اتر اہوا تھا اوروہ اس کے قیدی رہے جتی کہ آئندہ سال اس نے انہیں قل کردیا' جبیا کہ ہماسے بیان کریں گے۔

عاصل کلام میکہ مظفر قطر کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی جوتا تاریوں نے محروسہ شام میں کیے تھے اور یہ کہ وہ شام میں اپنی کومت کے استوار کرنے کے بعد دیار مصر میں داخل ہونے کا عزم کیے ہوئے ہیں تو اس نے ان کے سبقت کرنے ہے جبل ان کی طرف سبقت کی اور اپنی فوجوں کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اس پرشق تھیں 'حتیٰ کہ شام پہنچ گیا اور مغل فوج بھی اس کے لیے بیدار ہوئی اس کا سالار کتبغا نوین تھا اور اس وقت وہ بقا میں تھا 'پس اس نے شاہ مص اشرف اور مجیرا بن الزکی ہے مشورہ کیا اور انہوں نے اس مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو ہے مدد لیے بغیر مظفر کا سامنانہیں کرسکتا' مگر اس نے اس کے ساتھ جلد جنگ کرنے کے سوا اور کوئی بات نہ مانی 'مشورہ دیا کہ وہ ہلاکو سے مدد لیے بغیر مظفر کا سامنانہیں کرسکتا' مگر اس نے اس کے ساتھ جلد جنگ کرنے کے سوا اور کوئی بات نہ مانی 'پس وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور مظفر ان کی طرف روانہ ہو گیا اور میں اور اہلی اسلام کوفتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے انہیں زبر دست شکست دی اور مغلوں کا امیر کتبغا نوین اور اس کے گھرکی ایک جماعت قتل ہوگئی۔

کتے ہیں کہ کتبغانوین کوامیر جمال الدین آقوش مشی نے قتل کیا اور اسلامی فوج نے ہر مقام پر قتل کرتے ہوئے ان کا

تعاقب کیا اور حیاد کے حکمران ملک نسور نے ملک مظفر کے ساتھ مل کر شخت جنگ کی اوران طرح امیر فارن الدین اقطائی المستعرب ے کی بنٹ کی اور وہ نوں عامیونیا اوران نے نتاجا تو بن کی ہما ہت ہے ملک میبرین العزیزین انھادکی کوفیدی بنا میا اور نظفر نے ا سے بیٹنی کرنے کاعکموں و مااور شاؤمیں اشرف نے امان طلب کی میٹا تاریوں کے ساتھ کھااور ہلا کوخان نے اسے سارے شام کا یا ہے۔ تشرر کیا تھا 'سوملک مظفر نے اپنے امان ای اوران کوھٹ وائین کردیا' اوران طرح اسے مفسور کوتھا ووائیں کردیا اور مزید ا ـ المعروونييره كاعلاق بهى و ـ ها وياوراس نه اميرشرف الدين عيسلي بن مبنا بن مانع اميرالعرب كوسلميه كاعلاقه و حدويا - اورامير ۔ بیبر سالبند قد اری اور بہا دروں کی ایک جماعت تا تاریوں کا تعاقب کر کے انہیں ہر جگڈٹل کرنے لگئے یہاں تک کہان کے پیچھے پیچھے علب پہنچ گئے اوران میں ہے جولوگ دمشق میں تھے۔وہ اتوار کے روز ۲۷ ررمضان کو بھاگ گئے'اور دمثق کےمسلمانوں نے ان کا بیجھا کیااورانہیں قتل کرنے گےاوران کے ہاتھوں سے قیدیوں کو چیٹرانے لگےاوراس کی بشارت بھی آ گئی'اوراللہ کاشکر ہے کہاس نے اپنے لطف سے اسے درست کیااور قلعہ سے خوشخبریوں کی آ واز نے اسے جواب دیااورمومنین نصرت ِ الٰہی سے شا داں وفر حاں ہو گئے' اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اور یہودونصاریٰ اور منافقین کو ذلیل کیا اور ان کی ناپسندیدگی کے باوجو داللہ کا دین غالب آ گیااس موقع پرمسلمانوں نے اس کلیسا کی طرف سبقت کی جس سے صلیب نکلی تھی اور جو پچھاس میں موجود تھاا سے لوٹ لیا اور اے جلا دیا اور اس کے اردگر د آگ بھینک دی اور نصاریٰ کے بہت سے گھر جل گئے' اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے برکر دیا اورا یک شخص نے کلیساالیعا قبہ کوجلا دیا' اورا یک گروہ نے یہود کولو ٹنے کا ارادہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں وہ پرستارانِ سلیب کی طرح سرکشی نہیں یا گئ اورعوام نے جامع کے ورط میں ایک رافضی شیخ کوقل کر دیا جولوگوں کے اموال یہ تا تاریوں کورفیق بنا تاتھا' اے فخرمحد بن یوسف بن محمد النجی کہا جا تاتھا' وہ بدنیت اورمسلمانوں کے اموال یران کی مدد کرنے والاتھا الله اسے ہلاک کرے اورانہوں نے اس جیسے منافقین کی ایک جماعت کوتل کر دیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہوگئ والحمد للدرب العالمین اور ہلا کوخان نے تمام شہروں مدائن' شام' جزیرہ' موصل' ماردین اورا کراد وغیرہ ذالک کے لیے قاضی کمال الدین عمرین بدار التفليسي كوقاضى بنانے كاحكم بھيجااور آپ دمشق ميں بندر ہ سال سے قاضى صدرالدين احمد بن يحيٰ بن مبة الله ابن سني الدولہ كے نائب عدالت تھے'اور۲۷ رربیج الا وّل کو حکم پنجا تو اسے میدان اخصر میں پڑھا گیا اوروہ دُشق میں بااختیار فیصلہ کرنے والے بن گئے اور آ ب ا یک فاضل آ دمی تھے اور دونوں معزول قاضی صدر الدین بن سی الدوله اورمحی الدین ابن الزکی' حلب میں ہلا کوخان کی خدمت میں گئے'اورا بن الز کی نے ابن سنی الدولہ کو دھو کہ دیا اور بہت ہے اموال خرچ کیے اور دمشق کی قضاسنیمال کی اور دونوں واپس آ گئے اورا بن سی الدولہ نے بعلبک میں وفات پائی ٔ اور ابن الزکی قضا پر راضی ہو گیا اور اس کے پاس اس کا حکم اور سنہر اخلعت بھی تھا اس نے اسے بہنااور قبۃ النسر کے نیچے بڑے دروازے کے پاس اہل سنان کی خدمت میں بیٹھااوران دونوں کے درمیان اہل سنان کی ز وجہ خاتون منہ سے نقاب ہٹائے موجودتھی' اور اس حالت میں حکمنامہ پڑھا گیا اور جب ہلاکو کے نام کا ذکر ہوا تو سونا اور چاندی لوگوں کے سروں پر نچھاور کیا گیا' انا للہ وانا الیہ راجعون' اللہ تعالیٰ اس قاضی' امیر' بیوی اور سلطان کا برا کرے۔اور ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن الز کی اس تھوڑی می مدت میں بہت ہے مدارس پر قابض ہو گیا' بلاشبداسے سال کے سر پرمعزول کمیا گیا اوراس نے

اس مدت میں النداریا السلطانیا الفلکیا ولرکنیا القیم میداورالعزیز میر برقبضہ کرلیا اوراس کے ماتھ ساتھواس کے ہاتھ میں دومدر سے
النقو میاورالعزیز میر بھی نشخ اوراس نے اپنے بھیا ہیں کے لیے اسینیا بی قدر الساد و شاتھ و النوبیا اللہ بھی العمام المصری کے لیے حاصل کیا اورالشامیدائیران بھوا ہے ایک دوست کے لیے حاصل کیا اوراپنے ایک مال جا سے
العمامی العمام المحمری کے لیے حاصل کیا اورالشامیدائیران بھوا ہے ایک دوست کے لیے حاصل کیا اوراپنے ایک مال جا سے
جمالی شباب الدین اسامین بن اسعد بن جیش کو قضائیں تا تب تررکیا اورا سے الروا میداور الشامیدائیران بی کا میر مقربالیا ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے وقف کرنے والے نے شرط عائد کی ہے کہ اسے اور کی دوسر ہے مدرہ کو انتہا نہ کیا جا کا اور جب دمشق اور دوسر ہے شہر مسلمانوں کو واپس مطیقو اس نے قضا کے بارے بیں کوشش کی اور اموال خرج کیے تا کہ وہ اس پر اور جو مدامی اس کے ہاتھ میں بیں ان پر برقر ارر ہے مگر وہ برقر ارز ہے بائد قاضی بھم الدین البی بکر بن صدر الدین بن بن کی الدولہ کے ذریعے معزول کیا گیا۔ اور قضا کے بارے میں شاہی فر مان ۱۲ ردی القعدہ کو نماز جعہ کے بعد جامع ومشق میں مزارعثان کی کمالی کے ذریعے معزول کیا گیا۔ اور قضا کے بارے میں شاہی فر مان ۱۲ ردی القعدہ کو نماز جعہ کے بعد جامع ومشق میں مزارعثان کی کمالی کھڑی کے باس پڑھا گیا اور جب ملک مظفر قطر نے مین جالوت پرتا تاریوں کوشکت دی تو وہ ان کے پیچھے بیچھے آیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوگیا اور گوں کو اس ہے بروی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے بہت دعا نمیں کیں اور اس نے شاہ جمس اشرف کو جمس پر برقر اررکھا اور اس خور کی خور اس کے لیا جہ میں اور اس نے لیا اور اس نے بلاکو کے ہاتھ سے صلب کو واپس لے لیا اور حق اپنے اصل کی طرف واپس آگیا اور اس نے قواعد وضوابط کو درست کیا اور اس نے اپنے آگے امیر رکن الدین میرس البند ور جب اس نے انہیں وہاں سے نکال باہر کرے اور اس کی سپر دداری لے لے اور اس نے اس کی نیابت کا وعدہ کیا اور وہ شاہ موصل کا بیٹا علاؤ الدین تھا اور یہی ان دونوں کے درمیان نفرت کا سب تھا 'جس نے ملک مظفر قطر کے جلا قتل کا تقاضا کیا و للہ الا مور من قبل و من بعد۔

قتل کا تقاضا کیا و للہ الا مور من قبل و من بعد۔

اور جب مظفر شام سے فارغ ہوا تو اس نے مصر کی طرف واپسی کاعز م کیااوراس نے امیرعلم الدین شجر انحکسی الکبیراورامیر مجیرالدین ابن الحسین بن آقشتم کومصر پرنائب مقرر کیا' اور قاضی ابن الزکی کو دمشق کی قضا سے معزول کر دیا۔ اور ابن شی الدولہ کو قاضی مقرر کیا' پھر وہ دیارمصر کی طرف واپس آگیا اور اسلامی افواج اس کی خدمت میں تھیں اور اعیان کی آئیسی اس کی شدت بہت سے اسے ترجیجی نظروں سے دیکھر ہی تھیں۔

# ملک الظا ہر بیرس البند قداری کی سلطنت کا بیان:

اور بیا یک شیر زیاں تھا اور بیوا قعہ یوں ہے کہ سلطان ملک مظفر قطز جب مصر جانے کے ارادے سے واپس لوٹا اور الغزالی اور العزالی اور العالی شیر زیاں تھا اور بیخیا تو امراء نے اس پرحملہ کرکے اسے وہاں پرقل کردیا۔ اور بیا یک صالح شخص تھا جو جماعت کے ساتھ بہت نمازیں پڑھتا تھا اور منشیات کا استعال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ایسی باتوں میں مشغول رہتا تھا'جن میں بادشاہ مشغول رہتے ہیں' اور جب سے اس نے اپنے استاد کے بیٹے منصور علی بن المعزیز کمانی کو معزول کیا تھا' اس وقت سے لے کراس وقت تک جوذ والقعدہ کا جہ نے سے اس کی مدے حکومت تقریباً ایک سال بنتی ہے اللہ تعالی اس پر دحم فرمائے' اور اسے اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے

نیے دیے'اورامیر رکن الدین بیبریں البند قداری نے امراء کی ایک جماعت کے ساتھاں کے تل کے متعلق اتفاق کیا اور جب وہ اس مقام باب پہنچا تو اسے ای**ں ڈیوژنی ٹو مارااورایلے تر گوٹن ہے جی**صے لک کیا اور وہ امرا و بھی اس کے ماتھ گئے اورا ل نے رکن العرین یبری نے باس کی جز کے بارے میں سفارش کی تو اس نے اسے قبول کرلیا اوراس نے اس کے باتھ کو بوسد دینے نے لیے پکڑا تو اس نے ات روک بیا اوران ام اء نے تکواروں کے ساتھوان پر تملیہ کر کے اسے مارااورا سے اس کے گھوڑے سے گرا دیا اورا سے تیر مارے' حتی کہا ہے فتل کر دیا' رحمہاللہ' پھروہ خیمہ گاہ کی طرف ملٹے اور ان کے ہاتھوں میں سونتی ہونی تلواریں خیس اور وہاں جولوگ موجود تھے'انہوں نے انہیں اطلاع دی تو ان میں سے ایک شخص نے یو چھااسے کس نے تل کیا ہے؟ انہوں نے کہا' رکن الدین پیبرس نے انہوں نے پوچھا تو نے اسے تل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا پھرتو تو بادشاہ ہے۔اوربعض نے بیان کیا ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا تو امراء آپس میں حیران رہ گئے کہوہ کیے باوشاہ بنا کمیں اوران میں سے ہرکوئی اس کےشر سے ڈرتا تھا کہوہ اسے بھی جلد ہی پہنچے گا جواس کے غیر کو پہنچاہے' پس انہوں نے اتفاق کر کے بیرس البند قداری کی بیعت کر لی حالانکہ وہ ا کابرپیشروؤں میں سے نەتھا'کیکن انہوں نے اس کا تجربہ کرنا جا ہا اور اسے ملک الظاہر کا لقب دیا' پس وہ تخت حکومت پر ہیٹھا اور بشارتوں کا کھڑاگ ہوا' اور طبل وبگل نج گئے'اورشور ڈالنے والوں نے سٹیاں بجا کمیں اور بھیٹروں بکریوں نے شور ڈالا اور وہ جمعہ کا دن تھا'اوراس نے اللہ یر تو کل کیااوراس سے مدد مانگی' پھروہمصرمیں داخل ہوااور فوجیں اس کی خدمت میں تھیں' پس وہ قلعہ جبل میں داخل ہوااوراس کی کرسی یر بیٹھ گیااوراس نے تھم وعدل قطع وصل اورنصب وعزل کیااوروہ تیزفہم اور بہادرآ دمی تھا' جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شایدا حتیاج کے وقت کھڑا کیا'سب سے پہلے اس نے ملک قاہر کالقب اختیار کیا تو وزیر نے اسے کہا پیلقب اس خص کو کامیا بنہیں کرے گاجو اے اختیار کرے گا۔القاہر بن المعتمد نے بیلقب اختیار کیا تو اس کا زمانہ لمباہواحتیٰ کہوہ معزول ہوااوراس کی آنکھوں میں سلائی بھیری گئ اورشاہ موسل نے قاہر کالقب اختیار کیا تو اسے زہر دیا گیا اور وہ مرگیا 'تو اس نے اس وقت اسے چھوڑ کر ملک الظاہر کالقب اختیار کرلیا' پھراس نے اکابرامراء میں سے ان کو پکڑنا شروع کیا جواینے آپ کوامیر خیال کرتے تھے حتیٰ کہاس نے حکومت کواستوار کرایا'اور جب ہلاکوخان کواس سلوک کی اطلاع ملی جومسلمانوں نے اس کی فوج کے ساتھ عین جالوت پرروار کھاتھا' تواس نے اپنی بہت سی فوج میں ہے ایک دیتے کو بھیجا۔ کہ وہ شام کومسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لے لیں' پس وہ ان کے اوران کے ارادوں کے درمیان حائل ہو گیا اور وہ خائب و خاسر ہوکر واپس لوٹ آئے' اس لیے کہ طاقتورشیر اورشمشیر براں ملک الظاہر نے سرعت کے ساتھ ان پرحملہ کیا تھا' پس وہ دمشق آیا اور اس نے سرحدوں اور قلعوں کی حفاظت کے لیے ہرطرف مسلح افواج بھیج ویں اور تا تاری اس کے قریب سینگنے کی بھی سکت نہ یا سکے اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت بدل چکی ہے اور کلائیاں تیار ہو چکی ہیں اور شام اور اہل شام کوعنا بت الٰہی حاصل ہو چکی ہے اور اس کی رحمت ان برنازل ہو چکی ہے' اس موقع بران کے شیاطین اپنی ایزیوں کے بل پھر گئے' اور اس خدا کاشکر ہے جس کے فضل سے اچھے کا مکمل ہوتے ہیں۔

اور ملک مظفر قطز رحمہ اللہ نے ایک ترک امیر علم الدین سنجر حلی کو دمشق پرنائب مقرر کیا اور جب اسے مظفر کے قل کی اطلاع ملی تو اس نے قلعے میں داخل ہوکرا پنے لیے دعا کی اور ملک مجاہد کا نام اختیار کیا اور جب ملک الظاہر کی بیعت آئی اور ۲ رزوالحجہ کو جمعہ کے

روز آئ بکا خطب نے سب سے میلرمجام کے لیےاہ نیم الفاج کے لیے دیا کی اور ان ووقوں کر نام کا انتخص نے مراہ شی نیم اس مجامد کو درمیان سے اٹھادیا کیا 'جیسا کہ انجمی بیان ہوگا۔

اوران سال جیب المورکا تفاق ہوا اور وہ یہ کہ ان سال کے آغاز میں شام سلطان ناسر ابن العزیز کے تصرف میں تھا کیر ا ۱۵ رصفر کوشاہ تا تار بلا کوخان کے تشرف میں آگیا 'کیمررمضان کے آخر میں خطفر تطور کے تشرف میں آگیا اور کیمرہ والقعدہ کے آخر میں انظا ہر بیمری کے تصرف میں اس کے شروع میں میں ان کے شروع میں انظا ہر بیمری کے تصرف میں آگیا اور دمشق میں ملک مجاہد شجر بھی اس کا شرکی ہوگیا 'ای طرح شام میں اس کے شروع میں قضاء ابن سی الدولہ صدرالدین کے پاس تھی 'کیمر ہلا کو خان کی طرف سے کمال عمر التقلیسی کو کیمر ابن الزکی کو کیمر تجم الدین ابن سی الدولہ کوئی گئی۔

اس طرح طویل سالوں سے عمادالدین بن الحرستانی جامع دمشق کا خطیب تھا' پھراسے العما دالاسودی کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ اور بیوعیوب سے محفوظ اور اچھا قاری تھا پھر اس سال کے ذوالقعدہ کے آغاز میں دوبارہ الحرستانی کوخطیب بنا دیا گیا فسبحان من بیدہ الاموریفعل مایشاء ویحکم مایرید.

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

### قاضى القصاة صدرالدين ابوالعباس ابن سني الدوله:

اوراس نے دمثق میں ۱۳۳۷ ھیں بااختیار ہوکر عدالت سنجالی اور سلسل ایک سال تک قاضی رہااور جب اسے کمال اتفلیسی کے ذریعے معزول کیا گیا تو اس نے اور ابن الزکی نے ہلا کوخان کی طرف اس وقت سفر کیا جب اس نے حلب پر قبضہ کیا پس اس نے ابن الزکی کوقاضی بنادیا۔ اور ابن سنی الدولہ نے بعلبک کونتخب کیا۔

اوروہ یہاں آیا اوروہ بیارتھا' پس وہ یہیں مرگیا اوراسے شخ عبداللہ الیونینی کے پاس دفن کیا گیا اور ملک ناصراس کی اسی طرح تعریف کرتا تھا' اور جب ملک الظاہر بیرس کی حکومت قائم ہوگئ تو اس نے بیٹے بنم الدین ابن سی الدولہ کو قاضی بنا دیا' اوروہ وہی ہے جس نے زرد آلو کے زمانے میں اسباق کے بیکار ہونے کی بات بیان کی تھی' کیونکہ ارض اسہم میں اس کا ایک باغ تھا' اور اسے زرد آلو سے مفارفت کرنا اور مدارس کی طرف جانا گراں گزرتا تھا' پس اس نے ان ایام میں لوگوں کو بیکار کردیا اور انہوں نے

ں میں میں اس بی میں وی کی اور افغات کا رکیا ور راحت کوئر جمع وست میں خصوصا ماغات کے مالک جیلوں کے ایام میں اور ابنا ایام میں بکشر نے خواہشا ہے جو تی میں اور نصوصا قضا قاکو۔

شاه مارو ن ملک تعبیر.

نجم الدين بن اميں غازي بن المصورارتق بن ارسلان بن امل غازي بن السني بن تمرقاش ابن ايل غانري بن اريشش 'اور پيه شجاع جمنی تھا' اس نے یو مایر قبضہ کیا اوراس کے قلعے میں نو ران شاہ بن ملک صلاح الدین داخل ہوااوروہ ملک انظا ہر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر شاہ دمشق کا حلب پر نائب تھااوراس نے ایک ماہ تک حلب کومغلوں کے ہاتھوں سے بچایا' پھرشدیدمحاصرہ کے بعد سکے کے ساتھ اس کی سپر د داری دیے دی اور اس کی و فات اس سال ہوئی اور اسے اپنے گھر کی ڈیوڑھی میں دفن کیا گیا۔ ملك سعيدحسن بن عبدالعزيز:

ا بن العادل ا بی بکر بن ایوب بیا ہے باپ کے بعد الصبیہ اور با نیاس کا ما لک تھا' پھر بید دونوں مقامات اس سے لے لیے گئے' اوراے قلعہ منیر ہ میں قید کر دیا گیا اور جب تا تاری آئے توبیان کے ساتھ تھا' اور انہوں نے اس کے شہروں کواسے واپس کر دیا اور جب مین جالوت کامعر کہ ہوا تواہے قیدی بنا کرمظفر قطز کے سامنے لایا گیا تواس نے اسے تل کردیا اس لیے کہاس نے تا تاریوں کا سرقوج پہنا ہواتھا'اوراس نے مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی خیرخواہی کی تھی۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمٰن بن طاہر: ابن محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب شرف الدین بن العجمی الحلمی الثافعیٰ آپ حلب کے علمی اور امار تی گھرانے سے تعلق ر کھتے میں' آپ نے الظا ہر سیمیں پڑھایا اور وہاں ایک مدرسہ کو وقف کیا اور وہیں فن ہوئے اور جب تا تاری حلب میں داخل ہوئے تو اس دقت آپ نے صفر میں وفات پائی' سوانہوں نے آپ کوسز ادی اور آپ پرموسم سر مامیں ٹھنڈا یانی ڈالا'جس سے آپ کوشنج ہو گیا حتی که آپ وفات یا گئے ۔رحمہ اللہ تعالی

#### ملك مظفر قطر بن عبدالله:

سیف الدین ترکی المعزیر کمانی کا خص غلام اورصالح ابوب بن کامل کے غلاموں ہے ایک غلام جب اس کا استاد المعزقل ہو گیا تو یہاں کے بیٹے نورالدین منصورعلی کامتولی بن گیا اور جب اس نے تا تاریوں کے بارے میں سنا تواپنے استاد کو بیٹے کی صغر سی کی وجہ ہے اختلاف سے خوفز دہ ہو گیا اور اس نے اسے معز ول کر کے اپنی طرف دعوت دی اور ذوالقعدہ ۱۵۷ ھ میں اس کی بیعت ہوئی 'جیبا کہ پہلے بیان ہو چکاہے' پھریہ تا تاریوں کے مقابلے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں اسلام کی نصرت کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور بیردلیر'شجاع' بہت بھلائی کرنے والا اور اسلام اور اہل اسلام کا خیرخواہ تھا اورلوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اوراس کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے اس کے تعلق بیان کیا جاتا ہے کہاس نے عین جالوت کے معرکہ کے روز اپنے گھوڑ ہے کوثل کر دیا' اور اس نازک گھڑی میں اس نے الوشاقیہ میں ہے جن کے پاس کوتل گھوڑے تھے' کسی ایک کوبھی نہ یا یا تو وہ پیادہ ہو گیا اور ز مین پر جم کر کھڑا ہو گیااور میدان کارزار میں جنگ جاری تھی اوروہ قلب میں سلطان کی جگہ پرتھا' اور جب ایک امیر نے اسے دیکھا

تو این گفت ہے ہے اور اس نے سام ان کے سام ان کو صف و با کہ وہ ضرورات گفور کے برسوار ہو دو اس نے کران نے انجار آبا اور اس امیر ہے کہ نہیں اور دوای حالت بیں رہائتی کے اوش ہے تعدر وہ سے ساتھوال ہے ہور کے کا نہیں اور دوای حالت بیں رہائتی کے اوش ہے تعدر وہ سے ساتھوال ہے ہور کے اس ملامت کی اور بہا ہا اخوند آب بال ہے تعدر اس کے ساتھوال ہوراس نے برہ ہے یہ دشاہوں کو شہر کیا۔ اور اس نے اسلام کو دوبر دو سے بچانے کے لیے آ دمی گھڑ کرد کے اور اسلام کو خان کو بہت ہے بور ان ہوراس نے بہت ہور دوران کے بہت ہے بور ان ہوائی کے اور اسلام کو دوبر دول ہے بچانے کے لیے آ دمی گھڑ کرد کے اور اسلام کو خان کو نہیں کیا اور جب وہ محر سے روانہ ہوائی ہو تھے ہیں اور اس نے برائی کہ بہت ہے بور اس بڑا دو گائی کہ بہت ہے بور سے بڑے نے کے لیے آ دمی گھڑ کے دوہ ان ایام بیں دستر خوان بچھانے کی مشقت نہ اٹھائے 'بلکہ ہا بی کہ بہت ہے بور سے بڑے امران کوا بک پیغام بھیجا کہ دہ ان ایام بیں دستر خوان بچھانے کی مشقت نہ اٹھائے 'بلکہ ہا بی کہ بہت ہے بور سے بڑے دہ کو مسلام کو فتح ہوئی تھی اور اس نے جمادی کر وا اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے بین دشن کے ساتھاس کی بلا قات رمضان کی ساتھاس کی بلا قات رمضان کی جو کی عشری مسلوم کو فتح ہوئی تھی اور جب وہ شوال بیں دمشق آ یا تو اس نے دہان عدل وانصاف کیا اور معا ملات کو مرتب کیا اور جب وہ موال بین مسلوم کی بیت کا ایک مسلوم کے بیتھے بھیجا کہ دہ آبیں صلب سے بیو عمرہ پورانہ کیا ، جس کے باعث دونوں کے درمیان نظرت بیدا ہوگئ اور جب وہ مصروا پس آ یا تو امراء نے بیرس کے ساتھال کر اس کے خلاف ایک دوسرے کی عدد کی اور انہوں نے اسے القر آبی اور الصالح یہ کے درمیان قتل کر دیا اور وہ کل میں مدفون ساتھ کی کران کی جاتی ہوئی جاتے ہوئی جاتے ہوئی ہی ہوئی ہے۔

اور جب الظاہر نے حکومت پر قابو پایا تو اس نے اس کی قبر کی طرف آ دمی بھیج کرا ہے لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور اس کے بعدا سے پیچانا نہ جاتا تھا۔اور و ۱۹ ارذ والقعد ہ کو ہفتہ کے روزقل ہوا۔

شیخ قطب الدین الیونینی نے الذیل علی المرآۃ میں شیخ علاؤ الدین بن غانم ہے بحوالہ المولیٰ تاج الدین احد بن الاثیر جو ناصر شاہ دمشق کے زمانے میں پرائیویٹ سیکرٹری تھا' بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم ناصر کے ساتھ وطاہ برزہ میں تھے تو ایلجی خبر لائے کہ قطمز نے مصرکی حکومت سنجال لی ہے' میں نے سلطان کو یہ خبر سنائی تو اس نے کہا فلاں فلاں شخص کو جاکریے خبر بتاؤ۔

راوی بیان کرتا ہے جب میں اس کے ہاں سے نکلاتو مجھے ایک سیابی ملااور اس نے مجھ سے پوچھا'تمہارے پاس مصر سے خبر آئی ہے کہ قطز باوشاہ بن گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں' تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے'؟

اس نے کہا خدا کی قتم وہ عنقریب مملکت کا والی بن کرتا تاریوں کوشکست دے گا، میں نے پوچھا تجھے اس بات کاعلم کہاں ہے ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ چھوٹا تھا اور میں اس کی جو نمیں نکالیا تھا اور اسے بہت جو نمیں پڑی ہوئی تھیں اور میں اس کی جو نمیں نکالیا تھا اور اس کی اہا نت و فدمت کیا کرتا تھا اور اس نے جھے کہا، تو ہلاک ہوجائے، جب میں دیار مصر کا بادشاہ بنوں گا تو جو چیز چاہے گا، میں کچھے دوں گا، میں نے اسے کہا تو مجنون ہے اس نے کہا میں نے رسول اللہ مُنافیظ کوخواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو دیار مصر کا بادشاہ ہے گا اور تا تاریوں کوشکست دے گا اور رسول اللہ مُنافیظ کا قول حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور

میں نے اپ ای وقت کہا۔ اور ووسی تن پر میں تھیں ہے بچائ سواروں کی امارے جا ہتا ہوا ہائی نے کہا بہت ایسا' خوش روپ

ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے مجھے ہیں ہات بتائی تو میں نے اسے کہا سیمسر پول کے خطوط بیں اس نے سلطت کو سنجول ہیں اس نے بہا تیم بخداوہ صرورتا تار پول و تناست دے کا اور ایس بن وقوع بیں آیا اور جب ناسرہ یار سرکی طرف کونا اور اس نے اس میں داخل ہونا پاہا نو اس نے اسے تھوڑ دیا اور اکثر شامی افواج اس میں داخل ہوئئیں ۔۔ اور یہ حکایت بیان کر نے والا امیر بھی دیار مصر میں داخل ہونے والوں میں شامل تھا' پس مظفر نے اسے پچاس سواروں کی امارت دے دی اور اس سے وعدہ پورا کر دیا۔ اور وہ امیر جمال الدین ترکمانی تھا' ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ وہ امیر بننے کے بعد مجھے مصر میں ملا اور اس نے مجھے وہ بات یا دولائی' جو اس نے مجھے مظفر کے بارے میں بتائی تھی' سومیس نے اسے یا دکیا' اس کے بعد تا تاریوں کے ساتھ معرکم آرائی ہوئی اور اس نے انہیں شکست دی اور انہیں شہروں سے نکال باہر کیا۔

اوراس سے روایت کی گئی ہے کہ جب اس نے تا تاری فوجوں کو دیکھا تو اس نے ان امراءاورا فواج سے جواس کے ساتھ تھیں' کہا' ان سے اس وقت جنگ کرو جب سورج ڈھل جائے اور سائے بلٹ آئیں اور ہوائیں چل پڑیں اور خطباءاورلوگ اپنی نماز وں میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔رحمہ اللہ تعالی

اوراس سال بلادشام پر ہلاکو کا نائب کتبغا نوین ہلاک ہوگیا اللہ اس پر لعنت کرے اور نوین کے متن ہیں دس ہزار کا امیر اور
اس خبیث نے اپنے استاذ ہلاکو کے لیے بلا دیم کے دور در از علاقوں سے لے کرشام تک کے علاقے فتح کیے اوراس نے بلاکو کے دادا
چگیز خان کوتھی دیکھا اور پر کتبغا مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں ایسی باتوں پر اعتباد کرتا تھا ، جن کی طرف کسی نے سبقت نہیں گی جب
پرس شہرکو فتح کرتا تو اس شہر کے جانزوں کو دوسر نے دو کی شہر میں لے جا تا اوراس شہرک ہوجا تا اوراس کے عاصرہ کی مدت کم ہوجاتی
ہاں پناہ دیں اوراگر وہ ایسا کرتے تو اس کا مقصد لیمنی ان پر کھانے پینے کی تنگی کرنا حاصل ہوجا تا 'اوراس کے عاصرہ کی مدت کم ہوجاتی
ہاں پناہ دیں اوراگر وہ ایسا کرتے تو اس کا مقصد لیمنی ان پر کھانے پینے کی تنگی کرنا حاصل ہوجا تا 'اوراس کے عاصرہ کی مدت کم ہوجاتی
ہوئی کرتا ہواس سے پہلے مفقو حشہر کے باشند ہوتے تھے اگر فتے ہوجاتی تو ٹھیک 'بصورت دیگر وہ ان کے ذریعے ان کو کر دور کر
جنگ کرتا ہوا باز فتا ہوجاتے 'پس اگر فتح حاصل ہوجاتی تو ٹھیک 'ورنہ وہ اپنے ساہیوں اور اسحاب کے ساتھ ان کو کر دور کے ہوئی کہ دیا تھا اور میلدی ان پر فتح حاصل کر لیتا اوروہ قلعے کی طرف فوج بھیج کر کہتا
میں خاور تہبار ہے پائی ہے خاتے کہ ہم تم کوز پر دتی پڑ ٹیس گاور تم سب کوئی کردیں گاور تہبار ہے بچی اور مورتی کے بیم تم کوز پر دتی پڑ ٹیس گاور تم سب کوئی کردیں گاور تھی کہ تم کوز پر دتی پڑ لیس اوروہ
لیس کے اور تہبار سے پائی ہے ہم پائی ہے ہم پائی کے تعلی میں اگر پائی زیا دہ ہوا تو میں تہبیں چھوڑ کردا ہی جلا جاؤں گا 'اوروہ کہتے کی
اسے کہتے ہمار ہے پائی ہے ہم پائی ہے نہ بیت ہوں کو اوروہ کہتا میں اس کی تھید میں نہیں کہ وہ کے جو انوں کو بھیج دیا دورہ کہتا میں اس کی تھید وں کے ساتھ اس پائی میں دوڑ ہے گئی در کے بوت کیوں ہو کہتے کی ہو تھی دوڑ تھیں دوڑ ہو تھی ہوتا تو دہ ہیز وں کے ساتھ اس پائی میں دوڑ ہے گئی دور ہو تھی ہوتا تو دورہ ہیر دور کے ساتھ اس پائی میں دوڑ ہے گویا دورہ ہوتا تو دورہ ہیر دی کے ساتھ اس پائی میں دوڑ ہے گئی دورہ ہوتا تو دورت ہیر دور کے ساتھ اس پائی میں دوڑ ہے گئی دورہ ہوتا تو دورہ ہوتا تو دورہ ہوتا تو دی ہوتا تو اور ہوتا تو دورہ ہوتا تو دورہ ہوتا تو دی ہوتا تو دورہ ہوتا تو دورہ ہوتا تو بوتا تو دورہ ہوتا تو دورہ ہو

Ιć

اں کا نداز ہ کررہے میں'اپن پیز ہرگھل جا تا اوران یا فی میں ٹھبر جا تا اوروہ ان کی ہلا کت کا سبب بن جا تا۔اورانہیں پیة بھی نہ ہوتا' اس پرالند کی ایسی اعت ہو جوقبر میں اس کے ساتھ داخل ہو جائے اور وہ عمر رسیدہ بوڑ ھا تھا اور نصاری کے دین کی طرف میلان رکھتا ہ ، الکی چگیز خان کے تم کے مطابق ان کے لیے الیا ساق میں گفتہ ممکن مُدہور۔ حدالہ میں چگیز خان کے تم کے مطابق ان کے لیے الیا ساق میں گفتہ ممکن مُدہور

شخ قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے بعلبک کے قلعے کا محاصرہ کیا تو میں نے اے دیکھا وہ ایک خوبصورت بوڑھا تھااوراس کی داڑھی طویل اورسیدھی تھی'اس نے اسے لاسہ کی طرح گوندھا ہوا تھااور کبھی کبھی وہ اسے پیچھے سے اینے کان کے ساتھ بھی لٹکالیتا تھا اور وہ بڑا ہارعب اور سخت حملہ کرنے والا تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہوہ جامع میں داخل ہوکر مینار پر چڑھا تا کہوہاں نے قلعہ کودیکھنے بھروہ غر کی درواز ہے ہے باہرنگل گیا اورا یک ویران دوکان میں داخل ہوکراس نے قضائے حاجت کی اورلوگ اس کی طرف دیکھیر ہے تھے اور وہ پوشید ہ اعضا کو ہر ہنہ کیے ہوئے تھااور جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے تھی ہوئی روئی ہے ایک ہی باریونچھا۔ راوی بیان کرتا ہے جب اسے اطلاع ملی کہ مظفرا بنی افواج کے ساتھ مصر سے روانہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنے معاملے میں دیر کی اور جیران رہ گیا کہوہ کیا کرے' پھراس کے متکبرنفس نے اسے اس کے ساتھ جنگ کرنے برآ مادہ کیااوراس نے خیال کیا کہوہ حسب عادت فتح یائے گا' سواس روز اس نے میسر ہ برحملہ کر کے اسے شکست دی' پھر اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی اور انہیں میدان کارزار میں ثابت قدم رکھاا ورانہوں نے تا تاریوں پر بہا درانہ حملہ کیا اورانہیں ایس شکست دی جس کا زخم بھی درست نہ ہو سکے گا'اوران کا امیر کتبغا نوین میدان کارزار میں قبل ہوااوراس کا بیٹااسپر ہوااورو ہخوبصورت جوان تھا' اےمظفرقطر کےسامنے پیش کیا گیا تواس ہے۔ یو حیصا کیا تیراباب بھاگ گیا ہے؟ اس نے کہاوہ نہیں بھا گے گا'پس انہوں نے اسے تلاش کیا تواسے مقتولین کے درمیان یایا'اور جب اس کے بیٹے نے اسے دیکھا تو وہ رویا اور چلایا' اور جب مظفر نے اسے دیکھا تو اس نے اللّٰہ کےحضور سجدہ کیا' پھر کہنے گا میں میٹھی نیند سوؤں گا'اور بیخض تا تاریوں کی سعادت تھا'اوراس کے قبل ہونے ہےان کی سعادت جاتی رہی اوراس طرح ہوا جیسے کہ فر مایا تھا' کہاس کے بعد وہ بھی کامیا بنہیں ہوئے اور وہ ۲۵ رمضان کو جمعہ کے روزقل ہوااورا سےامیر آتوش کشمسی رحمہ اللّٰہ نے قلّ کیا۔ يشخ محمرالفقيه اليونيني

الحسنبي البعلبكي الحافظ محمد بن احمد بن عبدالله بن عيسي بن ابي الرجال احمد بن على ابن محمه بن محمد بن الحسين بن اسحاق بن جعفرالصادق ای طرح بینب شخ قطب الدین الیولین نے اپنے بڑے بھائی ابوائحسین علی کی تحریر سے نقل کیا ہے اوراسے بتایا ہے کہ اس کے والد نے اسے بتایا کہ ہم جعفر صادق کی اولا دمیں سے ہیں 'راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے یہ بات موت کے وقت کہی تا كهوه قبول صدقات سے باہررہے۔

ابوعبدالله بن ابي الحسين اليونيني الحسنبلي تقي الدين الفقيه الحسنبلي الحافظ المفيد البارع العابد الناسك آي كي پيدائش ۵۷۲ هدمیں ہوئی اور آپ نے الخشوی منبل الکندی اور حافظ عبدالغی سے ساع کیا اور آپ اس کی تعریف کرتے تھے اور آپ نے الموفق سے فقہ سیمی اور شیخ عبداللہ الیونینی کے ساتھ رہے اور آپ سے فائدہ اٹھا یا اور شیخ عبداللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو مقد مرکزت سے اور آپ نے ان کہ واقعا ہا اور شخ عبداللہ آپ کی تعراف کرتے ہے اور آپ کو مقدم کرتے سے اور فاوی میں آپ کی اقتد الرق سے اور آپ کو مقدم کرتے سے اور آپ نے اس کے شخ عبداللہ البطاقی سے خرقہ پہنا اور ملم حدیث میں مہارت حاصل کی اور سیحین کے درمیان فاء اور واؤے مطابقت کرنا حفظ کیا اور آپ نے مسداحم کا ایک اچھا حصہ یا دلیا اور آپ عربی زبان کو جائے تھے اسے آپ نے تاج الکندی سے مطابور بہت خوبصورت لکھا اور اوگ آپ کے فنوں کشیرہ سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور آپ سے ایک طریق سیکھتے تھے۔ اور آپ سے المحق طریق سیکھتے تھے۔ اور بادشا ہوں کے بال آپ کو بڑی وجا بہت حاصل تھی۔

ا یک دفعہ آپ نے ملک اشرف کے پاس قلعہ میں زبیدی کو بخاری کا ساع کرانے کے حال میں وضوکیا اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو سلطان نے اپنے چمڑے کامصلیٰ جھاڑ ااوراہے زمین پر بچھادیا تا کہ آپ اے یا مال کریں۔اورسلطان نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ پاک ہے اور ضروری ہے آپ اسے اپنے پاؤں سے پامال کریں' تو آپ نے ایسے ہی کیا' اور کامل اپنے بھائی اشرف کے پاس دمشق آیا تواس نے اسے قلعہ میں اتارااوراشرف نے دارالسعا دت کا حیلہ کیااور کامل کے سامنے شخ فقیہ کے محاسن بیان کرنے لگا' کامل نے کہامیں اسے دیکھنا جا ہتا ہوں سواس نے بعلبک کی طرف خط بھیجا اور اسے بلایا اور وہ دارالسعا دت تک پہنچ گیااور کامل اس کے پاس گیااور دونوں نے علم کے بارے میں کچھ ندا کرات کیے تو بھاری چیز کے ساتھ قبل کرنے کا مسئلہ شروع ہوگیا اوراس لونڈی کی حدیث کا ذکر بھی چل پڑا جے ایک یہودی نے قتل کر دیا تھا'اوراس کے سرکو دوپتھروں کے درمیان کچل دیا تھا سو رسول الله مَنَالِينَةُ إِنْ إِن كِتْلَ كَاحْكُم دِي ويا تَها كامل نے كہااس نے اعتراف نہيں كيا تھا 'شخ فقيہ نے كہاصحيح مسلم ميں ہے كہاس نے اعتراف کیا تھا' کامل نے کہا میں نے صحیح مسلم کا اختصار کیا ہے اور میں نے اس میں پیلفظنہیں پایا پس کامل نے بیغام بھیجا تو اس نے صحیح مسلم کا جواخصار کیا تھا'اس کی پانچ جلدیں حاضر کی گئیں ایک جلد کامل نے اور دوسری جلد اشرف نے اور تیسری جلد مما دالدین موسک نے اور چوکھی جلد شیخ فقیہ نے بکڑلی اور سب سے پہلے اس نے جواسے کھولاتو شیخ فقیہ کے قول کے مطابق حدیث یائی سوکامل اس کی حاضر جوابی اور سرعت کشف سے حیران رہ گیا اور اس نے آپ کواپنے ساتھ دیار مصر لے جانا حیا ہالیکن اشرف نے جلدی سے آپ کوبعلبک کی طرف بھیج دیااور کامل ہے کہنے لگا' وہ بعلبک برکسی کوتر جیے نہیں دیتا' پس کامل نے اسے بہت ساسونا بھیجا۔ آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ میرے والدملوک کےعطیات کوقبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے' کہ بیت المال میں میرے اس ہے بھی زیادہ عطیات ہیں' کیکن امراءاور وزراء ہے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہوہ کوئی کھانے وغیرہ کا کوئی ہدییہ ہواورآ پاس میں ہےانہیں بھی بھیج تھے اوروہ اسے تبرک اور شفایا بی کے لیے قبول کر لیتے تھے۔

آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا مال زیادہ ہو گیا' اور آپ صاحبِ ٹروت ہو گئے اور آپ کو بہت مالی وسعت حاصل ہو گئ اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اشرف نے آپ کو یونین بہتی سے خط لکھا اور اسے محی الدین بن الجوزی کو دیا کہ وہ خلیفہ کے خط کی مگر انی کرے اور جب میرے والد کو اس بات کاعلم ہوا تو آپ نے خط لکھ کر پھاڑ دیا اور کہنے لگے میں اس سے بے نیاز ہوں اور میرے والد صدقہ کو قبول نہیں کرتے تھے' اور اپنے آپ کو حضرت علی بن ابی طالب ٹی ایشوں کی ذریت سے خیال کرتے تھے۔ یعنی جعفر صادق بن محمہ باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی نسل سے۔

اورسب بادشاہ آپ کا احترام کرتے تھے اور بنو عادل وغیرہ آپ کے شہر میں آتے تھے اور اس طرح فقہا ، کے مشائخ جیسے ابن الصلاح 'ابن عبدالسلام' ابن الحاجب' المصری' مثمس الدین بن تن الدولہ اور ابن الجوزی وغیرہ آپ کی تعظیم کرتے تھے' اور آپ کے علم وعمل اور امانت ودیانت کی وجہ ہے آپ کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے بہت سے احوال و مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ آپ اسال کی عمر سے قطب تھے۔ واللّٰد الملم

اور شخ فقیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے حران جانے کا عزم کیا اور مجھے اطلاع ملی کہ وہاں ایک شخص علم الفرائض کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور جب وہ رات آئی جس کی صبح کو میں سفر کرنا چاہتا تھا' تو میر ہے پاس شخ عبداللہ الیونینی کا خط آ یا' جس میں آپ نے مجھے قدس شریف آنے کی قسم دی اور میں نے اسے پندنہ کیا اور میں نے مصحف کو کھولا تو بیقول الہی سامنے آیا (اس کی میں آپ نے ساتھ قدس کی طرف گیا اور میں نے اس حرانی پیروی کر وجوتم سے اجرنہیں مانگر اور وہ ہدایت پانے والے ہیں ) پس میں آپ کے ساتھ قدس کی طرف گیا اور میں نے اس حرانی شخص کوقدس شریف میں دیکھا اور میں نے اس سے ملم الفرائض سیکھا حتی کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس میں اس سے بھی زیادہ ماہر ہوگیا ہوں اور شخ ابوشا مہ نے بیان کیا ہے کہ شخ فقیہ ایک فربہ آدی سے اور آپ کو امراء وغیرہ میں قبولیت حاصل تھی' اور آپ شخ عبداللہ الیونینی کی طرح کھال کی ٹو بی سینتے سے'جس کی اون باہر کو ہوتی تھی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے معراج کے بارے میں ایک تصنیف کی ہے اور میں نے ایک کتاب میں اس کار دکیا ہے جس کا نام میں نے الواضح انجلی فی الردعلی انحسنبلی رکھا ہے' اور آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال کی ۱۹رمضان کو۸۸سال کی عمر میں وفات یا تی ہے۔

# محد بن خليل بن عبدالو ہاب بن بدر:

ابوعبداللہ البیطار الاکال آپ اصلاً جبل بی بلال سے ہیں آپ کی پیدائش قصر تجابتی میں ہوئی آپ الشاغور میں مقیم ہے اور آپ میں بھلائی اور دینداری اور فقراء محتاجین اور قید یول کے لیے خاصی توجہ پائی جاتی تھی اور آپ کی حالت عجیب تھی کسی کی چیز اجرت کے بغیر نہ کھاتے تھے اور اہل شہر آپ کے پاس آتے تھے تاکہ آپ کی اچھی اور طیب چیزوں کو کھا کیں 'مگر آپ اچھی اجرت کے بغیر انکار کردیتے تھے اور جول جول آپ اس سے بچے لوگوں کو بھلے معلوم ہوتے اور وہ آپ کو پند کرتے اور آپ کی طرف مائل ہوتے اور آپ کے پاس بہت می چیزیں جیسے مٹھائیاں اور بھنے ہوئے گوشت وغیرہ لاتے تو آپ انہیں واپس کر دیتے اور اس کے باوجود انہیں معاوضہ میں اچھی اجرت دیتے اور یہ بہت عجیب بات ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

#### 9 ١ ١ ١

اوراس سال تا تاریوں نے حلب پر غارت گری کی اور حلب کے حکمران حسام الدین العزیزی حماہ کے حکمران منصوراور حمص کے حکمران اشرف نے ان کے ساتھ جنگ کی اور حمص کے شال میں جعزت خالد ٹبن ولید کی قبر کے نز دیک معرک آرائی ہوئی 'تا تاری چھ ہزار تھے اور مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی 'پس اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور مسلمانوں نے ان کی اکثریت کوقل کر دیا۔اور تا تاریوں نے حلب واپس آ کراس کا چار ماہ تک محاصرہ کے رکھا اور اس کوخوراک کی تنگی دی۔اور بہت سے مسافروں کو باندھ کرقتل کر دیا۔اناللہ وانالیدرا جعون

اور جن افواج نے انہیں خمص میں شکست دی تھی وہ خمص میں مقیم تھیں' وہ حلب واپس نہیں آئیں' بلکہ وہ مصر کو چلی گئیں' اور ملک الظاہر نے سلطنت کی شان وشوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور حلب محصور ہوکرر ہ گیا اور اس مدت میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا' لیکن اللہ نے بچالیا۔

اور *ے رصفر سوموار کے روز الظاہر شاہانہ ش*ان وشوکت کے ساتھ سوار ہوا اور امراء اور افواج اس کے آگے آگے پیدل چلیں اور بیاس کی پہلی سواری تھی اوراس کے بعدوہ لگا تارسوار ہوکر یولوکھیلتار ہا۔

اور کارصفر کوا مرائے دمثق نے اس کے بادشاہ علم الدین خرکے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور وہ قلعہ بیں داخل ہو گیا اور انہوں نے اس میں اس کا محاصرہ کرلیا اور وہ دہاں سے قلعہ بعلبک کی طرف بھا گ گیا اور قلعہ دمشق کی سپر دداری امیر علم الدین اید کین البند قداری نے لے گی جو جمال الدین یغمو راور پھرصالح ایوب بن کامل کا غلام تھا' اور ملک الظاہر اس کی طرف منسوب ہے' الظاہر نے اسے جیجا کہ وہ علم الدین شخر طلبی سے دمشق کی سپر دداری لے لے' سواس نے دمشق میں سپر دداری لے لے' سواس نے دمشق

پر قبضہ کرنیا۔اورالظا ہر کی نیابت میں اس کے قلعہ میں رہائش اختیار کر لئ کچرانہوں نے بعلبک میں حلبی کامحاصر وکر لیا' حتیٰ کہا ہے پکڑ - لراورا بیک ئیر پر مضا نرملک انطا ہر ف شرف مشرکتی دیا اور بیرات واس نے پان نیاٹو اس نے اے ملامت کی چرا ہے چیزیں دیں اور اس کی عزت کی ۔

اور ۸رر بنے الاول کو سوموار ہے۔ روز الظام نے بہاو الدین ملی بن تھرامع وق بابن اخنا کو وزیر مقرر بیا اور رہنے الآخرین الظام رہے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا 'اسے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ اس پر جملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ماہ میں اس نے الشو بک کی طرف پیغام بھیجا اور اسے الکرک کے حکمر ان مغیث کے نائبین کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اور اس میں الظام رنے ایک فوج حلب کی طرف بھیجی تا کہ وہ تا تاریوں کو وہاں سے بھگا دے۔ اور جب فوج غزہ پینچی تو فرنگیوں نے تاریوں کو انتباہ کا خط لکھ دیا اور وہ جلدی سے وہاں سے کوچ کر گئے' اور حلب پر اہل حلب کی ایک جماعت قابض ہوگئی اور انہوں نے مطالبات کیے اور لوٹ مار کی اور اینے مقاصد کو حاصل کر لیا اور الظام کی فوج نے ان کے مقابلے میں آ کر ان سب باتوں کا خاتمہ کر دیا اور اس کے باشندوں سے ایک کروڑ چھلا کھ کا مطالبہ کیا' پھر الظام کی طرف سے امیر شمس الدین آ قوش ترکی نے آ کر شہر کی سپر دو ارب کے لی اور جوڑ تو ٹر کیا اور فیصلہ اور انصاف کیا۔

' اور • ارجمادی الا وّل منگل کے دن' تاج الدین عبد الوہاب بن قاضی الاعز ابی القاسم خلف بن رشید الدین بن ابی الثنامحمود بن بدر العلائی نے مصر کی قضاسنجالی اور اس بات کواس نے الظاہر کے سامنے بخت شروط پیش کرنے کے بعد قبول کیا' پس الظاہر ان شروط کے تحت آگیا اور اس نے بدر الدین ابوالمحاس بوسف بن علی سنجاری کومعز ول کر دیا اور کئی دن تک اے لکھا' پھراس ہے الگ ہوگیا۔ مستنصر باللّٰد ابوالقاسم احمد بن امیر المومنین الظاہر کی بیعت خلافت:

یہ بغداد میں قیدتھا' اسے رہا کر دیا گیا اور بیا حراب کی ایک جماعت کے ساتھ عراق کے علاقے میں تھا' پھر جب الظا ہر کو صحت ملی تو اس نے اس کا قصد کیا اور اعراب کے دس امراء کے ساتھ مصرآ یا' جن میں سے امیر ناصرالدین مہنا ۸رر جب کوآیا' پس سلطان باہر نکلا اور اس کے ساتھ وزیر گواہ اور اطلاع دینے والے بھی تھے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا اور یہ جمعہ کا دن تھا' اور اہل تو رات اپنی تو رات کے ساتھ اور اخلا نے ساتھ واخل ہوا اور جب اس اس اسلطان باہر نکلا اور وہ باب النصر سے بڑی شان وشوکت کے ساتھ واخل ہوا اور جب سا اس رجب کوسوموار کا دن آیا تو سلطان اور خلیف، قلعہ جبل کے ایوان میں بیٹھے اور وزیر قاضی اور امراء اپنے اپنے طبقات کے مطابق بیٹھے اور خلیف نہ مستنصر ہے کے بانی المستفسر کا بھائی اور مطابق بیٹھے اور خلیف نہ کور کے نب کو حاکم تاج الدین بن الاعز نے ثابت کیا اور یہ خلیف' مستنصر ہے کے بانی المستفسر کا بھائی اور مستعصم کا بچا ہے' اس کی بیعت خلافت مصر میں ہوئی اور ملک الظاہر اور قاضی اور امراء نے اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے سرعوباس سے تھا قاضی تاج الدین نے اس کی ساتھ دیار مھر گیا اور اس کے اور حضرت عباسؓ کے درمیان چوہیس آ باء ہیں اور سب سے پہلے قاضی تاج الدین نے اس کی بیعت کی کوئکہ اس نے اس کی خطوب سے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ بیعت کی کوئکہ اس نے اس کی خطوب دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اور منابر پر اس کا خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اس کی کھا' اس لیے کہ کھا' اس لیے کہ کھا' اس لیے کہ کھا' اس لیے کہ کھا' اس لیے کہ کھا اس کے لیان کین سے اگر میں کوئی اور کھی کھا کہ کیا کہ کوئی اور کے کھا' اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کے کھا' اس لیے کھی کا دین اور کھی کوئی کی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کے کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کی کوئی کیا کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کی کوئیں کیا کی کی کوئی کی کوئیلو کے کوئی کیا

اور خلافت سنجا لنے والے تین بھائی امین مامون اور معتصم ہیں جورشید کے بیٹے ہیں اور المعتر اور المعتر اور المطبع بھی ہیں جوالمقتدر کے بیٹے ہیں ایعنی ولید سلیمان پر بداور ہشام اور اس کی مدت خلافت جیسا کہ ابھی بیان ہوگا ، پانچ ماہ ہیں دن ہیں بنوعباس کے خلفاء سے اس کی مدت کم ہوا ور بنوامیہ میں سے معاویہ بن بر ید بن معاویہ کی مدت کم ہوا ور بنوامیہ میں سے معاویہ بن بر ید بن معاویہ کی مدت کم بھائی پر بد بن ولید کی مدت کی مدت خلافت جالیس روز ہے اور ابر اہیم بن پر بدالناقص کی ستر روز اور اس کے بھائی پر بد بن ولید کی بازی کی مدت کی مدت خلافت اپنے باپ کے بعد سات ماہ گیارہ دن ہے اور مروان بن الحکم کی مدت چی ماہ اور المہتد کی بن الواثق کی مدت گیارہ ماہ اور کچھ دن ہیں اور اس خلیفہ کو قلعہ جبل کے ایک برج میں اس کے قرابتداروں مدت چھ ماہ اور المہتد کی بن الواثق کی مدت گیارہ ماہ اور کچھ دن ہیں اور اس خلیفہ کو قلعہ جبل کے ایک برج میں اس کے قرابتداروں اور نوک کی ساتھ سازہ کو کہ جامع کی طرف آیا اور اس کے مرابتداروں کے دورو دیڑھا ، چس میں بنوعباس کے تر ویک کیا ، پھراس نے آ غاز خطبہ میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ پڑھا ، پھر رسول کر یم شائینے کی برج میں اور سے کی بن اور اس کے تر اس کی کر خطبہ دیا ، جس میں بنوعباس کے ترف کا ذرک کیا ، پھراس نے آ غاز خطبہ میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ پڑھا ، پھر رسول کر یم شائینے کی بین اور سول کر یم شائینے کی اور سول کر یم شائینے کی اور سول کر یم شائینے کی دورود پڑھا ، چس میں بنوعباس کے موام کی اور سول کر ایک لیے دعا کی ، پھراس نے اثر کر لوگوں کو نماز پڑھائی ، لوگوں نے اس کا مکو بنظر استحسان دیکھا اور بدا ہیں اور جمعہ کا دن تھا۔

مستنصر بالله كي خلافت ملك الظاهر كي سير دكرنا:

جب ۴ رشعبان کوسوموار کا دن آیا تو خلیفہ سلطان وزیر فضا قو امراء اورار باب حل وعقد ایک عظیم خیمہ کی طرف گئے جو قاہرہ کے باہرلگایا گیا تھا اوروہ اس میں بیٹھ گئے اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے سلطان کو سیاہ خلعت پہنا یا اور اس کی گردن میں طوق ڈالا اور اس کے باہرلگایا گیا تھا اوروہ اس کی اور بیز میں سونے کی تھیں اور ہیڈ کا تب فخر الدین ابراہیم بن لقمان منبر برچڑ ھا اور اس نے لوگوں کو سلطان اس شان کے ساتھ گیا کہ بیڑی اس کے لوگوں کو سلطان کا عظم سنایا اوروہ اس کا اپناوضع کردہ اور اس کی اپنی تحریم میں تھا 'پھر سلطان اس شان کے ساتھ گیا کہ بیڑی اس کے لوگوں کو سلطان کا میں شخص اور طوق اس کی گردن میں تھا 'اوروزیراس کے آگے آگے تھا اور اس کے سرپر حکمنا مہ تھا 'اور امراء اور حکومت 'وزیر کے سوا اس کی خدمت میں پیدل چل رہے بیٹ اس نے قاہرہ کو پارکیا اور اسے اس کی خاطر سجایا گیا اوروہ جمعہ کا دن تھا 'اور شخ قطب الدین نے اس کمل حکمنا ہے کو بیان کیا ہے اوروہ لمباہے ۔ والنّد اعلم خلیفہ کی بغداد کی طرف روانگی:

<u> پھر خلیفہ نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بغدا دبھجواد ہے سوسلطان نے اس کے لیے ایک عظیم فوج منظم کی اور اس کے</u>

لیے ہراس چیز کا انتظام کیا ہوضف ، اور ملوک کے لیے منہ وری ہے پچہ سلطان اس کے ساتھ ، مثق گیا ، اور سلطان کے مصر سے شام بو نہ ہو اس جی استخدا ہوں کہ بیات کی جائے گئے۔ اس سلطان کی طرف جیجا تو اس نے است جائے۔ معتقلب ہو چکا تھا اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور اس نے وہا کہ اور استخدا وہ مقتل کہ ہوئے کہ استخدا کہ اور استخدا کی اور استخدا کہ اور اس اسطان کی طرف جی اور اس کے بیٹے فخر مقتل کہ ہوئے کہ اور اس کے مناقب کو اور اس کے ساتھ اور کہ وہا دیا وہ اور اس کے ساتھ وزیر بنادیا اور اور اور اور وہوں نے جامع دمشق میں نماز جمعہ پڑھی اور طیفہ باب البرید کے دو کو القعد وہو موہ ارکے روز دمشق آگئے اور یہ جمعہ کا دن تھا ' اور دونوں نے جامع دمشق میں نماز جمعہ پڑھی اور طیفہ باب البرید سے داخل ہوا اور سلطان باب الزیارة سے داخل ہوا اور یہ جمعہ کا دن تھا ' بھر سلطان نے طیفہ کو بغداد بھیجا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ استفاد کی ساتھ کھڑے ہو کہ دان کی اللہ جی اور اس کے اس کہ ماتھ کھڑے ہو کہ اس کے اور مین کا کہ دیا گئی کہ دوڑ دینار کا خالص سونا ' اور اس نے اسے دے دیا اور مزید دیا۔ جزاہ اس فعد رخرج کیا جس کی اللہ نے طاقت نہیں دی تھی ' یعنی ایک کہ وڑ دینار کا خالص سونا ' اور اس نے اسے دے دیا اور مزید دیا۔ جزاہ اس نے است دے دیا ور مزید کیا تھی اللہ خیرا

افررشاہِ مم ملک اشرف اس کے پاس آیا تواس نے اسے ضلعت دیا اور مال دیا اور مزیدا ہے قل باشر بھی دے دیا۔اور ہماہ کا حکمران منصور آیا تواس نے اسے ضلعت دیا اور اسے مال دیا اور اس کے ملک کا حکمنا مدا سے لکھ دیا۔ پھراس نے امیر علاؤالدین البند قداری کے ساتھ حلب کی طرف فوج بھیجی تا کہ وہ اس ترکی سے جنگ کرے جواس پر متعلب ہوکر اس میں فساد کر رہا ہے اور اس سال کے معرکوں کے متعلق ہمیں جو معلومات پینچی ہیں' بیان کا مخص ہے۔

#### ولالط

اسسال کے آغاز میں ۱۳ مرمحرم کو خلیفہ مستنصر باللّٰہ قتل ہو گیا'جس کی گذشتہ سال رجب میں بیعت ہوئی تھی اوراس کے ساتھ جوافواج تھیں ان کی شکست کے بعدوہ ارض عراق میں قتل ہو گیا (اناللّہ واناالیہ راجعون) اور سارے مصروشام پرالظا ہرخو دمخار ہا وشاہ بن گیا اوراس کے حالات ٹھیک ہو گئے' اور ترکی کے سوااس سے کشاکش کرنے والا اور کوئی ندر ہا'اس نے المنیر ہ جا کراس پر قبضہ کرلیا اوراس کی نافر مانی شروع کر دی اور اس سال ۱۳ مرحم کو سلطان ملک الظاہر نے بلا دمصر کے تمام امراء' خواص' وزیر' قاضی تاج الدین اور پسر دختر اعز کو خلعت دیئے اور وہاں سے بر ہان الدین سنجاری کو معزول کر دیا' اور محرم کے آخر میں امیر بدر الدین بعلبک الظاہر نے براز بردست انتظام کیا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس سال الظاہر کے ایک امیر نے حماۃ کی حدود میں ایک جنگلی گدھے کوشکار کیا اور اسے پکایا' مگروہ نہ پکا اور نہ ہی ایندھن کی کثر ت اس پر اثر انداز ہوئی پھر انہوں نے اس کے چڑے کو تلاش کیا تو کیاد کچھے ہیں کہ اس کے کان پر بہرام جور لکھا ہوا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اسے میرے پاس لائے تو میں نے بھی اسے اس طرح پڑھا' یہ بات اس امرکی مقتضی ہے کہ وہ گدھا تقریباً آٹھ سوسال کا تھا' بلاشبہ بہرام جور بعثت نبویؓ سے طویل مدت پہلے ہوا ہے اور جنگلی گدھے لمباعر صدز ندہ رہتے میں میں کہتا ہوں ہوسکتا ہے یہ بہرام ثناہ ملک امید ہو کیونکہ اس تتم کی چیز کا جکار کے بغیراتی طویل مدت زندہ رہنامستجد ہے اور کا تب نے تعلی ٹی ہے اور اس نے بہرام شاہ بی بجائے بہرام جور نلود یا ہے جس سے بیاشتباہ پیدا ہو کیا ہے۔ والقداسم الحاکم بامرا انڈ عباسی کی بیعت کا بیان '

اور ۹ مرر جب منگل کے روز' سلطان الظاہر ایک کنوئیں کے محاکمہ میں دارالعدل میں قاضی تاج الدین عبدالوہا ب ابن بنت الاعز کے گھر حاضر ہوا تو قاضی کے سواسب لوگ کھڑے ہو گئے' اس نے اسے حکم دیا کہ وہ کھڑانہ ہواور دونوں نے دعویٰ کیا' اور حق' سلطان کے ساتھ تھااوراس کے پاس عادلانہ گواہی تھی' پس قرض خواہ کے ہاتھ سے کنواں چھین لیا گیا۔اور قرض خواہ ایک امیر تھا۔

اور شوال میں الظاہر نے امیر علاؤالدین اید کین الشہائی کو حلب پر نائب مقرر کیا اور اس وقت سیس کی فوج 'ارض حلب سے قلعہ پرسٹ آئی اور الشہائی ان کے مقابلہ میں ڈٹ گیا اور اس نے انہیں شکست دی اور ان میں سے ہرا کیہ جماعت کو قیدی بنایا اور اس نے انہیں مصر بھیج دیا۔اور انہیں قتل کر دیا گیا۔اور اس سال سلطان نے امیر جمال الدین آقوش انتجیبی کو دمشق پر نائب مقرر کیا اور و داکا برامراء میں سے تھا اور اس نے علاؤالدین طیبرس الوزیری کو وہاں سے معزول کر دیا۔اور اسے قاہرہ لے گیا۔

اور ذوالقعدہ میں قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کوسلطان کا شاہی فر مان پہنچا کہ وہ نتیوں مذاہب سے نائب مقرر کر یے پس اس نے حفیہ سے صدرالدین سلیمان انحفی اور حنابلہ ہے شمس الدین محمد بن الشیخ العمادُ اور مالکیہ سے شرف الدین السبکی المالکی کو نائب مقرر کیا۔

اور ذوالحجہ میں تا تاریوں کے بہت ہے وفود ملک الظاہر کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے سواس نے ان کا اگرام کیا اوران سے حسن سلوک کیا اوران کو اچھی جاگیریں دیں اور یہی سلوک اس نے شاہ موصل کے لڑکوں سے کیا اوران کے کافی وظا کف مقرر کر دیۓ۔

اوراس سال ہلاکو نے اپنی فوج ایک ٹکڑی کؤ جودس ہزار جوانوں پرمشمنل تھی' بھیجااورانہوں نے موصل کا محاصرہ کرلیااوراس پر۲۴ مجانیق نصب کردیں اور وہاں خوراک کی تنگی ہوگئی۔

اور اس سال ملک صالح نے اساعیل بن لؤلؤ کوتر کی کے پاس مدوطلب کرتے ہوئے بھیجا' پس وہ اس کے پاس آیا اور تا تاری شکست کھا گئے' پھروہ کھڑے ہوگئے' اور انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی' اور اس کے پاس سات سوجا نباز تھے' سوانہوں نے ا نظامت دی اور وہ البیرہ کی طرف واپس آگیا' اور اس کے اکثر اصحاب اسے تجھوڑ گئے' اور وہ دیار مصرییں داخل ہو گئے' پھروہ ملک الظاہر نے پاس آیا اور اس نے اس پر انعام کیا اور اس سے ' ن سوک کیا اور اس سے ' اور ہا مارک موسل کی طرف والبیس آگئے' اور ، میں رہے جتی کی انہوں نے اس کے حکمر ان ملک صالح کو اپنی طرف اتا ، لیا اور انہوں نے شہ میں امان کا اعلان کر ویا حتی کہ اور ملک صالح اسالح اسامی اور اس کے جئے علاو ویا ' کہ اور ملک صالح اسامی اور اس کے جئے علاو الدین کو بھی قبل کر دیا۔ اور شہر کی فصیلوں کو گرادیا اور اسے ویران کر کے چھوڑ دیا' پھروہ واپس پیٹ گئے' اللہ ان کو ہلاک کرے۔

اوراس سال ہلا کوخان اوراس کے عمز ادسلطان ہر کہ خان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا' اور بر کہنے اس کی طرف مفتوحہ بلاد کا حصہ طلب کرتے ہوئے پیغام بھیجااوراس سے اموال اوراسرار حاصل کیے جبیبا کہان کے ملوک کا دستور ہے' پس اس نے اس کے ایلچیوں کوفل کر دیا اور بر کہ کا غصہ شدت اختیار کر گیا اور اس نے الظاہر سے خط و کتابت کی تا کہ وہ دونوں بلاکو کے خلاف اتفاق کرلیں۔

اوراس سال شام میں شدیدگرانی ہوگئ اور گندم کا ایک بورا چارسواور جو کا ایک بورا دوسو بچاس میں فروخت ہوااور ایک رطل گوشت چھ یا سات درہم میں فروخت ہوااور ۱۵ ارشعبان کوتا تاریوں کا شدیدخوف بیدا ہوگیا 'اور بہت سے لوگوں نے مصر کی تیاری کر لی اور غلہ جات کوفروخت کیا گیا 'حتی کہ قلعہ اورام اء کے ذخائر بھی فروخت کردیئے گئے اور والیانِ امر نے حکم دیا کہ جسے طاقت حاصل ہووہ دشت سے بلادم مرکی طرف سفر کر جائے۔ اور شام اور بلادروم میں عظیم زلزلہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تا تاری بلاد کو بھی ایسے ہی شدیدخوف لاحق ہوا' بس یاک ہے وہ ذات' جو جا ہتی ہے کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔

اوراہل دمشق کو دمشق سے مصر نتقل ہونے کا حکم دینے والا' مصر کا نائب امیر علاؤ الدین طبیرس الوزیری تھا' اور سلطان نے ذوالقعد ہ میں اس کی طرف آ دمی بھیجااورا سے پکڑ لیا' اور بہاؤ الدین التجبی کواس پر نائب مقرر کیا اور دمشق میں عز الدین بن دواعہ کو وزیر بنایا۔

اوراس سال ابن خلکان ابوشامہ کے لیے''الرکنیہ'' کی تدریس سے دستبردار ہو گیا اور جب اس نے درس دیا تو وہ اس کے یاس حاضر ہوئے اور مخضرالمزنی کے آغاز سے شروع کیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

خلیفه مستنصر بن الظاہر با مراللہ العباس:

جس کی مصرمیں الظاہر نے بیعت کی تھی' جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں' اوراس سال کی سارمحرم کواس کا قبل ہوااوروہ تیزفہم' شجاع'
ہما دراور دلیرتھا' اور الظاہر نے اس پرخرج کیا' حتیٰ کہ اس نے اس کے لیے ایک کروڑ دیناریا اس سے زیادہ کی فوج کھڑی کی اوروہ
اس کی خدمت میں مشہور ہوگیا' اور اس کے ساتھ بہت سے اکابرا مراء اور شاہ موصل سے بیٹے بھی تھے اور ملک صالح اساعیل اس وفد
کے لوگوں میں تھا' جو الظاہر کے پاس آئے تھے' اور اس نے اسے خلیفہ کی صحبت میں بھیج دیا اور جب معرکہ ہوا تو مستنصر مرگیا اور صالح

ا پینے ملک کی طرف واپس آئیا اور تا تاری اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا محاصر و کرلیا' جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور انہوں ہے اے آن کردیا اور اس نے ملک وویران کردیا اور اس نے اہل ول کردیا۔ آنا بقدوا نا الیدرا ' عون العز الفر مرالنجو کی اللغوی:

آپ ہ ہم آس بن تحدین اندین جاتھا آپ المی تصینان میں ہے آپ نے اربل میں پرورش پائی اور مقوم الاواکل کے بہت سے عنوم سے اشتعال کیا اور اللی فر مدونیر ہاں ہے اشتعال کرتے تھے اور آپ کی طرف اُخلال 'بو بنی اور ترک ہماز کو منسوب کیا گیا ہور آپ فراز کے جابل تھے باتوں کے دانا اور افعال کے خبیث تھے اور آپ کے اشعار بھی گیا ہے اور آپ ابوالعلا عالم اور دل کے جابل تھے باتوں کے دانا اور افعال کے خبیث تھے اور آپ کے اشعار بھی اللہ ان میں سے بعض اشعار کوشن قطب اللہ میں نے آپ کے حالات میں بیان کیا ہے اور آپ ابوالعلا عالم صری کی مانند تھے اللہ ان دونوں کا براکر ہے۔

### ابن عبدالسلام:

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ابومجمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المهذب اورابل مذهب كوفائده دينے والا اور آپ كي تصنيفات خوبصورت ہيں جن ميں النفسير اختصار النهاية القواعد الكبرى كتاب الصلوٰة والفتاوي الموصلية وغيره شامل ہيں ۔

آپ کے کہ ہوگا اور اس میں پیدا ہوئے اور آپ نے بہت ساع کیا اور فخر الدین بن عساکر وغیرہ سے اہتغال کیا اور فخر بیس میں ماہر ہو گئے اور بہت سے علوم کو جمع کیا اور طلبہ کو علم عطاکیا اور دمشق کے تی مدارس میں پڑھایا اور اس کی خطابت سنجائی پھر مصر کی طرف سفر کر گئے اور وہاں پڑھایا اور خطبہ دیا اور فیصلہ کیا اور شافعیہ کی سرداری آپ کو ملی اور آفاق سے آپ کے پاس فناوی آکے اور آپ مہر بان اور دانا تھے اور اشعار سے استشہاد کرتے تھے اور شام سے آپ کے خروج کا سبب بیتھا کہ آپ نے صالح اساعیل کو صفداور ثقیف کے وگیوں کو سپر دکر نے پر طامت کی اور شخ ابوعمرو بن الحاجب المالکی نے آپ سے موافقت کی اور اس نے اس علی عزت کی اور ابن و دونوں کو ایپ شہر سے نکال دیا اور ابوعمرو الکرک کے حکمر ان ناصر داؤد کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کی عزت کی اور ابن عبد السلام مصر کے حکمر ان ملک صالح ابوب بن کا اس کے پاس چلے گئے اور اس سے آپ کو مصر کا قاضی اور پر انی جامع کا خطیب مقرر کردیا 'پھر اس نے آپ سے یہ دونوں عبد سے چھین لیے اور آپ کو الصالحیہ کی تدریس پر مقرر کر دیا۔ اور جب آپ کو موت آئی تو آپ نے ناخی بالک سے تابی ہوئے اور آپ نے بازے میں وصیت کی اور آپ نے جانزہ میں سلطان الظا ہر اور بہت سے لوگ عمر کے موکر و فات پائی اور دوسرے دن المعظم کے دامن میں دفن ہوئے اور آپ کے جنازہ میں سلطان الظا ہر اور بہت سے لوگ شامل ہوئے۔

# كمال الدين بن العديم الحفى :

عمر بن احمد بن مهية الله بن محمد بن مهية الله بن احمد بن يحيى بن زمير بن مارون بن موى بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن ابي جرادة عامر بن رمبيعه بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل الحلهي الحفي ابوالقاسم بن العديم الامير الوزير الرئيس الكبير- آپ ٢ ٥٨ ه ميس پيدا بڑے آپ نے حدیث کا سام آیا اور حدیث بیان کی اور فقہ کی فتوی دیا 'درس دیا اور تصنیف کی' آپ فنون کثیر ہیں امام تھ' آپ نے ستعدد بارخلفاء اور ملؤک سے خط و کتابت فی آپ بہت اچھا گئتے تھے اور آپ نے تقریبا جیا گئیں جدد و سین سلاک کرتے کھی ' آپ بہت اچھا آلئے تھے اور آپ نے سن ظن ریکھے تھے اور ان سے بہت مسن سلوک کرتے سے اور آپ نے حدیث کی بہت اچھی معرفت رکھتے تھے اور فقر اءاور صافحین سے حسن ظن ریکھتے تھے اور ان سے بہت مسن سلوک کرتے سے اور آپ نے حکومت ناصر میں وشق میں ویا ت پائی اور ابن حبد انسلام کے در ون بعد المعظم کے دامن میں وفن ہوئے اور قطب الدین نے آپ کے ایکھا شعار کو بیان کیا ہے۔

#### يوسف بن يوسف بن سلامه:

ابن ابرائيم بن الحن بن ابرائيم بن مویٰ بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقانی الزينبی بن ابرائيم ابن محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبد بن عبد بن عبدالله بن عبد بن عبد بن عبد بن الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن المباعد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

''تونے اپنی آنکھوں کے سحر سے ہمارے لیے اونگی جیجی ہے' بے خوالی نیندکود ورکر دیتی ہے کہ وہ آنکھوں سے مالوف نہ ہو'اور میرے جسم نے تیری باریک کمر کے حسن کو دیکھا تو اس کے مشابہ ہو گیالیکن وہ مفہوم کی باریکی میں بڑھ گئ 'اور تو نے ایسے چبرے کونمایاں کیا' جس نے طلوع ہوتی صبح کو مجل کر دیا'اور تو باریک کمرقد کے ساتھ کچکدار شاخ پر فوقیت لے گئی ہے۔

> تو جاند کی تکمیل کی رات کواپنے بھائی ماہ تمام سے مشابہ ہوگئ ہے اور تم دونوں کی روشنی ایک جیسی ہوگئ ہے''۔ اوراسی طرح آپ کوایک جگہ بلایا گیا تو آپ نے ان دواشعار کے ذریعے معذرت کی ہے

'' میں اپنے گھر میں ہوں اور اللہ نے مجھے شراب نوش رفیق' گلو کارہ لونڈی اور جا گیر بخشی ہے ٔ عذر کو پھیلا وُ کہ میں تم سے پیچھے رہ گیا ہوں' عشق سے خالی شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس پرعیب لگایا جائے''۔

### البدرالمراغي الخلائي:

المعروف بالطّو بل 'یہ ہے دین تارک الصلوٰ قاور متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جدل وخلاف کا دلدا دہ اور بے فائدہ باتوں کو پیند کرنے والاتھا' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۲ ابر جمادی الاّ خرۃ کواس نے وفات پائی۔

## محربن داوُ دبن یا قوت الصارمی:

المحدث آپ نے طبقات وغیرہ کولکھا' آپ بہت ایجھے دیندار تھے'اورا پی کتابوں کوعارینۂ دیتے تھے'اور مداومت کے ساتھ ساع حدیث میں مشغول رہتے تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

#### MY

اس سال کا آغاز ہوااور شامی اورمصری علاقے کا سلطان الظاہر بیرس تھااور شام پراس کا نائب آقوش التحییی تھااور دمشق کا قاضی ابن خلکان اور وہاں کاوز سرعز الدین بن دواعہ تھا'اورلوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا'اورمقتول مستنصر کے نام کا سکہ ڈھالا جاتا تھا۔

## الحاكم بإمرالله الي العباس كي خلافت كابيان:

احمد بن الاميراني على أنتني ابن الامير على بن الاميراني برين الإمام الأمسر شد باللدامير المؤتين ابي منسور الفصل بن الإمام المتظهر بالتداحد العباس الهاثميٰ جب ارمح م جمعرات كادن آياتا سلطان الظام اورام إء قليه جبل كے موسے ايوان ميں بيٹھے اور خايف الحاكم بامراہلدسوار ہوكرآ بااورا بوان كے يا ن اثر گيا اور سلطان كے پہنومیں اس کے لیے فرش جیما یا گیا اور یہ كام اس نے ثبوت نسب کے بعد ہوا' پھراس کا نسب لوگول کو سایا گیا' پھرالظا ہر پیرس اس کے پاس آیا اوراس نے اُس کی بیعت کی اوراس کے بعد لوگوں نے اس کی بیعت کی اور بیر جمعد کا دن تھا' اور جب دوسرا جمعد آیا تو خلیفہ نے لوگوں سے خطاب کیا اوراس نے اپنے خطبہ میں کہا۔اس خدا کا شکر ہے جس نے آل عباس کو کھڑا کیا اور ہم مدد گارتھے اورانی جناب سے ان کے لیے مدد گارسلطان بنایا۔ میں خوشحالی اور تنگی میں اس کاشکر کرتا ہوں اور جواس نے مکمل نعتیں دی ہیں میں شکرا دا کر کے اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے دشمنوں کے دورکرنے کے لیے مدد مانگنا ہوں' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحدہ' لاشریک ہے اور محمد شکائیڈیٹم اس کے بندے اور رسول ہیں' الله تعالیٰ آپ پراور آپ کے آل واصحاب پر جوہدایت کے ستارے اور فدا کاری کے امام ہیں 'خصوصاً چار خلفاء پر'اور حضرت عباسٌ پر جوآ پ کے غم کودورکرنے والے اور سادات خلفاء کے باپ ہیں اور تمام بقیہ صحابہؓ پر اور قیامت کے دن تک ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں پررحم کرے ٔاےلوگو! یا در کھوا مامت فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے اور جہا دتمام بندوں پر واجب ہے اور جہاد کاعلم بندوں کے اتحاد سے کھڑا ہوتا ہے اور حرم کومحارم کی بے حرمتی ہے آ رام پہنچایا جاسکتا ہے اور ارتکاب جرائم سے خون ریزی ہوتی ہےاورا گرتم دشمنانِ اسلام کود مکھتے تو وہ دارالسلام میں داخل نہ ہوتے' انہوں نے خون اوراموال کومباح کیااور رجال واطفال کوفل کیااور بچوںاور بچیوں کوقیدی بنایا' اورانہیں آباءوامہات ہے بیتیم کر دیااور حرم خلافت اور حریم کی بےعزتی کی اوراس طویل دن کےخوف سے چینیں بلند ہوئیں' کتنے ہی بوڑ ھے ہیں جن کے بالوں کی سفیدی کوان کےخون سے رنگ دیا گیا اور کتنے ہی یے ہیں جورویٹے اوران کے رونے بررحم نہ کیا گیا'اے بندگان خدا' فرض جہاد کے احیاء کے لیے تیار ہو جاؤ اورحتی المقدور اللّٰہ کا تقوی اختیار کرو( اور مع واطاعت کرواورخرج کرویتمهارے لیے بہتر ہےاور جواپیےنفس کے بخل ہے بیجائے جائیں گےوہی لوگ فلاں یانے والے ہوں گے )اور دشمنان دین ہے رکنے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے ہے کوئی عذریا قی نہیں رہااور یہ سلطان ملک الظاہر عظیم سر دار'عالم' عادل' مجاہد' مؤید دین و دنیا کاستون ہےاورانصار کی قلت کے وقت وہ امامت کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہےاور اس نے جیوش کفار کو گھروں کے درمیان گھس جانے کے بعد بھا دیا ہے ادراس کی ہمت ہے بیعت مرتب ہوگئ ہے اوراس کی وجہ ہے حکومت عبای کی افواج بکثرت ہوگئ ہیں'اے بندگانِ خدااس نعت کےشکرادا کرنے میں سبقت کرواورا پی نیتوں کوصاف کرو تمہاری مدد کی جائے گی اور شیطان کے مدد گاروں سے جنگ کرو'تم کامیاب ہو گے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں خوفز دہ نہ کر پے جنگ کا یا نسه بلٹتار ہتا ہے اورانجام متقین کے لیے ہے اورز مانہ دو دن ہے اوراجرمومنین کے لیے ہے'اللہ تعالیٰ تمہارے امرکو مدایت پر جمع کرے اورا بمان سے تمہاری مد د کوقوت دے اور میں اللہ سے اپنے لیے اور بقیہ مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس ہے بخشش طلب کر وبلاشبہ و ، غفور رحیم ہے بھراس نے دوسرا خطبہ دیااورا تر کرنماز پڑھی۔

اورای نے اطراف کوانی بیعت کے لیے لکھا کہ اس کا خطبہ دیا جائے اورای کے نام کا سکہ ڈ ھالا گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۱رمحرم کو جمعہ کے دن جامع دمثق اور بقیہ جوامع میں اس کا خطبہ دیا گیا' اور بیہ طفعات نی میاں کی خطبہ دیا گیا' اور بیہ طفعات نی میاں کی سے اسالیسواں خلیفہ تھا' اور سعا ن اور منسور کے بعد 'بوعباں ٹیں' اس کے سواکس نے خلافت نہیں سنجال' جس کا باپ اور ۱۱ اخلیفہ نہ جواور جن کا والد خلیفہ نہیں تھا' وہ بہت ہیں' اور ان میں سے اُستعین احمد بن محمد ابن اُمعتصد بن طلحہ بن المتوال القادر بن اسحاق بن المقتدر اور المقتدی بن الذخیرہ ابن القائم بامر اللّہ شامل ہیں ۔

# الظا ہر کا الکرک پر قبضه کرنا اور اس کے حکمر ان کو بھانسی دینا:

الظاہر مصر سے فتح مندا فواج کے ساتھ بلا دالکرک کی جانب گیا اور اس نے اس کے حکمران ملک مغیث عمر بن عادل ابی بکر

بن کامل کو بلا یا اور جب وہ بڑی مشقت کے بعد اس کے پاس آیا تو اس نے اسے قید کر کے مصر کی طرف بھیج دیا اور بیاس کی آخری

ملا قات تھی' اور بیوا قعہ یوں ہے کہ اس نے ہلا کو خان سے خط و کتابت کی اور اسے دوبارہ شام آنے کی ترغیب دی اور نیابت بلا داور

ثبات کے متعلق تا تاریوں کے خطوط بھی اس کے پاس آئے اور بید کہ وہ دیار مصر کی فتح کے لیے بیس بزار کی تعداد میں اس کے پاس

آرہے بیں اور سلطان نے اس کے تل کے بارے میں فقہاء کے فقاویٰ نکال اور انہیں ابن خلکان کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے

آب کود مشق سے بلایا تھا اور امراء کی ایک جماعت کے سامنے بھی وہ فقاویٰ پیش کیے' پھر اس نے چل کر ساار جمادی الا ولی کو جمعہ کے

روز الکرک کی سپر دداری لے لی' اور اس روز اس میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا' پھر مظفر و منصور ہو کر مصروا پس آگیا۔

اوراس سال برکہ خان کے اپنچی الظاہر کے پاس آئے اوراسے کہنے لگے تو میری محبت اسلام کو جانتا ہے اور جو پچھ ہلا کو خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اسے بھی جانتا ہے' پس تو بھی ایک طرف سے سوار ہواور میں بھی ایک طرف سے آتا ہوں تا کہ ہم اس کے بارے میں صلح کریں یا اسے ملک سے زکال دیں اور میں وہ تمام شہر تجھے دے دوں گا جواس کے قبضے میں ہیں' پس الظاہر نے اس رائے کو درست خیال کیا اور اس کا شکر میا داکیا اور اس کے البچیوں کو ضلعت دیئے اور ان کی عزت کی ۔

اوراس سال موصل میں زبر دست زلزلد آیا اوراس کے اکثر گھر گر گئے اور رمضان میں الظاہر نے رسول اللّد مُثَاثَیْنِ کی معجد کے جل جانے کے بعداس کی تغییر کے لیے' کار گیر' لکڑیاں اور آلات جیسجے اوران لکڑیوں اور آلات کوخوشی اوران کی شان کی عظمت کے لیے مصر میں پھرایا گیا بھروہ انہیں مدینہ نبویہ لیے گئے' اور شوال میں الظاہر' اسکندریہ کی طرف گیا اوراس نے اس کے احوال وامور میں غور وَفکر کیا اوراس کے قاضی اور خطیب ناصر الدین احمد بن الممیز کومعزول کردیا اور کسی اور کومقرر کردیا۔

اوراس سال برکہ خان اور ہلا کوخان کی مُدبھیٹر ہوئی اور ہرا یک کے ساتھ بڑی افواج تھیں' پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہلا کو خان کو بری طرح شکست دی اوراس کے اکثر اصحاب قتل ہو گئے' اور باقی چکے رہنے والوں سے زیادہ ڈوب گئے' اور وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ولڈ الحمد

اور جب برکہ خان نے مقولین کی کثرت کو دیکھا تو کہنے لگا' مجھے یہ بات گرال گزرتی ہے کہ خل ایک دوسرے کول کریں' لیکن اس شخص کے بارے میں کیا حیلہ ہوسکتا ہے جو چنگیز خال کی سنت کو بدل دے' پھر بر کہ خان نے بلا دفسطنطنیہ پر غارت گری کی اور

اس کے حکمران نے اسے رشوت دی اورالظا ہرنے براکہ خان کی طرف بڑے تھا نف جسیح اور ترکی نے حلب میں ایک اور خلیفہ کھڑا کر دیااورا ہے الحاکم کا لقب دیااور جب مستنصراس کے پاس ہے گزرا تو وہ اس کے ساتھ عراق روانہ ہو گیا اور دونوں نے مصلحت اور مستصرّوها كم بنائي برانفاق كراميا چوتعدوه است برّ الفاليّن تا تاريون كي آيك جماعت نيه ان دونون كي خلاف بعاوت كروي اورانہوں نے ان دونوں کی جمعیت کویریثان کرویا۔ اور جونوگ ان کے ساتھ بھے انہیں قبل کردیااورمستنصر ہارا کیا اورالحا کم بدوؤں ے ساتھ بھاگ گیا' اوراس مستنصر نے شام ہے عراق جاتے ہوئے بہت ہے شہروں کو فتح کیا' اور جب بغداد کے کوتوال بہادرعلی نے اس سے جنگ کی تو مستنصر نے اے شکست دی اوراس کے اکثر اصحاب توتل کر دیا'لیکن تا تاریوں کی گھاتی فوج مدد کے لیے نکل آئی اورالعربان اورا کراد جومشنصر کے ساتھی تھے' بھاگ گئے اوروہ اپنے ترک ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدم رہااوران کی اکثریت قتل ہوگئی اور وہ ان کے درمیان ہے کھو گیا' اورالحا کم ایک جماعت کے ساتھ نیج گیا۔

اور بیمعر کہ کیم محرم ۲۲۰ ھ کو ہوا۔ اور بیکٹر ت افواج کے ساتھ اُرض عراق میں گھنے کے لحاظ سے حضرت حسین بن علیؓ کے مشا بہتھا' اور اس کے لیے مناسب بیتھا' کہوہ بلا دشام میں گھہرتا' حتیٰ کہ اس کے حالات روبراہ ہوجاتے' لیکن بیراللہ کا فیصلہ تھا اور اس نے جو حاما کیا اور سلطان نے ایک اور فوج دمشق ہے بلا دفر نگ کوجیجی اور انہوں نے قتل و غارت کی اور قیدی بنائے اور صحیح سالم واپس آ گئے اور فرنگیوں نے اس سے مصالحت کرنے کا مطالبہ کیااوراس نے حلب اوراس کے مضافات میں اشتغال کی وجہ ہے ایک مدت تک ان سےمصالحت کر لی۔

اوراس نے شوال میں قاضی مصرتاج الدین ابن بنت الاعز کومعز ول کر دیا اور بربان الدین الخضر بن الحسین سنجاری کواس کا قاضی مقرر کر دیا اوراس نے دمشق کے قاضی نجم الدین ابو بکرین صدرالدین احداین شس الدین بن ہبتہ اللہ بن سی الدولہ کومعز ول کر دیا' اورشس الدین احمد بن محمد بن ابرا تبیم بن ابی بکر بن خلکان کواس کا قاضی مقرر کر دیا' اور بیرقا ہرہ میں طویل مدیت تک بدرالدین سنجاری کا نائب عدالت رہا' اور اس نے اس کے ساتھ اسے اوقاف' جامع' ہیتال اور سات مدارس' العادلیہ الناصریة' الندرادیة' الفلكية 'الركبية 'الا قبالية اورالبہنسية كي تدريس كي نگراني بھي سپر دكر دي 'اوراس كاحكم عرف ہے دن' جمعہ كي نماز كے بعد 'جامع دمشق كي کمال کھڑ کی ہے سنایا گیا اور نہتے قاضی نے نشان مند ہوکر سفر کیا' اور شخ ابوشامہ نے اس کی متعلق اعتراض کیا اور بیان کیا ہے کہ اس نے سونے کی امانت میں خیانت کی ہےاس نے اسے بیسے بنالیا تھا۔واللّٰداعلم

اوراس کی مدت ِحکومت ایک سال چند ماہ تھی'اورعید کے روز ہفتہ کوسلطان نےمصر کی طرف سفر کیااورا ساعیلیہ کے ایکجی ومشق میں سلطان کے پاس اسے ڈراتے اور دھمکاتے' اور اس سے بہت سی جاگیریں طلب کرتے ہوئے آئے اور سلطان سلسل ان سے جنگ کرتار ہا' حتی کہ اس نے ان کی نیخ کنی کر دی اوران کے شہروں پر قابض ہو گیا۔

اور ۲۶ رربیج الا وّل کو ٔ سلطان الناصر صلاح الدین پوسف ابن العزیز محمد بن الظاہر غازی بن الناصر صلاح الدین پوسف بن ابوب بن شادی فاتح بیت المقدس کی تعزیت کا اہتمام ہوا' اور اس تعزیت کا اہتمام سلطان الظا ہر رکن الدین پیرس کے حکم سے مصر میں قلعہ جبل پر ہوا اور بیکام اس وقت ہوا' جب انہیں اطلاع ملی کہ شاہ تا تار ہلا کوخان نے اسے قبل کر دیا ہے۔اوروہ مدت سے اس کے قبضے میں تھا'اور جب ملاکوکواطلائ ملی کہ اس کے اسحاب میں جانوت پر شکست کھا گئے ہیں تو اس نے اسے اپنے سامنے بلایا اور ات کہنے لگا تو نے مصر میں فوجوں کو پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے آ کر مغلوں سے جنگ کر کے انہیں شکست وی ہے' کیم اس نے ان کے آن ہ تکم دے دیا۔

اور یہ بھی بیان ٹیاجا تا ہے کہ اس نے اس نے پاس عذر کیا اور اسے بتایا کہ مصری اس کے بشن دیں اور اس کے اور ان کے درمیان دشمنی ہے تو اس نے اسے معاف کر دیا ، لیکن اس کا مقام اس کے ہاں گر گیا ، حالا نکہ وہ اس کی خدمت میں ندم تحا 'اور اس نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ جب وہ مصر کا بادشاہ ہے گا تو اسے شام میں نائب مقرر کرے گا۔

اور جب اس سال جمع کا معرکہ ہوا اور اس میں ہلا کو کے ساتھی اپنے پیشر و بیدرہ کے ساتھ قبل ہوگئے تو وہ ناراض ہوکرا سے کہنے لگا'العزیز بید میں تیرے اصحاب' تیرے باپ کے امراء ہیں' اور تیرے الناصریہ کے اصحاب نے ہمارے اصحاب کوئل کیا ہے' پھر اس نے اس کے قبل کا تکم دے دیا۔ اور مؤرخین نے اس کے قبل کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اسے تیر مارے اور وہ اس نے اس کے قبل کا کھٹر اس نے اس کے معافی ملی کو وہ اس کے سامنے کھڑ اہوکر اس سے معافی ما نگ رہا تھا' مگر اس نے اسے معاف نہ کیا' حتی کہ اسے قبل کر دیا گیا اور اس کے بھائی علی کو اس کے سطے بھائی الظاہر نے قبل کر دیا' اور اس نے ان دونوں کے بیٹوں العزیز محمد بن الناصر اور زبالہ بن الظاہر کور ہاکر دیا' جودونوں جھوٹے بچے تھے' اور بہت خوبصورت تھا العزیز تو و ہیں تا تاریوں کی قید میں فوت ہوگیا اور زبالہ مصر چلا گیا اور وہ بھی خوبصورت تھا اور اس کی ماں ام ولد تھی' جسے ماہ رو کہا جاتا تھا' اور اس کے استاد کے بعد ایک امیر نے اس سے نکاح کرلیا۔

بیان کیاجاتا ہے کہ جب ہلاکونے ناصر کے قبل کا ارادہ کیا تو اس نے چار درختوں کے متعلق تھم دیا 'جوایک دوسرے سے دور
سے اور ان کی چوٹیوں کورسیوں سے اکٹھا کر دیا گیا' پھر ناصر کے ہاتھ پاؤں کوان چاروں درختوں کی چوٹیوں سے باندھ دیا گیا' پھر
رسیوں کو کھول دیا گیا' تو ہر درخت اس کے ایک ایک عضو کو لے کر اپنے مرکز کی طرف واپس آیا' اور بعض کا قول ہے کہ یہ ۲۵۸ مرات مالکہ ہا کہ کہ کا واقعہ ہے' اور اس کی پیدائش ۲۹۲ ھیں حلب میں ہوئی تھی' اور جب ۲۳۸ ھیں اس کا باپ فوت ہوا تو حلب میں اس کی سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور اس کی مملکت کا انظام اس کے باپ کے غلاموں کی ایک جماعت سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور اس کی مملکت کا انظام اس کے باپ کے غلاموں کی ایک جماعت نے کیا اور سب معاملات اس کی وادی ام خاتون بنت العادل ابی مکر بن ابیوب کے مشورے سے طیم ہوتے تھے' اور جب ۱۳۳ ھیں وو فوت ہوئی تو ناصر بااختیار بادشاہ بن گیا اور رعیت کے ساتھ اس کی روش اچھی تھی' اور وہ انہیں محبوب تھا اور بہت اخراجات کرنے والا تھا' خصوصاً اس وقت جب وہ حلب اور اس کے مضافات' بعلبک' حران اور بلاد جزیرہ کے بہت سے جھے کے ساتھ ساتھ وشق کا مروں پر مشتل ہوتا تھا' جس میں بھنے ہوئے اور کڑ ابی میں بلے ہوئے گوشت کے علاوہ گئتم کے کھانے کیا تھا' کہ گویا اس سے بچھ بھی روز انہ مجموعی طور پر میں ہزار در بہم خرجی المحت تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا اکثر حصد یوں نگلتا تھا' کہ گویا اس سے بچھ بھی کوئی کھانا گیا' اور اسے قلعہ کے دروازے پر نہا ہیت سے گھرانے اپنے گھروں ہیں کوئی کھانا تھا گیا' اور اسے قلعہ کے دروازے پر نہا ہیت سے گھرانے اپنے گھروں ہیں کوئی کھانا تھی کہ بہت سے گھرانے اپنے گھروں ہیں کوئی کھانا تھی کہ بہت سے گھرانے اپنے گھروں ہیں کوئی کھانا تھا گھا گیا' اور اسے قلعہ کے دروازے پر نہا ہیت سے گوئی اور اس جیا تھا کھانا وہ بہت سے خرجی اور تکلیف کے بغیر نہ پاکھتے کھانے کے تھی بھی کے بیر نہ پاکھتے کوئی کھیں کے دروازے پر نہا ہیت سے گھرانے اپنے گھروں ہیں کوئی کھیں کھیں کھیں کھیں کوئی کھیں کھیں کھیں کے کھانے کے تھی کھیں کھیں کے دروازے پر نہا ہوں کھی کے دروازے پر نہا ہوں کھی کے دروازے پر نہا ہوں کھیں کھیں کھوں میں کوئی کھیں کے دروازے پر نہا ہوں کھی کھیں کے دروازے پر نہر کے دروازے پر نہا ہوں کھیں کے دروازے پر نہا کوئی کھیں کے دروازے

تضاوران میں سے ایک شخص نصف درہم یا ایک درہم میں وہ چیزخرید لیتنا جس کی وہ بہت نقصان کے بغیر سکت ندر کھتا تھا'اور شایدوہ اس کی ما نند کھانا یکانے کی طاقت ہی نہ رکھتا تھا۔اوراس کے زیانے میں رز ق بہت تھااور وہ ہے جیا' ذہین' خوش شکل'اویب اورمتوسط

اور شیخ قطب الدین نے الذیل ٹیں اس کے بچھا چھے اشعار کو بیان کیا ہے جوتعجب میں ڈالنے والے اور مناسب میں۔ ا ہے بلا دمشرق میں نتل کیا گیااور و مہیں دفن ہوا 'اوراس نے قاسیون کے دامن میں اپنی تعمیر کر د ، خانقاہ میں اپنی قبرتیار کی تھی' کیکن و ہ وہاں دفن نہ ہوسکااور دامن کو ہ میں الناصریہا ورالبرانیہ' جامع اخرم کےسامنے بہت عجیب دغریب خوبصورت عمارات ہیں اور اس نے اس خانقاہ کوان کے بہت عرصہ بعد بنایا۔

اوراسی طرح باب الفرادلیں کے اندراس نے جوالناصر بیالجوانی تعمیر کیاوہ بھی خوبصورت ترین مدارس میں سے ہے۔ اوراس نے الزنجاری کےسامنے ایک بہت بڑی سرائے بنوائی اور باور چی خانہ بھی ادھر ہی منتقل کر دیا گیا۔اوراس سے پہلے وہ قلعہ کےمغرب میں تھا' جہاں آج کل سلطان کا اصطبل ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### احمد بن محمد بن عبدالله:

ابن محدین کی سیدالناس آبو بمرالیمر ی الاندلسی الحافظ آپ ۵۹۷ ه میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا اور بہت کتابیں حاصل کیں اوراچھی چیزوں کوتصنیف کیا۔اوراس علاقے میں آپ خاتم الحفاظ تھے۔آپ نے اس سال کی ۲۷ ررجب کوتونس شہر میں وفات بائی۔

### عبدالرزاق بن عبدالله:

ابن ابی بکر بن خلف عز الدین ابومحمرالر معنی المحد ث المفسر' آپ نے کثیر سے ساع کیا اور حدیث بیان کی' آپ ادباء فضلاء میں سے تھاورشاہ موصل بدرلؤلؤ کے ہاں آپ کو بڑا مرتبہ حاصل تھا'اورائ طرح شاہ سنجار کے ہاں بھی آپ کومقام حاصل تھا'اور آ پ نے ۱۲ ررہیج الآ خرکو جمعہ کی شب کو شجار میں وفات یا ئی اور آ پ کی عمر • سمال سے زیادہ تھی ۔

آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ہے

'' کوے نے کا نمیں کا نمیں کی اوراس نے اپنی کا نمیں کا نمیں سے ہمیں بتایا کہ محبوب کی غیبو بت کا وقت قریب آ گیا ہے' اے و ہخض جوان کے بعدمیری زندگی کی خوشگواری کے بارے میں مجھ سے بو چھر ہاہے میرے لیے زندگی کی سخاوت کر پھراس کی خوشگواری کے متعلق یو چھ'۔

محمد بن احمد بن عنتر السلمي الدمشقي :

آ پ دمشق کےمحتسب' عادل اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہاں آپ کے املاک واوقاف بھی تھے' آپ نے قاہرہ میں ا

و فات يا ئى اورالمعظم ميں دفن ہوئے۔

علم الدين ابوالقاتم بن احمه .

ابن الموفق بی جعفرالرسی البور تی اللغوی النج ی المقری آپ نے انشاطبیہ کی مخضرشرح کی اور المفصل کی متعدد جلدوں میں شرح کی اور الجزولیہ کی بھی شرح کی' اور آپ نے اس کے مصنف ہے بھی ملاقات کی اور اس سے اس کے بعض مسائل کے متعلق وریافت کیا اور آپ متعدد فنون کے ماہر تھے' خوش شکل اور خوب روتھ' آپ کی ہیبت اور لباس خوبصورت تھا' آپ نے اکندی وغیرہ سے ساع کیا ہے۔

## شخ ابو بكرالدينوري:

19

آ پالزادیة الصالحیہ کے بانی ہیں اور وہاں آ پ کے مریدوں کی ایک جماعت ہے جوخوش آ وازی سے ذکرالہی کرتی ہے۔ شخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی بیدائش:

شخ سم الدین ذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۰رر سے الا وّل ۲۱۱ ھوسوموار کے روز ہمارے شخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن الشیخ شہاب الدین عبدالحلیم بن الی القاسم بن تمیه' حران میں پیدا ہوئے۔

# اميركبيرمجيرالدين:

ابوالہجا' عیسیٰ بن حثیر الازکشی الکردی' الاموی' آپ اعیان اور بہا درامراء میں سے تتھاور آپ نے عین جالوت کے معرکہ میں تا تاریوں کوشکست دینے میں کارنامہ کیا اور جب معرکہ کے بعد ملک مظفر دمشق آیا تواس نے آپ کوامیر علم الدین سنجر کے ساتھ دمشق کا نائب' مشیرا ور فرامین اور انتظام اور مشورے میں حصہ دار بنا دیا۔ اور آپ دار العدل میں اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تتھا ور آپ کے یاس بڑی جاگیریں اور کھلارزق تھا' یہاں تک کہ اس سال میں آپ کی وفات ہوگئی۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا باپ امیر حسام الدین ملک اشرف کی فوج میں بلاد مشرق میں فوت ہو گیا اور امیر عماد الدین احمد بن المشطوب نے بھی وہیں وفات یا ئی۔

میں کہتا ہوں اوراس کا بیٹاامیرعز الدین شہر دمثق کا مدت کا امیر رہا۔اوراس کی سیرت قابل تعریف تھی 'اورالصاغة العتیقة میں درب ابن سنون اس کی طرف منسوب ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ درب ابن الی الہجا بھی اس کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ بیروہاں رہتا تھا اوراس میں حکمرانی کرتا تھا' اوروہ اسی کے نام سے مشہور ہو گیا اوراس کی موت کے تھوڑے عرصہ بعد حران سے آتے ہوئے ہمارا نزول وہاں ہوا'اس وقت میں چھوٹا پچے تھا' اور میں نے اس میں قرآن یا ک ختم کیا۔ ولٹدالحمد

#### TYPE

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامراللہ عباس خلیفہ تھا'اورالظا ہر بیبرس سلطان تھااور نائب دمشق امیر جمال الدین آقوش انتجبی تھااور اس کا قاضی ابن خلکان تھا۔اور اس کے آغاز میں القصرین کے درمیان مدرسہ ظاہریہ کی پیمیل ہوئی۔اور وہاں پرشافعیہ کی تدریس کے لیے قاضی تقی الدین محمد بن الحسین بن رزین کو اور حفظہ کی تدریس کے لیے مجہ والدین عبد الرحمٰن بن کمال الدین عمر بن العدیم کومقرر کیا گیا۔ اور اس سال العدیم کومقرر کیا گیا۔ اور اس سال الفظ ہر نے قدس میں ایک سرائے آباد کی اور وہاں آنے والوں کے لیے اوقاف وقف کیے تا کہ ان کے ذریعے ان کی جو تیوں کی مرمت اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو' اور اس نے وہاں ایک چی اور چولہا بھی بنایا۔ اور اس سال ہر کہ خان کے ایکی ملک الفلا ہر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ اشرف بن شہاب غازی بن عادل بھی تھا' اور ان کے پاس خطوط' اور زبانی با تیں بھی تھیں' جن میں ہلاکو اور اس کے اہل برنازل ہونے والی مصیبت کے باعث اسلام اور اہل اسلام کوخوشی کا سامان تھا۔

اوراس سال کے جمادی الاخرۃ میں شخ شہاب الدین ابوشامہ عبدالرحمٰن بن اساعیل المقدمی نے عماد الدین بن الحرستانی کی وفات کے بعد دار الحدیث اشر فیہ میں درس دیا اور قاضی ابن خلکان اور اعیان وقضاۃ کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوئی۔اور آپ نے اپنی کتاب المبعث کے خطبہ کا ذکر کیا' اور حدیث کواس کی سند اور متن کے ساتھ بیان کیا' اور بہت سے اجھے فوا کہ کا ذکر کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مراجعت نہیں کی' اور نہ بی اسے بڑھا ہے اور آپ جسیا آ دمی اس پر فخر نہیں کرتا۔ واللہ اعلم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مراجعت نہیں کی' اور نہ بی اسے بڑھا ہے اور آپ جسیا آ دمی اس پر فخر نہیں کرتا۔ واللہ اعلم

اوراس سال نصیرالدین طوی 'ہلا کوخال کی جانب سے بغداد آیا' اوراس کے اوقاف اورشہر کے احوال پرغور کیا اور بقیہ مدارس سے بہت سی کتابیں لیں' اور انہیں اپنی اس دصد گاہ میں منتقل کر دیا جواس نے مراغہ میں بنائی تھی' پھروہ واسط اور بھرہ کی طرف چلا گیا۔

## ملک اشرف کی و فات:

اس سال ملک اشرف موئی بن ملک منصورا براہیم بن ملک مجاہد اسدالدین شیرکوہ بن ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیرکوہ بن ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیرکوہ بن ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیرکوہ بن نامیر نے وفات پائی۔ یہ بڑے بڑوں سے اس وقت تک محص کے بادشاہ چلے آ رہے تھے اور قابل تعریف تی اور خواصورت اور محبوب سرمایہ داروں میں سے تھے اور کھانے 'پینے' سپنے' سواری کرنے اور خواہشات وضروریات کے پورا کرنے اور خواجوں اور محبوب عورتوں سے بکشرت آسودہ رہنے میں مشغول رہتے تھے۔ پھر یہ حالت جاتی رہی گویا بھی تھی ہی نہیں۔ یا یہ ایک پریشان خواب تھا یا مث جانے والا سابہ تھا۔ اور اس کے تا وال 'مزا کین 'حساب اور عاربا قی رہ گئی۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے نفیس جواہر' اور کشر اموال کے ذخائر پائے گئے' اور اس کی حکومت الظاہری حکومت کی طرف نتقل ہوگئی۔ اور اس سال اس کے ساتھ حلب کے نائب امیر حسام الدین الجو کندار نے بھی وفات یائی۔

اوراس سال تا تاریوں کوتمص میں شکست ہوئی'اور خدا تعالیٰ کی خوبصورت قضاؤ قدر سے ان کا پیشر و بیدرہ قبل ہو گیا۔اوراس سال رشید عطار محدث نے مصرمیں وفات پائی جس نے ملک اشرف موئی بن عادل کے مسخر سے اور مشہور تا جرالحاج نصر بن وس کو حاضر کیا تھا اور بیہ جامع میں نماز کا پابند تھا'اور بڑا آ سودہ حال اور پڑآ سائش تھا۔

خطيب عما دالدين بن الحرستاني:

عبدالكريم بن جمال الدين عبدالصمد بن محمد بن الحرستاني "آپ دمشق ميں خطيب تھے اور اشر في حکومت ميں ابن الصلاح کے

بعدائے باپ کے نائب عدالت تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے ۲۹ رجمادی الاولی کو دارالخطابۃ میں وفات پائی' اور جامع میں آپ کا جامع جنازہ پڑھا گیا۔ اور آپ اپنے باپ کے پاس قاسیون میں وفن ہوئے۔ اور آپ کا جنازہ بھر پورتھا۔ اور آپ کی عمر ۸۵سال تھی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے تجدالدین نے نطابت اور الغزالیہ کو سنجالا' اور دارالحدیث کی مشینت شخ شہاب الدین ابوشامہ نے لے لی۔

## محى الدين محمر بن احمد بن محمر:

ابن ابراہیم بن الحسین بن سراقہ حافظ محدث انصاری شاطبی 'ابو بکر المغر بی' دین کے عالم و فاضل' آپ نے مدت تک حلب میں قیام کیا۔ پھرمصر جاتے ہوئے دمش سے گذرے' اور آپ نے زکی الدین عبد العظیم المنذ ری کے بعد دار الحدیث الکاملیہ کی ذمہ داری لی۔اور آپ نے بغدا داور دیگر بلا دمیں خوب ساع کیا۔

آپ کی عمر • سال ہے زائد تھی۔

شيخ صالح محمد بن منصور بن يجيل شيخ الى القاسم القباري الاسكندراني:

اور جب آپ نے وفات پائی تو آپ نے بچاس درہم کے مساوی بنیا دچھوڑی جے ہیں ہزار میں فروخت کیا گیا۔ محی الدین عبداللہ بن صفی الدین :

۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ۲۴ رربیج الآخر کومی الدین عبداللہ بن صفی الدین ابراہیم بن مرزوق نے اپنے ومثق والے گھر میں' جومدر سه نوریہ کے نزدیک ہے' وفات یائی۔

میں کہتا ہوں' آپ کا یہ گھروہ ہے' جسے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنادیا گیا ہے' جسے امیر جمال الدین آقوش التحبیق نے جسے التحبیسہ کہا جاتا ہے' وقف کیا تھا۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور وہیں ہماری اقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بعد ازاں فوزعظیم کا دارالقرار بنا دے۔اورابو جمال الدین انتجیم 'ملک اشرف کا وزیر صفی الدین ہے۔اوروہ املاک وا ثاث اور سازو سامان کو چھوڑ کر چھلا کھو ینار کا مالک تھا۔اوراس کے باپ کی وفات ۱۵۹ ھیں مصر میں ہوئی اورا ہے المعظم کے پاس قبر ستان میں دفن کیا گیا۔ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مسرے فخرعثان مسری کی وفات کی خبر آئی جومین غین کے نام ہے مشہور ہے۔

اور ار ذوالحجہ کوشمس دبار موسلی نے وفات پائی۔اوراس نے پھھٹم ادب حاصل کیا تھا۔اوراس نے مدت تک المز ہ کی جامع میں خطبہ دیا۔اوراس نے خود مجھے بڑھا ہے'اوراس کے خضاب کے بارے میں بیا شعار سنائے۔

جب سے میرے رخسار پرسبزہ آیا' میں اور وہ ایک جسم میں دوروحوں کی طرح تھے اور میں نے عہد شکنی نہیں کی۔اور جب بڑھایا میرے پاس ہمارے درمیان قطع کرتے ہوئے آیا تو میں نے اسے تلوار خیال کیا اور میں نے اسے میان چڑھادیا۔

اوراس سال ملک ہلاکوخان نے الزین الحافظی کو بلایا۔ اور وہ سلیمان بن عامر العقر بانی ہے جوالزین الحافظی کے نام سے
مشہور ہے۔ اوراس نے اسے کہا' تمہاری خیانت میر ہے نز دیک ثابت ہو چک ہے' جب تا تاری ہلاکوخاں کے ساتھ دمشق وغیرہ آئے
تواس فریب خوردہ شخص نے سلمانوں کے خلاف اسے مدددی' اوران کواذیت دی' اوران کی کمزوریاں اسے بتا کیں' حتی کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کواس پر انواع واقسام کی سزاؤں کے ساتھ مسلط کر دیا (اور ہم اسی طرح ظالموں کوایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ) اور جو
ظالم کی مددکرتا ہے وہ اسے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ بلاشہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ بھروہ سب ظالموں سے
نظام کی مددکرتا ہے وہ اسے اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ بلاشہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ بھروہ سب ظالموں سے
انتقام لے گا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے انتقام غضب اور عذا ب اور اس کے بندوں کے شرسے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

#### 2442

اوراس سال سلطان الظاہر نے ایک بڑی فوج کوفرات کی طرف البیرہ میں اترے ہوئے تا تا ریوں کو بھگانے کے لیے بھیجا۔ اور جب انہوں نے فوجوں کی آمد کے متعلق سنا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اور پیطرف ادر پیصوبہ پرسکون ہو گیا۔ اور قبل ازیں کثر تے فساد دخوف کی دجہ سے پرسکون نہ تھا' پس پہآ بادہو گیا اور پرسکون ہو گیا۔

اوراس سال ملک الظاہرا پنی فوجوں کے ساتھ بلا دساحل کی طرف فرنگیوں سے جنگ کرنے گیا۔ اوراس نے ۸ر جمادی الا ولی کو الا ولی کوجمعرات کے روز'جس دن وہ وہاں اترا تھا۔ تین گھنٹوں میں قیسار بیکو فتح کرلیا۔ اور دوسری جمعرات ۱۵ر جمادی الا ولی کو اس نے اس کے قلعہ کی سپر د داری لے لی۔ اور اسے گرا دیا' اور وہ دوسرے قلعے کی طرف چلا گیا' پھراطلاع آئی کہ اس نے ارسوف کے شہرکو فتح کرلیا ہے' اور وہاں جوفرنگی تھے' انہیں قتل کر دیا ہے اور بیٹجی لے کر آئے' اور مسلمانوں کے شہروں میں خوش خبریوں سے طبل نج گئے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔

اوراس سال بلادمغرب سے خبر آئی کہ انہوں نے فرنگیوں سے بدلہ لے لیا ہے اور ان میں سے ۴۵ ہزار کوتل کر دیا ہے۔ اور دس ہزار کوقیدی بنالیا ہے۔ اور انہوں نے ان سے ۴۲ شہروالیس لے لیے ہیں 'جن میں برنس' اشبیلیۂ قرطبہ اور مرسیہ شامل ہیں اور فتح ۱۲۲ مرمضان ۲۲۲ ھے کو جعرات کے روز ہوئی تھی۔

اس سال کے رمضان میں اس نے باب البريد کا فرش لگانا شروع کيا جو باب الجامع ہے اس نالی تک ہے جوراتے کے پاس

ہے اوراس نے اس کے سامنے کی صف میں تالا باور شاذرواں بنایا اوراس کی جگہ پر ایک نالی تھی'جس ہے لوگ نہر ماناس کے بند ہو جانے پر مائد ہا تھاتے تھا س نے اسے نبدیل ٹر کے شاذرواں بنایا 'پھرا سے تبدیل لرئے آس فی جلَد دوکا ٹیں بنادیں۔

اور اس سرال الطابر نے اپنے مشق کے نائب امیر آقوش کو بلایا اور وجیمع واطاعت کرتا ہوا اس کے پاس گیا اورعلم الدین الحصی نے اس کی نیابت کی حتی کہ وواعز از واکرام کے ساتھ واپس آگیا۔

اوراس سال الظاہر نے مصریمیں بقیہ نداہ ہب کے باختیار فیصلہ کرنے والے قاضی مقرر کیے۔اور وہ اپنی طرف سے شہروں میں شافعی کی طرح جے چاہیے تھے مقرر کرتے تھے۔ پس شافعیہ کی قضاہ تاج عبدالوہا ہابن بنت الاغر نے اور حنفیہ کی تمس الدین شافعی کی طرح جے چاہیے تھے مقرر کرتے تھے۔ پس شافعیہ کی قضاہ تاج عبدالوہا ہابن بنت الاغر نے اور حنابلہ کی تمس الدین محمد المقدی نے سنجائی اور بیدار العدل میں ۲۲ رز والحجہ بروز سوموار کا واقعہ ہے۔اور اس کا سبب بیتھا کہ قاضی ابن بنت الاغر ان امور میں جوشافعی ندہ ہب کے مخالف اور دیگر ندا ہب کے موافق تھے کہ شرت تو قف کرتا تھا، پس امیر جمال الدین اید غدی العزیزی نے سلطان کو مشورہ و یا کہ وہ ہر مذہب کا مستقل قاضی مقرر کرے جوا ہے نہ جہب کے مقتضاء کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو اس نے اس کی بات قبول کرئی اور وہ اس کی رائے اور مشورے کو پہند کرتا تھا، اور اس نے ایک منبر بھی بھیجا جو وہاں اور اس نے ایک منبر بھی بھیجا جو وہاں نے ساسا مان رسول اللہ متابع کی مسجد کی تعمیر کے لیے بھجوا دیا 'اور اس نے ایک منبر بھی بھیجا جو وہاں نصب کیا گیا۔

اوراس سال بلا دمصر میں بڑی آ گ لگی اور نصاری پرتہمت لگائی گئی اور ملک الظاہر نے انہیں شخت سز ادی۔

اوراس سال اطلاعات آئیں کہ شاہ تا تار ہلاکو کرر نیج الآخر کومراغہ میں مرگی کی بیاری سے مرگیا ہے اوراسے قلعہ تلامیں وفن کیا گیا ہے۔ اوراس پرایک گنبر تغیر کیا گیا ہے اور تا تاریوں نے اس کے بیٹے ابغا پراتفاق کرلیا ہے۔ پس ملک برکۃ خان نے اس کا قصد کیا اوراس سے شکست دی اوراس کی فوج کو پراگندہ کر دیا ، جس سے ملک الظاہر خوش ہوا۔ اوراس نے بلاد عراق پر قبغہ کرنے کے لیے افواج کو جمع کرنے کا عزم کیا۔ لیکن وہ افواج کے مختلف علاقوں میں متفرق ہوجانے کی وجہ سے ایسا کرنے کی قوت نہ پاسکا۔ اوراس سال ۱۲ ارشوال کو ملک الظاہر نے اپنے ملک سعید محمد برکۃ خان کو با دشاہ بنایا اور امراء سے امن کی بیعت کی اور اسے سوار کرایا 'اورامراء اس کے آگے آگے جیئے اور اس کے باپ الظاہر نے خود اورامیر بدرالدین بیری رو ٹی اٹھانے والے نے پر دہ اٹھایا اور قاضی تاج الدین اور وزیر بہاؤالدین ابن حنااس کے آگے سوار تھے اور بڑے بڑے امراء سوار تھے اور باتی بیادہ تھے' کے انہوں نے قاہرہ کو اس حالت میں یار کیا۔

اورالظاہر نے ذوالقعدہ میں اپنے بیٹے ملک سعید مذکور کا ختنہ کیا اور اس کے ساتھ امراء کے بچوں کی ایک جماعت کا بھی ختنہ کیا گیا' اور پیر جمعہ کا دن تھا۔

## خالد بن يوسف بن سعد نا بلسي:

اس سال خالد بن یوسف بن سعد نابلسی شخ زین الدین ابن الحافظ شخ دارالحدیث نوریه دمشق نے وفات پائی آپ فن حدیث کے عالم'اوراساءالر جال کے حافظ تھے۔اوراس بارے میں شخ محی الدین النواوی وغیرہ نے بھی اھتعال کیااور آپ کے بعد دارالحدیث نوریه کی مشخت تاج الدین فزاری نے سنجالی اور شیخ زین العابدین نوش اخلاق بنس مکھ اور محدثین کے طریق کے مطابق بہت مزاح کریے والے تھے آپ بے بغداد کی طرف سفر لیا اور وہاں اھتعال کیا اور حدیث کا ساح کیا 'اور اُپ نصلے نیک اور عابد شخص تھے'اور آپ کا جنازہ مجر پورتما اور آپ کو ہاب الصغیر کے قبر تان میں فِس کیا گیا۔

## شخ ابوالقاسم الحواري:

ابوالقاسم بوسف ابن الجالقاسم بن عبد السلام اموی'آپ خانقاه حواری کے مشہور شیخ ہیں۔آپ نے اپنے شہر میں وفات پائی اورآپ بھلے اور نیک آ دمی تھے۔ اور آپ کے اتباع واصحاب بھی تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے حوران کی دوبستیوں الحل اور الشہدید میں بہت سے مرید تھے۔ اور وہ حنابلہ تھے جو دف بجانے بلکہ تھیلی سے بجانے کی رائے نہیں رکھتے تھے اور وہ دوسروں سے زیادہ بہتر تھے۔

## قاضی بدرالدین کردی سنجاری:

آ پ نے مصر میں کئی بارقضاء سنجالی' اور قاہرہ میں وفات پائی۔ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ اطراف کے قضاءاور جھگڑ ہے لے کرآنے والوں سے رشوت لینے میں مشہور تھے مگر کریم اور تن بھی تھے۔

#### MYYE

اس سال کا آغاز ہوا اور خلیفہ ' حاکم عباس ' اور سلطان ملک الظاہر تھا ' اور مصر کے قاضی چار تھے۔ اور اس سال اس نے وشقی میں چار قاضی بنائے ۔ یعنی ہر مذہب سے ایک قاضی بنایا جیسا کہ اس نے پہلے سال مصر میں بنائے تھے' اور شام کا نائب آقوش التجہیں تھا ' اور شافعیہ کا قاضی القصنا قابن خلکان ' حفیہ کے شمس الدین عبداللہ بن محمہ بن عطاء ' حنا بلہ کے شمس الدین عبدالر من ابن الشیخ البی عرف اللہ کے عبدالسلام بن الزوادی تھے' آپ نے ولایت سے انکار کیا اور وہ آپ کے ساتھ لازم کردی گئی۔ حتی کہ آپ اوقاف کو الیا۔ پھر آپ نے خود کو معزول کر دیا۔ پھر آپ کو ولایت لازم کردی گئی تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اسے قبول کیا کہ آپ اوقاف کو مہیں سنجالیس کے' اور اپنے فیصلوں پر تخواہ لینے سے انکار کردیا ' اور فر مایا ہمارا گذار اہور ہا ہے۔ تو آپ کو اس سے معافی و یہ کئی۔ اور اپنے میال مصر میں یہ کام اس سے پہلے ہیاں ہو چکا ہے' گئی۔ اور اپنے رحالات ٹھیک ٹھاک ہوگئے۔ اور اس طریق پر حالات ٹھیک ٹھاک ہوگئے۔

اوراس سال اس حوض کی تعمیر مکمل ہوئی جو باب البرید کی نالی کے مشرق میں ہے۔اوراس نے اس کے لیے شاذ روان گنبد اور یا ئیے بنائے جن سے یانی شالی راستے کی طرف بہتا تھا۔

اوراس سال الظاہر نے صغد سے جنگ کی'اور دمثق سے مجانیق منگوائیں'اوراس کا گھیراؤ کرلیا اور و مسلسل اس کا محاصرہ کیے رہا ہے۔ کہ اس نے اسے فتح کرلیا۔اوراس نے ۱۸رشوال کو جمعہ کے روزشہر کی سپر د داری لے لی'اوراس نے جانباز وں کوقل کیا اور بچوں کوقیدی بنالیا' اوراسی طرح ملک صلاح الدین یوسف بن ایوب نے اسے شوال سم ۵۸ ھیں فتح کیا۔ پھر فرنگیوں نے اسے واپس لے لیا اور الظاہر نے اسے ان سے اس سال زبردسی چھین لیا۔ ولٹد الحمد' اور سلطان

الظاہر اپنے دل میں ان سے بہت ناراضکی رکھتا تھا۔ اور جب وہ اسے فتح کرنے گیا' تو انہوں نے امان طلب کی اور اس نے اپنی مللت کے تبت پرامیر سیف الدین برایون انہ سر کی تو مضایا اور ان نے ایجیوں نے آ براہے معزول بردیا۔ اور واپس بیلے کئے۔ اور انہیں معلوم نہ تھا کہ جس نے انہیں امان کے عبد دیئے ہیں ہی وہ امیر ہے جس سے استختا پر بٹھایا ہے' اور جنگ ایک جھوک ہے۔ اور جب استخاریہ اور الداویہ قلعہ سے نگلے اور انہوں نے سمانوں سے قبیح افعال نیے اور اللہ نے اسے ان پر قدرت وی پس سے اور جب استخاریہ اور الداویہ قلعہ سے نگلے اور انہوں نے سمانوں سے قبیح افعال نے اور اللہ نے اور شہروں کوآ راستہ کیا سے طان نے ان سب کے قبل کا تھم دے دیا' اور ہرکارے شہروں میں بی خبر لائے اور خوشخریوں کے طبل نگر گئے' اور شہروں کوآ راستہ کیا گیراس نے بلا دفرنگ میں دائیں بائیں دستے بھیج اور مسلمانوں نے تقریباً میں قلعوں پر قبضہ کرلیا اور تقریباً ایک ہزار عورتوں اور بچوں کوقیدی بنایا اور بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں۔

اوراس سال خلیفہ ستعصم بن مستنصر کا بیٹا قید ہے آیا' اوراس کا نام علی تھا۔ اوراس کا اگرام کیا گیا اوراسے العزیز یہ بالمقابل دارالاسد یہ بیس اتارا گیا' اور وہ تا تاریوں کے ہاتھوں میں اسپر تھا اور جب برکتہ خان نے انہیں شکست دی تو وہ ان کے ہاتھوں سے دارالاسد یہ بیس اتارا گیا' اور وہ تا تاریوں کے ہاتھوں میں اسپر تھا اور دشت کی طرف چلا گیا۔ اور جب سلطان نے صغد کوفتح کیا تو وہ وہ ہاں جو مسلمان قیدی تھا ان میں سے ایک نے اسے بتایا کہ ان کی قید کا سبب یہ تھا کہ بتی فائرا کے باشندے انہیں کرڑتے تھے' اور انہیں فرنگیوں کے پاس لے جاتے تھے اور وہ انہیں فروخت کردیتے تھے' اس موقع پر سلطان فائرا جانے کے لیے سوار ہوا۔ اور اس نے اس پر شدید حملہ کیا۔ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قبل کردیا۔ اور اس نے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کی عور توں اور بچوں کوقیدی بنالیا۔ جز اواللہ خیراً

پھرسلطان نے ایک بہت بڑی فوج بلا دسیس کی طرف بھیجی' اور وہ گھروں کے درمیان گھس گئی۔ اور اس نے بلا دسیس کو برزور قوت فتح کیا اور اس کے بھائی کو قل کر دیا۔ اور سیس کے باشندوں کو قل کر دیا۔ اور سیس کے باشندوں کو قل کر دیا' اور ان سے اسلام اور اہل اسلام کا بدلہ لے لیا' اس لیے کہ وہ تا تاریوں کے زمانہ سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ ضرر رساں تھے' کیوں کہ انہوں نے شہر حلب وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کے بہت سے بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا۔ اور اس کے بعد وہ ہلاکوں کے زمانے میں مسلمانوں کے شہروں پر غار تگری کرنے گئے' پس اللہ نے اسے اور اس کے امیر کتبغا کو انصار اسلام کے ہاتھوں ذکیل و رسوا کر دیا۔

اوراس سال کی ۲۳ رز والقعدہ کو منگل کے روز سیس پر قبضہ ہوا'اور شہروں کواس کی خبریں آئیں'اور خوشخبریوں کے طبل نج گئے'
اور ۲۵ رز والحجہ کو سلطان داخل ہوا اور شاہ سیس کا بیٹا' اور شاہانِ زمین کی ایک جماعت قیدی اور ذلیل ہوکر اس کے آگے چل رہی
تھی' اور فوجیس اس کے ساتھ تھیں' اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھروہ مظفر ومنصور ہوکر مصر گیا اور شاہ سیس نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا فدید
دےگا۔سلطان نے کہا' ہم اس کے فدید میں اپناوہ قیدی لیس گے' جو تا تار کے پاس ہے' جے سنقر الاشقر کہا جا تا ہے' پس شاہ سیس' شاہ
تا تار کے پاس گیا اور اس کے سامنے تذلل کیا' اور عاجزی اختیار کی' حتیٰ کہ اس نے اسے رہا کر دیا۔ اور جب سنقر الاشقر سلطان کے۔
یاس پہنچا' تو اس نے شاہ سیس کے بیٹے کور ہا کر دیا۔

اوراس سال الظاہر نے فرار ااور دامیہ کے درمیان مشہور بل کوتھیر کیا' اس کی تعمیر کی ذمہ داری امیر جمال الدین محمد بن بہا در

اور بدرالدین محمد بن رحال جونابلس اوراغوار کا والی تھانے لی'اور جب اس کی تغییر کمل ہوگئ تو اس کا ایک ستون بل گیا'جس سے سلطان طبرا ٹیا'اورائے۔ منبوط بنانے کا تعم دیا۔ یکن وہ پان لی روانی کی نوت سے ایساند نر سطے۔ پس اللہ نے تم سے اس طرف سے منبر پرای شاہ آگیا۔ وہ جو کچھ تھک کر ناچا ہے تھے'ا سے تھک کر لیا۔ پھر پانی پہلے کی طرح بہنے لگا۔ اور بیسب کچھالتد کی مدد سے ہوا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ايدغدى بن عبدالله:

امیر جمال الدین النزیزی نیا کابرامراء میں سے تھا 'اور ملک الظاہر کے پاس اس کابڑامرتبہ تھا۔اور الظاہر اس کی رائے سے باہر نہ جاتا تھا اور ای نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہر ندہب کے قاضوں کو متقل طور پر مقرر کر دے۔اور وہ متواضع تھا۔اور وہ برندگا کپڑا پہنتا تھا۔اور کریم 'باوقار' رئیس اور حکومت میں بڑا عزت دار تھا۔رحصار صغد میں آپ کو زخم لگا' اور وہ اس سال مسلسل مریض رہا' حتی کہ عرفہ کی رات کو مرگیا۔اور قاسیون کے دامن میں خانقاہ ناصری میں جوصلا حید دمشق میں ہے' فن ہوا۔رحمہ اللہ بلاکو خان بن تولی خان بن چنگیز خان:

شاہ تا تاربن شاہ تا تارئیدان کے با دشاہوں کا باپ ہے۔اورعوام اسے ہولا دون مثل قلا دون کہتے ہیں۔اور ہلاکوا یک سرکش فاجراور کا فرباد شاہ تھا۔اللہ اس پرلعنت کرئے اس نے مشرق ومغرب میں اسے مسلمانوں کو تل کیا ، جن کی تعدادان کے خالق کے سواکوئی نہیں جانا۔اور عنقریب وہ اسے اس کی بوئ جزاء دےگا۔وہ کسی دین کا پابند نہ تھا 'اور اس کی بیوی ظفر خاتون عیسائی ہوگئ تھی ۔اوروہ معقولات کی محبت کا فدائی تھا اور ان سے کسی چیز کا تصور نہ کرتا تھا 'اور ان کے اور وہ معقولات کی محبت کا فدائی تھا اور ان سے کسی چیز کا تصور نہ کرتا تھا 'اور ان کے اہل فلاسفہ کے چوزے تھے۔اور انہیں اس کے ہاں و جاہت اور مرتبہ حاصل تھا۔اور اس کا ارادہ اپنی مملکت کے انظام کرنے 'اور آہتہ ہتہ شہروں پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا تھا 'حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال میں تباہ کردیا۔اور بعض نے ۱۹۲ ھا میں اس کا تباہ ہونا بیان کیا ہے 'اور اسے شہرتلا میں وفن کیا گیا 'اللہ اس پر رحم نہ کرے۔اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابغا خان با دشاہ بنا 'جودس بھا نیوں میں سے ایک تھا 'ور اللہ سبحانہ اعلم 'و ہو حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل.

#### DYY CO

۲ رمحرم بروز اتوار' ملک الظاہر دمش سے دیار مصرکو گیا' اور اس کے فاتح افواج بھی تھیں۔ اور اس سال اسلامی حکومت تمام بلادسیس اور فرنگیوں کے بہت سے قلعوں پر قابض ہوگئ۔ اور اس نے اپ آ گے آ گے غزہ کی طرف فوج بھیجی۔ اور خود الکرک کی جانب بوھ گیا' تاکہ اس کے اموال پرغور کرے۔ اور جب وہ زیزی کے تالاب کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں شکار کیا' اور وہ اپنے گھوڑے سے گر بڑا' اور اس کی ران ٹوٹ گئی۔ اور اس نے وہاں گئی دن قیام کر کے علاج کیا۔ حتی کہ وہ پالکی میں سوار ہونے کے قابل ہوگیا۔ اور مصرکی طرف چلا گیا۔ اور راستے ہی میں اس کی ٹا تگ تندرست ہوگئی۔ اور وہ اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہوگیا۔ اور مصرکی طرف چلا گیا۔ اور راستے ہی میں اس کی ٹا تگ تندرست ہوگئی۔ اور وہ اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے

قابل ہو کیا۔

اوروہ بڑی تان وشوّات کے ماتھ فاہرہ بیں داخل ہوا اور شہر کوآ راستہ کیا گیا۔ اور نو گوں نے اس کے لیے بڑا اہما گیا۔
اوروہ اس کی آمداور صحت بیاب ہونے سے بہت خوش ہوئے۔ پھروہ اس سال کے رجب میں قاہرہ سے صغد کی طرف والیٰ آیا 'اور
اس کے قلعے کے ارد گردخند تی کھودی' اور اس نے خود اور اس کے امراء نے اور اس کی فون نے اس میں کام کیا۔ اور اس نے مسکا کی طرف غارت گری کی 'اور اس نے قبل کیا اور قیدی بنایا۔ اور سالم وغانم ربااوردمشق میں اس بات کی خوشخریوں کے مبل نے گئے۔

اور۱۱۷ر نیج الا قل کو الظاہر نے جامع از ہر میں جمعہ کی نماز پڑھی۔اور عبیدیوں کے زمانے سے اس وقت تک اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا' حالانکہ وہ پہلی مسجد ہے جو قاہرہ میں تغییر کی گئی ہے۔اسے قائد جو ہرنے تغییر کیا تھا' اور اس میں جمعہ قائم کیا تھا' اور جب الحاکم نے اپنی جامع مسجد بنائی تو جمعہ کو اس سے اس میں نشقل کر دیا گیا اور از ہر کوچھوڑ دیا' اس میں کوئی جمعہ نہ ہوتا تھا' اور وہ بھی بقیہ مساجد کے تھم میں ہوگئی۔اور اس کا حال خراب اور متغیر ہوگیا' پس سلطان نے اس کی تغییر' سفیدی اور جمعہ کے قائم کرنے کا تھم دیا۔ نیز جامع حسینیہ میں اس کی تغییر کا تھی دیا۔اور وہ ۲۶۷ ھیں کمل ہوگئ 'جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اوراس سال الظاہر نے تھم دیا کہ مجاوروں میں سے کوئی شخص جامع دمشق میں رات نہ گذار ہے اوراس نے اس کے ان خزائن اور ججروں کو زکا لئے کا تھم دیے دیا جواس میں موجود تھے اور وہ تین سوتھے۔اورانہوں نے اس میں پیشاب کی بوتلیں 'مجھونے اور بہت سے سواوے دیکھے۔ پس لوگوں نے اور جامع نے اس سے راحت یائی 'اوروہ نمازیوں کے لیے کشادہ ہوگئی۔

اوراس مال سلطان نے صغد کی فصیلوں اور اس کے قلعہ کی تغیر کا تھم دیا کہ اس پر (ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکو ان الارض یو ٹھا عبادی الصالحون) اور (اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون) لکھا جائے۔

اوراس سال ابغااورمنکوتمر کی جنگ ہوئی جو برکتہ خان کا قائمقام تھا' سوابغانے اسے شکست دی' اوراس سے بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں۔

اورابن خلکان نے شخ قطب الدین الیونینی کے خط سے قبل کر کے بیان کیا ہے کہ بھر کی کی جانب ایک شخص کو ابوسلامہ • کہا تا تھا' اوراس میں بے حیائی اور لغویت پائی جاتی تھی' اس کے پاس مسواک اوراس کی نضیات کا ذکر کیا گیا' تو وہ کہنے لگا' خدا کی قشم' میں تو دبر میں مسواک کروں گا لیس انہوں نے مسواک پکڑ کر اس کی دبر میں ڈال دی' اور پھر اسے نکال دیا۔ اوراس کے بعدوہ نو ہاہ زندہ رہا' اوروہ پیٹ اور دبر کی تکلیف کی شکایت کرتا رہا' اوراس نے چوہوں کی مانندا یک بچہ جنا' جس کی جارٹائلیں تھیں' اوراس کا سر کی طرح تھا' اور اس کی کچلیاں نمایاں تھیں' اور ایک بالشت جارانگشت کمبی دم تھی۔ اور اس کی دبر خرگوش کی دبر کی طرح تھی۔ اور جب اس نے اسے جنا تو اس حیوان نے جارچینیں ماریں تو اس شخص کی بیٹی نے اٹھ کر اس کا سرکچل دیا' اوروہ مرگیا۔ اور سے شخص اس کے جننے کے بعد دو دن زندہ رہا۔ اور تیسرے دن مرگیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ اس حیوان نے جھے تل کر دیا ہے' اور میری آئتیں

<sup>•</sup> شذرات الذہب میں ہے کہ ایک بستی کو درا بی سلامہ کہا جاتا ہے وہاں العربان میں سے ایک شخص تھاجس میں لغویت پائی جاتی تھی ۔

کا ب دی میں اور اس طرح کے باشندوں کی ایک جماعت اور اس جگد کے خطباء نے اسے دیکھا' اور ان میں سے بعض نے اس حیوان نوزندہ دیکھا' اور مص نے اسے اس کی بوت نے بعد دیلھا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# سلطان بركه خان بن تولى بن چنگيز خان:

یہ ہلاکوکاعمز ادتھا'اوراس برکہ خان نے اسلام قبول کرلیا تھا۔اور یہ علاءاورصالحین سے محبت کرتا تھااوراس کی سب سے بڑی نیکی ہلاکوکوشکست دینا'اوراس کی فوج کو پراگندہ کرنا تھا۔اوروہ ملک الظاہر کی خیرخواہی کرتا تھا'اوراس کی تعظیم وتکریم کرتا تھا'اوراس کے جوایلچی اس کے پاس آتے تھے'ان کی عزت کرتا تھااورانہیں بہت سی چیزیں دیتا تھا۔اوراس کے بعداس کے اہل بیت میں سے ایک شخص منکوتمر بن طغان بن با دبن قولی بن چنگیز خان نے حکومت سنجالی'اوروہ بھی اسی کے طریق پرتھا۔

### ديارمصركا قاضي القصناة:

تاج الدین عبدالوہاب بن خلف بن بدر بنت الاعز الثافعی' آپ دیندار' عفیف اور پا کدامن تھے۔اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے' اور نہ کسی کی سفارش قبول کرتے تھے' اور آپ کے پاس سارے مصر کی قضاہ' خطابت' احتساب' شیوخ کی مشخت' فوجوں کی نگہداشت اور الثافعی اور الصالحیہ کی تدریس اور جامع کی امامت کے کام جمع تھے۔اور آپ کے ہاتھ میں پندرہ کام تھے۔اور بعض اوقات آپ نے وزارت بھی سنجالی۔اور سلطان آپ کی تعظیم کرتا تھا۔اور وزیر ابن حنا آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ اور وہ سلطان کے ہاں آپ کو گرانا چاہتا تھا' لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ آپ اس کے گھر آئیں خواہ عیادت کرنے ہی آئیں۔

اورا کیک دفعہ وہ بیار ہو گیا' اور قاضی اس کی عیادت کے لیے آیا تو وہ گھر کے وسط میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو قاضی نے اسے کہا' ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور تم صحیح سلامت ہو' تم پرسلامتی ہو'اور وہ واپس چلا گیا اور اس کے پاس نہ بیٹھا۔ آپ کی ہیدائش ۲۰۴ھ میں ہوئی' اور آپ کے بعد تق الدین ابن رزین نے قضاء سنجالی۔

# امير كبيرنا صرالدين واقف القميرييين

ابوالمعالی الحسین بن العزیز بن ابی الفوارس القمیری الکرری آپ بادشاہوں کے ہاں امراء سے بڑا مرتبدر کھتے تھے اور جب تو ران شاہ بن الصالح ابوب مصرمیں قتل ہوا تو آپ نے شام کو شاہ حلب ملک ناصر کے سپر دکر دیا۔ اور آپ بی نے فیروز کی اذان گاہ کے نزویک مدرسہ قمیر یہ کو دقف کیا اور اس کے دروازے پر گھڑیاں بنا کیں 'جن کی مثل اس سے پہلے موجود نہ تھی 'اور نہ ان کی شکل کے مطابق بنائی گئ تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان پر چالیس ہزارور ہم ادا کیے۔

### منتخ شهاب الدين ابوشامه:

عبدالرحمان بن اساعيل بن ابرا بيم بن عثان بن ابي بكر بن عباس ابومجد وابوالقاسم المقدى' يشخ 'امام' عالم' حا فظ محدث فقيه اور

مؤرخ جوابوشامه شنخ دارالحديث اشرفيه كے نام سے مشہور ہیں۔ آپ الركنية كے مدرس اور متعدد مفيد كتب كے مصنف ہیں۔ آپ نے تارین وسنق كا اختصار داں جدوں میں تھا ہے۔ اور ترن انشاط بيداور الردائی الامر الاول اور المبعث اور الاسرار اور كتاب الرفتين في الدولتين التورية والصلاحية بھي آپ كي تصانيف ہيں..

ان کے علاوہ آپ نے آیک خمیمہ اور نجیب وغریب سہری شاندار فوائد بھی بیان کیے ہیں آپ ۱۳ رائیج الآخر ۵۹۹ ھے وجعہ کی شب کو پیدا ہوئے۔ اور آپ نے الذیل میں اپنے حالات بیان کیے ہیں۔ اور اپنی پرورش گاہ 'حصول علم ساع حدیث اور فخر بن عساکر' ابن عبدالسلام' سیف آمدی اور شخ موفق الدین بن قدامہ سے فقہ سیھنے کا حال بھی بیان کیا ہے اور آپ کے بارے میں جو الجھے خواب دیکھے گئے' ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ بہت سے فنون کے ماہر تھے۔ جمھے حافظ علم الدین البرزالی نے بحوالہ شخ تاج الدین فزاری بتایا ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ شخ شہاب الدین ابوشامۃ اجتحاد کے رتبہ کو پہنچ تھے' اور آپ بعض اوقات اشعار بھی نظم کیا کرتے تھے جن میں سے بچھ شیریں اور کچھ غیر شیریں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں اور ان کومعاف فرمائے۔

مخضریہ کہ آپ کے وقت میں آپ کی مثل موجود نہتی ۔ اور نہ ہی دیا نت وعفت وامامت میں کوئی آپ کی مانند تھا۔ آپ کی وفات لوگوں کے آپ کی عداوت میں متحد ہوجانے کی تکلیف کے باعث ہوئی۔ اور انہوں نے آپ کو دھو کے سے قبل کرنے کے لیے آپ اس وقت طواحین الا شنان میں اپنے گھر میں تھے اور آپ رائے سے تہم تھے اور آپ نے بطاہراس سے برات کی۔ اور اہل حدیث کی ایک جماعت اور دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ مظلوم تھے اور آپ مسلسل تاریخ کے بارے میں لکھتے رہے ، حتی کہ اس سال کے رجب تک بہنچائی گئ اور جن لوگوں نے حتی کہ اس سال کے رجب تک بہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کو طواحین الا شنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کو طواحین الا شنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کو قبل کیا وہ پہلے بھی آپ کے پاس آٹ اور انہوں نے آپ کو مارا 'تا کہ آپ مرجا کیں۔ لیکن آپ ندمرے۔ آپ سے پوچھا گیا 'کیا آپ ان کے خلاف شکایت نہیں کریں گئ آپ نے شکایت نہی اور کہنے لگے۔

جس نے مجھے کہا کہ آپ شکایت نہیں کریں گئے میں نے اسے کہا' جو کچھ ہو چکا ہے' وہ بہت بڑا ہے' اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے مقرر کرے گا جوحق کرے گا' اور پیاس کو بجھا دے گا اور جب ہم اس پرتو کل کریں گے تو وہ کافی ہوگا۔اور ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

اور گویاوہ لوگ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ نہ کورہ گھر میں موجود تھے تو انھوں نے ۹ ررمضان کی منگل کی رات آپ کو کلیٹا قتل کر دیا۔اور آپ کو بعد شخ محی الدین نووی نے دارالحدیث کو کلیٹا قتل کر دیا۔اور آپ کے بعد شخ محی الدین نووی نے دارالحدیث اشر فیہ کی مشخت کو سنجالا' اور اس سال میں حافظ علم الدین القاسم بن محمد البرزالی کی پیدائش ہوئی۔اور آپ نے تاریخ ابوشامہ کاضمیمہ ککھا' کیونکہ جس سال وہ فوت ہوا' اس سال آپ کی پیدائش ہوئی۔اور آپ نے ان کی پیروی کی' اور آپ کی التر تیب کو مرتب کیا' اور آپ کی التر تیب کی ۔اور آپ این کردہ شعر کے مصداق تھے۔

'' تحجیے تاریخ میں ہمیشہ مختی لکھا جائے گاختی کہ میں نے تاریخ میں تحجے لکھا ہواد یکھا''۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بیشعر پڑھاجائے۔

''جب بهارا کوئی سر دارفوت ہوجاتا ہے تو دوسراسر دار کھڑا ہوجاتا ہے۔اوروہ بزرگوں کے قول کے مطابق گفتار وکر دار کا پیکر ہوتا ہے''۔

#### D 777

اس سال کا آغاز ہوا تو الی الم عبا تی خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک الظاہم تھا۔ اور بلم جمادی الآخرة کو سلطان فار گا اور اج کے ساتھ و یار مسر سے نکا اور اور اچا تک اس نے پانا شہر میں ائر کراس پر ہزور تو ت قضہ کر لیا۔ اور تلعہ اور شہر کو برباد کر دیا اور رجب میں کے ساتھ اس کے ہر دکر دیا اور اس نے انہیں وہاں سے عسکا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور تلعہ اور شہر کو برباد کر دیا اور رجب میں وہاں سے الشقیف کے نام وہاں سے الشقیف کے خطر جواہل الشقیف کے خطر جواہل الشقیف کے نام محمل کا ایک خطر جواہل الشقیف کے نام جمال کیا ہوں نے ان کو بتایا تھا کہ سلطان ان کے پاس آ رہا ہے۔ اور انہیں مشورہ دیا کہ شہر کو متعلق خطرہ ہو سکتا ہے 'سوسلطان کو بجھ آ گئی کہ وہ شہر پر کیسے قبضہ کرے گا۔ نیز اسے جگہوں کو جلدی سے درست کرلیں 'جن سے شہر کے متعلق خطرہ ہو سکتا ہے 'سوسلطان کو بجھ آ گئی کہ وہ شہر پر کیسے قبضہ کرے گا۔ نیز اسے بھی پیتہ چل گیا کہ کندھا کہاں سے تھایا جائے گا۔ اس لیے اس نے فوراً ایک فرگھ خص کو بلایا 'اور اسے تھم دیا کہ وہ وہ اس کے بد لے میں اہل الشقیف کوخط کھے اور بادشاہ کو وزر رہے اور دزر پر کو بادشاہ سے ڈوراً ایک فرق ہو میں کہ دیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اس کے بیر وہ اس کے پر درکہ دیا۔ اور اس نے آئین صور کی طرف کا طرف کی مطابق کی جو اور انہوں نے ۲۹ مر جب کوقلعہ اس کے سپر دکر دیا۔ اور اس کے انہیں صور کی طرف کر کیا 'اور خوا گاہ کی مجت کی وجہ سے اکر اد کے قلعے میں اتر ااور اس کے مطابق چیز ہیں اس کے پاس لا کے تو اس نے ان کے قبول کرنے سے اکراد کے قلعے میں اتر ااور اس کے فرق کی کے باشند سے بی فرق کی کے باشند سے بی فرق کی کے باشند سے بی فرق کی کے باشند سے بی فرق کی کے باشند سے بی فرق کی ہے۔ اور وہ کے اس کی پاس لا کے تو اس نے ان کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اور کہنے گا 'تم مرک فوری کے ایک سے درکا کردیا۔ اور کی کیا کی اور کردین اور میں درکا رہے۔

پھروہ روانہ ہوکر خمص جااترا۔ پھروہاں سے حماہ اور پھر فامیہ چلا گیا۔ پھر کسی دوسری منزل کی طرف چلا گیا۔ پھررات کو چلا اور فوج آگئی۔ادرانہوں نے جنگی ہتھیا ریہنے اوراس نے جا کرانطا کیہ شہر کا گھیراؤ کرلیا۔

# سلطان ملک الظاہر کے ہاتھوں النطاکیدی فتح:

سے بہت بڑا اورخو بیوں والا شہر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی فصیلوں کا چکر بارہ میل کا ہے اور اس کے برجوں کی تعداد ۱۳ سا امان ہے اور اس کے نگروں کی تعداد ۱۳ ہزار ہے۔ بیو ہاں پر ماہ رمضان کے آغاز میں وار دہوا اور اس کے باشندے اس کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے۔ اور انہوں نے پچھ شروط اس پر عائد کیں 'جن کے قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا' اور ان کونا کام و نامراد واپس کر دیا' اور انطا کیہ کے محاصرے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ اور ۱۳ ارمضان کو ہفتہ کے روز اسے تائید الہی سے فتح کرلیا' اور اس نے بہت سی غنائم حاصل کیں۔ اور امراء کو بہت سے اموال دیئے۔ اور اس نے قید یوں میں بہت سے ملی مسلمانوں کو پایا۔ بیسب کچھ چاردن میں ہوا۔ اور انظا کیہ کا حکمر ان اخریس اور طرابلس کا حکمر ان اس وقت سے مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے تھے۔ جب سے

تا تاریوں نے طلب پر قبضہ کیا تھا۔ اور اوگ وہاں ہے جماگ گئے تھے۔ لیس اللہ تعالیٰ نے اس ہے اس کے ذریعے انتقام لیا ہے اس کے اسلام کا مد مگار اور کا سرصلیب مقرر کیا تھا۔ اور الجیوں کے ساتھ یہ بنارت بھی آگئ اور مفتوح قلعہ ہے بھی جوا با بنارتیں رائی کیر د آئی ۔ اور بب اہل بخراک نے سائد کے ساتھ کے بوٹ ہوں نے اسے پیغام بجیجا کہ وہ ان کی طرف اس کی پر د داری لینے کے لیے آ دمی بیصیح تو اس نے ۱۳ سر دواری لینے کے لیے آدی بیصیح تو اس نے ۱۳ سر مضان کو اپنے گھر کے استادام پر آقسنتر فار قانی کو ان کے پاس بھیجا اور اس نے ان کی سر د داری لینے کے لیے آدور اسلام کے لیے جایا گیا اور اور وہ اس سال کی ۲۷ سر مضان کو بڑی شان و شوکت اور رعب و بیبت کے ساتھ دمشق میں وہ خل ہوا اور شہرکو اس کے لیے جایا گیا اور کمینے کفار سر اسلام کے فق پانے کی خوتی میں خوشیر یوں کے طبل نی گئے ۔ لیکن اس نے بہت کی اراضی یعنی ان بستیوں اور باغات پر قبضہ کرنے کا براسلام کے فق پانے کی خوتی میں خوشیر یوں کے طبل کا کھیل کا تا تاریوں نے ان پر قبضہ کیا تھا۔ پھر اس نے انہیں ان سے کرم کیا ہوا تھا ، جوان کے باوشاہوں کے قبضہ کرلیں تو وہ کہیں ان کے مالکان کو والیس کہیں ہے اور کو ایس کے ایسی کہیں ہور کے اس کے ان اس کے مالکان کو والیس کرنے کے دور انہوں کے اس اور جب وہ اموال والیس لیے جائیں تو انہیں ان کے مالکان کو والیس نہیں کیا جاتا۔ اور برا کی مشہور مسلمانوں کے اس خور سے اس کر دور کہا تھیا ۔ وورائی کرنا ہوں نے مال کہا ہے کہا تھیا ہوا نے اس خدیث میں ہے کہ رسول اللہ میں اور وہ اموال ان کے قبضے میں ہوں تو وہ اپنی الماک پر جب کفار مسلمانوں کے اموال لے لیس اور وہ اموال ان کے بیان اور وہ اموال ان کے اس کول سے استدلال کیا ہے کہ باعقیل نے ہارے لیکو گی گھر چھوڑا ہے۔ اور مقتل کے اور انہوں نے مارے نے کوگی گھر چھوڑا ہے۔ اور مقتل کے اموال نے کیل اور وہ سملمانوں کے اور انہوں نے ہور کی گھر چھوڑا ہے۔ اور مقتل کی دور کی گھر چھوڑا ہے۔ اس کے کہ باعقیل نے ہور نے اس کے کہ باعقیل نے ہور نے اور انہوں نے حضور مقائل کی اس کول سے استدلال کیا ہے۔ اور انہوں نے مسلمانوں کے اموال نے لیسی کی ان اور وہ اموال نے کہ باعقیل کے کہ باعقیل نے ہور کیا تھیل کے دورائیس کے کہ باعش کے کہ باعش کے کہ کور کور کے اس کول سے اس کی کور کیا تھیل کیا کور کے کور کیا تھیل کیا تھیل کے کہ کور کیا تھیل کیا کور کے کور کے کور کے

جمہور ہے اس حدیث سے اوراس مم کی دیکرا حادیث سے امام ابو حنیفہ کے خلاف استدلال کیا ہے۔ اور بھی علاء نے بیان کیا ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے اموال لے لیں' اور وہ مسلمان ہوجا نمیں اور وہ اموال ان کے قبضے میں ہوں' تو وہ اپنی املاک پر قائم رہیں گے۔ اور انہوں نے حضور عَلِائِلا کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑ ا ہے۔ اور عقیل نے ہجرت کرجانے والے مسلمان کی املاک پر قبضہ کرلیا تھا۔ اور جائے عقیل مسلمان ہوئے تو وہ املاک آپ کے قبضے میں تھیں' جنہیں آپ کے ہاتھ سے چھین کی جائمیں تو انہیں حدیث العضباء کے مطابق ان کے مالکان کو واپس کیا جاتا۔

حاصل کلام یہ کہ الظاہر نے ایک اجلاس بلایا'جس میں دیگر نداہب کے قضاۃ اور فقہاء بھی جمع ہوئے۔اور انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی۔اور سلطان کے ہاتھ میں جوفتو کی موجود تھا وہ اس پر ڈٹا ہوا تھا۔اور لوگ اس بات کی مصیبت سے ڈر گئے۔سوفخر اللہ بن بن الوزیر بہا وَ اللہ بن بن اعزا خالف بنا' اور اس نے ابن بنت الاعز کے بعد الثافعی میں پڑھایا' اور اس نے کہا' اے اخوند اللہ شہراس سب کچھ کے عوض آپ کے ایک کروڑ درہم پرمصالحت کرتے ہیں۔ آپ کو ہرسال دولا کھ درہم کی قسط اوا کی جائے گئ اس نے کہا' نہیں' یہ چند یوم تک جلد اوا گئی کرنی پڑے گئ اور وہ دیار مصر کی طرف چلا گیا اور اس نے اس رقم کو قسط دار اوا کیگی کو قبول کرلیا اور اس کی خوشخبری بھی آگئ 'اور اس نے علم دیا کہ وہ اس رقم سے چار لاکھ درہم فوراً اوا کریں۔اور یہ کہ وہ فلہ جات اس کو فیل کرنیا اور اس کی خوشخبری بھی آگئ 'اور اس نے میں گلہداشت کی تھی۔اور اس فعل کی وجہ سے لوگوں کے دل سلطان کے خوا نہوں نے نقیم اور پھل کے زمانے میں گلہداشت کی تھی۔اور اس فعل کی وجہ سے لوگوں کے دل سلطان کے خلاف بگڑ گئے۔

اہ، حب ابغا کی حکومت تا تار ہوا پر قائم ہوگئی تو اس نے اپنے وزیرنصیر الدین طوی کے قائم رہنے کاحکم و ما' اوراس نے بلاو روم پر البروانا و کونائب مقرر کیا' اور اس کی قدر اس کے بال بہت ہڑھ گئی' اوروہ ان شہروں کے انتظام میں بااختیار ہو گیا اور ان میں اس کی شان ہڑھ گئی۔

اوراس سال یمن کے حکمران نے الظاہر کو ماہز انداوراس کی جانب منروب بونے کا خطانکھا' نیزیہ کہ بلادیمن میں اس کا خطبہ دیا جائے' اوراس نے اس کی طرف بہت سے تحا کف وہدایا بھیج' اورسلطان نے اس کی طرف تحا کف'خلعت 'حجنٹڈ ااورحکم بھیجا۔

اوراس سال ضیاءالدین بن الفقاعی نے الصاحب بہاؤالدین بن الحنا کوالظا ہر کے پاس شکایت کر کے حاضر کروایا' اورا بن الحنا اس پرغالب آگیا اور الظا ہرنے اسے اس کے سپر دکر دیا' اور وہ مسلسل اسے کوڑوں سے مارتار ہا' اوراس سے مال لیتار ہا' حتیٰ کہ وہ مرگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے مرنے سے قبل کا' ہزارسات سوکوڑے مارے۔ واللہ اعلم

اوراس سال البرداناه • نے تو نیہ کے حکمران ملک علاؤ الدین کے قل کا پروگرام بنایا' اوراس نے اس کی جگہ اس کے بیٹے غیاث الدین کوکھڑا کیا۔ جس کی عمر دس سال تھی' اور شہروں اور بندوں میں البرداناه کی پوزیشن مضبوط ہوگئ' اور ومی فوج نے اس کی اطاعت کی۔

اوراس سال الصاحب علاؤالدین بغداد کے صاحب الدیوان نے ابن الحظکری العمانی الشاعر کوتل کر دیا اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑی ہا تیں مشہور ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک بات بیتی کہ اس کا اعتقادتھا کہ اس کے اشعار قرآن مجید پر نفسیلت رکھتے ہیں۔ اتفاق سے الصاحب واسطی طرف آیا۔ اور جب وہ العمانیہ میں تھا تو ابن الحظکری اس کے پاس آیا اور اس نے اسے وہ قصیدہ سنایا جو اس نے اس کے متعلق کہا تھا۔ ای دور ان میں کہ وہ اس کے سامنے قصیدہ سنارہ تھا، مؤون نے او ان وے دی تو الصاحب نے اسے ضاموش رہے کو کہا تو ابن الحظکری کہنے گا مولا نائی بات سنے اور برسوں اس بات سے اعراض کیا سوالصاحب کے بزویک وہ بات تا بہت ہوگئی جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی تھی پھر اس نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے باتیں کیں۔ اور اسے بیتا تر دیا کہ وہ زند لیق ہے۔ اور جب وہ سوار ہوا تو اس نے ایک خفس سے جو اس کے ساتھ تھا، کہاراستے میں اسے اسے لیا کہ وہ ندیا ہیں وہ شخص اس کے ساتھ جاتا رہ ہوا ہوں سے الگ ہوگیا تو اس نے اپنی ساتھی جماعت سے کہا اسے دل گئی کرنے والے کی طرح اس کے گھوڑ ہے سے اتار دؤ اسے اتار دیا اور وہ ان کوسب وشتم اور لعنت کرنے لیا۔ پھر اس نے کہا اس کے کپڑ سے اس کے کپڑ سے چھین لیے اور وہ ان سے بھر تارہا اور کہنے لگا، تم اجذ ہوا اور یہ اس کے کپڑ سے اس کے کپڑ سے جھین لیے اور وہ ان سے بھر تارہا اور کہنے لگا، تم اجذ ہوا اور یہ اس نے کہا اسے تی کہا اسے تقل کر دو ۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے تلوار مار کر اس کا سرتن سے حالکہ دیا۔

<sup>•</sup> البرداناهُ فاری لفظ ہے جس کے اصل معنی حاجب کے ہیں۔ پھرایشیائے کو چک میں سلاجقہ رومیوں کی حکومت میں اس کا اطلاق وزیراعظم بر ہونے لگا۔

## يشخ عفيف الدين يوسف بن البقال

المرزبانید کی خانقاہ کا نین 'آپ صالح متی 'اور درولیش تھے۔آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میں مصرمیں تھا کہ مجھے فتنہ تا تارمیں بغدا دمیں حدے متجاوز آل کی اطلاع ملی اور میں نے اپنے دل میں برا منایا۔اور میں نے کہا 'اے میرے رب یہ کیسے ہوا' جبلہ ان میں بچے بھی ہیں اور و دلوگ بھی ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں۔سومیں نے خواب میں ایک شخص کودیکھا جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ میں نے اسے لے کر پڑھا تو اس میں بیاشعار تھے جن میں مجھے ملامت کی گئی تھی ہے

اعتراض کرنا چھوڑ دے ٔ حرکاتِ فلک میں تیرا کوئی اختیار اور حکم نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے فعل کے بارے میں دریافت نہ کر' جوسمندر کی گہرائی میں گھے گا ہلاک ہو جائے گا' بندوں کے امور بھی اس کی طرف جائیں گے' اعتراض کوچھوڑ دیے تو کس قدر جاہل ہے۔

### حافظ ابوابرا ميم اسحاق بن عبدالله:

ابن عمرُ جوابن قاضی الیمن کے نام سے مشہور ہیں آپ نے ٦٨ سال کی عمر میں وفات پائی اور شرف اعلیٰ میں وفن ہوئے۔ اور آپ جیدروایات میں متفرد ہیں۔اورلوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور اس سال شخ شرف الدین عبداللہ بن تیمیہ پیدا ہوئے'جو شخ تقی الدین ابن تیمیہ اورخطیب قزویٰ کے بھائی ہیں۔

#### كللاط

اس سال کے صفر میں سلطان الظاہر نے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکۃ خان کے لیے از سرنوبیعت لی کہ وہ اس کے بعد با دشاہ ہوگا اور اس نے سب امراء ، قضاۃ اور اعیان کو بلایا 'اور اسے سوار کرایا 'اور اس کے آگے آگے چلا 'اور ابن نعمان نے اس کے لیے ایک زبر دست تحریکھی 'کہ وہ اپنے باپ کے بعد با دشاہ ہوگا۔اور یہ کہ وہ اس کی زندگی میں اس کی طرف سے فیصلے کرےگا۔

پھر جمادی الآخرۃ میں سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ شام کو گیا۔ اور جب وہ دمشق میں داخل ہوا تو اس کے پاس شاہ تا تا ر
ابغاء کے ایلی آئے۔ ان کے پاس کچھ تحریری اور کچھ زبانی با تیں تھیں۔ اور زبانی با توں میں سے ایک بیتھی کہ تو ایک غلام ہے جوسیو
اس میں خرید وفروخت کرتا رہا ہے۔ تہمیں بیزیبائیں کہ تو شاہانِ زمین کی مخالفت کرے۔ اور یا در کھا گر تو آسان پر چڑھ جائے 'اور
زمین کی طوف اتر آئے تو تو مجھ سے نج نہیں سکے گا۔ اپ آپ کو سلطان ابغا سے مصالحت کرنے پر آمادہ کر' مگر اس نے اس کی
طرف توجہ نہ کی' اور نہ ہی اسے کو کی اہمیت دی' بلکہ اس کا مکمل جواب دیا' اور اس نے اس کے ایلیچیوں سے کہا' اسے بتا دینا کہ میں اس
سے مطالبہ کے در بے ہوں۔ اور میں مسلسل مطالبہ کرتار ہوں گا حتی کہ میں اس سے خلیفہ کے وہ تمام علاقے چھین لوں گا جن پر اس

اور جمادی الآخرہ میں سلطان ملک الظاہر نے تمام شہروں میں شراب کے گرا دینے اور غلط کارعورتوں کے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ پس غلط کارعورتوں کے پاس جو پچھموجودتھا' لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے نکاح کر لیے۔ اور اس نے سب شہروں کی طرف میہ حکم لکھا کہ اس کام پر جوٹیکس لگاتھا' اے ساقط کر دیا۔ اور جو کام اس کے بغیرمحال تھا اس کاعوضاتہ دیا۔ پھر سلطان اپنی افواج کے

ساتھ معروالیں آئسا۔اور جب وہ راہتے میں خریتہ اللصوص کے باس تھا تو ایک عورت اس کے دریے ہوگئ اور اس نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا صورشہر میں داخل ہو گیا ہے۔اوراس کے فرنگی حکمران نے اس سے خیانت کی ہے'اورائے قل کر دیا ہے۔اوراس کا مال ے لیا ہے ہیں سلطان سوار ہوااوراس نے صور پر غارت گری کی اوراس ئے بہت سے مصے پر قبضہ کرنیا اور بہت ہے نو گوں ہوگ کرانے کیا ہے ایس سلطان سوار ہوااوراس نے صور پر غارت گری کی اوراس نے بہت سے مصے پر قبضہ کرنیا اور بہت ہے نو گوں ہوگ دیا۔اوراس کے بادشاہ نے اس کی طرف پغام بھیجا کہاس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے تاجروں کےساتھواس کے فریب وخیانت کا ذکر کیا۔ پھر سلطان نے فوجوں کے پیشر و ہے کہا' میں اوگوں کو وہم میں ڈالتا ہوں کہ میں مریض ہوں اور میں یالکی میں ہوں ۔اطباءکو بلاؤ' اوران ہے میرے لیانخ تجویز کرواؤ' جواس اس قتم کے مریض کے مناسب ہو۔اور جب وہ تجھے نسخہ بتا کیں تومشروبات کو چلتے چلتے پاکلی میں حاضر کرنا پھرسلطان ڈاک کے گھوڑ ہے برسوار ہو گیا۔اوراسے جلدی سے چلایا اوراس نے اپنے بیٹے کے حالات معلوم کیے کہ اس کے بعد دیار مصر کی حکومت کیسے رہے گی۔ پھروہ جلدی سے فوج کی طرف واپس آ گیا اور یا لکی میں بیٹھ گیا اور انہوں نے اس کی صحت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک دوسر ہے کواس کی خوش خبری دی۔اور بیا کی عظیم جراک اور بڑاا قدام ہے۔

اوراس سأل سلطان ملك الظاہر نے حج كيا اوراس كے ساتھ امير بدرالدين الجزندار قاضي القصناة سليمان الحفي' فخرالدين بن لقمان تاج الدین بن الاثیر'اورتقریباً تین سوغلام اور فاتح افواج بھی تھیں۔اورالکرک کے راستے برچلا۔اوراس نے اس کے احوال پرغورکیا۔ پھروہ وہاں سے مدینہ منورہ گیا اور وہاں کے باشندوں سے حسن سلوک کیا' اور ان کے احوال میں غور وفکر کیا۔ پھر وہاں سے مکہ آیا' اورمجاورین کوصدقہ دیا' پھراس نے عرفہ میں وقوف کیا اورطواف افاضہ کیا اوراس کے لیے کعہ کو کھولا گیا۔اوراس نے اسے اپنے ہاتھ سے عرق گلاب اور اس کی خوشبو سے دھویا پھروہ کعبہ کے دروازے میں کھڑ اموا' اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو پڑا کہ وہ کعبہ میں داخل ہوجا ئیں اور وہ بھی ان کے درمیان تھا۔ پھراس نے واپس آ کر جمرات پر کنکر پھینکے۔ پھراس نے چلنے میں جلدي كي'اوريد پينهنوره واپس آ كردوباره قبرشريف كي زيارت كي'جس كے ساكن پر افسل البصلوٰة والتسليم و عليٰ آله و اهل بيته الطيبين الطاهرين و صحابته الكرام اجمعين الي يوم الدين.

پھروہ الکرک کی طرف روانہ ہو گیا اور ۲۷ رز والحجہ کواس میں داخل ہو گیا' اور اس نے اپنی بخیریت آمدیر دمشق کی طرف خوشخبری دینے والا بھیجا' اور دمشق کا نائب امیر جمال الدین انجیبی ۲ رمحرم کوخوش خبری دینے والے کے استقبال کو نکلا' کیا دیکھتا ہے کہ سلطان خودمیدان اخضر میں چل رہاہے'اوروہ سب ہے آ گے ہے۔اورلوگ اس کی سرعت رفتار'صبراور دلیری سے تعجب کرنے لگے' پھروہ جلدی سے چل کر ۲ رمحرم کوحلب میں داخل ہو گیا تا کہ اس کے حالات کی تفتیش کرئے پھروہ حماہ کوواپس آیا' پھروشق کولوٹا۔ پھر مصر کو چلا گیا اورآ کندہ سال کی ۳ رصفر کومنگل کے روز اس میں داخل ہو گیا۔

اور ذوالحبہ کے آخر میں شدید ہوا چلی جس نے دریائے نیل میں دوسو کشتیوں کوغرق کر دیا 'اوراس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور و ہاں شدید بارش بڑی اور شام میں بجلی بڑی جس نے بھلوں کو تباہ کر دیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

اور اس سال الله تعالی نے تا تاریوں کے درمیان یعنی اصحاب ابغا اور اس کے عمز ادابن منکوتمر کے اصحاب کے درمیان اختلاف ڈال دیا' اور وہمنتشر ہو گئے۔اور اُیک دوسرے سے الجھ پڑے اور اس سال اہل حران نے خروج کیا' اوران میں پچھلوگ شام آ گئے اوران میں عارے شی علامہ ابوالعباس احمد بن تیمیہ بھی اپنے باپ کے ساتھوآ نے اور آپ کی قمر 1 سال بھی اور آپ کے بھائی ازین اللہ بن عبدالرحمن اور شرف اللہ بن عبداللہ بھی آ ہے اور و دونوں آپ سے چھوٹے تھے۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

### اميرعز الدين ايدمر بن عبدالله:

الحلمی الصالحی' آپ اکابرامراء میں سے تھے'اور بادشاہوں کے ہاں ان کے زیادہ رتبدر کھتے تھے' پھر ملک الظاہر کے ہاں بھی رتبہ حاصل کیا۔اور وہ اپنی غیر موجود گی میں آپ کونا ئب مقرر کرتا۔اور جب بیسال آیا تو وہ آپ کواپنے ساتھ لے گیا' اور آپ ک وفات قلعہ دمشق میں ہوئی' اور آپ الینمو ریہ کے قریب قبرستان میں فن ہوئے۔اور آپ نے اپنے پیچھے بہت اموال چھوڑے۔اور اپنی اولا دکے بارے میں سلطان کووصیت کی۔اور سلطان جا مع دمشق میں آپ کی تعزیت کے لیے آیا۔

### شرف الدين ابوالظاهر:

محدین الحافظ البی الخطاب عمرین دحیة المصری آپ کی بیدائش ۱۰ ه میں ہوئی اوراپنے باپ سے اورایک جماعت سے ساع کیا اور دارالحدیث الکاملیہ کی مشخت کومدت تک سنجالے رکھا' اور حدیث بیان کی اور آپ ایک فاضل شخص تھے۔

### قاضي تاج الدين ابوعبدالله:

محمد بن وٹاب بن رافع البحیلی الحفی 'آپ نے درس دیااور دمشق میں ابن عطاء کی طرف سے فتو کی دیا۔اور آپ حمام سے نگلنے کے بعد حمام کے چبوتر سے پراجیا نک مرگئے اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

# شرف الدين ابوالحن ما برطبيب:

علی بن یوسف بن حیدرۃ الرجمی ٔ دمثق کے شخ الا طباء اور الدخواریہ کے وقف کرنے والے کی وصیت کے مطابق الدخواریہ کے مدرس ٔ آپ کواس فن میں اپنے ہمعصر ساتھیوں پر سبقت حاصل تھی 'اور آپ کے اشعار میں بیاشعار بھی ہیں ہے۔
'' دنیا کے فرزندوں کوزبرد تی موت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور باقی رہنے والے لوگ گذر جانے والے کے حال کا شعور نہیں رکھتے 'گویاوہ بعض کی جہالت کے باعث چو پائے ہیں' کیونکہ وہ ایک دوسر سے کی خوزیزی کررہے ہیں''۔
شخ نصیر اللہ بن:

علی بن عبداللہ بن ابراہیم الکونی المقری النحوی ملقب بہسیبویہ آپ فن نحومیں یکتا فاضل تھے۔ آپ نے اس سال ۲۷ سال ً کاعمر میں قاہرہ کے شفاخانے میں وفات پائی۔ آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں \_ '' تو نے مسلسل جدائی ہے میرے ال کوعذاب ایا ہے۔اے ووجس کی محبت ضمیر نیم منفصل ہے اور اس نے مجھے تجھ سے رو کئے کی تاکید کی ہے اور حطف ہے بدل تک تیرا کوئی دشمن شیس ہے''۔ اور اس سال میں جمارے شیخ علامہ کمان الدین تحدین ملی افصار ٹی بن الزمامان شنخ اسٹا فعید کی والات ہوئی۔

#### 274A

اس مال کی ۶ رمحرم کوسلطان حجاز ہے الہمن آیا اور لوگوں نے اسے میدان اخضر میں چلتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اوراس نے لوگوں کو ہدایا اور تھا ۔ اور لوگ اس کی سرعت رفتار اور عالی ہمتی لوگوں کو ہدایا اور تھا نف کے ساتھ اس کی سرعت رفتار اور عالی ہمتی ہے جیران رہ گئے۔ پھر وہ حلب کی طرف گیا' پھر مصرکی طرف گیا' اور مصری قافلے کے ساتھ اس میں مہینے کی چھتا ریخ کو واضل ہوا۔ اور اس سال اس کی بیوی ام الملک سعید' حجاز میں تھی' پھر وہ اور اس کا بیٹا اور امراء سوار صفر کو اسکندریہ کی طرف گئے۔ اور وہاں اس نے شکار کیا' اور امراء کو بہت سے اموال اور خلعت دیتے۔ اور مظفر ومنصور ہوکر واپس لوٹا۔

اوراس سال کے محرم میں شاہ مراکش ابوالعلاء اورادریس بن عبداللہ بن محد بن یوسف ملقب بدوائق قتل ہوگیا۔ا سے بنومزین فی اس جنگ میں قتل کیا جواس کے اوران کے درمیان مراکش کے درمیان ہورئی تھی۔اوراس سال کی ۱۳ ارزیج الآخر کوسلطان اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ دمشق پہنچا' اور وہ راستے میں سردی اور کیچڑ کے باعث شخت مشقت سے دو چار ہوئے' پس اس نے الزبقیہ پرخیمہ لگالیا' اوراسے اطلاع ملی کہ زیتون کا بھانجا عسکا سے مسلمانوں کی فوج کا قصد کیے ہوئے لگا ہے سووہ جلدی سے اس الزبقیہ پرخیمہ لگالیا' اوراس نے اسے عسکا سے مسلمانوں کی فوج کا قصد کیے ہوئے لگا ہے سووہ جلدی سے اس کم مقابلہ میں گیا اور اس نے اسے عسکا سے ملائی ہوگیا۔اور جب میں سلطان کے مقابلہ میں داخل ہوگیا۔اور رجب میں سلطان کے نائین نے اساعیلہ سے موسم گر ماگذار نے کی جگہ کی سپر دواری لے لی' اور وہاں سے ان کا امیر الصارم مبارک بن الرضی بھاگ گیا اور جماہ کے حکم ان نے اس کے خلاف حیلہ کر کے اسے قیدی بنالیا' اور اسے سلطان کی طرف بھیج دیا' اور اس نے اسے قاہرہ کے ایک قلعہ میں قید کر دیا۔

اوراس سال سلطان نے لکڑی کے ستونوں کو حجر ہ نبویہ کی طرف جیجا'اور حکم دیا کہ انہیں قبر کی حفاظت کے لیے اس کے اردگرد
کھڑا کیا جائے۔اوراس نے ان کے لیے دیار مصر سے نکلنے اور بند ہونے والے درواز بوائے 'اورانہیں وہاں لگا دیا۔اوراس سال
اطلاعات ملیں کہ فرنگی بلادشام کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ پس سلطان نے ان سے جنگ کرنے کے لیے فوج تیار کی۔اوراس کے باوجودوہ
اسکندریہ کے بارے میں ان سے خائف تھا۔اوراس نے انہیں مضبوط کیا۔اوراگراچا تک دشمن آجائے تو اس نے ان کی طرف آنے
کے لیے بل بنایا' اوراسکندریہ سے کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔اوراس سال بلاد مغرب سے بنوعبدالمومن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔
اوران کا آخری بادشاہ اور لیس بن عبداللہ بن یوسف تھا جومراکش کا حکمر ان تھا' بنومزین نے اسے اس سال فل کردیا تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرفيع:

ابن زید بن ما لک المصری جوابن الزبیری کے نام ہے مشہور ہے' اور بیا یک فاضل رئیس تھا۔ بید ملک مظفر قطز کا وزیر بنا۔ پھر الظاہر پیرس کی حکومت کے آغاز میں اس کا وزیر بنا۔ پھراس نے اسے معز ول کر دیا' اور بہاؤ الدین ابن الحنا کو وزیر مقرر کیا' پس وہ ا ہے گھرِ کا ہور ہا' حتیٰ کہ اس سال کی ہما رر نظے الآخرَ واس کی وفات ہو گئی' اور آپ کی نظم بھی اچھی ہے۔ شئے مو**فق الدین**:

آئید بن انقام بن صدیقة الخزر بن انظریب بوابن افی انصیبعد کے نام ہے ''جور نظے آپ کی ناریُّ الاطباء و سیندوں بن ہے اور و وجامع اموریا میں مزاد ابن عرو و پر وقف ہے۔ آپ نے صرخد میں وفات پائی ۔ آپ کی عمرتو ہے سال ہے متجاوز تھی ۔ شیخ زین الدین احمد بن عبدالدائم :

ابن نعمة بن احمد بن محمد بن ابرا ہیم بن احمد بن بکیر' ابوالعباس المقدی النابلس' آپ مشاکخ کی ایک جماعت سے روایت کرنے میں متفرد میں' آپ کی ولادت ۵۷۵ ھیں ہوئی۔ آپ ناصل آ دمی تھے' اور حلد حلد لکھتے تھے۔

اورشیخ علم الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے مخضر الحزنی کو ایک رات میں لکھا' اور آپ کا خط خوبصورت اور پختہ تھا۔ اور آپ نے تاریخ ابن عسا کرکو دوبار لکھا اور اسے اپنے لیے مخضر بھی کیا' اور آپ اپنی عمر میں چارسال اندھے ہوئے۔ اور آپ کے اشعار بھی ہیں جنہیں قطب الدین نے التذبیل میں بیان کیا ہے۔ آپ نے قاسیون میں وفات پائی' اور وہیں • ارر جب کومنگل کی صبح کووفن ہوئے۔ آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔

## قاضي محى الدين ابن الزكي:

ابوالفضل یجیٰ بن قاضی القصنا قربها والدین ابی المعالی محمد بن علی بن محمد بن یجیٰ بن علی بن عبد العزیز بن علی بن عبد العزیز بن علی بن عبد العزیز بن علی بن عبد العزیز بن علی بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن الولید ابن عبد الرحمٰن بن ابان بن عثان بن عثان القرشی الاموی بن الزک آپ نے کئی بن حسین بن محمد بن عبد الرحمٰت کی قضا سنجالی اور آپ نے حضبل ابن طبر زوالکندی اور باردمشق کی قضا سنجالی اور آپ نے حدیث بیان کی اور بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ اور آپ نے حدیث بیان کی اور بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ اور آپ نے الملا دونیہ میں شام کی قضا سنجالی۔ کی ابوشامہ کے بیان کے مطابق آپ کی تعریف نہیں کی گئی۔

آپ نے ۱۳ ار جب کو مصر میں وفات پائی اور المعظم میں دفن ہوئے اور آپ کی عمر سر سال سے زائد تھی اور آپ کے اشعار بہت اجھے ہیں۔ اور شخ قطب الدین نے اس بارے میں آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے جسیا کہ ہم نے آپ کے والد قاضی بہا وَ الدین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ شخ می الدین ابن عربی کو موافقت میں حضرت علی خوالئے نو کو حضرت عثمان ٹر پر فضیلت ویتے ہیں۔ اور آپ نے جامع دمشق میں ایک خواب میں آپ کو اپنے سے اس وجہ سے اعراض کیے دیکھا کہ آپ کو ایام صفین میں بنی امیہ سے تکلیف پنچی تھی ۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا جس میں حضرت علی خوالئے کی طرف اسے میلان کا ذکر کیا اگر چہ آپ اموی تھے۔

میں وصیٰ کے دین کو قبول کرتا ہوں' اور میں اس کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا' آگر چیہ بنوامیہ بھی اصل والے ہیں۔ اور اگر

شذارت الذہب میں ہے کہ ہلاکو نے شام کی قضا آپ تے سیر ہیں۔ اِن

میں۔ رساد صفیق میں حاضر ہوں ترقہ وباز رمیہ می موجود گی خوج ہے۔ کے اونٹوار کومشکل میں ڈال دیتی اور میں ان کی رضامان می ہے۔ تگوارول کوتیز کرتا اور ہاتھ ہے نہیں خلافت حاصل کونے ہے روکتار۔

اورآ پ کاشعرہے <sub>۔۔</sub>

''انہوں نے کہادمثق کے مرغزار میں کوئی تغرق نہیں اور جس چیز کا تو دلدادہ ہے'اسے بھول جا۔اے میرے ملامت گر ای کے تیرنگاہ سے نجے''اورای ہے ایک قطار نے معارضہ کیا ہے''۔

## الصاحب فخرالدين:

محمہ بن الصاحب بہا وَالدین علی بن محمہ بن سلیم بن الحنا مصری' آپ وزیر صحبت سے'اور فاضل آ دمی سے۔ آپ نے قرافہ کبریٰ میں ایک خانقاہ بنائی' اور مصر میں اپنے والد کے مدرسہ میں پڑھایا۔ اور ابن بنت الاعز کے بعد الشافعی میں بھی پڑھایا۔ آپ نے شعبان میں وفات پائی۔ اور المعظم کے دامن میں دفن ہوئے اور سلطان نے اس کے بیٹے تاج الدین کو وزارت صحبت سونپ دی۔ شخ ابونصر بن ابی الحسن:

ابن الخرازصوفی 'بغدادی' شاعر' آپ کا ایک اچھا دیوان بھی ہے اور آپ مل جل کرر ہے اور گفتگو کرنے کے لحاظ سے بہت ا اچھے تھے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے اعز از کے لیے کھڑے نہ ہوئے' اور آپ نے اسے اپنا شعر سایا ہے ''جب تو آیا تو دل اس محبت کی وجہ سے' جو اس میں موجود ہے' تیرے احتر ام کے لیے کھڑا ہوگیا اور محبت کے ساتھ دل کا کھڑا ہونا اجسام کے لیے اجسام کے کھڑا ہونے سے بہتر ہے''۔

#### D779

اس سال کے صفر کے آغاز میں سلطان دیار مصر سے ایک دستہ فوج کے ساتھ عسقلان کی طرف گیا۔ اور اس نے اس کی باقی ماندہ فصیل کو جسے حکومت صلاحیہ نے بیکار قرار دے دیا گیا تھا گرادیا۔ اور جوفصیل اس نے گرائی' اس میں اس نے دو پیالے پائے' جن میں دو ہزار دینار سے' جس میں اس نے امراء پر تقسیم کر دیا اور ابھی وہ دہیں تھا کہ خوشجری آگئی کہ متکوتمر نے ابغا کی فوج کوشکست دے دی ہے۔ اور وہ اس سے خوش ہو گیا۔ پھر وہ قاہرہ کی طرف واپس آگیا۔ اور رہے الاوّل میں سلطان کواطلاع ملی کہ اہل عسکا نے ان مسلمان قیدیوں کو جوان کے قبضے میں اہل عسکا کے جوقیدی سے' نے ان مسلمان قیدیوں کو جوان کے قبضے میں اہل عسکا کے جوقیدی سے' ان کے بارے میں اس نے قبل کا حکم دے دیا اور ایک ہی جن کو انہیں قبل کر دیا گیا' اور وہ تقریباً دوسوقیدی سے۔ اور اس سال جامع المنشیہ مکمل ہوئی اور ۲۲ رہی قال خرکو اس میں جمعہ کی نماز ہوئی۔ اور اس سال اہل تونس اور فرنگ کے در میان جنگوں کا سلم شروع ہوا' جن کا بیان طویل ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فریقین کے بے شار آدمیوں کے قبل ہو جانے کے بعد سلم کرنے اور جنگ ساقط کرنے یہ مصالحت کرلی۔ ساقط کرنے یہ مصالحت کرلی۔

اور ۸رر جب بروز جمعرات ٔ الظاہر دمشق میں داخل ہوا ' اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا ملک سعید اور وزیرا بن الحنا اور فوج کی اکثریت بھی تھی ۔ پھروہ متفرق ہوکر باہر چلے گئے اور باہم وعدہ کیا کہوہ ساحل پر آپس میں ملاقات کریں' تا کہوہ جبلہ ُ لا ذقیهٔ مرقب' عرفداور وہاں جو شہر ہیں ان یہ فارت کری کریں۔ پس جب وہ اعظم ہوئے تو انہوں نے صافینا اور مجدل کو فتح کر لیا بھرروانہ ہوکر جار جب بروز منگل اگراد کے قلعے پراتر ہے جس کی تین صیابیں گیس۔ پس انہوں نے مجائیں تصب کر دیں اور اسے ۱۵ ارشعبان کو برز دوقو ہے فتح کرا یا اور فتح کے اور اس کا مناصر و کرنے والا بالمان کا دیا ملک سے بدتھا۔ بالمان نے امل قامہ کور ہا کہ دیا اور اس تعام کر دیا ۔ اور انہیں طرا بس کی طرف جا وطن کر دیا۔ اور فتح ہے ، ادن بعد قام مقرر کیا۔ اور اہل قامہ واس طرح جلاوطن کر دیا اور شہر کے کلیسا کو جا مع متجد بنا دیا 'اور اس میں جمعہ قائم کیا۔ اور اس پرنا عب اور قاضی مقرر کیا۔ اور شہر کو تعمر کرنے کا تھم دیا اور مام محموم کی چیکش کرتے ہوئے اپنے شہر کی چاہیاں بھجواد کی کہ اس کے ملک کا نصف غلہ سلطان کے لیے ہوگا۔ اور اس کی بات کو قبول کرلیا۔ اور اس طرح المرقب کے حاکم نے بھی کیا۔ اور اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا۔ اور اس طرح المرقب کے حاکم نے بھی کیا۔ اور اس نے اس کے ساتھ بھی نصف نصف نصف غلہ پر' اور دس سال جنگ ساقط کرنے پر مصالحت کر کی اور سلطان کو اگراد کے قلعہ پر خیمہ زن ہونے کی حالت میں اطلاع ملی کہ جزیرہ قبرص کا حکمران اپنی فوج کے ساتھ مسلطان کو اگراد کے قلعہ پر خیمہ زن ہونے کی حالت میں اطلاع ملی کہ جزیرہ قبرص کا حکمران اپنی فوج کے ساتھ عسکا کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ تا کہ اس کے باشندوں کو سلطان کے خوف سے بحائے۔

پس سلطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ سواس نے بارہ شینی کے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی' تا کہ وہ جزیرہ قبرص پر اس کے حاکم کی عدم موجود گی میں قبضہ کرلیں۔اور کشتیال سرعت کے ساتھ روانہ ہو گئیں' اور جب وہ شہر کے نزدیک بہنچیں' تو سخت جھکڑ چل پڑا اور وہ ایک دوسرے سے فکرا گئیں۔اوران میں سے چودہ کشتیال حکم الٰہی سے ٹوٹ بھوٹ گئیں' اور بہت سے لوگ غرق ہوگئے۔اورفرنگیوں نے کاریگروں اور جوانوں میں سے تقریباً ٹھارہ سوآ دمیوں کوقیدی بنالیا۔اناللہ وانالیہ راجعون

پھرسلطان روانہ ہوااوراس نے قلعہ عسکا پرمجانی نصب کردیں'اوراس کے باشندوں نے اس شرط پراس سے امان طلب کی کہ وہ انہیں چھوڑ دے' تو اس نے ان کی بات مان کی 'اوراس نے عید کے روزشہر میں داخل ہوکراس کی سپر دواری لیے گی'اوروہ قلعہ مسلمانوں کوشد ید نقصان پہنچا نے والانھا۔اوروہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہے۔ پھرسلطان طرابلس گیا اوراس کے حکمران نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اس زمین میں سلطان کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تہماری کھیتیوں کو چر جاؤں اور تہماری کو ریان کر دول۔اور پر جاؤں اور دس تہمارے شہروں کو ویران کر دول۔اور پھر آئندہ سال تمہارے محاصرہ کے لیے آؤں۔ پس اس نے اسے مصالحت و مہر بانی اور دس سال تک جنگ ساقط کرنے کی پیشکش کی' تو اس نے اس بات کو قبول کرلیا۔اور اس نے اساعیلیہ کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے والد کے متعلق اس سے مہر بانی کی درخواست کریں' اوروہ قاہرہ میں قید تھا۔ اس نے کہا العلیقہ کو میر سے بیر دکر دواور نیچا ترآؤ' اور قاہرہ میں جاگیریں لواورا پنے باپ کی سپر دداری بھی لو۔ پس جب وہ نیچا ترے' تو اس نے قاہرہ میں انہیں قید کرنے کا تھم دیا۔اور العلیقہ کی میں نائیب مقرر کر دیا۔

اور ۱ ارشوال بروز اتوار' دمشق میں بڑا سلاب آیا' اور اس نے بہت می چیزوں کو تباہ کر دیا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ غرق ہو گئے' خصوصاً وہ رومی حجاج جو دو دریاؤں کے درمیان اتر ہے ہوئے تھے۔ سلاب انہیں ان کے اونٹوں اور بوجھوں کو بہالے گیا۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور شہر کے دروازوں کو ہند کر دیا گیا اور فصیلون کی سٹرھیوں اور باب الفرادیس سے یانی شہر کے اندر

آ گیا، اورا بن المقدم کی سرائے غرق ہوگئی اورائ نے بہت تی چیزوں کو ہر باد کر دیا۔اور بیواقعہ گرمیوں میں زردآ لو کےموسم میں ہوا۔ اور سلطان ۱۵ رشوال کو بدھ کے روز دمشق میں داخل ہوا۔ اور اس نے قاضی ابن خلکان کومعزول کر دیا۔ آپ دی سال ہے قضاء 6 م مررہے تھے۔ اوران نے قاشی مرالدین ان اصابی کو مشرر کردیا اورا سے فلعت دیا۔

اہر اس نے طرابلس کے باہر وزیر این الحنا کی سفارت کے ساتھ اس کا تھم لکھا۔اور ابن خلکان ذوالقعد ہ ہیں مصر چلے گئے' اور۱ارشوال کوچنج السلطان ملک الظاہراوراس کےاصحاب کر دون کے قلعے سے داخل ہوکریہود کے کنیسہ میں آ ہے'اوراس میں نماز ادا کی۔اوراس میں یہود کے جوشعائر نتھ انہیں مٹا دیا' اوراس میں دستر خوان بچھایا اور ساع کیا' اور کئی روز تک اس حالت میں رہے۔ پھر کنیسہ یہود کو واپس کر دیا گیا' پھر سلطان سواحل کی طرف چلا گیا۔اوربعض ساحلی علاقوں کو فتح کیا اورعسکا کے نز دیک جا بہنجا' اوراس کے متعلق غور وفکر کیا۔پھر دیارمصر کور وانہ ہو گیا۔اوراس میں اوران غز وات میں اس کے قرض کی مقدارتقریباًا ٹھارہ ہزار دینارتھی۔اوراللّٰہ نے اسے اس کاعوض دیا' اور وہ ۱۳ ارڈ والحجہ کو جعرات کے روز قاہر ہے پہنچا' اور پہنچنے سے سترھویں روزاس نے امراء کی ایک جماعت کوگرفتار کرلیا۔جن میں علبی وغیرہ بھی تھے'ا سے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے الثقیف براس کی گرفتاری کاارادہ کیا تھا۔ اور کار ذوالحجہ کواس نے بقیہ شہروں میں بھی شراب کے گرانے کا تھم دے دیا۔اوراسے نچوڑ نے اوریپنے والے کوتل کی دھمکی دی' اوراس کی کفالت کوسا قط کردیا۔اورصرف قاہرہ میں روزانہاس کی کفالت ایک ہزار دینار ہوتی تھی' پھرایکچی اس حکم کوآ فاق میں لے کر چلے گئے۔اوراس سال سلطان نے الکرک کے حکمران العزیز بن المغیث اوراس کے اصحاب کی ایک جماعت کوگرفآر کرلیا۔ انہوں نے اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کاعزم کیا ہوا تھا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## ملك تقى الدين عباس بن ملك عا دل:

ا بی بکرین ایوب بن شادی ٔ بیاولا دعادل میں ہے زندہ رہنے والا آخری بچے تھا' اس نے الکندی اور ابن الحرستانی ہے حدیث کا ساع کیا اور ملوک کے ہاں اس کا بڑا احتر ام تھا' کو کی شخص مجالس اور مجامع میں اس سے اور پنہیں ہوتا تھا۔ اور بیزمی اخلاق اور اچھے میل جول والا تھا اور اس کی ہمنشینی ا کتابت پیرانہیں کرتی تھی۔اس نے ۱۲؍ جمادی الآخرۃ کو جمعہ کے روز' درب الریحان میں و فات یا کی۔ اور قاسیون کے دامن میں اس کے قبرستان میں دفن ہوا۔

### قاضى القصاة شرف الدين ابوحفص:

عمر بن عبدالله بن صالح بن عيسيٰ السبكي المالكي آپ ٥٨٥ ه ميں پيدا ہوئے 'اور حدیث كا ساع كيا۔اور فقه سيمني 'اورالصلاحيه میں فتویٰ دیا' اور قاہرہ کے مختسب ہنے۔ پھر ۲۹۳ ھ میں قاضی ہنے اس لیے کہ انہوں نے ہر مذہب کا قاضی مقرر کیا تھا۔ آپ نے سخت ا نکارکیا۔ پھرمجبور کرنے کے بعداس شرط پر قاضی بننا قبول کیا کہ آپ قضا کی تخواہ نہیں لیں گے۔ آپ علم اور دین میں مشہور تھے' آ بے سے قاضی بدرالدین ابن جماعة وغیرہ نے روایت کی ہے۔ آپ نے ۲۵رز والقعدہ کووفات پائی۔

شجاع الدين آخة مرشدالمظفري الحموي.

نیخص دلیراور شجاع بها درول میں سے تھا'اوراس کامشور دنبایت صائب ہوتا تھااوراس کااستاداس کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ اور یکن حال ملک الطاہر کا تھا۔ اس نے ہماہ میں و فات پائی۔اور نماہ میں بن اپ مدرسہ کے قرایب اس کے قبر سمان میں فن ہوا۔ ابن سبعین 'عبدالحق بن ابرا نہیم بن مجمد :

ابن نصر بن جحد بن نصر بن محد بن قطب الدین ابو محد المقدی الرقوطی آپ رقوط کی طف نسبت سے الرقوطی کہا ہے ہیں۔ یہ مرسیہ کے نزدیک ایک شہر ہے۔ آپ ۱۱۳ ھیں پیدا ہوئے۔ اور علم الاواکل اور فلسفہ سے اشتخال کیا' جس سے آپ میں ایک قسم کا المحاد پیدا ہوگیا۔ اور آپ نے اس بارے میں ایک کتاب بھی تصنیف کی جوایسمیاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ اس کے ذریعے غی اور غنی امراء پر بات کو خلط ملط کر دیتے تھے۔ اور خیال کرتے تھے کہ یہ لوگوں کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ اور آپ کی قصانی نے میں اور بحق اصابی کے حکم ان ابن تی کی عقل پر قبضہ کرلیا۔ اور بعض اوقات غار حمرا کی اس امید پر جاورت کی کہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس میں وی آتی ہے جو عقل کے صفا ہو نے پر کریم سکا گھڑا پر آتی تھی۔ اس کا یہ اعتقاداس فاسد عقیدہ پر قائم تھا کہ نبوت مکتسب چیز ہے اور بیا یک فیض ہے جو عقل کے صفا ہو نے پر موجا تا ہے۔ اور اگر وہ اس عقید ہے پر مراہے تو اسے دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل ہوئی ہے۔ اور جب وہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے تو وہ ان کے بیت اللہ کے طواف کے بارے میں فیصلہ کرے گرد طواف کرتے تو وہ ان کے بیت اللہ کے طواف سے بہتر ہوتا' اللہ اس کے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا' اور اس سے بڑے برے راس اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا' اور اس سے بڑے برے راس اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا' اور اس سے بڑے برے راس کے بیت اللہ کے طواف سے بہتر ہوتا' اللہ اس کے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا' اور اس سے بڑے برے برے اور اس کے بیت اللہ کے طواف سے براسے بیں وفات یائی۔

#### <u> معرو</u>

اس سال کا آغاز ہوا تو الح کم با مراللہ ابوالعباس احمد العباسی غلیفہ تھا اور سلطانِ اسلام ملک الظاہر تھا۔ اور ۱۳ ارمجرم کوا تو ادر کے روز سلطان سمندر کی طرف گیا' تا کہ اس شوائی ہے جنگ کرے جنہوں نے جزیرہ قبرص میں غرق ہونے والوں کاعوض مقرر کیا تھا' اور وہ ان پر غالب آگے' اور خزندار سمندر میں گر وہ چاہیں شینی تھے' اور وہ شینی کے ساتھ گیا' اور امیر بدر الدین بھی اس کے ساتھ تھا' اور وہ ان پر غالب آگے' اور خزندار سمندر میں گر گیا۔ اور اس نے پانی میں ڈال دیا' اور اس کے بالوں کو کپڑ کر اسے غرق ہونے ہے بچالیا۔ پس سلطان نے اس خص کو خلعت دیا' اور اس سے حسن سلوک کیا۔ اور محرم کے آخر میں سلطان الخاصکیہ کی غرق ہونے ہے بچالیا۔ پس سلطان اخاصکیہ کی ایک چھوٹی می جماعت اور دیار مصر کے امراء کے ساتھ روانہ ہو کر الکرک آیا۔ اور اس کے نائب کو اپنے ساتھ دمشق کے گیا۔ اور کا اس صفر کو اس میں داخل ہوا اس کے ساتھ الکرک کا نائب امیر عز الدین اید مربھی تھا۔ پس اس نے اسے دمشق کا نائب مقرر کیا' اور جمال الدین آ تو ش انتجیبی کو ہم ارصفر کو اس سے معزول کر دیا۔ پھر وہ حماہ کی طرف روانہ ہو گیا' اور دس دن کے بعد والیس آگیا۔ اور ربح اللہ تاتاریوں کے خوف سے بھوڑڑ کے ناور ربح اللہ اور جماہ میں سے بھی بہت سے لوگ بھاگ گئے' اور ربح اللہ تاتاریوں کے خوف سے بھوڑڑ کے مات ور مہنے کی ساست تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گئر را' اور کا آلا خریس مصری افواج سلطان کے یاس دمشق پہنچ گئیں اور وہ ان کے ساتھ مہنے کی ساست تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گئر را' اور اللہ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گئر کی ساست تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گئر را' اور

اس نے وہاں کے باوشاہ کو ساتھ لیا۔ پھر جلب کوروانہ ہو گیا'اور وہاں میدان اخضر میں خیمہ زن ہو گیا۔اوراس کی وجہ ریتھی کہ رومی افواج نے تقریباً دس بزارسواروں کواکٹھا کیااورانہوں نے اپنے میں ہے کچھ سواروں کو بھیجا' جنہوں نے عین تاب پرغارت کری گی' دور نسطون تاب بینچ گنے اور حارم اور الطا کیہ کے درمیان تر کمانوں کی ایک یارٹی پر نملہ کر دیا 'اور ان کی نیٹ کن کر دی۔ اور جب تا تاریوں نے سنا کہ سلطان بیٹنج گیا ہے اوراس کے ساتھ فائح انواج بھی ہیں' تووہ اپنی ایڑیوں کے بل بھر گئے ۔اے اطلاع ملی تھی کے فرنگیوں نے بلاد قاقون ● پرغارت گری کی ہے۔اورتر کمانوں کی ایک جماعت کولوٹ لیا ہے' پس اس نے وہاں کے امراء کوگرفتار کرلیا' کیونکہ انہوں نے ملک کی حفاظت کا فکرنہیں کیا تھا' اور و ہ دیارمصر کو واپس آ گئے ۔

اور۳ رشعیان کوسلطان نے حنابلہ کے قاضی مصر مشمس الدین احمد بن العمار المقدی کو گرفتار کرلیا' اوراس کے پاس جوا مانات تحمیں'انہیں لےلیا'اوران کی زکو ۃ بھی لی'اور پچھامانتیںان کے مالکان کووائیں کردیں'اوراسے شعبان۲۷۲ ھاتک قیدر کھااوراس کے متعلق حران کے ایک شخص نے شکایت کی تھی' جسے شبیب کہا جاتا تھا' پھر سلطان پر قاضی کی پاک دامنی واضح ہوگئ تو اس نے اسے دوبارہ۲۷۲ ھ میں اپنے منصب پر بحال کر دیا۔اور شعبان میں سلطان عسکا کے علاقے کی طرف آیا' اوراس پر غارت گری کی۔اور اس کے حکمران نے اس سے ملح کی درخواست کی تواس نے اس کی بات مان لی'اوراس نے اس سے دس سال دس ماہ دس دن اور دس گھنٹوں تک مصالحت کی اور وہ دمثق واپس آ گیا۔اور دارالسعا دات میں صلح کی تحریر پڑھی گئی' اور یہی حالت قائم رہی' پھرسلطان نے بلا دا ساعیلیہ کی طرف واپس آ کران کے اکثر جھے کو قابوکرلیا۔

قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرۃ میں قلعہ جبل میں زرافیہ پیدا ہوا' جسے گائے کا دودھ پلایا گیا۔راوی بیان کرتا ہے 'بیرہ ہات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

### سيخ كمال الدين:

سلار بن حسن بن عمر بن سعیدالاربل الشافعی آپ مشاکُخ مذہب میں سے ایک ہیں۔اور شیخ محی الدین نووی نے آپ سے اشتغال کیا اور آ پ نے الردیانی کی البحر کا متعدد جلدوں میں اختصار کیا ہے۔اور وہ آ پ کے ہاتھ کی تحریر میں میرے پاس موجود ہے۔اور دمشق میں فآویٰ آپ کے گر د گھومتے تھے' آپ نے ستر کے دیے میں وفات یا ئی' اور باب الصغیر میں دفن ہوئے' اور آپ الوافف کے ایام سے البادرائید میں افادہ کررہے تھے آپ نے اس سے زیادہ کی جسٹونہیں کی بہاں تک کہ اس سال میں آپ کی و فات ہوگئی۔

# و جبهالدين محمرين على بن ابي طالب:

ابن سویدالشکرین آیتا جروں کے درمیان بہت بڑے سر مابیدارتا جرتھے'اورحکومت کے ہاں بھی آیمعظم تھے۔خصوصاً ملک الظاہر کے ہاں وہ آپ کا اعزاز واکرام کرتا تھا'اس لیے کہ آپ نے اس کی امارت کے زمانے میں اس کے سلطنت کے حاصل

<sup>🛈</sup> قاقون فلسطین میں الرملہ کے نز دیک ایک قلعہ ہے۔

کرنے ہے قبل اس ہے احسان کیا تھا۔ آپ کواپنی خانقاہ میں فن کیا کیا 'اور آپ کی قبر قاسیون میں رباط ناصری کے نزدیک ہے اور خلیفہ کے خطوط بروقت آپ کے پاس آتے تھے اور آپ نے مکا تیب تمام ملوک کے ہاں متبول تھے جس کہ السواحل کے فرگی ملوک کے ہاں بھی 'اور آپ ٹا ٹاریوں کے دور میں ہلاکو کے زمانے میں بہت صدقات وخیرات کو تے تھے

بنم الدين يكي بن محمر بن عبدالواحد بن اللبودي:

مام الفلک جواطباء کوعطیہ کے طور پر دیا گیا ہے کے پاس اللبو دیہ کا وقف کرنے والا' آپ کوطب کی معرفت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کو دمشق میں کونسل کا نگران مقرر کیا گیا' اور آپ کواللبو دیہ کے پاس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ شیخ علی الب کاء:

حضرت خلیل کے شہر کے نزدیک آپ ایک زادیہ کے مالک تھے اور صلاح وعبادت اور گذر نے والوں' اور زائرین کو کھانا کھلانے میں مشہور تھے اور ملک منصور قلادون آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کی۔اس وقت آپ امیر تھے' اور آپ نے اسے بچھ باتوں کے متعلق خبر دی جوسب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔اور ان میں سے ایک بات میتی کہوہ عنقریب بادشاہ بنخ گا۔اسے قطب الدین الیونین نے قل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ کے زیادہ گریے کرنے کا سبب میتھا کہ آپ نے ایک خص کی مصاحب کی مصاحب کی مصاحب میں اس شہر کہن نے ایک شخص کی مصاحب کی جوصاحب احوال و کرامات تھا' نیزیہ کہ آپ کے ساتھ بغداد سے نکلے اور ایک گھنٹے میں اس شہر کہن گئے جس کے درمیان اور بغداد کے درمیان ایک سال کی مسافت پائی جاتی ہے' نیزیہ کہ اس شخص نے آپ کو بتایا کہ میں عنقریب فلال وقت مرجاؤں گا اور اس وقت مجھے فلال شہر میں دیکھ لینا۔

راوی بیان کرتا ہے' جب وہ وقت آیا' تو میں اس کے پاس حاضر ہوا اور وہ نزع کی حالت میں تھا اور مشرق کی طرف گھوم گیا تھا' میں نے اسے قبلہ کی طرف پھیر دیا تو وہ مشرق کی طرف پھر گیا' پھر میں نے اسے اسی طرح پھیرا' تو اس نے اپنی دونوں آ تکھیں کھولیں اور کہنے لگا' تو پریشان نہ ہو' میں اسی جہت پر مروں گا۔اور وہ درویشوں کی سی گفتگو کرنے لگا' حتیٰ کہ مرگیا' ہم نے اسے اٹھا کر وہاں ایک خانقاہ میں لائے تو ہم نے انہیں بڑے نم میں مبتلا پایا' ہم نے اس سے پوچھا' تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا' ہمارے پاس ایک سوسال بوڑھا' اور آج کے دن وہ اسلام پر فوت ہوا ہے' ہم نے کہا' اس کے عوض ہم سے اسے لے لواور ہمارا ساتھی ہمارے سیر دکر دو۔

رادی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے سنجالا اورائے خسل دیا اوراس کا جناز ہ پڑھا۔اورائے مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ اورانہوں نے اس شخص کوسنجالا اورائے نصار کی کے قبرستان میں فن کر دیا۔ہم اللّٰد تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔ شخ علی نے اس سال کے رجب میں وفات پائی ہے۔

#### 9441

۵رمحرم کوالظا ہر دمشق سے بلا دالسواحل میں پہنچا جن کواس نے فتح کیا اور ہموار کیا تھا اور آخر محرم میں قاہرہ کو چلا گیا' اور وہاں ایک سال تک ٹھبرار ہا' پھر واپس آیا اور ہم رصفر کو دمشق میں داخل ہوا۔اور اس سال کے محرم میں التوبہ کا حکمران عیذاب پہنچا' اور اس نے وہاں کے تاجروں کولوٹا'اورا ن کے بہت ہے باشندوں کولّ کر دیا' جن میں قاضی اور والی بھی تھے۔ اورامیر علاؤالدین اید غدی انتخر نداراس کے مقابلے میں گیا' اوراس نے اس کے ملک کے بہت ہے باشندوں کولّ کر دیا اورلوٹ مار کی اور آگ لگا لی اور مکانوں کوگرایا' اور شہروں پر قبطہ کرنیا' اور اپناہدا ہے لیا۔ ولندائمد

اوررئی الاقرل میں صبیون کے حکمران امیر سیف الدین محمد بن مظفرالدین عثان بن ناصر الدین منکورس نے وفات پائی 'اور ستر کے دہے میں اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا اور صیبون اور بزریہ کا گیاروسال بادشاور ہا' اور اس کے بعد اس کے بیٹے سابق الدین نے اس کی سپر د داری لے لی' اور ملک الظاہر کے پاس حاضری کی اجازت طلب کرنے کے لیے آ دمی بھیجا' تو اس نے اسے اجازت دے دی' اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اسے خیز کو جا گیر میں دے دیا اور اپنی جانب سے اسے دوشہروں کا نائب بنا کر بھیجا۔

اور ۵۷ جمادی الآخرة کوسلطان اپنی فوج کے ساتھ فرات پہنچا'اس لیے کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ وہاں تا تاریوں کی ایک پارٹی موجود ہے۔ پس وہ نود اور اس کی فوج فرات میں گھس کر ان کے پاس پہنچ 'اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو آل کیا اور اس موجود ہے۔ پس وہ نود اور اس کی فوج فرات میں گھسلطان فرات میں داخل ہوئے 'اور ان دونوں کے چیچے سلطان فرات میں گھسل پھراس نے تا تاریوں کی ایک دوسری پارٹی نے محاصرہ کیا میں گھسل پھراس نے تا تاریوں کے ساتھ جو کرنا تھا' کیا' پھروہ البیرہ کی طرف گیا جس کا تا تاریوں کی ایک دوسری پارٹی نے محاصرہ کیا ہوا تھا' کین جب انہوں نے اس کی آمد کے متعلق سنا تو وہ بھاگ گئے' اور اپنے اموال وا ثقال کو چھوڑ گئے۔ اور سلطان بڑی شان و موجوز سے ساتھ قیدیوں کو لیے شوکت کے ساتھ البیرہ آیا اور اس نے باشندوں میں بڑا مال تقسیم کیا۔ پھروہ ۱۳ رجمادی الآخرہ کو دیار مصرکوروانہ ہوگیا۔ اور اس کا بیٹا ملک سعید اس کے استقبال کو باہر نگلا' اور ہوئے دمشق واپس آ گیا۔ اور اس کے بیڈوں کو بنوالشہا بمحمود کہا جا تا ہے' اور قاضی شہاب الدین محمود کا جب نے سلطان کے فوج سمیت دریا میں گھس جانے کے بارے میں کہا ہے۔ سلطان کے فوج سمیت دریا میں گھس جانے کے بارے میں کہا ہے۔

''تو جہاں جا ہے چلا جا' مجھے نگران خدا پناہ دینے والا ہے اور فیصلہ کر' تیرے مقصد کو قضا وقد رخوثی سے پورا کر ہے گ۔
اے دین کے رکن' جس دین کو تو نے غالب کیا ہے' دشنوں کے نز دیک اس کا کوئی بدلہ باقی نہ رہا تھا' جب سروں نے رقص کیا تو تیری کمانوں کے مطربوں سے چلوں نے حرکت کی' تو فوج کے ساتھ فرات میں گھس گیا' جے فرات کی موجوں نے آٹار کے مطابق پہنچا دیا' تجھے فرات کی موجوں نے اٹھالیا۔ اور کس نے تیرے سواوہ سمندر دیکھا ہے' جے نہریں اٹھائے ہوئے ہوں' اور وہ گلڑے ہوگیا۔ اور تیرے لشکر جرار کے سواوہ ہاں کوئی بڑاٹیلہ نہ تھا''۔

اوراس منظر کود کیھنے والے ایک شخص نے کہاہے \_

''اور جب ہم نے اپنے گھوڑ ول کے ساتھ فرات کا سامنا کیا تو ہم نے اسے نیز وں اور تلواروں سے مدہوش کر دیا'اور ہم داخل ہو گئے تو اس نے مال اورغنائم کے ساتھ ہماری واپسی کے وقت تک موجوں کوروانی سے روک دیا''۔ اورا یک دوسر مے خص نے کہا ہے اور اس برکوئی اعتر اض بھی نہیں ہے \_

'' ملک الظام رجارا سلطان ہے' ہم اہل و مال ہے اس پر قربان ہیں' وہ پانی میں گھس گیا تا کہ حرارت قلب کو جو پیاس کی

وہہے پیدا ہوگئی ہے'اس سے ٹھنٹدا کرے''۔

اور ۱۳ رہ ہب بروزمنگل اس نے اپنے تمام خواس امرا ، اور حلقہ نے پیشر وؤں اور ارباب جکومت کو خلعت دیئے اور ہرا دی اس کے بنا ہا گھوڑے ' وٹا اور بانور دیئے' اور جو پھھاس نے خرج کیا اس کی قیت تقریباً تین لا کھوریا بھی ۔ اور شعبان میں سلطان نے منگوتمر کی طرف فظیم تھا آف ارسال کیے اور ۱۲ ارشوال کو سوموار کے روز سلطان نے اپنے شخ شخ خضر کر دی کو قلعہ میں اپنی بلایا' اور اس کے ذمے بھھ باتوں کو واجب کیا جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا' پس سلطان نے اس موقع پراس کے قید کرنے کا تھم دیا۔ پھراس نے اسے فریب سے قبل کرنے کا تھم دیا' اور بیاس کی آخری ملا قات تھی' اور ذوالقعدہ میں اساعیلیہ نے ان قلعوں کو بھی سپر دکر دیا جو ان کے قبضے میں تھے۔ اور وہ الکہ ف القدموس اور المعطقہ تھے۔ اور ان کے عوض انہیں جا گیریں دی گئیں' اور شام میں کو کی قلعہ ان کے پاس نہ رہا' اور سلطان نے اس میں نائب مقرر کیا اور اس سال سلطان نے السواحل میں بل بنانے کا تھم دیا اور اس

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

يشخ تاج الدين ابوالمظفر محمد بن احمه:

ابن حمزہ بن علی بن مبة اللہ بن الحوی النعلمی الدشقی آپ اہل دشق کے اعیان میں سے تھے آپ نے بیبیوں کی تکہداشت اوراحتساب کا کام سنجالا ' پھر بیت المال کی ذمہ داری لے لی۔اورکثیر سے ساع کیا۔اورابن بلیان نے مشیخہ کواس کے لیے مقرر کیا ' اورشخ شرف الدین الفراری نے جامع میں اسے سایا 'اوراعیان اورفضلاء کی ایک جماعت نے اس کا ساع کیا۔

### خطيب فخرالدين ابومجد:

عبدالقا ہر بن عبدالغنی بن محمد بن ابی القاسم بن محمد بن تیمیہ حرائی 'جوحران کے خطیب نے اور آپ کا گھرانہ علم وخطا بت اور میں مشہور ہے۔ آپ صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے 'اور آپ کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی اور آپ نے اپنے وادا فخر میں مشہور ہے۔ آپ صوفیہ کے مؤلف ہیں۔ آپ نے دمشق کے باہر خانقاہ قصر میں وفات پائی۔ شیخ خصر بن الی بکر الممہر انی العددی:

ملک الظاہر بیرس کا شخ 'آپ کو اس کے ہاں بڑا مقام حاصل تھا' اور سلطان ہفتہ میں ایک یا دود فعہ خود آپ کے زادیہ میں میں جاتا تھا جے آپ نے الحسینیہ میں تھیں کیا تھا۔اور آپ نے اس کے پاس ایک جامع بھی بنائی تھی' جس میں آپ جمعہ کا خطبہ دیتے سے 'اوروہ آپ کو بہت مال دیتا تھا' اور جو آپ جا ہے تھے' آپ کو دیتا تھا۔اور اس نے آپ کے زادیہ کے لیے بہت سی چیزیں وقف کر دی تھیں' اور سلطان کی محبت و تعظیم کی وجہ ہے آپ خاص و عام کے ہاں معظم تھے اور جب وہ آپ کے پاس بیٹھتا تو آپ اس سے مزاح کرتے۔اور اس میں بھلائی' دین اور صلاح پائی جاتی تھی' اور آپ نے بہت سی باتوں کے متعلق سلطان کو خبر دی تھی۔اور ایک دفعہ آپ بیت المقدس میں کنیے تا لقمامہ میں داخل ہوئے' اور اس کے پادری کو اپنے ہاتھ سے ذریح کیا' اور جو بچھاس میں موجود تھا

اپنے اسحاب کودے دیا' اور ای طرح آپ نے ایک دفعہ اسکندریہ کے کئید میں کیا جوان کے بڑے کنا سی سے ہے'آپ نے اے اے لوٹا اور اے مبجد اور مدرسہ میں تبدیل کر دیا' اور بیت المال ہے اس پر بہت ہے اموال خرج کے اور اس کا نام المدرسة الحضر کی رکھا' اور اس طرح آپ نے دمشق میں یہود کے گئید کے ماتھ کیا۔ آپ نے اس میں داخل ، وکر بو بکھ وہاں آ لات اور سامان پر سے تصاوٹ لیے اور اس میں دستر خوان بجھادیا' اور اسے مدت تک مجد بنائ رکھا' پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسے انہیں وائیس کردیں اور ان پر حم کریں۔ پھر اتفاق ہے اس سال آپ سے بھھنا پہندیدہ امور سرز دہوئے' اور سلطان الظاہر کے ہاں ان باتوں کو تابت کردیا گیا۔ اور آپ سے الی باتیں ظاہر ہوئیں جنہوں نے آپ کو قید کرنا واجب کردیا' بھر اس نے آپ کو بھانی دینے اور ہلاک کردیے' کا حکم دیا۔ •

اور آپ کی وفات اس سال ہوئی' اور آپ کواپنے زادیہ میں فن کیا گیا۔اللہ آپ سے درگذر فرمائے۔اورسلطان آپ سے بڑی محبت کرتا تھا' حتیٰ کہاس نے اپنے ایک بچے کا نام آپ کے نام کی موافقت کی وجہ سے خصر رکھااور آپ ہی کی طرف وہ گنبد منسوب ہے جو پہاڑ پراس ٹیلے کے مغرب میں ہے جھے قبۃ الشیخ خصر کہا جاتا ہے۔ لیکھی سام ہو وز

علامہ تاج الدین عبدالرحیم بن محمد بن یونس بن محمد بن سعد بن مالک ابوالقاسم موصلیٰ آپ فقہ وریاست اور تدریس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں' آپ ۵۹۸ ھیں پیدا ہوئے' اور ساع واشتغال کیا اور علم حاصل کیا۔اور تصنیف کا کام کیا' اور آپ نے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں' آپ ۵۹۸ ھیں کیا ہے۔ اور المحصول کا بھی اختیار کیا ہے' اور مسائل خلافیہ میں آپ کا ایک طریق ہے' جسے آپ نے رکن الدین الطاروی سے حاصل کیا ہے' اور آپ کا دادا اپنے وقت میں شیخ المذہب تھا' جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

#### 2424

اس سال کے صفر میں الظاہر دُشق آیا' اے اطلاع ملی تھی کہ ابغاء بغداد پہنے گیا ہے' اوراس نے اس جانب شکار کیا ہے' سواس نے مصری افواج کی طرف پیغام بھیجا' کہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں' اور سلطان نے بھی اس کام کے لیے تیاری کی' اور جمادی الآخرۃ میں اس نے الکرج کے بادشاہ کوا پنے ہاں دُشق بلایا' اور وہ بھیس بدل کر بیت المقدس کی زیارت کوآیا تھا۔ اور وہ اس پر چڑھا' تو اے اللہ خرۃ میں اس نے اللہ خرۃ میں قید کردیا۔ اوراس سال قاہرہ کے باہر جامع دیرالطین کی تغیر کمل ہوگئ۔ اور اس میں جمعہ پڑھا گیا اور اس سال سلطان قاہرہ کی طرف گیا' اور کرر جب کواس میں داخل ہوا اور آخر مضان میں ملک سعید این الظاہر فوج کے ایک دستے کے ساتھ دُشق آیا' اور ایک ماہ تک وہاں رہا' پھروا پس چلا گیا۔ اور عیدالفطر کے روز سلطان نے اپنے خصر کا ختنہ کیا' یو وہ کی اٹر کا ہے جس کا نام اس نے اپنے شخ کے نام پر دکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ امراء کے بیٹوں کی ایک جماعت کا بیٹے خصر کا ختنہ کیا' یہ وہ بی لڑکا ہے جس کا نام اس نے اپنے شخ کے نام پر دکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ امراء کے بیٹوں کی ایک جماعت کا

شذرات الذہب میں ہے کداس نے آپ کوقلعہ میں قید کر دیاا درفیتی کھانے آپ کے لیے مقرر کر دیۓ حتیٰ کہ آپ محرم ۲۷۲ ھ میں وفات پا گئے
 اورالنجو م الزاہر ۃ میں بھی ای طرح لکھا ہے نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کوشوال ۱۷۱ ھ میں قید کیا گیا۔

بھی ختند کیا گیا' اور یہ بڑا خوفناک وقت تھا' اور ای سال شاہ تا تار نے افداد کے صاحب الد بوان ماہ الدین کو تستر اور اس سے مضافات کی گرانی سونپ دی اور وہ اس کے احوال کو معلوم کرنے گیا۔ اس نے وہاں تا جروں کے بیٹوں میں ہے ایک جوان کو پایا شے' کی'' کہا جاتا تھا' اس نے قرآن کریم' پھے فقد اور اشارات ابن بینا کو پڑھا تھا' اور نجوم میں بھی غور وفلر کیا تھا۔ پھر اس نے میسیٰ بین مریم ہونے کا دعوی کر دیا اور اس نواح کے جہلا می ایک جماعت نے اس کی تقدیق کی اور اس نے ان سے نماز عصر اور عشاء کی بین مریم ہونے کا دعوی کر دیا اور اس نواح کے جہلا می ایک جماعت نے اس کی تقدیق کی' اور اس نے ان سے نماز عصر اور عشاء کی نماز کے فرائض ساقط کر دیئے۔ اس نے اسے بلاکر اس بارے میں وریافت کیا تو اس نے اسے بیز فہم پایا۔ اور یہ کہ وہ اور انہوں نے کہا سامان اور عوام میں سے اس کے جو پیروکار تھے' ان کا سامان لوٹ لیا۔ جز اہ اللہ خیر آ اور اس نے عوام کو تکم ویا تو انہوں نے اس کا سامان اور عوام میں سے اس کے جو پیروکار تھے' ان کا سامان لوٹ لیا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## مؤيدالدين ابوالمعالى الصدرالرئيس:

اسعد بن غالب المظفر کا بن الوزیر مؤید الدین اسعد بن حزه بن اسعد بن علی مجمد التمیمی ابن القلائی آپ کی عمر نوے سال سے متجاوز تھی' اور بڑے آسودہ حال رئیس تھے۔ کسی کام کے سنجالئے سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اور ابن سوید کے بعد انہوں نے سلطان کے مصالح آپ کے ذمے لگائے آپ نے تنخواہ کے بغیر ان کی ذمہ داری قبول کر کی' اور آپ کی وفات بستا نہ میں ہوئی اور سلطان کے مصالح آپ کے دامن میں دفن ہوئے۔ آپ الصدر عزالدین حزہ جود مثل کے روز قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے۔ آپ الصدر عزالدین حزہ جود مثل اور قاہرہ کے رئیس تھے' کے والد ہیں۔ اور مؤید الدین اسعد بن حمزہ ان کا دادا ہے جو ملک افضل علی بن ناصر فاتح قدس کا وزیر تھا' وہ فاضل رئیمن تھا۔ اور کتاب الوصیة فی الاخلاق المرضیة آپ کی تصنیف ہے' اور نظم میں آپ کو کمال حاصل تھا' آپ کہتے ہیں ۔

''اے میرے رب! جب میری قبر مجھے اپنے ساتھ لگا لے تو میرے لیے اپنی رحمت کی سخاوت کر جو مجھے آگ سے نجات دے۔ اور جب میں اپنی لحد میں تیرا ہمسایہ بن جاؤں تو میری اچھی طرح ہمسائیگی کرنا' بلا شبہ تو نے بڑوی کے متعلق وصیت کی ہے''۔

اور حمزہ بن اسعد بن علی بن محمد التمیمی کا والد' الحمید ہے اور وہ بہت اچھا کا تب تھا۔ اور اس نے ۴۳۴ ھے بعد ہے اپنے س وفات ۵۰۵ ھ تک تاریخ لکھی ہے۔

### امير كبير فارس الدين اقطاي:

المستعربی اقا بک الدیار المصری بیسب سے پہلے ابن یمن کا غلام تھا' پھر صالح ایوب کا غلام بن گیا اور اس نے اسے امیر بنادیا۔ پھرمظفر کی حکومت میں اس کی شان بڑھ گئی اور بیفوج کا امیر بن گیا۔ اور جب بیتل ہو گیا تو حکومت کے لیے امراء کی خواہشات دراز ہو گئیں۔ سواقطای نے ملک الظاہر کی بیعت کرلی اور فوج نے بھی بیعت میں آپ کی اتباع کی اور الظاہر اس کی اس بات کو جانتا تھا اور اسے نہیں بھولتا تھا۔ پھروفات سے تھوڑ اعرصہ قبل الظاہر کے ہاں اس کاحق کم ہو گیا اور اس سال قاہر ہیں فوت ہوگیا۔

شخ عبدالله بن غانم:

ا بن ملی بن ابراہیم بن عسا کر بن الحسین المقدی ٔ نابلس میں آپ کا ایک زادیہ ہے ٔ اور آپ کے اشعار شاندار ہیں۔ اورعلم تصوف میں آپ کا کلام قوی ہے۔ اورالیونیمی نے آپ نے حالات ُ اوطول دیا ہے اور آپ نے بہت ہے اُتعاربیان لیے ہیں۔ قاضی القصاق کمال الدین :

ابوالفتح عمر بن بندار بن عمر بن علی اتفلیسی الثافعی' آپ ۲۰۱ ه میں تفلیس میں پیدا ہوئ' اور آپ فاضل اصول اور مناظر سے آپ مدت تک نائب عدالت رہے' چر ہلا کو کی حکومت میں بااختیار قاضی بن گئے۔ آپ عفیف اور پاکدامن آ دمی ہے' آپ نے کثر ت عیال اور قلت مال کے باوجود منصب اور تدریس کور ذہیں کیا۔ اور جب ان کا زمانہ ختم ہوگیا تو بعض لوگ آپ سے ناراض ہوگئے۔ پھر قاہرہ کی طرف روانگی آپ پر لازم کی گئ' اور آپ وہاں قیام کر کے لوگوں کوافادہ کرتے رہے' حتیٰ کہ اس سال کے رہی الاق ل میں فوت ہوگئے اور قر افد صغریٰ میں فن ہوئے۔

### اساعیل بن ابراہیم بن شاکر بن عبداللہ:

التوخیٰ تنوخ فضاعہ میں ہے ہے آپ صدر کبیر تھے اور آپ نے ناصر داؤد بن المعظم کے لیے بہترین خطبہ لکھا اور فوری شفا خانے کی تلہداشت وغیرہ کی فرمہداری لی آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور کئی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی عمر ۱۰۰۰ مال سے زیادہ تھی آپ کہتے ہیں۔ ۱۰۰۰ مال سے زیادہ تھی آپ کہتے ہیں۔

''اس شخص کی آرزونا کام ہوگئ جس نے آسان کے رب کے سواکسی سے امیدر کھی ہے حالانکہ اس نے اسے جوڑا ہے کیا وہ اس کے سواکوئی اور قابل اعتاد ہستی کا خواہاں ہے حالانکہ اس نے انتز بیوں کے اندراس کی کفالت کی ہے''۔

### پھر کہتا ہے <sub>۔</sub>

'' زبان گونگی ہوگئ ہے' اورتمہارے اوصاف کے بیان کرنے سے در ماندہ ہے وہ کیا کہے' اورتم جو پچھ ہوتم ہی ہو۔معاملہ بات کرنے والے کی بات سے بہت بڑا ہے' اورعقل نے اس کے بیان سے روک دیا ہے۔ بجز وتقصیر میرا دائمی وصف ہے۔اور نیکی اوراحسان کاتم سے پتے معلوم ہوتا ہے''۔

### ابن ما لك مؤلف الفيه:

سے جمال الدین محمہ بن عبداللہ بن مالک ابوعبداللہ الطائی الحیانی الخوی مشہور اور مفید تصانیف کے مؤلف بن میں الکافیۃ الثانیہ اور اللہ بن محمہ بن عبداللہ بن مالک ابوعبداللہ الطائی الحیانی الخوی مشہور اور مفید تصانیف کے مؤلف بن میں ۔ آپ الثانیہ اور اللہ بن سے اور اللہ بن سے اور الفیہ بن میں قیام پذیر رہے۔ پھر دمشق رہے آپ ابن خلکان سے بہت ملاقات کرتے ہے اور کئی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اور قاضی بدر الدین بن جماعة نے آپ سے روایت کی ہے 'اور آپ نے ہمارے شخ علم الدین البرزانی کو اجازت دی ہے' ابن مالک نے ۱۲ رمضان بدھ کی رات کو دمشق میں وفات پائی اور قاسیون میں قاضی عزالہ بن الصائع کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

نصيرطور

محمد بن عبدالقدطوی'ا ہے موٹی نصیرالدین بھی کہا جاتا ہے اور حواجہ نصیرالدین بھی کہا جاتا ہے اس نے اپنی جوائی میں اهتخال کیا اور علم الا واکل کوا حیص طرح ساصل کیا۔اور اس کے متعلق علم کانام میں تصنیف کی'اور اس بینا کی اثارات کی شرح کی'اور اساعیلیہ کے اصحاب قلاع الالموت کا وزیر بنا' کیھر بلا کو کا وزیر بنا۔اور بغیراد کی جنگ میں اس کے ساتھ تھا۔

اوربعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے ملا کوخان کوخلیفہ کے تل کرنے کا مشورہ دیا۔والتداعلم

اور میرے نزدیک بیہ بات کسی عاقل اور فاضل سے صادر نہیں ہوسکتی 'ایک بغدادی نے اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی ہے۔ اور بیرعاقل فاضل اور اچھے اخلاق والا تھا۔ اور اسے موگی بن جعفر کے مزار میں سرداب میں دفن کیا گیا 'جھے اس نے خلیفہ ناصر اللہ بن کے لیے تیار کیا تھا' اور اس نے مراغہ میں رصدگاہ بنائی تھی' اور اس میں فلاسفہ متعلمین 'فقہاء محدثین اور اطباء اور کئی قتم کے دیگر فضلاء 'حکماء کو مقرر کیا تھا۔ اور اس میں اینے لیے ایک بڑا گذبہ بنایا تھا' اور اس میں بہت زیادہ کتا بیں رکھیں۔

اس نے اس سال کی ۱۱رذ والحجہ کو ۵ سسال کی عمر میں وفات پائی' اوراس کے اشعارا چھے ہیں اوراس کااصل اھتغال المعین سالم بن بدار بن علی مصری معتز لی شیعہ کے ساتھ تھا' اوراس نے اس کی بہت می رگیس کھینچیں' حتیٰ کہاس نے اس کے اعتقاد کوخراب کر دیا۔

شيخ سالم البرقي:

قرافہ صغریٰ میں خانقاہ کا مالک آپ صالح اور عبادت گذاریتھ۔اور لوگ آپ کی زیارت اور آپ کی دعاہے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتے تھے'اور آپ کےاصحاب آج بھی اپنے طریق پرمشہور ہیں۔

#### 272 m

اس سال سلطان کو تیرہ امراء کے متعلق اطلاع ملی جن میں قبقار انجمو ی بھی شامل تھا کہ انہوں نے تا تاریوں کو خطا لکھ کر انہیں مسلمانوں کے شہروں کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ کہ وہ سلطان کے مقابلہ میں ان کے ساتھ ہوں گے 'پس انہیں پکڑا گیا۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس سال سلطان انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس سال سلطان فوجوں کے ساتھ آگئے اور بیان کی آخری ملاقات تھی اور اس سال سلطان فوجوں کے ساتھ آیا اور ۲۱ رمضان کو سوموار کے روز بلاد سیس میں داخل ہو گیا۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو آل کر دیا جن کی تعداد کو اللہ کے ساتھ آیا اور ۲۱ رمضان کو سوموار کے روز بلاد سیس میں داخل ہو گیا۔ اور انہوں نے بہت می گائیں 'بریاں' بوجھ جانور اور چوپائے نیمت میں حاصل کیے اور انہیں ارزاں قبت پر فروخت کر دیا۔ پھروہ وہ اپس آ کر ذوالحجہ کے مہینے میں مظفر ومنصور ہوکر دمشق میں داخل ہوا اور اس نے وہیں آقامت اختیار کرلی 'حتیٰ کہ سال شروع ہوگیا۔ اور اس سال اہل موصل پر ریت نے حملہ کردیا' حتیٰ کہ افق پر چھاگئ اور وہ اپنی آروں وہ اپنی کہ اللہ نے اس مصیبت کو ان سے دور کردیا۔



# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ا .ن العطأ التقى .

قاضی القصنا قائمس الدین او محد عبد الله بن شیخ شرف الدین محد بن حطاء بن حسن بن عطاء بن جبیر بن جابر بن و جب الا و زائی الحفی از پر ۵۹۵ ه میں بیدا ہوئے اور حدیث کا ساع کیا۔ اور حضرت امام ابوطنیفہ کے مذہب کے نقیہ بین اور مدت تک الشافعی کی طرف نائب عد الت رہے۔ پھر حنفیہ کے بااختیار قاضی بن گئے آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے مذاہب اربعہ کے قاضی مقرر کیے۔ اور جب لوگوں کی املاک کی دیکھ بھال ہوئی تو سلطان نے چاہا کہ آپ اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں تو آپ نے ناراض ہوکر کہا نیا املاک ان کے مالکان کے قبضے میں ہیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے در پے ہو۔ پھر آپ مجلس سے اٹھ کر چاہی جس سے سلطان کوشد ید غصہ آیا۔ پھر اس کا غصہ محنڈ ا ہوا تو وہ آپ کی مدح و تعریف کرنا تھا اور کہنا تھا مرف انہی سے تھے بہت متواضع ورد نیا کی طرف بہت کم رغبت کرنے والے تھے۔

ابن جماعة نے آپ سے روایت کی ہے۔اور آپ نے البرزانی کواجازت دی ہے ٔ آپ نے ۹ مرجمادی الا ولی جمعہ کے روز وفات یا کی۔اور قاسیون کے دامن میں المعظیمہ کے نز دیک وفن ہوئے۔

#### بميند بن بميند بن بميند:

ابرنس طرابلس الفرنجی 'اس کا دا دابنت میحل کا نائب تھا جس نے ۵۰۰ ھے کی حدود میں ابن عمار سے طرابلس پر قبضہ کرلیا۔اور بیہ ایک بیتیم لڑکی تھی 'جوا بیک سمندری جزیرہ میں رہتی تھی ۔ پس بیشہر پر متغلب ہو گیا کیونکہ وہ اس سے دورتھی 'پھراس کا بیٹا وہاں بااختیار ہو گیا۔ پھراس کا یہ بوتا وہاں بااختیار ہوا' اور وہ بہت خوبصورت تھا۔

قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے ۱۵۸ ھیں بعلبک میں دیکھا جب وہ مسلمان ہو کر کتبغا نوین کے پاس آیا 'اور اس نے اس سے بعلبک لینے کا ارادہ کیا 'اور یہ بات مسلمانوں پرگران گذری 'اور جب وہ فوت ہوا تواسے طرابلس کے کلیسا میں وفن کیا گیااور جب ۱۸۸ ھیں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تولوگوں نے اس کی قبر کواکھیڑ کراسے وہاں سے نکال دیا اور اس کی بڈیوں کو کتوں کے لیے کوڑ اگر کٹ کے ڈھیروں پر بھینک دیا۔

#### 275 C

جب ۸رجمادی الاوٹی کو جمعرات کا دن آیا تو تا تاری تمیں ہزار جانباز وں کے ساتھ البیرہ میں اترے جن میں پندرہ ہزار مغل اور پندرہ ہزاررومی تھے۔اورشاہ تا تارابغا کے تھم سے البرداناہ سب پرمقدم تھا۔اوران کے ساتھ موصل کی فوج اور ماردین اور اگراد کی فوج بھی تھی۔اورانہوں نے اس پر ۱۳۳ مجانیق نصب کیں۔اورالبیرہ کے باشندے رات کو باہر نکلے اور تا تاری فوج پر جملہ کر دیا 'اور مجانیق کو جلا دیا۔اور بہت می اشیاء کولوٹ لیا 'اوراپنے گھروں کو تھے وسالم واپس آگئے۔اور فوج نے شہر مذکور پر اس ماہ کی ۱۹ تاریخ تک قیام کیا۔ پھراسے چھوڑ کرایے غصے میں واپس آگئے 'اورانہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوئی 'اوراللہ تعالیٰ مونین کو جنگ سے تاریخ تک قیام کیا۔ پھراسے چھوڑ کرایے غصے میں واپس آگئے 'اورانہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوئی 'اوراللہ تعالیٰ مونین کو جنگ سے

2

افاجہ کر گیا' اور اللہ تعالیٰ تو ی اور غالب ہے۔ اور جب سلطان کوتا تاریوں کے البیرہ آنے کی اطلاع ملی تو اسے فوج میں چید اللہ ہے ہروہ جدر سے وار دوا اور اس نے باکھ اللہ علیہ تق تو۔ اور آگ و وار جب تا اور کا اس جب نوائی کر تا تاری و بال ہے ہوں وہ جب سووہ و مشق کی طرف وائیں آئیا۔ پھر وہ رجب میں سوار ہوئر قاہرہ آیا اور ۱۸ سرجب وائی تیں واش ہوائی اللہ ہوائی اللہ ہوں نے اس سے ملاقات کی تیں واش ہوائی اللہ ہوں نے اس سے ملاقات کی اللہ ہوائی اللہ ہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس ہے با تیں کیس ۔ اور اس سے با تیں کیس ۔ اور اس کے سامنے زمین کو بوسد دیا' اور وہ ہوی شان وشوکت کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوا۔ اور جب البردان افراس سے با تیں کیس ۔ اور اس کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوا۔ اور جب البردان واللہ میں اللہ میں میکا کیل اور حسام اللہ میں میجاراور اس کا بیٹا بہاؤ اللہ میں شامل سے طف اٹھایا کہ وہ ملک الظاہر کی جانب ہیں اور وہ ابنا اللہ میں میکا کیل اور حسام اللہ میں میجاراور اس کی طرف وی بیات الظاہر کو کھودی۔ نیز یہ کہوہ اس کی طرف و ج بیج اور انہوں نے اس سے یہ عبد و بیان کیا۔ اور اس نے یہ بات الظاہر کو کھودی۔ نیز یہ کہوہ اس کی طرف وی جو سکتا ہے' لے جائے اور غیاث اللہ میں کنجری اپنی پوزیشن پر دہے گا' اور وہ مملکت روم کے خت میں بیشھے گا۔ اور جس قدر فوج تا تاریوں کی طرف لے جاسکتا ہے' لے جائے اور غیاث اللہ میں کنجری اپنی پوزیشن پر دہے گا' اور وہ مملکت روم کے خت بر بیٹھے گا۔

اوراس سال اہل بغداد نے تین ہوم تک بارش کی دعا کی اور وہ سراب نہ ہوئے۔ اوراس سال رمضان ہیں ایک مرداور ایک عورت کودن کے وقت زنا کی بے حیائی کا مرتکب پایا گیا' اور علاء الدین صاحب الدیوان نے ان دونوں کے رجم کرنے کا تھم دیا' اور دونوں کور جم کر دیا گیا' اور جب سے بغداد کی بنیا دیڑی ہے' ان دونوں سے پہلے کی کو بغداد میں رجم نہیں کیا گیا' اور بیروایت نہایت خویب ہے۔ اوراسی طرح اس سال اہل دمش نے رجب کے آخراور شعبان کے اوائل میں بیہ خوری کے آخر کا واقعہ ہے۔ دود فعہ بارش کی دعاما تگی' اور انہیں سیراب نہ کیا گیا۔ اور اس سال سلطان نے ایک فوج و نقلہ کی طرف بھیجی' اور اس نے سوڈ انیوں کی فوج کو شکست دی' اور ان میں سے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا اور بہت سے سوڈ انیوں کوقیدی بنالیا۔ اس طرح پر ایک غلام تین درا ہم میں فروخت ہوا' اور ان کا بادشاہ دادواہ' النوبہ کے حکمر ان کے پاس چلاگیا' اور اس نے اسے تھا ظت کے ساتھ ملک الظا ہر کے پاس بھی اس کے اس لایا جاتا' بیسب بھی سسال کے شعبان میں ہوا۔ دیا۔ اور ملک الظا ہر نے اہل ونقلہ پر جز بہ مقر رکر دیا جو ہر سال اس کے پاس لایا جاتا' بیسب بھی سسال کے شعبان میں ہوا۔

اوراس سال ملک سعید بن الظاہر کا عقد سلطان اور حکومت کی موجودگی میں محل میں پانچ ہزار دینار پرامیر سیف الدین الا ون الافی کی بیٹی ہے ہوا'جن میں ہے دو ہزار دینار مجل سے 'اور بیزکاح محی الدین بن عبدالظاہر نے پڑھا' اوراسے ایک سودینار دیئے گئے 'اور خلعت بھی دیا گیا' پھر سلطان جلدی ہے سوار ہوکرالکرک کے قلعہ میں پہنچا' اور وہاں جوالقیم بیموجود سے 'انہیں جع کیا اور وہ چھسوآ دی سے 'اس نے انہیں بھائسی دینے کا حکم دیا' اوران کے بارے میں اس کے پاس سفارش کی گئی۔ پس اس نے انہیں رہا کر دیا۔ اور وہاں سے انہیں مصر کی طرف جلاوطن کر دیا' اورا سے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ قلعہ میں جولوگ موجود سے 'نہیں دیا با دشاہ بنانا چا ہتے تھے۔ اور اس نے قلعہ کو جمعہ کے روز اس میں داخل ہوا اور اس سال اخلاط میں زلز لہ آیا جو وہ بیتے مہینے میں دمشق کو واپس آ گیا۔ اور اس ماہ کی ۱۸ ارتاریخ کو جمعہ کے روز اس میں داخل ہوا اور اس سال اخلاط میں زلز لہ آیا جو بلاد کمرتک پہنچ گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شیخ امام علامدا دیب ناخ الدین ابوالثناء ممودین عابدین آئیین بن محمد بن علی انتیمی الصرخدی اُحفی' آپ فق' اوب' عفت' صلاح' پا گیز کی نفس اور مکارم اخلاق میں مشہور تھ' آپ ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے' اور حدیث کا ساع کیا' اور روایت کی' اور اس سال بے رہے الآخر میں صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئے' اور آپ کی عمر ۹۲ سال تھی۔رحمہ اللہ

## شخ امام مما دالدين عبدالعزيز بن محمد :

ابن عبدالقادر بن عبدالله بن خلیل بن مقلدانصاری دمشقی 'جوابن الصائغ کے نام سے مشہور ہیں آپ الفد راویہ میں مدرس تھے' اور قلعہ کے خزانہ کے نگران تھے' آپ حساب بہت اچھا جانتے تھے' اور آپ کا ساع اور روایت بھی ہے' اور آپ کو قاسیون میں دفن کیا گیا۔

### مؤرخ ابن الساعي:

تائ الدین ابن انحسسب 'جوابن الساعی بغدادی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی ولا دت ۵۹۳ ہے میں ہوئی' اور آپ نے صدیث کا سائ کیا اور تاریخ کا اہتمام کیا اور تالیف وتصنیف کی' اور آپ حافظ اور ماہر ضابط نہ تھے اور ابن النجار جب فوت ہوئے تو آپ نے انہیں وصی مقرر کیا' اور آپ کی ایک تاریخ کبیر بھی ہے' جس کا اکثر حصہ میرے پاس ہے' اور دیگر مفید تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ نے آخر میں زہاد کے بارے میں کتاب تصنیف کی' اور اس کے حاضے پرزگی الدین عبید اللہ حبیب کا تب نے لکھا۔

تاج الدین عمر بھر ہمیشہ ہی سفر میں تیر چلتا رہا' اور طلب علم اور اس کی تدوین میں ہمیشہ لگار ہا۔ اور اس کا فعل بلا نقصان نفع دینے والا ہے' اور وہ جھے سے اپنی تصانیف کے ذریعے بلند ہوگیا ہے' اور یہ خاتمہ بالخیر ہے۔

#### 2120

اس سال کی ۱۳ سر محرم کوسلطان دمشق آیا 'اور فوجیس بلا دحلب کی طرف سبقت کر گئیں۔اور جب وہ اس کے پاس آئیں تو اس نے رومی فوج کی ایک نے اپنے آگے امیر بدر الدین اتا بکی کو ایک ہزار سواروں کے ساتھ البستین کی طرف بھیجا' اور وہاں اس نے رومی فوج کی ایک جماعت کو پایا' پس وہ اس کی طرف گئے' اور ان کی ایک جماعت نے اس سے بلا د جماعت کو پایا' پس وہ اس کی طرف گئے' اور اپنی اخطر میں داخل میں داخل میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے انہیں اجازت دے دی۔اور ان کی ایک جماعت بیجار اور ابن الخطر میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ملک سعید نے ان کا استقبال کیا۔ پھر سلطان حلب سے قاہرہ واپس آگیا' اور اس میں داخل ہوگیا۔

اور ۵ رجمادی الا ولی کوسلطان نے اپنے بیٹے ملک سعید کا 'جس کا دختر قلادون کے ساتھ نکاح ہوا تھا 'ولیمہ کیا' اور سلطان نے

ا پی عظیم جلسه منعقد کیا اور فوج میران میں پانچ دن کھیاتی اورا یک دوسرے پرحملہ کرتی رہی ۔ پھراس نے امراء اورار باب مناصب کو سامند سیند مدین و میں کا مند کے داروں کے داروں کے داروں کا مناصب کو اور سلطان نے آئی مظلم دستر خوان بچھایا 'جس پرعوام و خواص بھوڑے اور نو دادو حاضر ہوئے ۔ اور اس میں تا تاریوں اور فرقگیوں کے ایچیوں نور کیا گیا رائی ہے بہتر ہے جانکھ کے ایک میں تا تاریوں اور فرقگیوں کے ایچیوں نور کیا گیا رائی ہے بہتر ہے جانکھ کے ایک میں تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔

کیا بیچیوں کو ربا کیا 'اور اابر توال کو ممل اور غلاف لعبد کو قاہرہ میں تھمایا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔

لیکستین کا معرکہ اور قیسا رید کی فتح:

سلطان مصر نے فوجوں کے ساتھ آیا اور کارشوال کو دمشق میں داخل ہوا' اور وہاں تین دن اس نے قیام کیا۔ پھر چل کر

۔ ذوالقعدہ کے شروع میں حلب میں داخل ہوا' اور وہاں ایک دن قیام کیا اور حلب کے نائب کو تھم دیا کہ وہ حلب کی فوج کوفرات پر

میناروں کی حفاظت کے لیے گھڑا کرے' اور سلطان نے جا کرنصف دن میں در بندکو کاٹ دیا' اور سنقر الاشقر نے راستے کے دوران

میں تین ہزار مغلوں کے ساتھ تھلم کر دیا' اور اس نے جرز والقعدہ کو جمعرات کے روز انہیں شکست دی' اور فوج کیاڑ وس پر چڑھ گئی۔
اور وہ البلستین کے راستہ کے زدیک آگئے۔ اورانہوں نے تا تاریوں کودیکھا کہ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کرلیا ہے' اور وہ گیارہ ہزار

جا نباز تھے' اور روی فوج ان کے ساتھ خلط ملط ہونے کے خوف سے ان سے الگہ ہوگئی۔ اور جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو

و یکھا تو تا تاریوں کے میسرہ نے تملہ کردیا' اور سلطان کے جینڈوں سے فراگیا' اور اس کے ایک و سے نے ان کے درمیان داخل ہو

کر اسے چرد یا اور وہ مینہ کی طرف چلا آیا' اور جب سلطان نے یہ پوزیشن دیکھی تو وہ خوز' اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے پیچھے ہو

گئے۔ میسرہ کو مؤکر کردیکھا تو اسے نظر آیا کہ وہ جاہ ہوا چا ہتا ہوا جو ان کے اور انہوں نے مسلمانوں کے پیچھے ہو اور میں کہارگی تا تاریوں پر جملائوں سے ہوا ایک میں دیا در ایک مسلمانوں پر اپنی مددنازل کی' اور ہم جانب سے فوجوں نے تا تاریوں کو گھر لیا اور ان میں میں ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں کے جو سردار قبل ہیں بیک شقفی شامل ہیں۔

میں سے بہت سے لوگوں کوئل کردیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں یہ بی ایک جماعت قبل ہوگئے۔ اور مسلمانوں ہیں۔ خوسردار قبل ہیں۔ میں الدین قبول کے میں اسیف الدین قبول کے ایک الدین قبول کے افرائی الدین ایک بیا اللہ بین ایک شور کے اللہ بین ایک شقفی شامل ہیں۔

اور مغل امراء کی ایک جماعت اور رومی امراء کی ایک جماعت قیدی بن گئی اور البرداناه نے بھاگ کر جان بچائی اور وہ ۲ الرز والقعد ہ کو اتوار کی ضبح کو قیسا رہے میں داخل ہوا اور رومی امراء نے اپ بادشاہ کو بتایا کہ البلستین میں تا تاریوں کو شکست ہوئی ہے اور اس نے انہیں شکست کا مشورہ دیا تو انہوں نے وہاں سے شکست کھا کراسے خالی کر دیا۔ اور ملک الظاہر نے اس میں داخل ہو کر کر ذو القعدہ کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور بہا 'نے اس کا خطبہ دیا 'پھر وہ مظفر ومنصور ہو کر واپس آ گیا 'اور شہروں میں خوش خبریاں پھیل ذو القعدہ کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور بہا 'نے اس کا خطبہ دیا 'پھر وہ مظفر ومنصور ہو کر واپس آ گیا 'اور شہروں میں خوش خبریاں پھیل گئیں 'اور اس روز مؤمنین اللہ کی مدد سے خوش ہو گئے۔ اور جب ابغا کو اس معر کے کی اطلاع ملی تو وہ آیا 'حتیٰ کہ وہ اور اس کی فوج کھڑی ہوگئی 'اور اس نے میدان کا رزار اور اس میں مقتول مغلوں کو دیکھا 'سواس بات نے اسے غصہ دلایا اور اس نے اسے بری بات خیال کیا اور اسے البرداناہ پرغصہ آیا 'کیونکہ اس نے اسے واضح طور پرصورت حال نہیں بتائی تھی 'اور وہ ملک الظاہر کے معاطے کو اس خیال کیا اور اسے البرداناہ پرغصہ آیا 'کیونکہ اس نے اسے واضح طور پرصورت حال نہیں بتائی تھی 'اور وہ ملک الظاہر کے معاطے کو اس

سے کمنہ تجھنا تھا' اور اسے اہل قیساریہ اور اس نواح کے باشندوں پر خت غصد آیا' اور اس نے ان میں سے تقریباً دولا کھآ دمیوں کوتل ر دیا۔ اور ''شن ہے بیان یا ہے رہان نے میسار میرے پانٹی لاھا دایون وال یا اور اندازا اینے ہی روایوں والی ایا اور بملد مقتوليين مين قاضي حلال الدين صب بحي شاهل تتجهه انالقدوا نااله راجعون

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

شيخ ابوالفضل ابن الشيخ عبيد بن عبدالخالق دمشقي :

آ ب شیخ ارسلان کے قریب دفن ہوئے مشیخ علم الدین کابیان ہے کہ آ ب بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیدائش ۲۵ میں

حرم شریف کا شخ الحذم' آپ دیندار' دانشمند' عادل' راست گفتار تھے' آپ نے ستر کے دیے میں وفات یا گی۔ الثينح المحد شتمس الدين ابوالعباس:

احمد بن محمد بن عبداللد بن ابی برموسلی ثم الدمشقی الصوفی 'آپ نے کثیر سے ساع کیا اور بڑے شاندار خط میں بڑی بڑی کتابیں ککھیں' آپ کی عمر • سمال ہے متجاوز تھی' اور آپ کو باب الفرادیس میں دفن کیا گیا۔

### شهاب الدين ابوالمكارم شاعر:

محمد بن بوسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبدالله الشيباني التلعفري مؤلف ديوان اشعار آپ كي عمر ٨٠ سال سے متجاوز تھی' آپ نے حماہ میں وفات پائی' شعراء آپ کی نضیلت کے معتر نٹ اور اس فن میں آپ کے تقدم کوشلیم کرتے تھے۔ آپ

''اےمقصود آرزو! میری زبان تمہارے ذکر ہے تر ہے'اور یہ بھی میرےغم سے سرگشتہ وحیران ہونے کی بات ہے کہ میں خطیب اور شاعر ہوں۔اس کامفہوم یہ ہے کہ میں تیرے چہرے کے حسن کی وجہ سے نظم کہتا ہوں' اور میرے آنسو تیرےجنون میں بگھرے ہوئے ہیں''۔

### قاضي تتمس الدين:

علی بن محمود بن علی عاصم الشہز وری الدمشقی القیمریہ کے وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق آپ اس کے مدرس تھے۔اور آپ کے بعد آپ کی اولا دمیں سے جو بھی تذریس کا اہل ہوگا وہ بھی اس کا مدرس ہوگا' آپ نے وہاں پڑھایا' یہاں تک کہ اس سال میں وفات پائی' اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے صلاح الدین نے پڑھایا' پھرابن جماعۃ کے بعد آپ کے بوتے نے پڑھایا' اور آپ کے بوتے کی مدت طویل ہوگئی۔اور ولایت اولی میں ابن خلکان کی نیابت پرشمس الّدین کومقرر کیا گیا۔آ پ اچھے فقیہ اور مذہب کو ا یک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے والے تنے اور آپ نے ابن العدیم کے ساتھ بغیراد کا سفر کیا اور وہاں ساع کیا اور ابن الصلاح

الرقاء المعوفي القرائل المالية المنافية

ي. شخ صالح عالم دروليش.

ا وا عالی ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعة بن مل بن بماعة بن حازم بن تجر الله فی اُمو کی آپ وفقہ وصدیت کی معرفت تقی آپ ۹۲ ه ه عین تماه میں پیدا ،وئ اور ندس شریف میں فوت ،وئ اور ماملا میں دُن ،وئ اور آپ نے فخر ابن عسا کر سے سائ سائے کیا ۔اور آپ سے آپ کے بیٹے قاضی القصا قیدراللہ بن ابن جماعة نے روایت کی ہے۔ شیعے سائے کیا ۔ اس مر کمندہ

يشخ صالح جندل بن محمد المنيني :

آپ عابد زاہداورا عمال صالح کرنے والے تھے اورلوگ منین میں آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ آپ غریب الفاظ کے ساتھ بکثرت گفتگو کرتے تھے جے حاضرین میں سے کوئی ایک بھی نہ جھتا تھا' اور شخ تاج الدین نے آپ میں روایت کی ہے کہ اس نے آپ کو بیان کرتے سنا متحیر نے آپ کو بیان کرتے سنا متحیر نے آپ کو بیان کرتے سنا متحیر اللہ کے رائے ہے دور کیا ہوا ہے' اور وہ اپنے آپ کو واصل خیال کرتا ہے۔ اور اگر اسے معلوم ہوجا تا کہ وہ دھتکارا ہوا ہے تو وہ جس حالت میں 'ہے اس سے رجوع کر لیتا' اس لیے کہ اہل سلوک کے رائے پرصرف ٹھوی عقائد ہی قائم رہ سکتے ہیں' اور آپ فر ما یا کرتے شخ ساع برکاروں کا وظیفہ ہے۔

شیخ تاج الدین نے بیان کیا ہے کہ شیخ جندل' اہل طریق اور علائے تحقیق میں سے تھے راوی بیان کرتا ہے' آپ نے ۱۹۲ھ میں مجھے بتایا کہ آ پ میں کہتا ہوں اس لحاظ سے آپایک سوسال سے زائد عمر کے تھے' اس لیے کہ آپ میں مجھے بتایا کہ آپ سوسال کے رمضان میں وفات پائی ہے' اور آپ کو منین بہتی میں آپ کے مشہور زادیہ میں وفن کیا گیا۔ اور لوگ کئی ونوں تک آپ کی قبر پردعا کرنے کے لیے دمشق اور اس کے مضافات ہے آتے رہے۔

# محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد:

حافظ بدرالدین ابوعبدالله بن النویره السلمی الحقی "آپ نے صدرسلمان اور ابن عطاء سے اختفال کیا اور نحو میں ابن مالک سے اختفال کیا 'اور نحو میں ابن مالک سے اختفال کیا' اور علم حاصل کیا اور ماہر ہوگئے' اور نظم ونٹر لکھی۔اور الشبلیہ اور القعاعین میں پڑھایا۔اور آپ کوقضا ہ کی نیابت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔اور آپ نے عشقیۃ کریرات تکھیں۔آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ایک دوست نے خواب میں آپ کودیکھا' اور اس نے پوچھا' اللہ تعالی نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہے

''میرےاں اعتقاد کے سوا' کہ وہ واحدہ اور کوئی اس کے پاس میراسفارثی نہ تھا''۔

آپ کی وفات جمادی الآخرة میں ہوئی' اور آپ کودمثق کے باہر دفن کیا گیا۔رحمہ الله

### محد بن عبدالوباب بن منصور:

 الموالية المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المواجع المراجع المر کہ آیے کی وفات ہوئی ۔ آپ کی ممرسا تھ سال ہے پکھاو پرتھی ۔

اس سال ملک الظاہر رکن الدین جیرس کی وفات ہوئی' جو بلا دمصروشام وعلب وغیرہ کا ُحلمران تھا۔اوراس کے بعداس نے ا ہے بیٹے ناصرالدین ابوالمعالی محمر برکۃ حان ملقب بہ سعیدخان کو کھڑا کیا۔اوراس سال امام الشافعیہ شیخ محی الدین النووی نے سرمحرم کوو فات پائی۔اورسلطان ملک انظا ہرنے بلا دروم میں داخل ہو کرالبلتین میں تا تاریوں کوشکست دی'اورمظفرومنصور ہو کرواپس اوٹا اور دشق آیا۔اوراس کی آید کا دن جمعہ کا دن تھا' اور وہ قصرا ملق میں اترا' جسے اس نے دمشق کے مغرب میں دوسبر میدانوں کے درمیان بنایا ہے'اوراہےمتواتر اطلاعات ملتی رہیں کہ ابغا میدان کارزار میں آیا' اوراہے دیکھا' اور جومغل قبل ہو گئے تھے ان پر متاسف ہوا'اوراس نے البرداناہ کے قبل کا تھم دے دیا۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہاس نے شام کا قصد کیا ہوا تھا' سوسلطان نے امراء کے جمع کرنے اورمشورہ کرنے کا حکم دیا' اور اس نے امراء کے ساتھ اتفاق کیا کہ وہ جہاں بھی ہے وہیں اس سے ملاقات کی جائے۔ اور اس نے محل کے آ گے لمبا ننگ راستہ بنانے کا حکم دیا۔ پھراطلاع آئی۔کہابغااینے ملک کوواپس چلا گیا ہے تواس نے لمبا تنگ راستہ بنانے کا حکم رد کر دیا۔اورقصرابلق میں قیام پذیر ہوگیا۔اوراعیان وامرائے حکومت نہایت خوش دلی اور شاد مانی کے ساتھ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔اورابغاء نے البرداناه کے تل کا تھم دے دیا۔اوروہ بلا دروم میں اس کا نائب تھا۔اوراس کا نام معین الدین سلیمان ابن علی بن مجمرحسن تھا' اوراس نے اسے اس لیے قبل کیا کہ اس نے اس پرالظا ہر کی مدد کرنے کا اتہام لگایا تھا۔اور اس کے خیال میں اسی نے اسے بلا دروم میں داخل ہونا خوبصورت کر کے دکھایا اورالبردانا ہ' بہا در' دانشمند' کریم اور پخی تخص تھا۔اوراس کامیلان ملک الظاہر کی طرف تھا' جب و قبل ہوا تو اس کی عمر ۵ میال ہے زیادہ تھی۔

پھر جب ۵ارمحرم کو ہفتہ کا دن آیا' تو ملک قاہر بہاؤ الدین عبدالملک بن سلطان معظم عیسیٰ بن عاول الی بکر بن ایوب نے ۲۴ سال کی عمر میں و فات یا کی ۔اوریشیخص صاف دل' خوش اخلاق' نرم گفتاراور بہت متواضع تھا' جوعر بوں کے ملبوسات' اوران کی سوار یوں کی مشقت برداشت کرتا تھااورحکومت میں بھی شجاع اور دلیرتھا۔اوراس نے ابن اللیثی سےروایت کی ہےاورالبرزانی کو ا جازت دی ہے۔البرزانی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہاسے زہر دیا گیا تھا اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ سلطان ملک الظاہر نے اسے جام شراب میں زہر دیا۔اورسلطان الظاہر نے وہ پیالہاسے پکڑایا' اوروہ اسے پی گیا۔اورسلطان آ رام گاہ کی طرف چلا گیا۔ پھر واپس آیا' اورسا تی نے قاہر کے ہاتھ ہے جام لےلیا اورا ہے بھر کرسلطان الظاہر کو بکڑا دیا۔اور جو ماجرا ہوا ساقی کواس کاعلم نہ تھا۔ اورالٹد تعالیٰ نے سلطان کووہ جام بھلا دیا۔اس نے خیال کیا کہ بیکوئی اور جام ہے۔اور بیاراد ہَ الٰہی اوراس کے فیصلے سے ہوا' اور پیا لے میں اس زہر کا بہت ساحصہ باقی تھا۔اور جو کچھ پیا لے میں تھا'الظا ہرا سے نوش کر گیا۔اورا سے پیۃ نہ چلا' حتی کہا ہے پی گیا۔ اس وقت اس کے پیٹے میں گڑ بڑ ہو ہوگئی۔اوراس نے فوراً گرمی' تیش اورشد پد تکلیف محسوس کی' اور قاہر کواس کے گھر لے جایا گیا۔اور

، مغلوب برارای این فی سام این اور الفار این کورو سام این از حتی را در اور مراوع و این کارو مراوع و این کارو الفرا بلق بیل فوت بو گیارا اور این امران کی با اور این المراور بن بن امرائ حکومت عاضر بوت اور این این براوی می فنید خور بران کا جناز و پر ها اور این این با وت مین رکو گرفتیل کے فاقع بیل نے گئے اور این ایک مین وی گئے میں رکو دیا۔ تا آئی نام اور وہ عادید کید وی گئے میں رکو دیا۔ تا آئی نام اور وہ عادید کید وی گئے نے آن فی موت کے بعد بنایا تھا اور وہ عادید کید وی گئے میں رکو دیا۔ تا آئی نام اور وہ عادید کید وی گئے نے آن فی موت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اور عوام کو بالقابل العقیقی کا گھر ہے۔ اور یہ جمعہ کی شب اور اس سال کی ۵ رز جب کا واقعہ ہے۔ اور اس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اور عوام کو رکھا گیا۔ اور عوام کو رکھا گیا۔ اور اس کی جیچے سعید کی بیعت آگئ اور اوگوں نے اس پر بہت غم کیا 'اور اس کے لیے بکثرت رحمت کی دعا کی اور اس طرح ومثن میں بھی تجدید بیعت ہوئی۔ اور شام کے نام بعز الدین ایدم کے پاس از مرنو شام کی نام بعز الدین ایدم کے پاس از مرنو

ادر ملک الظاہر' تیزفہم' شجاع' عالی ہمت' بہت گہرا' دلیر' جسورا مورسلطنت کا اجتمام کرنے والا'اسلام کا مہر بان اورحکومت سے آ راستہ تھا۔اسلام اوراہل اسلام کی نصرت اورحکومت کی علامات قائم کرنے میں اس کااراد ہ نیک تھا۔

' اور کارز والقعدہ ۱۵۸ ھے لے کراس وقت تک اس کی حکومت مسلسل قائم رہی۔ اور اس نے اس مدت میں بہت می فتو حات کیں۔ قیساریہ ارسون پافا الشقیف الطا کیہ بعراض طبریہ القصیر ، قلعہ اکرا د قلعہ عسکا 'الغرین اور صافینا اور ان کے علاوہ اور بھی مضبوط قلع فتح کیے جوفر تگیوں کے قبضے میں تھے۔ اور اس نے اساعیلیہ کے پاس کوئی قلعہ نہ چھوڑ ا'اور اس نے المرقب بانیاس بلاو انظر سوس اور جوشہراور قلع ان کے قبضے میں باقی رہ گئے تھے ان سے نصف نصف مال فرنگیوں سے لیا۔ اور جن سے مناصفت کی ان پر انظر سوس اور جوشہراور قلع ان کے قبضے میں باقی رہ گئے تھے ان سے نصف نصف مال فرنگیوں سے لیا۔ اور جن سے مناصفت کی ان پر ایک جنگ کیا۔ اور البلستین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ کیا۔ اور البلستین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ کی جس کی مثل طویل زمانوں سے نہیں نی گئی۔

اوراس نے بیس کے حکمران سے کئی شہروں کو واپس لے لیا اوران کے گھروں اور قلعوں میں گھس گیا۔ اور متعلب مسلمانوں کے ہاتھوں سے بعلب بھری صرخہ محص عجلون الصلت تدمر الرحب تل باشر الکرک اور الشوب وغیرہ کو واپس لے لیا۔ اور بلاد سوڈ ان میں سے بلا دنو بہ وہکمل طور پر فتح کر لیا۔ اور تاریوں سے بھی بہت سے شہر چھین لیے جن میں شیرز در اور البیرہ شامل ہیں۔ اور اس کی حکومت فرات سے بلا دنو بہ کے انتہائی علاقوں تک چیل گئی اور اس نے بہت سے قلعوں اور پہاڑوں کو آباد کیا۔ اور بر سے برے در یاؤں پر بلی بنائے۔ اور قلعہ جبل میں ایک شہری گھر بنایا 'اور ہارہ ستونوں پر ایک رنگدار سنبری گنبد بنایا 'اور اس میں خاصکیہ تصویر یں بنا کمیں۔ اور جب رسول اللہ منافی ہم بہت کی نہریں ہوت سے نہرالسرداس بھی ہے۔ اور اس نے متعدد جوامح اور مساجد بنا کمیں۔ اور جب رسول اللہ منافی ہم کہ مجد جل گئی تو اس نے اسے از سرنو تعمیر کیا 'اور جرہ مُر ایفہ کے اردگر دکھڑی یا لو ہے کے ستون بنائے 'اور اس میں اضافہ کیا۔ اور حضرت خلیل ستون بنائے 'اور اس میں اضافہ کیا۔ اور حضرت خلیل ستون بنائے کی قبرکو بھی نے برائے میں اضافہ کیا ہو ہے۔ اور وہ مگلہ جو حضرت موٹی غلیک کی قبرکو بھی خوبصورت نئی چیزیں بنا کمیں 'جن میں حضرت موٹی غلیک کی قبرکو بھی خوبصورت نئی چیزیں بنا کمیں 'جن میں حضرت موٹی غلیک کی طرف منسوب ہے اس پر اربی جا کے سامنے گنبد بنا دیا۔ اور قدس میں بھی خوبصورت نئی چیزیں بنا کمیں 'جن میں حضرت موٹی غلیک کی طرف منسوب ہے اس پر اربی جا کے سامنے گنبد بنا دیا۔ اور قدس میں بھی خوبصورت نئی چیزیں بنا کمیں 'جن میں

نی السالی آئی والل ہے اور صور ہوئی و سرحی ہے گی میں ساکہ والی النواق سر میں ماملانہ تقام ہوئی میں است ہوا فی اور مصر کے عاطمی خان و سرماز والم و و ہاں ہے آیا اور اس میں آیا گئی اور چواہا اور اس کی طرف آئے والوں تے لیے چورس ومیں بولان کے افران کے سامان فی دراق کے لیے فرق ہوئی حیں ۔

اوراس نے عمتنا کے قریب سفرت ابعیدہ نہدو کی قبر پر سرار بوایا اوراس کی طرف آن والوں کے لیے کیں اور دامیہ نے بل کو قعیر کیا اور الکرک کی جانب حضرت جعفر طیار کی قبر کواز سر نو تعمیر کیا اور دامیہ نے بل کو قعیر کیا اور الکرک کی جانب حضرت جعفر طیار کی قبر کواز سر نو تعمیر کیا اور الر ملہ کی جامع اور دیگر بہت سے شہروں کی جوامع اور مساجد کو ویران کر دیا تھا۔ اور صلب میں آیک بڑی حو لی اور مساجد کو ویران کر دیا تھا۔ اور صلب میں آیک بڑی حو لی بنائی اور مشق میں قصر ابلت اور مدرسہ ظاہریہ بنایا۔ اور لوگوں کے درمیان خوش معاملگی کے لیے خالص دراہم و دنا نیر ڈھالے۔ اور اس نے جہاد میں مشغول ہونے کے باوجو دخوبصورت آثار اور جگہیں بنائیں 'جو خلفاء اور شاہان بنی ایوب کے زمانے میں بھی نہیں بنائی گئیں اور اس نے فوجوں سے بہت کام لیا ہے اور اس کے پاس تقریباً تین ہزار مغل آئے تو اس نے انہیں جاگیریں ویں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو امیر بنا دیا۔ اور وہ اپنے کے بارے میں میا نہرو تھا 'اور یہی حال اس کی فوج کا تھا۔

اوراس نے عباسی حکومت کواس کی مث جانے کے بعد زندہ کیا تھا۔اورلوگ تقریباً تین سال تک خلیفہ کے بغیر رہے اوراس نے ہر ند ہب کے بااختیار قاضی کو قاضی القصاۃ بنایا اور مرحوم بیدار مغز تیزفہم اور دلیرتھا 'اور رات دن دشمنوں کے بارے میں کو تا ہی نہیں کرتا تھا ' بلکہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہتا تھا۔اور اس نے اس کی خرابی کو درست کیا 'اور اس کی براگندگی کو مجتمع کیا۔

مخضریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت میں اے اسلام اور اہل اسلام کا مددگار بنایا۔اور و وفرنگیوں ٹا تاریوں اور مشرکوں کے گلوں میں بڑی بن کرا ٹک گیا' اور اس نے شراب کو ضائع کر دیا' اور فساق کو ملک بدر کر دیا۔ اور وہ جس خرابی اور فساد کو دیکنا' اس کے دور کرنے کے لیے مقد ور بھر کوشش کرتا۔اور ہم نے اس کی سیرت میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں جواس کی نیک نیتی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

اوراس کے کا تب ابن عبدالظاہر نے اس کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ تالیف کیا ہے۔اوراسی طرح ابن شداد نے بھی اس کی سیرت تالیف کیا ہے۔اوراسی طرح ابن شداد نے بھی اس کی سیرت تالیف کی ہے۔اوراس نے دس بچے جھوڑے ہیں' جن میں تین بچے اور سات بچیاں ہیں۔وفات کے وقت اس کی عمر پچاس یا ساٹھ کے درمیان تھی' اور اس کے اوقاف' عطیات اور صدقات بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فر مائے' اور برائیوں سے درگذر فر مائے۔واللہ سجانہ' اعلم

اوراس کے بعداس کے بیٹے سعید نے حکومت سنجالی اس کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے بیعت لے لیکھی ، اس وقت سعید کی عمر میں سال ہے بھی کم تھی اور وہ خوش شکل اور کممل جوان تھا۔اور صفر میں الفنس کی طرف سے ایلچیوں کے ہاتھ دیار مصر کو تھا نف آئے اور انہیں پیۃ چلا کہ سلطان فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ملک سعید کو باوشاہ بنایا گیا ہے اور حکومت تبدیل خوں ہوئی اور ان کے بعد پہنیاں بھی نہیں بدلی لیکن ملک نے اپ شیر کو کھودیا ہے بلکہ اسے کھودیا ہے جس نے اسے استواراور مضبوط پی تفالہ بلکہ ات جومضبوط سرنے میں انتہا ہو جن تا ایا ہو جب کسینی اسلام میں وٹی رضہ پیدا ،وتا ہو وہ اب پر سردیا اور بہب رہ نئے کے نئے ہے کے گڑے کھلتی تزین اسے مضبوطی ہے ہا ہے بہتا اور حب کم پینے لوگوں ہیں ہے کوئی بالخی گروہ جرمی اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو وہ اسے روک ویتا اور واپس لرویتا اللہ اسے در گذر فرمات اور اس کی قبر کور مت سے ترکرے اور حمد میں باس کا کھکا شہنا ہے۔

اورشامی افواج 'دیارم کوروانہ ہوگئیں' اوران کے ساتھ ایک پائی بھی تھی 'وہاس بات کا اظہار کرر ہے تھے کہ سلطان اس میں بیار پڑا ہے' حتی کہ وہ قاہر ہ بہنج گئے 'اورانہوں نے راست روبادشاہ کی وفات کے اظہار کے بعد جوان شاء اللہ شہید ہوگا' سعید کے لیے تجدید بیعت کی' اور ۲۷ رصفر جمعہ کے روز' دیار مصر کی تمام جوامع میں ملک سعید کا خطبہ دیا گیا' اوراس کے والد ملک الظاہر کا جنازہ پڑھایا گیا' اوراس کی آئیکھیں آنوؤں سے بہہ پڑی' اور ۱۵ اربی الاول کو ملک سعید حسب عادت فوجی وستوں کے ساتھ روانہ ہوا' اوراس کے آگے پوری مصری اورشامی فوج تھی' حتی کہ وہ جبل احمر بہتی گیا' اوراوگوں کواس سے بڑی خوشی ہوئی' اوراس کے آگے پوری مصری اورشامی فوج تھی' حتی کہ وہ جبل الحمر بہتی گیا' اوراس کے آگے گیوری مصری اورشامی فوج تھی' حتی کہ اور جبل احمر بہتی گیا' اوراس کے آگے کے پوری مصری اورشامی فوج تھی ' حقی امارت نمایاں تھی' اور مہر جمادی الاولی بروز سوموار وزیر بیم کلہ میں امر مشرر کیا گیا' اوراس میں شخ الحد بیٹ اور میں امر مشرر کیا گیا' اوراس کے آگے روز بور' ظیفہ کے بیٹے المستمسک باللہ ابن الحالم بامر اللہ کا خلیفہ مستنصر ابن الظاہر کی بیٹی سے عقل میں امر میں اور اس کا والد سلطان اور سرکر دہ لوگ حاضر ہوئے ۔ اور ۹ رجمادی الاوئی بروز ہفتہ اس نے اس حویلی کی تعمیر شروع کی جو اور اس کا والد سلطان اور سرکر دہ لوگ حاضر ہوئے ۔ اور ۹ رجمادی الاوئی بروز ہفتہ اس نے اس حویلی کی تعمیر شروع کی جو دار العقیمی کی خات کیا تھا ہم کا مدر سداور تربت کی بنیا در تھی گئی۔ دار العقیمی کا گھر تھا جو اور العاد لیہ کے بالمقابل واقع ہے تا کہ اسے ملک الظاہر کا مدر سعاور تربت کی بنیا در تھی گئی۔ قبل وہ صرف العقیمی کا گھر تھا جو افوات کے الموات کے ساتھ کی القائم کی المرتب کی بنیا در تھی گئی۔ قبل وہ صرف العقیمی کا گھر تھا جو اور العاد لیہ کے بالمقابل واقع ہے تا کہ اسے ملک الظاہر کا مدر سداور تربت کی بنیا در تھی گئی۔ قبل وہ صرف العقیمی کا گھر تھا جو العقیمی کے جمام کے زد دیک تھا۔ اور ۹ برجادی الاقر قور کھر تربی کی بنیا در تھی گئی۔ تو اس کو تو کی کور کی تھی کی جو تو کی کھر کی کھر کی جو تو کی کور کی خوالے کی دور کھر کی کھر کی دور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی دور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کور کھر کی کور کھر کے ک

اور رمضان میں صفت شہر میں ایک عظیم بادل آیا'جس سے شدید بجلی جبکی'اور اس سے آگ کی ایک زبان بلند ہو کر بھیل گئ' اور اس سے خوفناک آواز سنی گئی'اور اس سے صفت کے مینار پر بجلی گری جس نے اسے او پر سے نیچے تک اتنا شگاف ڈال دیا جس میں ہتھیلی داخل ہو جاتی تھی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البرداناهٔ محرم کے پہلے دہے میں اور ملک الظاہر آخری دہے میں فوت ہوا' اور قبل ازیں دونوں کے پچھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔ امیر کبیر بدر الدین بیلبک بن عبد اللہ:

الخزندار' دیار مصرمیں ملک الظاہر کا نائب' بیا یک قابل تعریف تخی تھا' اوراسے ایام الناس اور تاریخ کی معرفت اور تبجھ حاصل تھی' اوراس نے جامع ازہر میں الثا فعیہ کے لیے درس کو وقف کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا اور بیمر گیا۔ اور جب بیفوت ہوگیا' تو اس کے بعد ملک سعید کی رس کھل گئی' اوراس کے حالات دگرگوں ہوگئے۔

قاضي القصناة تثمس المدين حنبلي:

محمدان الشيخ العماداني التحال ابراتيم من عبدالواحد بن على بن سرورالمقدى آپ پيلځ فض جين جود يارمهم مين هنابله ئے قاضى القضاة بن آپ بيلځ فض جين جود يارمهم مين هنابله ئے قاضى القضاة بن آپ نے حدیث الاسلام الله کا کا بارو دو غيروت اور بغداد کی طرف و بي اور فقد الفتحال ايا اور بهت سنده مين سنام بن الدر معيد السعد الله الله مشخط سنبولي آپ باروب شخ اور خوبصورت غيد بالول والے بهت متواضع اور بهت صدق و نيرات کرنے والے تھے۔ اور آپ نے قاضی بننے کے ليے شرط ما کدکی که آپ نتخوا مين ليس گے تا که آپ لوگول کے دوسيان حق کے ساتھ فيصله کرسکين ۔

اورالظا ہرنے • ۱۷ ھیں آپ کو قضاء سے معزول کر دیا' اور آپ کے پاس جوامانتیں تھیں ان کی وجہ ہے آپ کو قید کر دیا۔ پھر دوسال بعداس نے آپ کور ہا کر دیا' اور آپ اپنے گھر کے ہور ہے اور الصالحیہ کی تدریس پر قائم ہو گئے' حتیٰ کے محرم کے آخر میں فوت ہو گئے ۔اور جبل معظم کے دامن میں چچا حافظ عبدالغنی کے پاس فن ہوئے' اور آپ نے البرز انی کوا جازت دی۔

حافظ البرزانی نے بیان کیا ہے کہ ۱۸ رر بیج الآخر کو ہفتہ کے روز دیار مصر میں جیدا مراء 'سنقر البغدادی' بسطا البلدی التستری' بدرالدین الوزیری' سنقر الرومی اور آق سنقر الفارقانی رحمہم اللہ کے وفات پانے کی خبر آئی۔ شیخ خصر الکر دی' ملک الظاہر کا شیخ:

پئی جب وہ ہو چکا جو ہونا تھا' تو سلطان کے پاس قیسر کی' قلا دون اور فارس اقطامی اتا بک نے حق مطالبہ کیا۔ تو اس نے اعتراف کیا' تو سلطان نے اس کے قبل کا ارادہ کیا' تو اس نے سلطان سے کہا' میر ہے اور تیرے درمیان تھوڑ ہے ہی دن ہیں۔ اور اس نے اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ پس اسے کئی سال بعنی ۱۷۱ ھے سے ۱۷۲ ھ تک قید کردیا گیا۔ اور اس نے قدس میں ایک کنیسہ کو گرادیا' اور اس کے یا دری کوذن محکم دریا' اور اسے خانقاہ بنالیا۔

اور ہم قبل ازیں اس کے حالات بیان کر چکے ہیں' پھروہ مسلسل قیدر ہا' حتیٰ کہ اس سال کی ۲ رمحرم کو جمعرات کے روز مرگیا۔

امدا ۔ قاب ۔ انکال زبان کرقر ہوں ، ایمن کریں ، ان یادہ ایسان قبر ماں فین کی گیاروں نے اپنا اور میں بیائی تھی اس کی وفات ساتھ کے دہے میں ہوئی۔ اور وہ سلطان کو بعض باتوں کے بارے میں خبر اینا کرتا تھا۔ اور اس کی طرف شیخ خصر کا قبہ منسوب ہے جو پہاڑ پر شیخے کے مغرب میں ہے'اور قد ل شریف میں چی ان کار اویہ ہے ۔

شخ محی الدین انووی:

کیجل بن شرف بن حسن بن حسین بن بمعه بن حزام الحازی العالم' محی الدین ابو زکریا النووی ثم الدمشقی الشافعی' علامه شیخ المذہب' آپ اپنے زمانے میں فقہاء کے سر دار تھ' آپ نوی میں ۱۳۱ ھیں پیدا ہوئے اور نوی' حوران کی بستیوں میں سے ایک نستی ہے'اورآ پ ۲۴۹ ھیں دمشق آئے'اورآ پ نے قرآن حفظ کیااورالتنہیہ کی قرأت میں لگ گئے'بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسے ساڑھے حیار ماہ میں پڑھا' اور بقیہ سال میں مذہب کی عبادات کا چوتھائی حصہ پڑھا' پھرتھیجے وشرح کے لیے مشائخ کے ساتھ ر ہنے لگے اور بہت ی کتابوں کوتصنیف کیا جن میں ہے بعض کو کمل کیا اور بعض کو کمل نہ کر سکے۔اور جن کتابوں کو آپ نے مکمل کیا ان ميں شرح مسلمُ الروضهُ المنهاج ُ الرياضُ الا ذكار والتبيانُ تحريرالتنبيه اوراس كي تقيح تهذيب الاساء واللغات اورطبقات الفقهاء وغيره شامل ہیں۔اورجن کتابوں کوآپ نے مکمل نہیں کیا'اگرآپ انہیں مکمل کرتے تواس باب میں اس کی کوئی نظیر نہ ہوتی'شرح المذہب' اس کا نام آپ نے امجموع رکھا ہے'اس میں آپ کتاب الربا تک پنچے ہیں۔ آپ نے اس میں نادر باتیں بیان کی ہیں' اور خوب اچھی طرح افادہ کیا ہےاورخوب تقید کی ہے'اوراس میں مذہب کے بارے میں فقائھی ہے'اورمناسب رنگ میں حدیث کھی ہےاور غریب لغت اوراہم باتیں بیان کی ہیں جو صرف ای میں یائی جاتی ہیں۔اور آپ کے سامنے جو کچھ آیا ہے آپ نے اسے اس کا خلاصہ بتا دیا ہےاور فقہ کی کتابوں میں اس ہے بہتر کتاب نہیں مجھی جاتی۔اس کے باوجوداس میں بہت ہی باتوں کے اضافے کی ضرورت ہےاورآ پکوز ہادت'عبادت' تقویٰ جہتو اورلوگوں ہےا جتناب کرنے میں بڑا مقام حاصل تھا' آپ کے سوا کوئی فقیہ اس پر قدرت نہیں پاسکا' آپ صائم الدہر تھے اور دوسالن انکٹے نہیں کرتے تھے' اور آپ کی خوراک کا بڑا حصہ آپ کے والدنوی سے آ پ کے پاس کے کرآتے تھے اورآپ نے ابن خلکان کی نیابت میں اقبالیہ کی تدریس کا کام سنجالا 'اوراس طرح آپ نے الفلکیہ اورالرکنیہ میں بھی نیابت کی'اور آپ نے دارالحدیث اشر فیہ کی مشیخت کو بھی سنجالا' اور آپ اپناتھوڑ اسا وقت بھی ضا کعنہیں کرتے تھے۔اور آپ نے دمثق کے قیام کے دوران حج بھی کیااور آپ ملوک وغیرہ کوامر بالمعروف اور نہی عن المئكر كرتے تھے آپ نے اس سال۲۴ رر جب کی رات کونوی میں و فات یا گی اور و ہیں دفن ہوئے ۔رحمہ الله وعفا عنا وعنه

على بن على بن اسفنديار:

بنجم الدین داعظ جوتین ماہ کے دوران جامع دمثق میں ہفتہ کے دن وعظ کیا کرتے تھے آپ خانقاہ مجاہدیہ کے شخ تھے اوراس سال وہیں آپ نے وفات پائی' آپ یکتا فاضل تھے۔اور آپ کا داداخلیفہ ناصر کا خطبہ لکھا کرتا تھا' اصلاً یہ بوشنج کے ہیں اور مجم الدین کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

'' جب میراغیر'اجسام کی ملاقات کرتا ہے۔تو میں دل کے ساتھ بل بل میں تیرے گھر کی زیارت کرتا ہوں۔اور گھروں سے دور ہونے والا ہرشخص دور جانے والانہیں ہوتا' اور نہ ہرقریب رہنے والاحقیقت میں قریبی ہوتا ہے''۔

#### 24/3

اس بان کا پہلا دن بدھ تھا اور افا کم بر مراللہ العبائ خیفہ تھا۔ اور مصرو شام اور ساب کے بیاد کا سطان ملک معید تھا۔ اور محرم کے آغاز میں ، شق میں یہ بیت شہر مون کا این خاکان نے سات سال معزول رہنے کے بعد آخرہ والحج میں بھر وہ شق کی قضاء سنجال فل ہے اور لا مرحم کو قاضی مرا اللہ بن بن اصابی فیصلہ کرنے ہے اور کی گیا۔ اور لوگ ابن خاکان کے استقبال کو نکلے اور ان میں سے کچھ رملہ پہنچ گئے۔ اور وہ ۲۳ مرحم کو جمعرات کے روز آئے اور نائیب سنطنت مزالدین اید مرتمام امراء اور جماعتوں کے ساتھ ان کے استقبال کو نکلا اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور شعراء نے آپ کی مدح کی ۔ اور فقیہ شمس اللہ بن محمد بن جعفر نے بیا شعار سنا کے استقبال کو نکلا اور لوگ اس کے خادم نے سات سخت سالوں کے بعد سنجالی تو اس کے خادم نے کہا اس سال لوگوں کی نعماء سے فریا درسی ہوگی '۔

اورسعدالله بن مروان الفارقی نے کہا ہے

'' تو نے سات سال شام کو قحط کا مزہ چھھایا ہے'اور جب صبح کوتو اس سے جدا ہوا' بہت اچھی طرح جدا ہوا۔اور جب ارض مصر سے تو اس کی ملاقات کو آیا تو تو نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کی بخشش کواس پر پھیلا دیا''۔

اورایک دوسرے شاعرنے کہا<sub>۔</sub>

'' تو نے سب اہل شام کودیکھا ہے' ان میں کوئی ناراض نہیں ہے' انہیں شر سے بعد خیرنے آلیا ہے' اور بیوفت بلا انقباض' بسط کا ہے' اور انہیں غم کے عوض خوشی دی گئ' اور زمانے نے فیصلے میں انصاف کیا ہے' اور طویل غم کے بعد انہیں قاضی کی آمداور قاضی کے عزل نے خوش کیا ہے' اور وہ سب لوگ شکر گذار ہیں' اور مستقبل اور ماضی کے حال کے بارے میں شاکی ہیں''۔

الیونینی نے بیان کیا ہے کہ ۱۳ رصفر بدھ کے روز آپ نے الظاہریہ میں سبق بیان کیا اور نائب سلطنت اید مرظاہری بھی عاضر ہوا اور بیہ بیت بڑا بھر پورتھا' جس میں قضاۃ حاضرہوئے۔اورالشافعیہ کا مدرس شخ رشیدالدین محمودا بن الفار قی تھا۔اورالحفیہ کا مدرس صدرالدین سلیمان الحقی تھا' اور مدرسہ کی تغییر مکمل نہیں ہوئی تھی' اور جمادی الاولی میں صدرالدین مذکور نے مجدالدین ابن العدیم کے عوض الحنفیہ کی قضاء سنجالی' کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر صدرالدین مذکور بھی رمضان میں وفات پا گئے' اور آپ کے بعد حسام الدین ابوالفصائل الحسن بن ابوشروان الرازی الحقی نے قضاء سنجالی' جواس سے قبل ملطیہ کے قاضی تھے' اور ذوالقعدہ کے پہلے د ہے میں مدرسہ نجیبیہ کھولا گیا۔اور ابن خلکان بنفس نفیس اس میں تدریس کے لیے حاضر ہوئے' پھرا ہے بیٹے کمال الدین موٹی کی وجہ سے اس سے دست کش ہوگئے' اور خانقاہ نجیبیہ کھولی گئی' اور یہ دونوں اور ان کے اوقاف اب تک زیر گرانی ہیں۔

ادر ۵رز والحجمنگل کے روز سلطان سعید دمشق آیا اور دمشق کواس کے لیے آراستہ کیا گیا اور اس کے لیے بڑے بڑے نیمے لگائے گئے اور اہل شہراس کے استقبال کو نکلے اور اس کے والدی محبت کی وجہ سے اس سے بہت خوش ہوئے اور اس نے عیدالاضیٰ میدان میں پڑھی اور قلعہ منصورہ میں عید منائی اور دمشق میں الصاحب فتح الدین عبیداللہ بن القیسر انی کو اور دیار مصرمیں بہاؤالدین ابن الحناکی موت کے بعد الصاحب بربان الدین بن الحضر بن الحن نجاری کو وزیر مقرر کیا 'اور ذوالحجہ کے آخری دے میں سلطان نے ابن الحناکی موت کے بعد الصاحب بربان الدین بن الحضر بن الحن نجاری کو وزیر مقرر کیا 'اور ذوالحجہ کے آخری دے میں سلطان نے

فوجوں کو امیر سیف الدین قلادون السالحی کے ماتھ بلاد سیس کی طرف بھیجا اور ملطان نے بہذامراء خاصکیہ اورخواص کے ماتھ مشت میں تیں اندین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ، قوش بن عبدالله امير كبير جمال الدين التحييي :

ابوسعیدالصالحی 'جُم الدین ابوب الکامل نے اسے آزاد کیا' اوراسے اکابرام اء میں سے بنایا' اوراسے اپنے گھر کا استاد مقرر کیا۔ پھرشام میں اسے نو کیا' اس کی پیدائش ۱۰۹ھ یا ۱۱۰ھ میں ہوئی' اوراس طرح ملک الظاہر نے بھی اسے اپنے گھر کا استاد مقرر کیا۔ پھرشام میں اسے نو سال اپنا ٹا ئب مقرر کیے رکھا' اوراس نے وہاں مدرسہ نجیبے بنایا' اوراس پروسیج اوقاف وقف کیے' لیکن ستحقین کے لیے اس نے وہ اندازہ مقرر نہ کیا جوان پروقت کے مناسب حال ہوتا' پھر سلطان نے اسے معزول کر دیا' اوراسے مصر بلایا' وہاں پر اس نے ایک مدت تک برکارا قامت اختیار کیے رکھی' پھر چارسال فالح کا مریض رہا' اورا کی سال ملک الظاہر نے اس کی عیادت کی' اوروہ مسلسل اس حالت میں رہا' حتی کہ ۵؍ رہے اس کی عیادت کی' اوروہ مسلسل اس حالت میں رہا' حتیٰ کہ ۵؍ رہے اور جمعہ کے روز نماز سے قبل اسے اس قبر بیائی تھی' اور آئی میں اپنے گھر میں درب المملوند یہ میں فوت ہوگیا۔ اور جمعہ کے روز نماز سے قبل اسے اس قبر بیائی تھی' اور اس کی وہ کھڑ کیاں سے قبل اسے اس قبر بیائی تھی' اور اس کی وہ کھڑ کیاں رہے تو الا' اور علیا ، کا محب اور ان سے حسن سلوک کر نے والا اور علیا ، کا محب اور ان سے حسن سلوک کر نے والا اور علیا ، کا محب اور ان سے حسن سلوک کر نے والا تھا' اور اراضی بھی ہیں' جنہیں اس نے اس پلی پروقف کیا ہے جو آج کل جامع کر بم الدین کے سامنے ہے' اور اس نے ابن خلکان کو اپنے اوقاف کی نگہداشت پرمقرر کیا۔
اس پر بہت سے اوقاف ہیں' اور اس نے ابن خلکان کو اپنے اوقاف کی نگہداشت پرمقرر کیا۔

# ايد كين بن عبدالله:

امیر کبیر علا و الدین الشہانی باب الفرج کے اندر خانقاہ شہابیہ کا وقف کرنے والا 'ید دمشق کے بڑے امراء میں سے تھا۔ الظاہر نے مدت تک اسے حلب کا امیر مقرر کے رکھا۔ اور بیا چھے اور بہا درام اء میں سے تھا 'اور اسے نقراء کے متعلق حسن طن تھا 'اور ان سے حسن سلوک کرتا تھا 'اور اسے 10 ارزیج الاوّل کو قاسیون کے دامن میں شخ عمار رومی کے قبرستان میں وفن کیا گیا 'اور یہ بچپاس کے دہمیں تھا 'اور خانقاہ باب الفرج کے اندر ہے' اور اس کی ایک کھڑکی راستے کی طرف ہے' اور شہانی کی نسبت شہاب الدین رشید الکبیر الصالحی آ ختہ کی طرف ہے۔

## قاضى القصناة صدرالدين سليمان بن الي العز

آ پ کی عمر ۸۳ مرسال تھی' اور آ پ کے لطیف اشعار میں سے وہ شعر بھی ہیں جو آ پ نے ایک غلام کے بارے میں سکھے ہیں جس نے ملک معظم کی لونڈی سے نکاح کیا تھا۔

''اے میرے دو دوستو! ذرامیرے لیے ٹھہر جاؤاور تعجب سے دیکھو کہ زمانہ ہم میں اپنے عجائبات لے کرآیا ہے' ماہ تمام' مقام کے لحاظ سے سورٹ سے بالا ہو گیا ہے' اور سورٹ سے بلند ہونااس کے مراتب میں شامل نہیں ہے' وہ حسن میں اس کا مماثل ہو گیا ہے اور کفو ہونے کے لحاظ سے اس کا شریک بن گیا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ اس کی طرف گیا ہے اگر اس کی کنیٹی پرنقش ونگار کی دہاریاں اور اس کی مونچھول کے او پر سبزہ نہ ہوتا تو فرق کرنا مشکل ہوجاتا''۔

# طر بن ابراجيم بن الى بكر كمال الدين الهمد اني:

الاربکی الثافعی'آپادیب فاضل اور شاعر تھے آپ کو دو بیت لکھنے پر بڑی قدرت حاصل تھی' آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار کی حتیٰ کہ آپ اس سال کے جمادی الاولیٰ میں وفات پا گئے' آپ نے ایک دفعہ ملک صالحے ایوب سے ملاقات کی اوروہ علم نجوم کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تو آپ نے اسے بیدوشعرفی البدیہ سنائے۔

'' نجوم کومیر بے رات کے آنے کے لیے چھوڑ دے'ان سے زندگی بسر کی جاتی ہے اور اب با دشاہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو' بلا شبہ حضرت نبی کریم سَلَّشِیْمُ اور آپ کے اصحاب نے نجوم سے منع فرمایا ہے اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے جس کے وہ مالک ہوئے ہیں''۔

اوراس نے اپنے ایک دوست کوجس کا نام ٹمس الدین تھا' آ شوب چیٹم کے عارضہ کے بعد تندرست ہوجانے پڑاسے ملاقات کے لیے خطالکھا<sub>ت</sub>ے

'' مجھے سرمہ فروش کہتا ہے تیری آ کھ کوسکون آ گیا ہے پس تو دل کومشغول نہ کراوراس سے اپنے دل کوخوش کر'ائے مس رات ہوئی میں نے تمہیں وہاں نہیں دیکھااور آ کھے کے صحت یا بہونے کی علامت بیہ ہے کہ وہ سورج کودیکھے''۔ عبدالرحمٰن بن عبداللہ:

ابن محمد بن الحسن بن عبدالله بن الحسن بن عفان 'جمال الدین ابن الشیخ نجم الدین البادرائی البغدادی ثم الدشقی آپ نے اپنے باپ کے بعداس کے مدرسہ میں پڑھایا حتیٰ کہ رجب کو بدھ کے روز آپ کی وفات ہوگئی اور آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کیا گیا' اور آپ خوش اخلاق رئیس تھے اور بچاس سال سے زیادہ عمر کے تھے۔

قاضى القسناة مجدالدين عبدالرحمن بن جمال الدين:

### وزيرا بن الحنا:

علی بن محد بن سلیم بن عبداللہ الصاحب بہاؤالدین ابوالحسن بن الحنا الوزیر المصری جو ملک الظاہر اوراس کے بیٹے سعید کاوزیر تھاحتی کہ ذوالقعدہ کے آخر میں فوت ہو گیا اور وہ بڑا صاحب نصیب تھا اور صاحب الرائے 'اولوالعزم' منتظم اور الظاہریہ حکومت میں بڑی قوت والا تھا' اور تمام اموراس کے مشورے اور حکم سے جاری ہوتے تھے اور اسے امراء وغیرہ پر برتری حاصل تھی اور شعراء نے اس کی مدح کی ہے اوراس کا بیٹا تاج الدین وزیر صحبت تھا اور اسے حکومت سعیدیہ میں لایا گیا۔

# شيخ محمدا بن انظهير اللغوى:

محد بن احمد بن عمر بن احمد بن ابی شاکر مجدالدین ابوعبدالله الاربلی الحقی المعروف با بن الطهیر "آپ۲۰۲ هیں اربل میں پیدا ہوئے پھرآپ نے دمشق میں اقامت اختیار کی حق اور القابمازیہ میں پڑھایا اور وہیں اقامت اختیار کی حتی کہ ۱۲ررہ بچے الآخر جمعہ شب کو وہیں وفات پائی اور صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپنواور لغت میں ماہر تھے اور آپ کوظم میں مدطولی حاصل تھا "آپ کا دیوان بھی مشہور ہے اور آپ کے اشعار عمد وہیں آپ کہتے ہیں ہے

''ہرزندہ کے لوٹے کی جگہ موت ہے اور اس کی عمر کی مدت جلدختم ہونے والی ہے'وہ گھر کو ویران کرتا ہے حالا تکہ وہ ی دار بقاہے پھراسے تعمیر کرتا ہے جس نے جلد ہی ویران ہو جانا ہے' تتجب ہے کہ وہ مٹی میں غرق ہے' اسے اس کی خوشبواور بد بوکیسے غافل کردیتی ہے' خواہ وہ کس قدر عمر پائے اس کی کمی میں اضافہ ہور ہا ہے اس کے جوڑ اور بیاریاں' ڈھیلی پڑھ گئ میں اور مخلوق' زمانے کے مراحل میں ایسا قافلہ ہے جو ہمیشہ رواں رہنے والا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی امیر نہیں کی جا متی اور زادراہ لے' اور تقویٰ 'بہترین زادراہ ہے اور اس میں عقل مند کا حصہ تھوڑ اسے اور صاحب عقل وہ ہے جو سے فیصلہ کرے اور اس کی جو انی اور بڑھا پاس کی بہتری میں ہواور جاہل ہوائے نفس سے لذت حاصل کرتا ہے' اور شہد' صبح کو اس کے لیے مصیبت بن جائے گا'۔

اوریہ بہت طویل قصیدہ ہے جوتقریباً ۱۵۰ اشعار پر مشتمل ہے اور شخ قطب الدین نے اس کے بہت سے اچھے اشعار کو بیان کیا ہے۔ این اسرائیل الحریری :

محمد بن سوار بن اسرائیل بن الخضر بن اسرائیل بن الحسن بن علی بن محمد بن الحسین نجم الدین ابوالمعالی الشیبانی الدمشقی' آپ ۱۲ رائیج الا وّل ۲۰۳۳ هے کوسوموار کے روز پیدا ہوئے اور ۲۱۸ ہے میں شیخ علی بن ابی الحسن بن منصور الیسری الحرری کی صحبت اختیار کی

اوراس نے قبل آپ نے شیخ ثباب الدین سرور دی ہے خرقہ پڑنا اور آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو تین خلوتوں میں میشایا اورائن اسرا نکل کا خیال ہے ایرا پ کے اہل حضرت حالہ بن ومیڈ ہے ساتھ شام آئے اور ڈ کن بوو کن بنامیا آپ اویب اور ٹن سمر میں ناصل و نظر میں دور میں کمار کے کیام اور نظم میں اسی اِتنہی اِتی جوانی موں میں اور آپ اے شیخ حریری ئے طریق نے مطابق ایک قسم کے حلول واتھاو کی طرف اشار و نرتی جیں اور اللہ اس نے حال اور اس کی نظیفت امر کو بہتر جانتا ہے آ پ نے اس سال کی ۱۴ رہیج الآخر'ا توار کی رات کوم کے سال کی عمر میں دمشق میں وفات یا ئی اور شیخے سلان کی قبر میں اس کے ساتھھ گنبد کے اندر فن ہوئے' اور شیخ رسلان' علی المغریل کے شیخ الشیخ تھے جس کے ہاتھ پرشیخ علی الحربری شیخ ابن اسرائیل نے تربیت یا کی تھی'آ پے کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''عیادت کرنے والے نے'عشق کی جلانے والی آگ ہے میری عیادت کی' کیا دامن کوہ میں خال والی کا زمانہ لوٹے والا ہے اور کیا اس کی آگ ہے آب وگیاہ میدان پرایک یک شخص کے لیے غالب آجائے گی جس نے تاریکیوں کوسفید کر دیا ہے حالانکہ وہ گواہ ہے' میرے سعدی کے ندیم اس کی باتوں کو پھیر پھیر کربیان کر میرااس کی محبت کو بیان کرنا اور شراب ایک بی چیز ہے' وہ اچھے چوکیداروں والی ہے اور اس کے محاسن' شیریں میں اور جومشقت میں برداشت کرر ہا ہوں وہ اس کی محبت کی وجہ سے مجھے شیریں معلوم ہوتی ہے'اور ماہ تمام براس کی اوڑھنی نہیں لیٹی اور نہ ہی سورج برتاروں نے گردش کی ہے'۔

### نیز اس نے کہا

''اے نیند کے بدلے بےخوانی لینے والے'اور بھو لنے والے' سوچ کے سمندر میں تیر'اورا مرکواس کے مالک کے سپر دکر دے اور صبر کر' صبر کا انجام کا میابی ہے' کشادگی ہے مایوس نہ ہونا ز مانہ صرف عبرتیں لاتا ہے' صفائی کے وقت کدورت ظاہر ہوتی ہےاور کدورت کے وقت صفائی پیدا ہوتی ہےاور جب زماندا یک دفعہ د کھ دیے تو وہ اہل زمانہ کوخوش کرتا ہے اورد کھاورخوشی کب تک ہےاورسب کے فیصلوں پرراضی رہ 'تو صرف قضاوقد رکا اسپر ہے'۔

اور حضرت نبی کریم مناتیاتی کی مدح میں اس کا ایک طویل خوبصورت قصیدہ بھی ہے جسے شیخ کمال الدین ابن الزملکانی اوراس کے اصحاب نے شخ احمدالا عفف سے سنا ہے اور شخ قطب الدین الیونینی نے اس کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اور ان میں سے اس کاقصیدہ والیہ بھی ہے جس کے پہلے اشعار سے ہیں۔

'' جس ہے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھےاعلان پیطور پرمیری وعدہ گاہ پرملاً اوراس نے میرے ملامت گروں اور حاسدول کو ذ لیل کردیا اور اس نے عادی نہ ہونے کے باو جود شوق وصل کی وجہ سے زیارت گاہ کی دوری کے باوصف طویل ملاقات کی اس حسن کے کیا کہنے جس نے میری آئکھ کواپنا جمال تحفقہ دیا اور اس ٹھنڈک کے کیا کہنے جس نے میرے دل کو پیاس تحفہ میں دی ہے اور میرے خواب کی سیائی کے کیا کہنے جس نے مجھے اس کے وصال کی بثارت دی اور میری آ رزؤوں کے حصول اورائے میرے مقصد کی کامیالی۔

: باس نے سعید کے تھیں یا معد مجدد کے باعث میرے باطن میں جل کی تو میر اوجودروشن ہو گیا 'وجود اور اہل وجود کے است کا مجھے میں اور میں ہے مطابق میری دونوں ہو میلیاں ایک تم دینے والے کی وہ ہے جمعیت سے چے کئیں''۔

پھراک نے طویل غزل کبی اور انہا ہے

''پُن جب ہر شاہد پروہ جھ پر ظاہر ہوااور ہرمجلس میں اس نے بھے سے رمز کے ساتھ بات جیت کی اور آغاز میں اس سے میراساع آزاد ہو گیااور میرے جسیاشخص مقیدساع سے بچتا ہے اور میرے ہرقبی مشہود کے لیے شاہد موجود ہے اور اس کے ہرمسموع کے لیے ایک مطے شدہ طرز ہے''۔

پھراس نے کہا ہے

# مشاہد جمال میں وصل:

میں اسے حلول کے اعتقاد کے بغیر جمال کے تمام اوصاف کے ساتھ دیجتا ہوں اور ہرخوبصورت باریک کمراور چگدار گردن اور نازک اندام میں دیجتا ہوں اور ہراس چاندمیں جواپنے بالوں کی رات میں نرم اور کچکدار شاخ پر چکتا ہے اور ہر باریک کمر سے معالفتہ کرتے وقت اور شخش ٹری شراب کی طرح لعاب دہن چوستے وقت اور موتی 'یا قوت' خوشبواور زیور میں جو ہر جھی ہوئی نگاہ والی کی گردن میں پڑا ہوتا ہے اور کپڑوں کے جوڑوں میں' جو میری آئکھوں کو سنہری اور سرخ زبر جد کے ساتھ بھلے لگتے ہیں' اور شراب' خوشبو' اور سننے اور گانے میں اور گانے والے کبوتر کے بار بار مقفی کلام کہنے ہیں' اور درختوں' دریاؤں' پھولوں اور تری میں' اور ہر باغ اور ہر باغ اور ہندگی میں' اور آسان کے نیچ میکنے والے باغ میں جس کی ترکلیاں آفتاب کے نور کو ہنساتی ہیں اور تالا ب کی روانی کی صفائی میں جب وہ حکایت بیان کرے اور ہوا اسے رہتی کے پہلو کی طرح سیکڑد ہے اور کھیل' کو دُخوشی اور اسی غفلت میں جو ہر مقصد کے لیے فرقہ والوں میں مضبوطی سے جم گئی ہے۔

اور ہرمجلس میں دورشراب کے وقت جوانواع واقسام کے پھلوں کی ترتیب سے بھلی ہوتی ہےاور ہر جمعہ اورعید میں لوگوں کے اجتماع کے وقت اور نئے کپڑوں کے اظہار کے وقت'اور میدان کارزار میں مشرقی تلواروں کی چیک کے وقت اور تیڑھے نیزوں کے بہلوؤں کے جھکاؤ' میں مجھےاس کے جمال کے تمام اوصاف نظرآتے ہیں۔

## مظا ہرعلو ہیہ:

اوراصیل گھوڑوں میں جب وہ ہرمیدان میں ہوا ہے سبقت کر جاتے ہیں اور وہ سورج کے مشابہ ہو جاتے ہیں جب کہ وہ اپنے نور برج میں ہوتا ہے اور ماہ تمام میں 'جب وہ اپنی تکمیل کی رات کوافق کا بدر ہوتا ہے آ سان نے اسے شیشہ ہے مرصع محل کی مانند چکا دیا ہے اور ستاروں میں جنہوں نے اس کی تاریکی کوزیت دی ہے گویا وہ زبرجد کی بساط پر بکھر ہے ہوئے موتی ہیں اور بارش میں جس نے زمین کواس کے خشک ہوجانے کے بعد سیراب کیا ہے اس کی بخشش کا تسمہ نجد جانے کے بعد تہامہ جانے والا ہے اور بحل میں 'جوا ہے بادل میں کسی وقت ہنتے دانتوں یا سونتی ہوئی تلوار کی طرح ظاہر ہوتی ہے نجد جانے کے بعد تہامہ جانے والا ہے اور بحل میں 'جوا ہے بادل میں کسی وقت ہنتے دانتوں یا سونتی ہوئی تلوار کی طرح ظاہر ہوتی ہے

ه به بایا به ساختش دنگا کرد. به سرخت طریعه در عدم به هم باده شاندار فهاهی مظلام علوب که اوصاف و علقا و وار به منابع این می ساختش دنگا کرد. به سرخت طریعه در عدم مواه به هم باده شاندار فهاهی مظلام علوب که اوصاف و علقا و وا

#### مظاهرمعنوبية

اور اشی بین آئت میں ہوئے والے واجھے لگتے ہیں اور ان کے بدائع کا ونا ہی ترکے والے اور اتعارے مدہ بنات والے سے ظاہر ہوئے ہیں اور دھتکارے اور بھگا کے ہوئے تھیں کے اندرونے کے پرسکون ہوئے میں اور دھتکارے اور بھگا کے ہوئے تھیں کے اندرونے کے پرسکون ہوئے میں اور معثوق کی مہر بانی میں جوابے محت کا شکوہ کرتا ہے اور دوئی کے وقت نازک الفاظ میں اور کریم الاصل کی سخاوت میں اور ہر سردار کے جذبات عفو ہیں اور عارفین کی حالت بسط وانس میں اور ساع مقید کے وقت ان کے جھو منے میں اور آ ہستہ چاتی ہے۔ آ ہستہ جاتی ہے۔

### مظا ہرجلالیہ:

ای طرن جلال کے اوصاف ظاہر ہیں ، جنہیں میں بلاتر دو دیکھتا ہوں اور قاضی جلیل کی سطوت اور خاموثی میں اور سخت سرکش بادشاہ کی سطوت میں اور عضبنا ک آ دی کی طیش کی تیزی میں اور رعب دار سردار کی نخوت میں اور صہباء کے جوش میں 'جنہوں نے زمانے کو کے گردش دینے والے نے جائز قرار دیا ہے اور بداخلاق ندیم کے اخلاق کی شدت میں اور گری اور سردی میں جنہوں نے زمانے کو تقییم کرلیا ہے اور ہر صاسد کے تکلیف دینے میں اور نفوس کے جھے پر اپنا شرمسلط کرنے کے راز میں اور ظالم کے قلم کی تحسین میں اور تقییم کرلیا ہے اور ہر صاسد کے تکلیف دینے میں اور نفوس کے جھے پر اپنا شرمسلط کرنے کے راز میں اور ظالم کے قلم کی تحسین میں اور عادات کی تکی میں 'جو فیصلے ہے محسوں کی جاتی ہے اور اس سے سورج کی آ کھی کوسر مدڈ النے میں اور جمیدان کارزار میں سواروں کے حملہ کرنے والی عملہ کرنے والی جمالہ کرنے دیاں کی بعداس کی عبد قلی کرنے والی بیاری کی بدحال زندگی میں اور چھو بی کے وصال کے بعداس کی جاتی ہو گاری میں اور پختہ وعدہ کے بعداس کی عبد قلی میں اور تکلیف دینے والی جدائی کے خوف میں اور مجرات کے وصال کے بعداس کی جاتی میں اور دوستوں کے اسمونے ویے کے بعد جدا ہوجانے میں اور ہر جیسے میں اور مرحمنی کی ہونے کے بعد جدا ہوجانے میں اور مرحمنی کی میں اور جونے کے بعد ویران ہو گیا ہے اور ہر نے بیل میں اور مرحمنی کی روانی میں اور مرحمنی کی وحشت اور جھاگ پیدا کرنے والے پر نالوں کی روانی میں 'اور مرحمنی اور مرحمنی کی وحشت اور جھاگ پیدا کرنے والے پر نالوں کی روانی میں 'اور مرحمنی کی حالت میں 'اور ہم راز کی عزت کی خاطر نماز میں میں مظاہر جلالیہ کود کھتا ہوں۔ وقت اور رات کے وقت میں مظاہر ملالیہ کود کھتا ہوں۔

عذاب کے تذکروں اور ظلمت حجاب اور درویش کی حالت قبض میں'وہ اوصاف کمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور میں اس کے در کیفتے ہے کئی جے کئی خواتی اور میں اس کے در کیفتے ہے کئی جیز کوفتیج اور برکار نہیں در کیفنا اور مجھے ہر تکلیف دینے والا محسن کی طرح نظر آتا ہے اور ہر گمراہ کرنے والا'راہنمائی کرنے والانظر آتا ہے اور میر سے نز دیک انس ووحشت اور نور وظلمت اور دورونز دیک کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے اور میر اروزہ رکھنا اور افطار کرنا اور میر اسستی کرنا اور کوشش کرنا اور سونا اور تہجہ کا دعا کرنا دونوں برابر ہیں' میں بھی شراب کی دوکان میں' اپنے آپ کو

گراموں میں مبتلاء عیمناموں اور بھی مہی کی محراب میں از تقیقت میری خواہش نے مطابق ظاہر ہواہی میراوقت ایک سریدی کشف کے ساتھ ملا ہوا ہے مجھ ہے وطن آبا د ہوئے ہیں اور ان کے مطاہر کومیں نے اپنی آ تکھ ہے دیکھائے میرا دل اشیا و ہے متفق ے اور میرا بینا ہر ّھاے یر ہم ہوچا ہے اپن ہوں گئے اور راہ ب کا نہراوراْ آن کدہ اور میرں عیادے کا ہ کا قبلہ اور ہربول ک چرا گاوادر قبو و کی دو کان اور بچولوں کا پاغ اور مطلع سعه اور اسرار مرفان اور مفتاح حکمت اور افغان وجدان اور آیاد کی کی کثر ہے اور شیر کے جوش اورا بھرے ہوئے لیتان والی لڑکی کے دیلے بین اور میڑوسیوں کی تاریکی اور راہ یانے والے کا نور میرے نزویک تمام اضداد مشقت والے کی تکلیف اور عطیہ دینے والے کی بخشش میں آ منے سامنے آ گئے ہیں اور میں نے صورۃُ اور معنأ مراتب اچھی طرح بیان کردیا ہےاورمیرا گھاٹ تفرد کے چشمہ سے ہےاور ہروطن میں میرامیدان کارزار ہے جوتفر دیے تق کے ساتھ یاؤں پر کھڑا ے اگرسب لوگوں ہے آ گے نکل گیا ہے تو یہ کوئی تعجب کی ہات نہیں اور تو محمد مُثَاثِینًا کی رسی سے چےٹ گیا ہے' آ پ پر ہمیشہ یار ہاراللہ کی رحمت اورسلامتی ہوتی رہے۔

ا بن العود الرافضي :

ابوالقاسم حسین بن العودنجیب الدین الاسدی الحلی' شیعه کا شیخ اوران کا عالم' اے فضیلت حاصل تھی اور بہت ہے علوم میں اس کا حصہ تھااور بیخوش گفتاراورخوش معاملہ تھااورعمدہ کلام کرنے والاتھااوررات کو بہت عبادت کرنے والاتھااوراس کےاشعار بھی بہت ایجھے ہیں' یہا ۵۸ ھ میں پیدا ہوا اور اس سال کے رمضان میں ۹۲ سال کی عمر میں فوت ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی اینے بندوں اور ان کی نیت کو بہتر جا نتا ہے۔

#### 0741

اس سال کا پہلا دن اتو ارتھااور خلیفہ اور سلطان و ہی تھے جواس ہے پہلے سال تھے اور اس سال عجیب امور کا اتفاق ہوا اور وہ یہ کہتمام حکومتوں کے درمیان اختلاف پیرا ہو گیا اور تا تاریوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے باہم جنگ کی اور ان میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے اور السواحل میں فرنگیوں کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے اور ایک دوسرے کونتل کیا اوریہی حال ان فرنگیوں کا تھا جو جز ائر اور سمندروں کے اندرر ہتے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور باہم قبال کیا اور اعراب کے قبائل نے بھی ایک دوسرے سے سخت جنگ کی' اور اس طرح حورانہ کے قبیلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کے درمیان ۔ جنگ ٹھن گئی اورا ی طرح الظاہری امراء کے درمیان اس وجہ ہے اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب سلطان ملک سعید بن الظاہر نے سیس کی طرف فوج روانہ کی تواس نے دمثق میں قیام کیااورالخاصکیہ کے ساتھ آہو ولعب میں مشغول ہو گیااورانہوں نے اموریر قابو پالیااور بڑے بڑے امراءاس سے دور ہو گئے اوران میں ہے ایک یارٹی ناراض ہو کراس سے الگ ہوگئی اور وہ لوگ ان افواج کی راہ میں تھہر گئے جوسیس وغیرہ کی طرف گئ تھیں' پس فوجیں ان کی طرف واپس آئیں اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کے دلوں کو ملک سعید کے بارے میں پریشان کردیااورفوج کے دل اس ہے منقبض ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ کے لیےلہو دلعب مناسب نہیں بلکہ با دشاہوں کوعدل مسلمانوں کے مصالح اوران کے دفاع کے بارے میں فکر مندر ہنا جا ہیے جیسا کہ اس کا باپ تھااورانہوں نے جو کہا

یج کرا بلا شیافوک وامرا و کالہوولوں نزوال نعت اور بریا دی حکومت اور خرا لی رعیت کی دلیل سے پھرفو ن نے اس سے مراسلت کی کہ وہ الخاصلية واپنے ہے دور کر دے اور اپنے باپ کی طرح اہل دانش کو اپنے قریب کرے مگر اس نے ابیانہ کیا اس لیے کہ الخاصکیہ کی قوت وہوات اور منزے کی وہدے اس نے نیے الیا کرنامکن ندتھا اپن فوج سوار ہو کرمزے اصفر کی طرف رواندہوگی اورائی ود تلعه ذشق نے بیس نذرے تھے کہ انہیں وشق کے مشرق میں کپڑلیا تھا اور جب ووسب کے سب مرج الصفر میں جمع ہو تھے تو سلطان نے اپنی والدہ کوان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کا سقبال کیا اوراس کے سامنے زمین کو بوسید یا اوروہ ان سے بناوٹی طور بردوشی کرنے لگی اورامور کی اصلاح کرنے لگی' پس انہوں نے اس کی بات مان لی اوراس کے بیٹے سلطان پر پچھشروط عائد کیس اور جب وہ سلطان کے پاس داپس آئی تواس نے ان شروط کی پابندی نہ کی اور نہ ہی الخاصکیہ نے اسے پچھ کرنے دیا 'سوافواج دیار مصر کی طرف چلی گئیں اور سلطان بھی ان کے پیچھے بیچھے گیا تا کہ وہ امور کے بگڑنے ہے قبل ان کی اصلاح کر لئے مگر وہ ان سے نہل سکا اور وہ قا ہرہ کی طرف اس سے سبقت کر گئے اوراس نے اپنے بچوں'اہل اورا ثقال کوالکرک کی طرف بھیج دیا اوراس میں انہیں محفوظ کر دیا اور فوج کے جولوگ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے ان کے اور الخاصکیہ کے ساتھ دیار مصر کوروانہ ہو گیا اور جب وہ مصر کے نز دیک ہوا تو انہوں نے اسےمصرمیں داخل ہونے ہےروک دیااوراس سے جنگ کی اور فریقین میں تھوڑے سےلوگ قتل ہوئے اورا یک امیر نے اسے پکڑ کراس سے صفوں کو چیرااورا سے قلعہ جبل میں داخل کو دیا تا کہ حالات پرسکون ہوجا ئیں مگراس بات سے وہ مزید بدک گئے اوراسی وقت انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا اوراس کا یا نی بند کر دیا اورطویل مصائب اورمشکلات کا سلسلہ شروع ہوگیا پھراس کے بعد امیر سیف الدین قلا دون الالفی الصالحی کے ساتھ معاملہ طے یا گیا کہ ملک سعید حکومت کو چھوڑ دے اور اس کے عوض الکرک اور الشوبک لے لئے اوراس کے ساتھ اس کا بھائی جم الدین خصر بھی رہے اور حکومت اس کے چھوٹے بھائی بدرالدین سلامش کول جائے اورامپرسیف الدین قلادون اس کا اتالیق ہو۔

# ملک سعید کی معزولی اوراس کے بھائی ملک عاول سلامش کی تقرری:

کو من ال کردیاد رشافعی قاصلی کے عوض انہوں نے صدرالدین عمر بن القاصلی تا جے الدین بن بنت الاع کو قاصلی بنا یا اور اس کا نام تنقی الدین بن زرین کھا اور انہوں نے است اس لیے معزول لیا کہ اس نے ملت سعید سے امرون سرے میں اولف بیا ھا۔ وہ عندائشم ملک منصور قایا وہ ان الصالحی کی سیدید

المر بہب بر، زمنگل امرا، مصرے قلد بس بین بن ہوے اور انہوں کے ملک عادل سائی ابن الظاہر کو منزول کردیا اور انہوں نے سک سے نکال دیا اور انہوں نے اس کی بیعت صرف اس لیے کی تھی تا کہ عد کے معزول کرنے پر شرکتم جائے بھر انہوں نے ملک منصور قلا دون الصالحی کی بیعت پر اتفاق کر لیا اور اسے ملک منصور کا لقب دیا اور بیعت دمشق آئی تو امراء نے اتفاق کیا اور شم کھائی نیان کیا جا ہے کہ امیر شمس الدین سنقر الاشقر نے لوگوں کے ساتھ شم نہ کھائی اور نہ ہی وہ اس کام سے راضی تھا جو ہوا 'گویا وہ اندرونی طور پر منصور کے حدر کھتا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو الظاہر کے ہاں اس سے بڑا سمجھتا تھا اور دیار مصروشام میں منابر پر منصور کا طبد دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور اس کی رائے کے مطابق امور کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس نے عزل ونصب کیا اور بقیہ بلاد میں بھی اس کے احکام نافذ ہوئے سواس نے بر ہان الدین بخاری کو وز ارت سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ فخر الدین ابن لقمان کو سیکرٹری اور دیار مصرمیں دیوان الانشاء کا افر مقرر کیا۔

۔ اوراس سال کے ۲۱ ذوالقعد ہ کو جمعرات کے دن ملک سعید ابن ملک الظاہر نے الکرک میں وفات پائی اورابھی اس کے حالات بیان ہوں گے۔ان شاءاللہ

اوراس سال شام کے نائب امیرایدمرکوا یک بیاری کے باعث پائلی میں اٹھا کر دیارمصرلایا گیااوروہ ذوالقعدہ کے آخر میں اس میں داخل ہوااوراسے قلعہ مصرمیں قید کر دیا گیا۔

# ومثق مين سنقر الاشقرِ كى سلطنت:

جب ۲۴ رز والقعد ہ کو جمعہ کا دن آیا تو امیر شمس الدین سنقر الاشقر نماز عصر کے بعد دارالسعا دت سے سوار ہوا اوراس کے آگے امراء کی ایک جماعت اور فوج پیدل چل رہی تھی اوراس نے قلعہ کے اس درواز ہے کا قصد کیا جوشہر کے بزدیک ہے اورا چانک اس سے قلعہ میں داخل ہوگیا کیا اور امراء کو بلایا اور انہوں نے سلطنت پر اس کی بیعت کی اور اس نے ملک کامل کا لقب اختیار کیا اور قلعہ میں مضہر گیا اور منادی کرنے والوں نے دمشق میں اس کا اعلان کردیا اور جب ہفتہ کی شبح ہوئی تو اس نے قضا ہ علیاء اعیان اور شہر کے سرکر دہ لوگوں کو قلعہ میں مجد ابوالدر داء میں بلایا اور انہیں صلف دیا اور بقیدا مراء اور فوج نے بھی اسے صلف دیا اور اس نے اطراف کی حفاظت اور غلہ جات حاصل کرنے کے لیے فوج کو جھیجا اور ملک منصور کو الشوبک کی طرف بھیجا اور اس کے نائیبین نے اس کی سپر دورک کے لئے اور اس سال فتج النسر میں غربی چار نے پہلو بنائے گئے اور اس سال فتح الدین بن قبیر انی کو دمشق کی وزارت سے معزول کر کے تھی الدین بن توجہ النگریتی کواس کا وزیر مقرر کیا گیا۔



# ا ب سال تيل وفات پائے والے احيان

عزال عن بين عانم الواعثا

وبدانسام بن احمد بن عام بن فی بن ابرا بیم بن عسا بر بن سین فزالدین احمد الانصاری المقدی جیب کام کینے والانسین شاعرادرلگا تاروعظ کرا و والا واعظ تھا جس نے ابن الجوزی اوراس کے امثال کے طریق پروعظ کیا اور قطب الدین نے آپ کی بہت می شاندار با تیں بیان کی ہیں اورلوگوں کے ہاں آپ کو قبولیت حاصل تھی ایک دفعہ آپ نے کعبہ کے سامنے تقریر کی اور شخ تاج الدین بن الفز ارک اور شخ تقی الدین بن دقیق العیداور یمن کے ابن الجمیل اور دیگر علاء اور عباد بھی لوگوں میں موجود سے آپ نے نہایت شانداراور بلیغ تقریر کی اس مجلس کا حال شخ تاج الدین الفز ارک نے بیان کیا ہے اس وقت آپ کی عمر ۵ کے سال تھی۔ ملک سعید بن ملک الظاہر:

برکہ خان ناصرالدین محمد بن برکۃ ابوالمعالی ابن السلطان ملک الظاہر کن الدین پیمرس النبدقد اری اس کے باپ نے اپنی زندگی میں امراء سے اس کی بیعت کی گئی اور اس کی عمر ۱۹ میں امراء سے اس کی بیعت کی گئی اور اس کی عمر ۱۹ سال تھی اور شروع میں اس کے لیے امور سعادت کے ساتھ چلئے پھر الخاصکیہ نے اس پرغلبہ پالیا اور بیان کے ساتھ میدان اختر میں کھیلئے لگا 'بیان کیا جا تا ہے کہ بیاس کی پہلی گراوٹ تھی اور بسا اوقات بیموقع بھی آیا کہ بیان کے لیے اتر پڑتا 'موہوے بڑے امراء نے اس کونا پہند کیا اور اس بات سے برامنایا کہ ان کابادشاہ بچوں کے ساتھ تھیئے اور اپنے آپ کوان کی طرح سمجھا ور انہوں نے اس بارے میں انہوں نے اس کونا پہند کیا اور جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انہوں بارے میں انہوں نے اسے معزول کردیا اور جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انہوں نے اسے معزول کردیا اور سلطان ملک مفصور قلا دون کور جب کے آخر میں اپنا بادشاہ بنا لیا جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر اس سال ۱۱ نے اسے معزول کردیا اور سلطان ملک مفصور قلا دون کور جب کے آخر میں اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ واللہ اعلم

اور پہلے اسے جعفر کی قبر کے پاس اور اس کے ان اصحاب کے پاس جنہیں اس کی موت کی وجہ سے قبل کر دیا گیا تھا دفن کیا گیا پھرا سے دمشق منتقل کیا گیا اور ۱۸۰ ھ میں اس کے باپ کی قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی مجم الدین خصر الکرک کا با دشاہ بن گیا اور ملک مسعود کا لقب اختیار کرلیا اور منصور نے اس کے ہاتھ سے الکرک کوچھین لیا جبیبا کہ ابھی بیان ہوگا۔

#### 2429

اس سال کا پہلا دن جعرات ۳ مرئی تھااور الحائم بامراللہ ٔ خلیفہ اور مصر کا بادشاہ ملک منسور قلا دون الصالحی تھااور اس طرح وہ بعض بلادشام کا بادشام کا بادشاہ بھی تھااور دمشق اور اس کے مضافات پر سنقر الاشقر نے قبضہ کرلیا تھا اور الکرک کا حکمر ان ملک مسعود بن الظاہر تھا اور حماۃ کا حکمر ان ملک منصور ناصر الدین محمد بن الملک المظفر تھی الدین محمود تھا اور عراق 'بلاد جزیرہ ' خراسان ' موصل اربل تھا اور حماۃ کا حکمر ان ملک منصور ناصر الدین محمد بن الملک المظفر تھی الدین محمود تھا اور عراق 'بلاد جزیرہ ' خراسان ' موصل اربل آ ذربا ٹیجان 'بلاد بکر اور خلاط اور اس کے اردگر د کا علاقہ اور دیگر شہرتا تاریوں کے قبضے میں تھے اور اسی طرح بلادروم بھی ان کے قبضے میں تھے اور اسی طرح بلادروم بھی ان کے قبضے میں تھے اور اسی طرح بلادروم بھی ان کے قبضے میں تھے اور اسی طرح بلادین یوسف بن عمر تھا اور میں تھو کے دیا تھو کیا تھا ہوں کے تعلیم کی میں تھو کیا تھا ہوں کی میں تھو کیا تھا ہوں کی میں تھو کیا تھو کیا تھا ہوں کی میں تھو کیا تھو کیا تھوں کی کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا ت

حرم شریف کا حکم ان مجم الدین بن انی نمی الحسنی تھا اور مدید کا سکم ان عزالدین جماز بن شیعه الحسینی تھا اور مذکورہ سال کے آغاز میں سرحان ملک ہیں سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان ہیں ایکے لوگوں ہے باشیں بیان کیس پھر قلعہ کی سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان ہیں ایکے لوگوں ہے باشیں بیان کیس پھر قلعہ کی سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرحان سرح

اور جب دیارمصرمیں ملک منصور کواس بات کی اطلاع بہنچی جوسنقر الاشقر نے شام میں کی تھی تو اس نے اس کے مقابلے میں ز بردست فوج بھیجی اورانہوں نے سنقر الاشقر کی فوج کوشکست دی جسے اس نے غزہ کی طرف بھیجا تھا اوروہ اسے اپنے آ گے لگا کر لے ہ ئے 'حتیٰ کہ مصری فوج دمشق کے قریب پہنچ گئی پس کامل نے حکم دیا کہ جسورہ میں ننگ راستہ بنایا جائے بیا اصفر بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ خودا پنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا اور وہاں اتر ااور بہت سے لوگوں کو خادم بنایا اور بہت مال خرج کثیا اور عربوں کا امیر شرف الدین عیسیٰ بن مہنا اور شہاب الدین احمد بن فجی بھی اس کے ساتھ آملے اور نجد وحما ق کی فوج اور بہت سے بعلبک کے جوان بھی اس کے پاس آ گئے اور جب اناصفر کواتو ار کا دن آیا تو حلبی فوج امیر علم الدین شجر انحلبی کے ساتھ آئی جب دونوں فوجیس آ منے سامنے ہوئیں تو انہوں نے دن کے چوتھے بہرتک جنگ کی اور بہت ہے لوگ مارے گئے اور ملک کامل سنقر الاشقر نے بڑی ثابت قدمی وکھائی لیکن فوج نے گڑ بڑ کر دی'ان میں سے کچھلوگ مصری کی طرف چلے گئے اوران میں سے کچھ نے ہرطرف شکست کھائی اوراس کے اصحاب اسے چھوڑ گئے' اور اسے عیسیٰ بن مہنا کے ساتھ المرح کے رائتے میں ایک چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ شکست کھانے کے سواکوئی جاراندریا بیں وہ انہیں الرحبہ کے جنگل کی طرف لے گیا اور انہیں بالوں والے خیموں میں اتارااور جب تک وہ اس کے پاس قیام کٹے رہے اس نے انہیں اوران کے چویاؤں کوٹھہرائے رکھا پھراس نے ان امراء کی طرف پیغام بھیجا جواسے شکست کھا کرچھوڑ گئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے امیر سنجر سے امان حاصل کی اور وہ دمشق کے باہر اتر ااور دمشق بند تھا سواس نے نائب قلعہ سے مراسات کی اور وہ وہیں رہاحتیٰ کہ دن کے آخر میں باب الفرج کواس نے فتح کرلیا اورشہر کے اندر سے قلعہ فتح ہوگیا اوراس نے منصور کے لیے اس کی سپر د داری لے لی' اور امیر رکن الدین بیرس انعجی کو جو حالق کے نام سے مشہور ہے اور امیر الاجین خسام الدین منصوری وغیرہ امراءکوجنہیں امیرسنتر الاشقر نے قید کیا تھا'ر ہا کردیا اور شخر نے ایلچیوں کوملک منصور کے پاس بھیجا کہ وہ اسےصورت حال ہے آگاہ کریں'اور شنجر نے تین ہزارفوج کؤسنقر الاشقر کی تلاش میں بھیجا۔

اور آج کے دن ابن خلکان' امیر خجرحلبی کوسلام کرنے آئے تو اس نے آپ کوخانقاہ نجیبیہ کے بالائی حصے میں قید کر دیا اور ۲۰ صفر کو جمعرات کے روز معزول کر دیا اور قاضی مجم الدین بن سی الدولہ کے قاضی بننے کا تھم جاری کیا اور اس نے اسے سنجہال لیا نچر ایکی ملک منصور قلا دون کا خط لے کر آئے جس میں بچھلوگوں پر اظہار نارانسگی کیا اور سب کومعاف کر دیا اس کے لیے دعاؤں میں ایکی ملک منصور قلا دون کا خط لے کر آئے جس میں بچھلوگوں پر اظہار نارانسگی کیا اور سب کومعاف کر دیا اس کے لیے دعاؤں میں

اضافیہ وگیا اور امیر اسام اللہ ان لاجین اُنسلحہ اری اُمعصوری کے لیے ثنام کی نیابت کا حکم آیا اورعلم اللہ ان شجرحلبی بھی اس کے ساتھ وانتل ہوا اور اس نے اسے دارالسعا د ق میں مقرر نیا اور سجر نے قانتی این خلکان کوظم دیا کہ وہ مدرسہ عاد لید کہیر و میں منتقل ہو جا کمیں ، ر مرتج ہوں میں سندن کی میں میں میں میں ہے۔ انکا سند کی میں کی میرو مدونوں کر سے دورو کیا ہے کہ ان بارے میں وسی رکہا ہو ایسے نے میک سربون کو بوایا کہ ووا وا ٹھال وی اگر السائلہ کے بائے تو اپٹی ملطان کا نیلا کے کر آیا جس میں اپن خلکان کے قضا ویر مقرر کرنے اور اس سے درگنذر کرنے کا ذکرتھا نیز اس میں آپ کی تعریف بھی کی گئی تھی'اور اس نے آپ کی پہلی خد مات کا بھی ذکر کیااور اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک قیمتی خلعت بھی تھا جے آ یہ نے پہنا اور اس کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی اور امراء کوسلام کیا تو انہوں نے آ یہ کی تعظیم اور ا کرام کیاا درلوگ اس ہے خوش ہو گئے اوراس کے درگذر کرنے ہے بھی خوش ہوئے ۔

اور جب افواج 'سنقر الاشقر کی تلاش میں نکلیں تو اس نے امیرعیسلی بن مہنا کوچھوڑ دیا اورسواحل کی طرف چلا گیا اور وہاں اس نے بہت سےقلعوں پر قبضه کرلیا' جن میںصہیون بھی تھا جس میں اس کی اولا داور ذ خائر تھے اور بلاطس' برزیہ عسکا ' جبلہ' لا ذقہ' شفر بکاس اور شیزر کے قلع بھی شامل تھےاور اس نے امیرعز الدین از دمرالحاج کواس میں نائب مقرر کیا اور سلطان منصور نے قلعہ شیز ر کے محاصرہ کے لیےفوج کا ایک دستہ بھیجا' اس اثناء میں جب تا تاریوں نے مسلمانوں کے اختلاف کے بات سی تو وہ احیا نک آگئے اور بقیہ بلاد کے لوگ ان کے آ گے شام کی طرف بھاگ گئے اور شام ہے مصر کی طرف چلے گئے اور تا تاریوں نے حلب پہنچ کر بہت ے لوگوں کونٹل کر دیا اور بہت بڑی فوج کولوٹ لیا اورانہوں نے خیال کیا کہ سنقر اشقر کی فوج 'منصور کے خلاف ان کے ساتھ ہوگئی مگر انہوں نے معاملہ اس کے برغلس پایا اور بیر بات یوں ہوئی کہ منصور نے سنقر الاشقر کولکھا کہ تا تاری مسلمانوں کی طرف آ گئے ہیں اور مصلحت کا نقاضا بیہ ہے کہ ہم ان کے خلاف متحد ہوجا کیں تا کہ ہمارے اوران کے درمیان مسلمان ہلاک نہ ہوں اور جب وہ شہروں پر قبضہ کرلیں گے تو ہم میں ہے کسی کونہیں چھوڑیں گے اور سنقر نے اسے شمع واطاعت کا خطاکھااورا پنے قلعے ہے باہر آیا اوراپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تا کہ تیارر ہے اور جب اسے طلب کیا جائے تو وہ جواب دے اوراس کے نائبین بھی اپنے اپنے قلعوں سے اتر آئے اور تا تاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ملک منصور فوجوں کے ساتھ جمادی الآخر ۃ کے آخر میں مصر سے لکلا اور جمادی الآخرہ کے تیسرے جمعہ کو جامع دمشق کے منبر پر سلطان کا خط سنایا گیا کہ اس نے آپنے بیٹے علی کے متعلق وصیت کی ہے اور اس نے ملک صالح کالتب اختیار کیااور جب وہ خطر پڑھنے سے فارغ ہواتوا پلچیوں نے آ کرخبر دی کہ تا تاری صلب سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے ہیں اور بیواپسی اس وقت ہے ہوئی جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان متحد ہو گئے ہیں' پس مسلمان اس بات سےخوش ہو كيئة \_ولتّدالحمد

اور منصور' مصر کی طرف واپس آ گیا حالانکہ وہ غز ہ تک پہنچ گیا تھا اور اس ہے اس کا مقصد شام پر دباؤ کا کم کرنا تھا سووہ ۵ا رشعبان کومصر پہنچ گیا' اور جمادی الآخرۃ میں بربان الدین سنجاری کو دوبارہ مصر کی وزارت دیے دی گئی اور فخر الدین بن لقمان کتابت انشاء کی طرف واپس آ گیااور رمضان کے آخر میں'ابن رزین کو دوبارہ قاضی بنادیا گیااورابن بنت الاعز کومعزول کر دیا گیا اورقاعنی نفیس الدین بن شکر مالکی اورمعین الدین حفی کود و بارہ قاضی بنادیا گیا اورعز الدین المقدی حنابلہ کے قاضی بن گئے' اور ذوالحجہ میں ابن فنگان سے متعلق علم آیا کھی مائی نے کوان کے ساتھ شامل کیا باتا ہے وہ اپنے نائیون میں سے جسے چاہیں و بال نامب مقرر اپنے بینے نر دیں اور زوالیج بے فاز میں ملک منصور آبا و مصر سے فوٹ نے ساٹھ شام جائے نے اراد سے سے آفلا اور اس نے مصری اپنے بینے ملک سائے ملی میں میں بینے ملک میں میں بین سے بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا ہے کہ بین الیا کہ اور اس دور ابال اور اس الی روز ابیل احمر نے بینے چان پر دو بارہ بین گری اور اس نے اسے جا کر رکھ دیا اور اس لو ہے کو لے کر پچھلایا گیا تو اس سے مصری رطل اوقیے نکاے اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ آکر عسکا کے سامنے اتر پڑا اور فرگی اس سے سخت خوفز دہ ہو گئے اور انہوں نے مصالحت کی تجدید کے لیے اس سے مراسلت کی اور امیر عیسیٰ بن مہنا بلاد عراق سے منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس مقام پرتھا پس سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کا اگرام واحترام کیا اور اس سے عفووا حسان کا معالمہ کیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

امير كبير جمال الدين آقوش الشمس:

آ پامرائے اسلام میں سے ایک امیر تھے اور آپ ہی نے تا تاریوں کے ایک سالار کتبغانوین کے آل کی ذمدداری کی تھی اور وہ عین جالوت کے روز ان میں مطاع تھا اور آپ ہی نے عز الدین ایدمرالظا ہری کو گذشتہ سال حلب میں گرفتار کیا تھا اور آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی۔

يشخ صالح داؤ دبن حاتم:

ا بن عمر الحبال آپ صنبلی المذہب سے آپ کے احوال وکرامات اور مکا شفات صالح بھی ہیں اور آپ کے آباء کا اصل وطن حران ہے اور آپ کی اقامت بعلبک میں تھی اور آپ نے وہیں پر ۹۶ سال کی عمر میں وفات پائی' اور شخ قطب الدین ابن الشخ الفقیہ الیونینی نے آپ کی تعریف کی ہے۔

## امیرکبیر:

نورالدین علی بن عمر ابوالحن الطّوری آپ اکابرامراء میں سے تھے اور آپ کی عمر ۹۰ سال سے زیادہ تھی اور آپ کی موت اس وجہ سے بوئی کہ آپ سنقر الاشقر کی جنگ کے روز گھوڑے کے ہم تلے گر پڑے اور اس کے بعد بیار ہی رہے یہاں تک کہ دوماہ بعد فوت ہو گئے اور قاسیون کے دامن میں فن ہوئے۔

#### جزارشاع:

یجیٰ بن عبدالعظیم بن بیجیٰ بن محمہ بن علی جمال الدین ابوالحسین مصری 'بیبودہ گوشاعر جوالجزار کے نام سے مشہور ہے اس نے ملوک وزراء اور امراء کی مدح کی اور بید ذہین اور بیبودہ گواور دلچسپ بحث کرنے والا تھا' اس کی پیدائش ۲۰۰ ھ کی حدود میں ایک یا دوسال بعد ہوئی اور اس سال کی ۱۳شوال کومنگل کے روز اس نے وفات پائی اس کے شعر ہیں۔

اس نے باب کے آیا ہے۔ انہاں کے انہاں کے آبال کے آبال

''میر ۔ بوڑھے باپ نے آیک بڑھیا ہے نکاح کیا ہے جس میں نہ نقل ہے نہ ذہن ہے گویا وہ اپنے فرش میں آیک بوسیدہ ہڈی ہے اوراس کے بال اس کے اردگر دکیاس کی طرح ہیں اوراس نے مجھ سے بوچھااس کی عمر کیا ہے میں نے کہا اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے اورا گروہ تاریکی میں اپنی پیشانی کوئٹا کرے تو جن بھی اس کودیکھنے کی جسارت نہ کرس''۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الح آئم خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک منصور قلا دون تھا اور • امحرم کو اہل عسکا المرقب اور سلطان کے درمیان سلح ہوگئی اور سلطان الردعاء میں اتر اہوا تھا اور جوام راء اس کے ساتھ سے اس نے آئییں گر قار کر لیا اور دوسرے قلعہ سہون کی طرف ہوا گر کر سنقر الاشقر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ۱۹ امرحم م کومنصور دُشتی آیا اور قلعہ میں اتر ااور شہرکواس کے لیے سجایا گیا اور ۱۹ مرحم کوعز الدین بن الصائغ کو اس نے دو بارہ قاضی بنا دیا اور ابن خلکان کو معزول کر دیا اور کیم صفر کو تھم الدین ابن الشخ میں بن ابی عمل میں بنا دیا اور ابن خلکان کو معزول کر دیا اور کیم صفر کو تھم الدین ابن الشخ میں بنا قالور اور خلب کے والد نے آپ آپ کو قضاء سے علیحدہ کر لیا تھا یہ منصب خالی پڑا تھا اور اس ماہ میں علی تاجی الدین کے درمیان اس السخ کے درمیان اور خلب کو تھا اور تھا کی منصور دار العدل میں بینھا اور فیصلے کیے اور مظلوم کو تاجی الدین کی بین الور وہ باب نظام سے اس کا حق لیک کا میں بینھا اور فیصلے کیے اور مظلوم کو الفرادیس میں اس کے گھر میں اتر ااور رہنچ الاقل میں ملک منصور قلا دون اور سنقر الاشقر ملک کا مل کے درمیان اس شرط پرصلح ہوگئی کہ وہ ملطان کو شیزرد ہے دیے اور وہ اس کے موش اسے اتھا کیہ کفر طاب اور شغر بکاس وغیرہ دیے گئیز ہیں کہ اس کے ہوس میں اس مور خطر بن الظام نے دی گا اور دونوں نے اس پرعہد و پیان کیا اور خوجر بوں کے مبل ن کے گئیز دیداس کے ہاس میں اس مور خطر بن الفام کے درمیان اس کے ہوس میں اس کے علی اور اس کے میں اس نے دمشق میں شراب اور زنا کی کفالت کی اور اس کے گیا اور میں روز کے بعد کا اعلان کر دیا گیا اور اس کو کو اور اور کو گیا اور دونوں کو گا گیا ور دونوں کیا ہو اور دونوں کے لیے علی مسلوم اور دیا گیا۔ ور دونوں کے اس کو خلا کو دونوں کے اس کے علی اور دونوں کے کیا مور دونوں کے کیا مور دونوں کے کیا میں جو کھوں کیا گئی دور اور دونوں کے المور کر اگیا ور دونوں کے اس کے علی کو اور دونوں کے کہوں کو کھوں کیا گئی دور دونوں کے لیے علی مور کو اور دونوں کے اور دونوں کے اور دونوں کے کیا ور دونوں کے اور دونوں کے اس کے علی کو اور دونوں کے اس کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کس کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیکوں کو کھوں کو کھ

اور ۱۹ رر بیج الا ذل کوخاتون برکة خال زوجہ ملک الظاہر اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا سعید بھی پہنچا اور وہ اے الکرک کے نزدیک سے فریۃ المساجد سے اٹھا کرلائی تا کہ اسے اس کے باپ کے پاس الظاہر بید کے قبرستان میں دفن کر ہے پس اسے نصیل سے رسیوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے والد الظاہر کے پاس دفن کر دیا گیا اور اس کی مال جمعس کے حکمر ان کے ہاں اتری اور اس کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور اس نے مذکورہ قبرستان میں ۲۱ رہیج الآخر کو اس کے بیٹے کی تعزیت کاعمل کیا' اور سلطان منصور' ارباب حکومت'

ة. قمر العالوروا مط<sup>ح عش</sup>رات عانشر أجوت.

اور رہیج الآخر کے آخر میں اُٹی بن تو یائنلہ یتی توہشق کی وزارت ہے معزول نردیا نیا اوران سے بعد اسے تاخ اللہ بن ا البوري نے منصلان اور ملطان منے ورئے مہر دغیرہ شرون کی طرف تا تاریوں کے قریب آبات کی ابیا ہے فوجوں کو بلائے ک ليے خطائصا کپس احمد بن تلی آیا اوراس کے ساتھ بہت ہے اعراب جس تھے اورالکرک کا حکمران ملک معود ۱۲ جمادی الآحر قالو ہفتہ کے روز سلطان کی مد دکوآیا اورلوگ اس کے پاس آئے اور ہر جگہ ہے اس کے پاس آئے اور تر کمان اوراعراب بھی اس کے پاس آئے اور دمثق میں بہت افوا ہیں اڑیں اور وہاں پر بہت می افواج بھی جمع ہوئیں اور بلا دحلب اوران نواح ہے لوگ بھا گ گئے اور اس خوف ہے بھاگ گئے کہ کہیں تا تاری وشمن ان پراچا تک نہ آپڑے اور تا تاری منکوتمر بن ہلاکوخال کے ساتھ منتاب پہنچ گئے اور فاتح افواج 'ایک دوسرے کے پیچھے حلب کے نواح کی طرف روانہ ہو گئیں اور تا تاریوں نے جمادی الآخرۃ کے آخر میں الرحبہ میں اعراب کی ایک جماعت ہے جنگ کی اوران میں شاہ تا تارابغا بھی پوشیدہ طور پردیکھ رہاتھا کہاس کےاصحاب کیا کررہے ہیں اوراس کے دشمنوں کے ساتھ کیسے جنگ کررہے ہیں پھرمنصور دمثق سے نکلا اوراس سے اس کا خروج جمادی الآخر میں ہوااورخطباءاور آئم مگمہ نے جوامع اور مساجد میں نمازوں وغیرہ میں دعائمیں کیں اور سلطان کا حکم آیا کہ کونسلوں اور رجٹروں میں درج ذمیوں کومسلمان کیا جائے اور جواسلام قبول نہ کرے اسے صلیب دیا جائے سووہ مجبوراً مسلمان ہو گئے اوروہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں اور حاکم نے ہارے اسلام کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے قبل اس نے پیشکش کی کہ اگر کسی نے ان میں سے انکار کیا تو اسے سوق الخیل میں صلیب دیا جائے گا اوران کی گردنوں میں رسیاں ڈالی جائیں گئ 'پس انہوں نے اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور جب ملک منصور محمص پہنچا تو اس نے ملک کامل سنقر الاشقر کو مد د طلب کرتے ہوئے خطاکھا' پس وہ اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اس کا اکرام واحتر ام کیا اوراس کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں اورسب افواج' ملک منصور کی صحبت میں مکمل ہوکرلا محالہ مخلصا نہ طور پر دشمن سے جنگ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھیں اور بادشاہ کے نکلنے کے بعد' لوگ جامع دمشق میں جمع ہو گئے اورانہوں نے مصحف عثانی کوایے آ گے رکھا اور وہ اسلام اورابل اسلام کے دشمنوں پر فتح یانے کے لیے اللہ سے عاجز انہ دعا ئیں کرنے لگے ٔ اور وہ اس حالت میں مصحف کوسر پررکھے دعا ئیں کرتے' عاجزی کرتے اور روتے ہوئے مصلے کی طرف گئے اور تا تاری تھوڑ ہے تھوڑ ہے ہوکر آئے اور جب وہ حماۃ پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کے باغ اور کل اور وہاں جور ہائش گا ہیں تھیں انہیں جلا دیا اور سلطان منصور ترکوں اور تر کمانوں کی فوج کے ساتھ حمص میں خیمہ زن تھااور دوسری فوج بھی بہت بڑی تھی' اور تا تاری ایک لاکھ یا آس سے زائد جانباز وں کے ساتھ آئے'ا ناللہ وا ناالیہ راجعون ولاحول ولاقو ة الإياللّه ...

# معركةمص:

جب ۱۸ رر جب کوجمعرات کا دن آیا تو دونوں فوجوں کی ٹر بھیٹر ہوئی اور طلوع آفتاب کے وقت دونوں مخالفوں کا آمناسامنا ہوااور تا تاریوں کی فوج ایک لا کھتھی اور مسلمانوں کی فوج اس سے نصف یااس سے پچھزیادہ تھی اور سب کے سب حضرت خالد بن ولیڈ کے مزار کے درمیان الرستن تک تھے' پس انہوں نے شدید جنگ کی جس کی مثل طویل زمانوں سے نہیں دیکھی گئی' پس دن کے

ینے سے میں تا تاری مارپ آ گے اور انہوں نے میں۔ وکٹکست دی اور ای طرن میں بھی بریتان ہو گیا اور اللہ ہی ہے مدو ما گلی جا عتی ہے اور فات کا باباں بازونو ہے کیا اور ملطان نے ایک جیمول می جماعت کے ساتھ بزی تا بت قدمی دھالی اورمسلمانوں کی فوخ یں ہے بہتے ہے تو وی نے شکست کھا ٹی اور ما مارٹی دن کے تق قب میں تھے تک ایدو وان کے پہلے بھی بھی ایک بھی گے اورو ئے دروازے بندیتھے نیز انہوں نے توام نے بہت ہےاوگوں کوئی کردیا 'اورمسلمان' ملائٹ کے بڑے قطعہ ارش کے قریب ہو گئے چر بہا درون اور سوار وں کے بڑے بڑے بڑے امراء جیسے سنقر الاشقر 'طبیرس الوزیری' بدرالدین امیر صلاح' ایشمش' السعدی حسام الدين لاجين حسام الدين طرنطا كي الرديداري اوران كے امثال نے باہم مشورہ كيا اور جب انہوں نے سلطان كے ثبات كوديكھا تو فوج کوسلطان کی طرف لوٹا دیا اورانہوں نے بے جگری کے ساتھ متعدد حملے کیے اور وہسلسل بے دریے حملے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت وطاقت سے تا تاریوں کوشکست دی اورمنکوتمر زخمی ہو گیا اور امیرعیسیٰ بن مہنا العرض کی جانب سے ان کے باس آیا اور تا تاریوں سے نکرا گیا اوراس کے نگرا ؤسے افواج کو ماریٹری اور شکست مکمل ہوگئ ۔

اورانہوں نے بہت سے تا تاریوں کول کر دیا اور جن تا تاریوں نے شکست خور دہ مسلمانوں کا تعاقب کیا تھا جب وہ واپس آ ئے تو انہوں نے دیکھا کہان کے ساتھی شکت کھا چکے ہیں اور فوجیس ان کے تعاقب میں قتل کررہی ہیں اور قیدی بنارہی ہیں اور سلطان جینڈوں تلےا بنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہےاور ڈھول اس کے پیچیے نج رہے ہیں حالانکہاس کے ساتھ صرف ایک ہزارسوار تھے پس انہوں نے اس کالالج کیا اور اس سے جنگ کی اور وہ ان کے سامنے ڈٹار ہااور وہ اس کے سامنے شکست کھا گئے اور اس نے انہیں پیچھے ہے ل کران کی اکثریت کو تل کر دیا اور بیکمل فتح تھی اورغروب آفتاب ہے قبل تا تاریوں کوشکست ہوگئی اوروہ دوگروہوں میں بٹ گئے اوران میں ہے ایک گروہ سلمیہ اورالبر بہ کی طرف چلا گیا اور دوسرا حلب اور فرات کی طرف چلا گیا اور سلطان نے ان کے بیجھے تعاقب کرنے کے لیے آ دمی بھیجے اور ۱۵ر جب کو جمعہ کے روز' فتح کی'بثارت کا خط دمشق آیا اور خوشخبریوں کے طبل ج گئے اور شہر کوسجا یا گیا اورشمعیں جلا کی گئیں اورلوگ خوش ہو گئے اور جب ہفتہ کی صبح ہو کی تو شکست خور د ولوگوں کا ایک گروہ آیا جن میں بعلیک الناصری اور حالق وغیرہ بھی تھے اور شروع شروع میں انہوں نے جوشکست دیکھی تھی اس کے متعلق لوگوں کو بتایا اور اس کے بعد انہوں نے کچھنیں دیکھااورلوگ بخت گھبراہٹ اورشدیدخوف میں باقی رہےاور بہت سے لوگ بھا گنے کے لیے تیارہو گئے'اسی ا ثناء میں اچا نک ایکچیوں نے آ کرلوگوں کو پہلی اور پچپلی صورتحال کے متعلق خبر دی 'پس لوگ واپس آ گئے اور بہت خوش ہوئے ۔

پھرسلطان۲۴ رر جب کودمشق آیااوراس کے آ گے آ گے قیدی تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے جن پرمقتولین کے سروں ا کے نکڑے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا اور سلطان کے ساتھ سنقر الاشقر کے اصحاب کی ایک جماعت بھی جن میں علم الدین الردیداری بھی تھا۔اورسلطانمظفرومنصور ہوکرقلعہ میں اتر ااوراس کے لیے محبت میں اضا فیہ ہوااور بہت دعائیں ہوئیں اورسنقر الاشقر نے سلطان کو حمص سے الوداع کہا اورصہیون کی طرف لوٹ آیا اور تا تاریوں نے برے اور تاہ کن حالات میں شکست کھائی انہیں ہر جانب سے ا چک لیا جا تا اور ہررا ستے میں انہیں قبل کیا جا تاحتیٰ کہوہ فرات تک پہنچ گئے اوران کی اکثریت غرق ہوگئی اوراہل البیرہ ان کے باس آ ئے اور انہوں نے ان میں سے بہت سےلوگوں کوئل کر دیا اور دوسروں کوقیدی بنالیا اور فوجیس ان کے تعاقب میں انہیں شہروں سے

ہوگار ہی تھیں جتی کہ الدینی لی نے لوگوں وان سے را دینے دی۔

اوران معرکہ میں ساداے امراء کی ایک جماعت نے شہادت پائی بین میں امیر آبید اٹھائ عز الدین از دم بمعدار ہی محااور میں نے اس روز شاہ ما مار محکولتر اور تھی آبات ان بال او تھے میں ڈالا اور اسم میں ڈالا کہ دراس کی طرف چیاد گا۔ لگانے والا ہے اور اس نے اپنے نیز نے لوالٹا آبیا تھی کہ اس تعلیقی کیا اور است نیز دہارٹر ٹرنی مرو یا اور انہوں نے اسے آل کردیا اللہ اس پر رحم فریائے اور اسے حصرت خالد بن ولیڈ کے مزار کے قریب وفن کیا گیا۔

اور سلطان ۲ رشعبان کو اتوار کے روز' دمش ہے دیار مصر کو گیا اور لوگ اس کے لیے دعا کیں کرنے لگے اور علم الدین الردیداری بھی اس کے ساتھ گیا پھر وہ غزہ ہے واپس آگیا'اور المشد نے اسے شام میں امیر اور مصالح کا گلران مقرر کیا اور ۱۲ شعبان کو کوسلطان مصر آیا اور شعبان کے آخر میں اس نے مصر اور قاہرہ کی قضا' قاضی و جیدالدین البہنسی الشافعی کے سپر دکی اور کے در مضان کو اتوار کے دن دمشق میں مدر سہ جو ہریہ' اس کے بنانے والے اور وقف کرنے والے شخ نجم الدین محمد بن عباس بن البی المسکار مراہمی الجوری کی زندگی میں کھولا گیا اور حفیہ کے قاضی حسام الدین رازی نے وہاں پڑھایا اور ۲۹ رشعبان جفتے کی منج کو قاسیون میں ابو عمر کے مدر سہ کی اذان گاہ پرانی مسجد برگر پڑی اور ایک شخص مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے باقی جماعت کو بچالیا' اور ۱۰ ار مضان کو دمشق میں بڑی برف اور خت ہوا کے ساتھ مہت سر دی پڑی حتی کہ وہ برف زمین سے ایک ہاتھ او نجی ہوگئی اور سبزیاں خراب ہو گئیں اور لوگوں کے دوز گار بند ہو گئے اور شوال میں سنجار کا حکم ان تا تاریوں سے بھاگ کر دمشق پہنچا اور اپنال و مال کے ساتھ سلطان کی اطاعت میں شامل ہوگیا اور شہر کے نائب نے اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور اسے اعز از واکر ام کے ساتھ مصر کی طرف بھوا دیا۔

اور شوال میں ان اہل کتاب ذمیوں کے بارے میں ایک مجلس منعقد ہوئی جنہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا اور مفتیوں ک ایک جماعت نے ان کے لیے لکھا کہ چونکہ ان کے ساتھ زبردتی کی گئی ہے انہیں اپنے دین کی طرف واپس جانے کا حق حاصل ہے اور قاضی جمال الدین ابن ابی لیعقوب مالکی کے سامنے زبردتی ٹابت کردی گئی پس ان کی اکثریت اپنے دین کی طرف واپس آگئ اور پہلے کی طرح ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا' اللہ ان کواس روز روسیاہ کرے جب کچھ چہرے سفید اور پچھسیاہ ہوں گے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ انہیں اس پر بہت تا وان ڈالا گیا اللہ ان کا براکرے۔

اور ذوالقعدہ میں' سلطان نے ایتمش السعدی کوگر فیار کر کے قلعہ جبل میں قید کردیا اور اس کے نائب نے دمثق میں سیف الدین بلبان الہارونی کوگر فیار کر کے اس کے قلعہ میں قید کر دیا اور ۲۹ رذوالقعدہ کو جمعرات کی صبح کو بینی ۱۰ مارچ کولوگوں نے دمثق کی عیدگاہ میں نماز استیقاء پڑھی اور دس دن بعدوہ سیراب ہو گئے اور اس سال ملک منصور نے تمام آل ملک الظاہر لینی عور توں بچوں اور خدام کودیا رمصرے الکرک کی طرف نکال دیا تا کہ وہ ملک مسعود خضر بن الظاہر کی بناہ میں رہیں۔



# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شاه تا تارابغان بلا يُوخان

ابین قبلی میں چنگیز خان نیے عالی مدین بہت کہری سوخ والا اور صاحب الرائے اور صاحب تہ ہیر تھا اور اس کی عمر پچای سیال تقلی اور اس کی مدت خلامت ۱۸ سیال تھی اور وہ اپنے والد کے بعد تدبیراور دانشمندی میں اس کی مثل نہ تھا اور مص کا میہ معرکہ اس کی رائے اور مشورے سے نہ ہوا تھالیکن اس کے بھائی منکوتمر کو میہ بات پسندتھی اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی اور میں نے ایک بغدا دی کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ شام کی طرف منکوتمرکی آ مدسنقر الاشقر کی خطو کتابت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

اور بیابغا بنفس نفیس آیا اور فرات کے نز دیک اترا تا کہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے اور جو ماجراان کے ساتھ ہوااس نے اسے تکلیف دی اور وہ غم وحزن کے باعث مرگیااس نے اس سال کی عمیرین کے درمیان وفات پائی اوراس کے بعداس کا بیٹا سلطان احمہ یا دشاہ بنا۔

اوراس سال قاضی القصاۃ بھم الدین ابوبکر بن قاضی القصاۃ صدرالدین احمد بن قاضی القصاۃ ،سٹس الدین کی بن ہمیۃ اللہ ابن الحسن بن کی بن محمد بن علی الثافعی ابن سی الدولہ نے وفات پائی آپ ۲۱۲ ھیں پیدا ہوئے اور حدیث کا ساع کیا اور فدہب میں مہارت حاصل کی اور اپنے باپ کے نائب ہے آپ کی سیرت قابل تعریف ہے اور حکومت مظفر یہ میں آپ بااختیار قاضی بے میں مہارت حاصل کی ناور آپ کی نائب ہے آپ کی سیرت قابل تعریف ہے اور حکومت مظفر یہ میں آپ بااختیار قاضی بے اور آپ کی تعریف ہوئی اور آخ شہاب الدین آپ کو اور آپ کے باپ کوگالیاں دیتا تھا اور البرز الی نے بیان کیا ہے کہ آپ احکام کے بارے میں شخت تصاور فضیلت والے تصاور آپ مصر میں تھر گئے اور جامع مصر میں پڑھایا پھر دمشق کی طرف واپس آگئے اور امین امین اور کینہ میں پڑھایا اور حلب کی قضاء سیر دکی پھر اسے ابن امینیہ اور کینہ میں پڑھایا اور حلب کی قضاء سیر دکی پھر اسے ابن خلکان کے ذریعے معزول کر دیا گیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر ۱۳ رمحرم کومنگل کے روز آپ کی وفات ہوگئی اور دوسرے روز نویں محرم کواسے قاسیون میں اس کے دادے کی قبر میں دفن کیا گیا۔

## قاضي القصاة صدرالدين عمر:

اور • ارمحرَم کو قاضی صدرالدین عمرابن القاضی تاج الدین عبدالو ہاب بن خلف بن ابی القاسم الغلا بی ابن بنت الاعز 'مصری نے وفات پائی' آپ کیکا فاضل اور مذہب کے عارف اور اپنے باپ کی طرف احکام میں جبتجو کرنے والے تھے اور القرافہ میں دفن ہوئے۔

# شخ ابراهیم بن سعیدالشاغوری:

بدحواس جوالجیعانہ کے نام سے مشہور تھا بیٹخص دمشق میں مشہور ومعروف تھا اور لأ یعقل عوام کی زبانوں پراس کے احوال و مکا شفات کا تذکرہ تھا اور بینہ نمازیں پڑھتا تھا اور نہ لوگوں کے ساتھ روز سے رکھتا تھا اس کے باوجود بہت سے عوام اس کے متعلق اعتقادر کھتے تھے 'اس نے سے جمادی الاولی کو اتوار کے پائی روزوفات پائی اور قاسیون کے دامن میں بدحواسوں کے قبرستان میں شخ

پوسف اللیمنیمی کے بیان فرن ہوااور شیخ ہوسف اس سے مدیتا ہیلے فوٹ ہو چکا تھا اور شیخ بیرسف البیر ورمینین میں آممین حمام نور الدین شهيديين ربتاتنا اورنباستون اوركندير ببيثا لرتاخفااه رمعحراني لباس بهبتنا قفااورفليون مين نجاستون فيطرف مامل ببوتا قفااورنونون ند. ندر المعاني بيت نهية اوراها ويه حاصل تقي أوراوگ أن معانية أوراء تقاريل فاؤكرية عقي الدورة والأرمة تا تقيال وضياست ہے پر ہیز کرنا تھا اور جوائں کی ملاقات کو آتا وہ باب الآمین پرنجا ت پر بیٹھ جاتا اور موام اس کے مُکاشفات و لرا مات کا وَ لر لر ہے تھے اور پیسب با تیں عوام اور نامعقول لوگوں کی خرافات ہیں اور وہ دوسرے حجانین اور بدحواس لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی اعتقادر کھتے ہیں اور جب شخ پوسف اقیمنی فوت ہو گیا تو بے شارعوام اس کے جنازہ کے لیے نکلے اور اس کا جنازہ ان کی وجہ سے بھر پورتھا اورا ہے لوگوں کی گردنوں پراٹھا کر قاسیون کے دامن میں لایا گیا اوراس کے آگے آگے کمینے اور فریب کارلوگ تھے اور تہلیل ہور ہی تھی اورا بیے امور بھی تھے جوعوام میں بھی جا ئزنہیں ہیں تتیٰ کہوہ اسے قاسیون میں بدحواسوں کے قبرستان میں لے آئے اور وہاں اسے دفن کر دیا اورا کیشخص نے اس کی قبر کا اہتمام کیا اور اس پر منقوش پھر لگا دیئے اور اس کی قبر پرپینٹ والاحجیت لگایا اور اس پرایک کمرہ اور درواز ہے بھی بنائے اور اس میں بڑاغلو کیا اور مدت تک وہ اور ایک جماعت اس کے یاس رہ کرقر اُت وہلیل کرتے رہے اور وہ ان کے لیے کھانا پکا تا اور وہ کھاتے پیتے' حاصل کلام مید کہ جب شخ پوسف انٹیمنبی فوت ہوا تو شخ ابراہیم جیعانہ' الثاغور سے اپنے بیروکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ باب الصغیر کی طرف آیا اوروہ بہت شوروغو غاکر رہے تھے اور کہدر ہے تھے' ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو'ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو'اس بارے میں اس سے دریافت کیا گیا تواس نے کہا مجھے ہیں سال ہو گئے ہیں' میں دمثق کی فصیل کےاندرنہیں گیا اور جب بھی میں اس کے سی دروازے پر آتا ہوں اس درندے کو دروازے پر بیٹھے یا تا ہوں' اور میں اس کے خوف کے باعث داخل نہیں ہوسکتا اور جب وہ مرگیا تو اس نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور پیسب رذیل اور بے عقل لوگوں کی با تیں ہیں جوحقیقت کو چھیانے کے لیے مزین کر کے بیان کی جاتی ہیں اور اس قتم کے لوگ ہر کا ئیں کرنے والے کے پیرو کار ہو جاتے ہیں'اور بعض نے بیان کیا ہے کہ شیخ پوسف کے پاس جوفتوح آئی تھیں وہ انہیں جیعانہ کی طرف بھیج دیتا تھا اور اللہ ہی اپنے بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے اور اس کی طرف ٹھکانہ ہے اور اس نے حياب ليناہے۔

۔ اور ہم نے بیان کیا ہے کہ معر کہ تھ میں امراء کی ایک جماعت شہید ہوگئی جن میں امیرعز الدین از دمرانسلحد اری بھی ۲۰ سال کی عمر میں شہید ہو گئے آپ نیک امراء میں سے تھے اور عالی ہمت تھے امید ہے کہ انہیں جنت میں عالی مقام حاصل ہوگا۔

قاضی القصنا ہ تقی الدین ابوعبداللہ محمد بن الحسین بن رزین بن موسیٰ العامری الحموی الثافعی آب ۲۰۳ ھیں پیدا ہوئے اور آپ نے ساع حدیث کیا اور شیخ تقی الدین بن الصلاح سے انتفاع کیا اور مدت تک دارالحدیث کی امامت کی اور الثامیہ میں پڑھایا اور دمشق کے بیت المال کی سپر دداری کی کچر مصر چلے گئے اور وہاں متعدد مدارس میں پڑھایا اور وہاں پنج بھی بنے آپ قابل تعریف مخص تھے آپ نے اس سال کی سر رجب کو اتو ارکی رات کو وفات پائی اور مقطم میں دفن ہوئے۔

## ملك اشرف:

۱۳۶۰ رو والقعد ه بروز جعته ملک اشرف مظفرالدین موی بن ملک الزام کی الدین داو دا مجابد بن اسدالدین شیر توه بن الناصر حصرال بین گفرین اسدالای نشیر کورین شروی این مروح به مصل نے وقایت پالی اور قاسیون میں اس کے قبر تاب میں فس زرار شخ بنمال اللہ بین اسکندری:

اور ذوالتعدہ میں شخ جمال الدین اسکندری حساب دان دمشق نے وفات پائی اور اس کا کمتب کیروز کے مینار کے نیچے تھا اور بہت سے لوگوں نے اس سے انتفاع کیا ہے اور اپنے وقت میں ریرحساب کے شخ تتھے۔ شیخہ علی میں لیجے

شيخ علم الدين ابوالحسن:

محمہ بن امام ابی علی انحسین بن عیسیٰ بن عبداللہ بن رشیق الربعی المالکی المصری' آپالقرافیہ میں دفن ہوئے آپ کا بہت بھر پورتھااور آپ مفتی اور فقیہ تھ' آپ نے ساع حدیث کیا' اور ۸ مسال عمر پائی۔

صدركبيرا بوالغنائم المسلم .

سب باتوں کوچھوڑ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپان کا گئران سے پھرآپان آپ سب باتوں کوچھوڑ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں مین میں کی مسلم اور جامع تر مذی کو بیان کیا اور البرزالی المزی اور ابن سب باتوں کوچھوٹ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں میں تین سب باتوں کوچھوٹ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں المزی اور ابن سب باتوں کوچھوٹ کو بیان کیا اور البرزالی المزی اور ابن سب باتوں کے دامن میں دفن کردیا گیا۔ رحم م اللہ جمیعاً شیخ صفی اللہ سن :

#### MYAJ

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ خلیفہ اور سلطان ملک منصور قلا دون تھا اور اس سال شاہ تا تا راحمہ نے ملک منصور کی طرف پیغام بھیجا اور اسے مصالحت کرنے اور باہمی خون ریزی سے بیخے کی پیٹکش کی اور ایلچیوں میں نصیرالدین طوی کا ایک شاگر د قطب الدین شیرازی بھی آیا منصور نے اس بات کو قبول کرلیا۔اور اس بارے میں شاہ تا تارکو خطوط کھے اور صفر کے آغاز میں سلطان نے امیر کبیر بدرالدین بیسری السعدی اور امیر علاؤالدین السعدی الفتس کو گرفتار کرلیا۔

اوراس سال قاضی بدرالدین بن جماعۃ نے القمیریۃ میں' اور شیخ شمس الدین ابن الصفی' الحریری نے السر حانیہ میں' اور علاؤالدین بن الز ملکانی نے امینیہ میں پڑھایا اور اارمضان سوموار کے روز' اللبادین میں عظیم آگ لگی اور نائر سلطنت بھی حاضر ہوا

<ے کا مال امیر سے مزالہ این فائیری استی اوراہ امراہ کی ہوئی جماعت بھی موجو محقی اور پرواٹ یوسی خوفواک کی اللہ نے اس نے شر ے بچا بیاہ رال کے بعد قاضی جمالدین تا آگا ان ناظرالجائن نے اس کی علاقی کروی اور معالی وور منظ کرویاور پہلے ہے جمل 

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# شيخ صالح بقية السلف:

بر بإن الدين ابواسحاق ابن الشيخ صفى الدين الى الغداءا <sub>ت</sub>اعيل بن ابراجيم بن يچيٰ بن علوى ابن الرضى الحنفى جو كشك ميس المعزبية كے امام تھے اور آپ نے ایک جماعت كوساع كرایا جن میں الكندي اور ابن الحرستانی بھی شامل ہیں لیکن آپ كی وفات کے بعدآ پ کاان دونوں کوساع کرانامعلوم ہوا ہے'اورآ پ کوابونصر صیدلانی'عفیفة الغار قانیه اورابن المید انی نے اجازت دی اورآ پ ایک صالح تخص تھے جوحدیث کے سانے کو پہند کرتے تھے اور اپنے طالب علموں سے بہت نیک سلوک کرتے تھے اور حافظ جمال الدین المزی نے آپ کومجم الطمر انی الکبیر سائی اور آپ نے اورایک بڑی جماعت نے اس سےاہے حافظ البرز الی کی قر أت میں سنا آ پ ۵۹۹ ھ کو پیدا ہوئے اور ۷رمفراتوار کے روز فوت ہو گئے اور وہ بیدن تھا جس میں تجاج 'مجاز سے دمثق آئے اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے اور آپ دمشق میں گئیرنے کے بعد فوت ہو گئے۔

# قاضي امين الدين الاشتري:

ابوالعباس احمد بن شمس الدین ابو بکرعبدالله بن عبدالجبارین طلحه انحلمی 'آپ الاشتری الشافعی کے نام ہے مشہور تھے'محدث بھی تھے۔ آپ نے کثیر سے ساع کیا اورعلم حاصل کیا اور دارالحدیث اشر فید کے کچھ جھے وقف کر ذیبے اور شخ محی الدین النووی آپ کی تعریف کرتے تھے اور بچوں کوآپ کے پاس بھیجتے تھے تا کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کو سنائیں اس لیے کہ آپ ان کے نز دیک امانت دار' دیانت اور یاک تھے۔

# شخ بربان الدين ابوالثناء: -----

محمود بن عبدالله بن عبدالرحمٰن المراغي الثافعي الفلكيدك مدرسُ آپ يكنا فاشل تھے آپ كوفضاء كى پيشش كى تلي مگر آپ نے اے قبول نہ کیا اور ۲۳ ررزیج الآخر کو جمعہ کے روز ۹۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے اور حدیث کا ساخ کیا اور آرایا اور آپ کے بعد قاضی بہاؤالہ بن بن الز کی نے الفلکیہ میں پڑھایا۔

# قاضى امام علامه شيخ القراءزين الدين:

ابومحمہ بن عبدالسلام بن علی بن عمر الز دادی المالکی' دمشق میں مالکیہ کے قاضی القصاق' آپ پہلے تخص بین جنہوں نے وہاں قضاء سنجالی'اورز ہدوتقویٰ کی وجہ ہے اپنے آپ کواس ہے الگ کرلیا اور مسلسل آٹھ سال ولایت کے بغیرر ہے پھر ۸رر جب منگل کی را والعاملات و عمل هو الأن المراكزية في المراكزية و المراكزية المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الم

میں وفات پالی اور آپ کے ایک ماہ بھد آپ کا بھائی شرف الدین کھی فوت ،وئیا اور آپ نے اصلاح ترکہ ورقائشی ہدرالدین این جماعة كے بعدالقيمر بيديس يزهايا۔

## قاضي القصاة ابن خلكان:

تشمل الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن ابرا بيم بن ابي مَبر بن خلكان الاربلي الشافعي' آپ فضلاء آئمه سادات علاءاورسر كرده رؤساء میں سے ایک تھے' آپ پیلے تحض ہیں' جنہوں نے اپنے زیانے میں از سرنو بقیہ ندا ہب کے قاضی القصاۃ بنائے اور آپ کے نائب ہونے کے بعدانہوں نے احکام ہےاشتغال کیااور پیمنصب آپ کےاور قاضی ابن الصائغ کے درمیان جکر لگا تار ہتا تھا'مجھی بیمعز ول ہو جاتے اور وہمقرر کر دیئے جاتے اورتہھی وہمقرر کر دیئے جاتے اور بیمعز ول کر دیئے جاتے اورابن خلکان نے متعدد مدارس میں پڑھایا' جوکسی دوسرے کے لیے انتھے نہیں ہوئے اور آخر وقت میں آپ کے پاس سوائے امینیہ کے اور کوئی مدرسہ نہ تھا اورآ پ کے بیٹے کمال الدین مویٰ کے ہاتھ میں نجیبیہ مدرسہ تھا اورا بن خلکان نے مذکورہ مدرسہ نجیبیہ کے ایوان میں ہفتہ کے دن کے آ خری جھے میں ۲۲ رر جپ کو وفات یا گی اور دوسرے دن قاسیون کے دامن میں ۲ سال کی عمر میں دفن ہوئے اور بہت اچھی نظم کہتے تھے اور آ پ کی گفتگونہایت خوبصورت ہوتی تھی اور آ پ کی مفیدتار بخ جود فیات الاعیان کے بارے میں ہے عمدہ تصانیف میں ہے ہے۔والتد سجانہ اعلم

اس سال ملک منصور ۷؍ر جب کو جمعہ کے روز' بڑی شان وشوکت کے ساتھ دمشق آیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس سال محی الدین ابن الحرستانی کے وفات یا جانے کی وجہ سے شیخ عبدا لکافی بن عبدالملک بن عبدا لکافی نے دمشق کی خطابت سنھالی اوراس سال کی ۲۱ رجب کو جمعہ کے روز اس نے خطبہ دیا اور اس روزنماز ہے قبل قاضی عز الدین بن الصائغ کی قلعہ میں نگرانی کی گئی اور ابن الحصري نائب الحنفي نے محضر ککھا جواس بات برمشتمل تھا کہ ابن الا سکاف کی جیب سے اس کے پاس آٹھ ہزار دینار کی امانت ہے اور جس تخفس نے اس بات کواٹھایا وہ حلب ہے آیا تھا اور اسے تاج الدین سنجاری کہا جاتا تھا اور اس کے بعد بہاؤ الدین پوسف بن محی الدین ابن الز کی نے قضاء سنجالی اور ۲۳ مرر جب انوار کے روز فیصلہ کیا اور اس نے لوگوں کوابن الصائغ کی ملا قات سے روک دیا ' اورا کیک دوسرےمحضر میں شکایت کی گئی کہ اس کے پاس صالح اساعیل بن اسد الدین کی ۲۵؍ ہزار دینار کی امانت ہے اور ابن الشاكري اورالجمال بن الحمو ي اور دوسروں نے گواہي دي پھراس نے اس کے ليے حذائي مجلس منعقد کي' جس ميں بڑي شدت يائي جاتی تھی' اورانہوں نے مقابلہ کیا پھراسے دوبارہ قید گردیا گیا اوراس کی صف میں نائب سلطنت حسام الدین لاجین اورامراء کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوگئی اورانہوں نے اس کے بارے میں سلطان سے گفتگو کی 'تواس نے اسے رَبا کر دیااوروہ اسپنے گھر کی طرف چلا

ر ہا وہ ۲۳ مشعرین صوموا سے دور و گئے میں میاد دینے آئے اور وواندو کی ہے اپنے گھر کا بے الوقا شاری طرف منتقل ہو کہا اور آئے۔ عام طور نے اپنے کھر کے مامنے مسجد میں مبیغا کرتے تھے۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

صدر كبير عما دالدين ابوالفضل:

محمد بن قاضی شمس الدین الی نصرمحمد بن میة الله بن اشیرازی' جو کتابت میں طریقه منصوبہ کے مؤجد تھے آپ نے ساع حدیث کیااور آپ دمشل کے اعیان اور رؤ ساء میں سے تھے اور آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔ پیشن کے است شف

يشخ الجبل شيخ علامه شيخ الاسلام:

مشمس الدین ابو مجموعبدالرحمٰن بن الثینج ابی عمر مجمد بن احمد بن مجمد بن قدامه حنبلیٰ آپ نے سب سے پہلے دمشق میں حنا بلہ کی قضاء سنجالیٰ پھراسے چھوڑ دیا اور آپ کے بیٹے بھم الدین نے اسے سنجالا اور آپ نے جبل میں اشر فیہ کی تدریس بھی سنجالیٰ اور آپ نے کشر سے حدیث کا ساع کیا اور آپ لوگوں کے علاء میں سے تھے اور اپنے زمانے میں ان سے امانت ودیانت میں زیادہ تھے۔اور اس کے ساتھ نیک ارادہ اور خشوع ووقاروالے تھے آپ نے اس سال کے رکھ الآخر کے آخر میں منگل کی رات کو ۸ مسال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ رحم ہم اللہ

## ابن اني جفوان:

علامہ شمل الدین ابوعبداللہ محمد بن محمد بن عباس بن الی جفوان انصاری دمشقی محدث شافعی فقیہ اور نحواور لغت کے ماہر میں نے اپنے شخ تقی الدین ابن تمیمہ اور شخ حافظ ابوالحجاج المزی کوایک دوسر ہے کو کتب سنا ہے کہ اس شخص نے مندا مام احمد کو پڑھا اور وہ دونوں سنتے تھے اور انہوں نے آپ کی کوئی اعرا بی غلطی نہیں بکڑی اور ان دونوں کا آپ کی تعریف کرنا ہی تیرے لیے کافی ہے اور ان دونوں کا آپ کی تعریف کرنا ہی تیرے لیے کافی ہے اور ان دونوں کا جومقام ہے وہ ہے۔

## خطيب محى الدين:

ليحيى بن خطيب قاضي القصاة عمادالدين عبدالكريم بن قاضي القصاة جمال الدين الحرستاني الثافعي خطيب دمثق اورالغزاليه

الرواح وترار منا فالله الشيرة إلى الأفترة والأعراء والمسينات كالعداد فالمساور الغزال كوستهالا اورأ بساك بناز و میں نا ہے سطنت اور بہت ہے وک شامل ہو ۔ آ پ نے بندوی الآخر قامیں ۱۸ سال کی تم میں وفات یا کی اور قاسیون

# اميركبير مكك عرب ال مثري:

اور دارر جب کوامیر کبیر ملک مرب ال مثری احمد بن جی نے بھری شہر میں و فات پائی اور دمثق میں آپ کا جنازہ ملائب یڑھا گیا۔

# شيخ امام عالم شهاب الدين:

عبدالحليم بن الشيخ الا مام العلامه مجدالدين عبدالله بن عبدالله بن ابي القاسم ابن تيميه الحراني، جو جمارے شيخ علامة العلم تقي الدین ابن تیمیہ کے والدیتھے جوفرقوں کے درمیان فیصلہ کرنے والےمفتی تتھاور آپ کو بہت فضائل حاصل تتھاور جامع دمشق میں آپ کا ایک تخت تھا جس پرآپ گفتگو کرتے تھے اور آپ نے قصاعین میں دارلحدیث السکرید کی مشیخت سنجالی' اور وہیں آپ کی ر ہائشتھی پھر آ پ کے بیٹے شخ تقی الدین نے آ کندہ سال وہاں درس دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور آ پکوصو فیہ کے قبرستان میں دفن

اس سال امحرم سوموار کے روز' شیخ علامہ امام تھی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی نے قصاعین کے دارالحدیث السکریپه میں درس دیا اور قاضی القضاۃ بہاؤ الدین ابن الز کی الشافعی' شخ تاج الدین الفز اری شخ الشافعیہ' شخ زین الدین ابن المرحل ٔ اورزین الدین بن المنجا تحسنلی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑاعظیم درس تھا۔اور شیخ تاج الدین الفز اری نے اس کے کثرت فوائد'اور حاضرین کی کثرت تحسین کی وجہ ہےاہے اپنے خط میں لکھااور حاضرین نے' آپ کی نوعمری اورصغرشی کی وجہ ہے آپ کی بہت تعریف کی اور بلاشبہاس وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی پھر شیخ تقی الدین مذکوراسی طرح جمعہ کے روز' • ارصفر کو جامع اموی میں نماز جعد کے بعدمنبر پر بیٹھے جوآ پ کے لیے قر آ ن عزیز کی تفسیر کے لیے مہیا کیا گیا تھا' پس آ پ نے اس کی ابتداء تے نفیر کی اور مقنوع علوم کو جودیانت وزبادت اور عبادت کے ساتھ لکھے ہوئے تھے آپ کے بکٹرت بیان کرنے کی وجہ سے بے شار لوگ آ پ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور بقیہ صوبوں اور شہروں میں سوار آ پ کے ذکر کو لے جاتے تھے اور آ پ طویل سالوں تک ایسے ہی قائم رہے۔

اوراس سال ۱۲ برجمادی الآخرة کو ہفتہ کے روز' سلطان' دمشق آیا اور حماۃ کا حکمران ملک منصور بھی اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اپنے رسالہ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور جب۲۳ رشعبان کو بدھ کی رات آئی تو دمشق میں شدید بارش ہوئی اورکڑ ک اور بکی پڑی اور بہت بڑاسلا بآیا جس نے باب الفرادیس کے قفل تو ڑ دیئے اوریانی بہت زیادہ بلندہو گیا جس نے بہت سےلوگوں کوغرق کر دیا اورمصری فوج کے اونٹ اور بوجھ لے کرتین دن کے بعد' سلطان دیارمصر کو چلا گیا اورعلم الدین شخر

الردیداری کے عوش امیر تقل اندین سنتر نے وفاتر کی ذراری سنجالی اوراس سال تا تاریوں نے باہم دینے باوشاہ سلطان اصر ے بارے میں انتقاف ایا اورا ہے اپنے ہے معزول نرکٹنی نرویا ورسلطان ارعون بن ابغا لواپذ بارشاہ منالیا اورا بنی فوج میں اس 

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

شيخ طالب الرفاعي:

قصر حجاج میں آپ کامشہورز ادبیہ ہے اور آپ بعض مریدوں کی ملاقات کیا کرتے تھے۔

## قاضي امام عز الدين ابولمفاخر:

محمد بن شرف الدین عبدالقادر بن عفیف الدین عبدالخالق بن خلیل انصاری دمشقی ٔ آپ نے دوبار دمشق کی قضاء سنجالی آپ کوابن خلکان کے ذریعے معزول کیا گیا پھرابن خلکان نے انہیں دوسری بارمعزول کر دیا پھرآپ کومعزول کیا گیااور قید کر دیا گیااور آ پ کے بعد بہاؤالدین ابن الز کی نے قضاء کوسنجالا اور آپ معزول ہی رہے تی کہ 9 رہے الا وّل کو بستانہ میں فوت ہو گئے اور سوق النحیل میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے' آپ کی بیدائش ۸۲۸ ھ میں ہوئی' آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور آپ صاحب عقل و تدبیراور صالحین کے بہت معتقد تھے آپ کوابن بلیان نے شیخہ سے حدیث کا ساع کرایا اور ابن جفوان نے آپ کوسنایا اور آپ کے بعد العز دربیۃ میں' بیت المال کے وکیل شخ زین الدین عمرین مکی بن المرحل نے پڑھایا اور آپ کے بیٹے محی الدین احمد نے آپ کے بعد العمادیہ اور جامع دشق الرحل کے زادیۃ الکلاسہ میں پڑھایا پھراس کے بعد آپ کا بیٹا احمد بدھ کے روز 9 رجب کوفوت ہو گیا اور شخ زین الدین بن الفار تی شخ دارالحدیث نے' قاضی عز الدین الصائغ' بدرالدین اورعلاء الدين كي نيابت ميں العماديه اور الد ماغيه ميں يڑھايا۔

# اس سال میں ذفات پانے والے اعیان

عبدالملك بن ملك صالح ابی الحن اساعیل بن ملك عادل ٔ نے ۱۳ ررمضان کوسوموار کے روز و فات یا کی آپ ملک کامل ناصر الدین محمد کے باپ تھے اور دوسرے دن امام الصالح کے قبرستان میں دفن ہوئے' اور آپ ایک نیک محترم امیر اور بڑے رئیس تھے' آ پ نے مؤطا کو بچیٰ بن بکیر ہے بحوالہ مکرم بن ابی الصغر روایت کیا ہے اورا بن اللیثی وغیرہ سے ساع کیا ہے۔"

قاضى نجم الدين عمر بن نصر بن منصور :

البيانی الشافعی' آپ نے اس سال کے شوال میں وفات پائی آپ ایک فاضل شخص تھے آپ نے زرع کی قضاءاور پھر حلب

في فين إستها في بم آب مثلٌ من جاب ح أوراء وإدار مبن برها) أورآب نج بعدش الدين فيبرار تطن بن نوسُ المقدي الج وارشوال مے روزی ها پاور آن کے دن تما قائش ان کے بادشاہ کے وفات یا بی م

ملك ننصورنا سرالدين

محرین کمود من هر من ماک شاوه من ایو بیدا آیا ۱۳۰ میره بیرام به ۱۵۲۰ میرگان ۱۷۴ که بادشود بینان مقت آربیا کی هم دئن مال تقى اورة پ ياليس مال ت زياده عرصه تک باد شاه رئے اورة پ صدقه خيرات کرنے والے تتھاورة پ نے موت سے کے دوقت قبل بہت سے غلاموں کوآ زاد کیا۔

> اورآ پ کے بعد آ پ کے بیٹے ملک مظفر نے ملک منصور کی تقلید میں حکومت کا انتظام سنجالا۔ قاضى جمال الدين ابويعقوب:

یوسف بن عبدالله بن عمر الرازی' مالکیہ کے قاضی القصاۃ اور قاضی زین الزوادی جنہوں نے اپنے آپ کومعزول کرلیا تھا' کے بعدان کے مدرس تھے۔ آ بان کی نیابت کیا کرتے تھے اور آ بے کے بعد بااختیار فیصلہ کرنے والے بن گئے' آ ب نے راہ حجاز میں ۵رز والقعد ہ کووفات پائی اور آپ عالم فاضل اور کم تکلیف وتکلف کرنے والے تھےاور آپ کے بعد تین سال تک عہدہ خالی رہا اورآ پ کے بعدﷺ جمال الدین الشریثی نے مالکیہ کویڑھایا اور ان کے بعد ابواسحاق اللوری نے پڑھایا اور ان کے بعد بدر الدین ابو بکرابریسی نے پڑھایا' پھر جب قاضی جمال الدین بن سلیمان حاتم بن کر پہنچا تو اس نے مدارس میں پڑھایا۔والٹد سجا نہ اعلم

اور آخر محرم میں' ملک منصور دمشق آیا اور اس کے ساتھ فو جیس بھی تھیں اور اس کی خدمت میں حما ۃ کا حکمران ملک مظفر بن منصورآ یا تواس نے تمام افواج کے ساتھ اس کااستقبال کیااوراہے شاہانہ خلعت دیا پھرسلطان نے مصری اورشامی افواج کے ساتھ سفر کیااورالمرقب میں اتر ااوراللہ تعالیٰ نے اسے ان پر ۱۸' سفر کو جمعہ کے روز فتح دی اوراس کی خوشخبری' دمشق آئی اورخوشخبریوں کے طبل بج گئے اورشہر کو آراستہ کیا گیااورمسلمان اس سے خوش ہو گئے اس لیے کہ بیر قلعہ مسلمانوں کے لیےضرر رساں تھااورشاہان اسلام میں ہے کئی با دشاہ کواس کے فتح کرنے کا اتفاق نہ ہوا اور نہ ہی ملک صلاح الدین اور نہ ہی ملک الظاہر رکن الدین ہیرس البند قداری کواس کے فتح کرنے کا اتفاق ہوا اوراس نے اس کے اردگر دبلنیا س اور مرقب کو فتح کیا اور پیسمندر کی جانب ایک چھوٹا سا شہرہے جونہایت مضبوط قلعہ کے پاس ہے نداس تک تیر پہنچ سکتا ہےاور نمنجنیق کا پیخر پہنچ سکتا ہے ایس اس نے حاکم طرابلس کی طرف یغام بھیجااوراس نے اسے ملک منصورتقر ب حاصل کرنے کے لیے گرا دیا اورمنصور نے' بہت سے مسلمان قیدیوں کو جوفرنگیوں کے یاس تھے چیڑالیا' پھرمنصور دمشق کی طرف واپس آیا پھرمصری فوجوں کے ساتھ قاہرہ کی طرف سفر کر گیا۔

اور جمادی الآخرۃ کے آخر میں' منصور کے ہاں اس کا بیٹا ملک ناصر محمد بن قلا دون پیدا ہوا اور اس سال محی الدین ابن النحاس کو' جامع کی نگہداشت ہےمعزول کر دیا گیااورعز الدین بن محی الدین بن الز کی نے اس کی نگرانی کوسنھالا اورالتی توبۃ النگریتی کے عوض ابن النحاس نے وزارت کوسنھالا اورالقی توبیکو دیارمصر میں طلب کیا اوراس کے اموال واملاک کی نگرانی کی'اورسیف الدین طوغان وبديد لي المارية المسامعزول وياوع الدين بن الي الهجياء أي ميسنهاال

# اس سال میں وفات بانے والے اعیان

اً نُّنَ مِزَالِمِ إِن تُهِمِ مِن ثَلِي :

ا بن ابرانیم بن شداد آپ نے صفر میں وفات پائی اور آپ شیور فاضل تھے اور آپ کی ایک کتاب سیرت ملک الظا ہر بھی ہے اور آپ تاریخ کا اہتمام کرنے والے تھے۔

### البند قداري:

استاد ملک الظاہر عبری' آپ امیر کبیر علاؤالدین اید کین البند قداری الصالحی تھے آپ نیک اُمراء میں سے تھے اللّٰہ آپ کو معاف کرے' آپ نے اس سال کے ربیج الآخر میں وفات پائی اورصالح نجم الدین نے اس البند قداری سے پراصرار مطالبہ کیا اور اس سے اس کے نلام میز س کو لے لیا اور اسے اس کی تیز نہی اور قابلیت کی وجہ سے اپنے ساتھ ملالیا اور وہ اس کے ہاں اپنے استاد سے بھی مقدم ہوگیا۔

## يتنخ صالح عابدزاہد:

## ابن عامرالمقرى:

جس کی طرف المیعا دالکبیرمنسوب ہے مشخ صالح المقری شمس الدین ابوعبداللہ محمد بن عامر بن ابی بکر الغسو لی الحسنبلی' آپ نے شخ موفق الدین بن قدامہ وغیرہ سے ساع حدیث کیا اور آپ اتو ارکی رات کو وعدہ کا وقت مقرر کرتے تھے اور جب وہ اس سے فارغ ہوجاتے تو آپ ان کو بلاتے پھرانہیں وعظ کرتے' آپ نے اار جمادی الآخرۃ کو بدھ کے روز' وفات پائی' اور شخ عبداللہ ارمنی کے قریب وفن ہوئے۔

## قاضي عما دالدين:

داؤ دبن بچیٰ کامل القرشی النصروی الحقی 'الکشک میں العزیۃ کے مدرس اور مجدالدین بن العدیم کے نائب عدالت' آپ نے ساع حدیث کیا اور آپ فار سے العربیۃ کے مدرس اور خطیب جامع قنگر کے والدیتھے۔ ساع حدیث کیا اور آپ ۱۵ ارشعبان کووفات پا گئے اور آپ نجم الدین القبقازی شیخ الحنفیہ اور خطیب جامع قنگر کے والدیتھے۔ شیخ حسن الرومی:

قاہرہ کے شخ سعیدالسعد اءُ آ پ کے بعد شمس الدین تا کبی نے اسے سنجالا ٔ الرشید سعید بن علی بن سعید ُ شخ رشید الدین خفی مدرس الشبلیہ آ پ کی بہت میں مفید تصانیف ہیں اور آپ کی نظم بھی اچھی ہے آ پ کہتے ہیں ۔

''جواس بات سے خانف ہے کہاہے مصائب زمانہ آلیں گے اسے کہدو کہ ڈرکا بچھ فائدہ نہیں میرے اس اعتقاد نے غم کو دورکر دیا ہے کہ ہر چیز قضاوقد رکے مطابق ہوتی ہے'۔

آ پ اسررمضان کو ہفتہ کے روز فوت ہوئے اور جامع مظفری میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیااور دامن کوہ میں دفن ہوئے۔ ابوالقاسم علی بن بلبان بن عبداللہ:

الناصري المحدث المفيد الماهراً بي نے آغاز رمضان ميں جعرات كے روز وفات يائى۔

# اميرمجيرالدين:

محمد بن یعقو ب بن علی جوا بن تمیم حموی شاعر کے نام ہے مشہور ہے اور اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے وہ کہتا ہے۔ '' میں نے باغ کے گلاب کواس کے رخسار پرطمانچہ مارتے دیکھااور وہ بنفشد کے بارے میں غصے میں ایک بات کہدر ہاتھا کہاس کے نز دیک نہ جاؤخواہ اس کی خوشبوم ہک رہی ہووہ ایک خت دشمن ہے''۔

# شيخ عارف شرف الدين:

ابوعبداللہ محمد بن الشیخ عثان بن علی الرومی 'آپ' قاسیون کے دامن میں ان کے قبرستان میں دفن ہوئے اوران کے ہاں سے شیخ جمال الدین محمد الساوحی باہر نکلے اور سرمنڈ ایا اور ذوالجوالقیہ میں داخل ہوئے اوران کے شیخ اور لیڈر بن گئے۔

#### 211Q

اس سال کا آغاز ہوا تو الحا کم ابوالعباس احمہ خلیفۂ اور ملک منصور قلادون سلطان تھا اور شام میں اس کا نائب امیر حسام اللہ بن لاجین اسلحہ اری المنصوری تھا' اور امیر بدر اللہ بن الصوابی گذشتہ سال کے آخر میں الکرک کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور امیر حسام اللہ بن طرقطائی کے ساتھ مصر سے اس کے پاس فوج آئی اور انہوں نے الکرک کے محاصرہ پراتفاق کر لیاحتی کہ انہوں نے الکرک کے حکمر ان ملک مسعود خضر بن مالک الظاہر کو مہینے کے آغاز میں اس سے اتارلیا اور اس کی خوشخبری وشق آئی اور تین دن تک خوشیوں کے شادیا نے بہتے رہے اور طرقطائی ملک خضر اور اس کے اہل بیت کو دیار مصرکی طرف واپس لایا جیسا کہ اس کے ہاپ ملک الظاہر نے ملک مغیث عمر بن العادل کے ساتھ کیا تھا جیسا کہ ان ازیں بیہ بات بیان ہوچکی ہے اور منصور کے تکم سے الکرک کا نائب

من مراوران کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور

اوراس سال علم الدین الردیداری کودوباره ذشق کی تجهری کا منتظم مقرر کیا گیا اورالصاحب تقی الدین بن توبه کودوباره دمشق کاوزیر بنایا گیا اورمصرمین قاضی تقی الدین بدساس مرحوم کی جگه زین الدین بن الب مخلوف البریدی نے مالکید کی قضاسنجالی۔

اوراس سال الغزاليه ميں بدرالدين بن جماعة نے پڑھاياس نے الغزاليه كوشس الدين امام الكلاسه كے ہاتھ سے چيسن لياتھا جوشس الدين الا كي كانائب تھا اورالا كي شخ سعيدالسعد اءتھا وہ ايك ماہ تك اس كامنتظم رہا پھرتھم آيا كہ اسے دوبارہ الا كي كے سپرد كرديا جائے اور جمال الدين الباجريقي نے اس كي نيابت كي اورالباجريقي نے ٣ ررجب كونيابت سنجالي -

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### احمد بن شيبان:

### كيتا فاضل:

سے جمال الدین ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن عبداللہ بن بحمان البکری الشریشی المالکی آپشریش میں ۱۰ ہے میں پیدا ہوئے اور عراق کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں مشائح اور القطیعی 'ابن زور بنہ اور ابن اللیثی وغیرہ سے ساع حدیث کیا اور حصول علم میں مصروف رہے اور الفاضلیہ میں پڑھایا پھر قدر میں شخ مصروف رہے اور الفاضلیہ میں پڑھایا پھر قدر میں شخ الحرم بن کراقامت کی پھر دمش آئے اور ام الصالح کی تربت میں حدیث کی مشخت اور اصفح میں رباط ناصری کی مشخت اور مالکیہ کی مشخت سنجالی اور آپ کو قضاء کی پیشکش کی گئی گر آپ نے اسے قبول نہ کیا اور آپ نے قاسیون میں ۲۲ رجب کو سوموار کے دوز رباط ناصری میں وفات یائی اور الناصریہ کے سامنے قاسیون کے دامن میں دفن ہوئے آپ کا جنازہ نہایت بھر پورتھا۔

### قاضى *الت*امناة:

### شيخ مجدالدين:

یوسف بن محمد بن محمد بن عبدالقدالمصر ی ثم الدمشقی الشافعی الکاتب جوابین المهتار کے نام سے مشہور ہیں آپ صدیث وادب میں فاضل تصےاور بہت التصے خوشنویس میتے آپ نے دارالحدیث نورید کی مشیخت سنجالی اور کثیر سے ساع کیا اور لوگوں نے آپ ک کتابت سے فائد داٹھایا' آپ نے ۱۰رز والحجہ کو وفات یائی اور باب الفرادیس میں دفن ہوئے۔

### شاعراورادیب:

سباب الدین ابوعبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد جوابن الخیمی کے نام ہے مشہور ہیں' آپ کو بہت ہے علوم میں بہرہ حاصل تھا اور شہاب الدین انداز نظم میں آپ کو مبارت حاصل تھی اور آپ نے • ۸سال ہے زیادہ عمر پائی اور تصیدہ بائی ● کے بارے میں آپ کا اور مجم الدین بن اسرائیل کا جھڑ انہو گیا اور وہ دونوں اپنے جھڑ ہے کے فیصلے کے لیے ابن العارض کے پاس گئے آپ نے دونوں کو تھم دیا کہ وہ اس بن اسرائیل کا جھڑ انہو گیا اور دونوں نے جھاڑ ہے کے فیصلے کے لیے ابن العارض کے پاس گئے آپ نے دونوں کو تھم دیا کہ وہ اس وزن پر نظم کھیں' اور دونوں نے نہایت اچھی نظمیں کھیں لیکن ابن الحجمی کو اس پر برتری حاصل تھی اور اس خلکان نے بھی کیا اور البحزری نے اپنی کتاب میں آپ کے حالات کو بڑی طوالت سے بیان کیا ہے۔ الحل ج شرف الدین :

اوراس سال ﷺ شرف الدین ابن مری کی وفات ہوئی' آپشنج محی الدین النوری کے والدیتھ ﷺ رحمہ اللہ اللہ عقوب بن عبد الحق: یعقوب بن عبد الحق:

ابو یوسف المدین سلطان یلا دمغرب اس نے واثق بااللہ ابی دیوس کے خلاف خروج کیا اور اس سے بیرون مراکش کی حکومت جیس نے معال کے شرم تک قائم رہی ' حکومت جیسن کی اور اس نے ۲۶۸ ھ میں بلا داندلس اور جزیرہ خضراء پر قبضہ کرلیا اور اس کی حکومت اس سال کے شرم تک قائم رہی ' اور و ہاں کے موحدین کی حکومت اس کے ہاتھوں بربا دہوئی۔

### قاضى بيضاوي:

قاضی امام علامہ ناصر الدین عبداللہ بن عمر الشیرازی شیراز کا قاضی اور عالم اور آ ذربائیجان اور ان نواح کا عالم ' آپ نے

يا مطلبا ليس لي في غيره ارب اليك ال التقصي و انتهى الطلب

<sup>■</sup> آپ کی وفات ۱۸۲ ھیں ہوئی ہے۔

ه ۱۸ هو نتری ته ریز نیری و دات یا تی دورآ پ کی تصدیف مین سے السمان فی السول الفقہ بھی ہے جوا یک مشہور کیا ہے ہے اور کئی اوگوں نے اس بی مشروح السمی میں اور آ پ نے جا رجند وی میں التنویہ بی شرح الص ہے اور الغابیة القصو کی فی درایة الفقو کی اور شرع المنظب ا مور راکا نیے فی المنظل مور النقور لی دور شرح آلم محمول الکی آ پ کی تصانیف میں ادر اس کے خدود تھی آپ کی انہر تسانیف میں اور آپ نے وصیت کی آپ او تنف شہر از کی نے پہلومیں تھر رزمیں وفن آباجا ہے ۔ وائد سبحاندا علم

#### 2414

کیر محرم کو صہیون اور قلعہ برزیہ کے محاصرہ کے لیے تو جیں 'شام کے نائب حسام الدین لاجین کے ساتھ روانہ ہوئیں اور
امیر سیف الدین سنتر الاشتر نے ان کورکاوٹ کی مگر وہ مسلسل وہیں رہے جی کہ انہوں نے اسے اتارلیا اور اس نے ملک کوان کے
سپر دکر دیا اور وہ سلطان ملک منصور کی خدمت میں چلا گیا اور اس نے اکرام واحترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اسے بدیۂ ایک
بزار گھوڑ ہے عطا کیے اور وہ منصور کی حکومت کے آخر تک معظم رہا اور بیحالات ختم ہو گئے اور ۱۵ ارمحرم کو جلال الدین حنی نے اپنے باپ
حسام الدین الرازی کی نیابت میں فیصلہ کیا اور ۱۳ اس ربیج الاول کو قاضی شہاب الدین محمد بن القاضی شمس الدین بن الخلیل الحوی قاہرہ
سے آکر دشتن کا قاضی القعنا ہیں گیا اور ربیج الاقر کے روز 'شخ صفی الدین ہندی نے الرواحیہ میں درس دیا اور قضا ہی اور شخ تاج الدین الفراری اور علم الدین الردید ال کی تقر رک کا حکم نامہ پڑھا گیا اور شخ تاج الدین الفراری اور علم الدین الردید الرک کے باس حاضر ہو کے اور بر بان الدین خضر سخاری کے عوض 'تقی الدین عبد الرحلٰ ابن بنت الاعر تاہرہ کے قاضی بن گئے اور بیاس سال کے صفر کے آغاز کی بات ہے۔
الاعرز قاہرہ کے قاضی بن گئے اور بیاس سال کے صفر کے آغاز کی بات ہے۔

اوراس سال سیف الدین سامری کو دمثق سے دیار مصر کی طرف بلایا گیا تا کہ اس سے جزائر کا چوتھائی حصہ خریدا جائے یہ وہ پانی ہے جے اس نے ملک اشرف موسیٰ کی بیٹی سے خریدا تھا اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ وقف ہے اور اس بارے میں علم الدین الشجاعی گفتگو کرنے والا تھا جو ایک ظالم خص تھا اور مضور نے اسے دیار مصر میں نائب مقرر کیا تھا اور وہ مال حاصل کر کے اس کا قشاور وہ ایک بیوتو ف عورت تھی اور اس نے ظالم اور جابل زین الدین بن مخلوف کے سامنے اس کی بیوتو فی ثابت کر دی اور اس نے امال بیج کو بی باطل قرار و یہ دیا اور اس نے ظالم اور جابل زین الدین بن مخلوف کے سامنے اس کی بیوتو فی ثابت کر دی اور اس سے نے اصلاً بیچ کو بی باطل قرار و سے دیا اور سامری کو بیس سال کی پیداوار کے دو لا کھ در بم واپس دلوائے اور انہوں نے اس سے الزنبقیہ کا حصہ لے لیا جس کی قیت ۸۰ ہزارتھی اور اے گھروں کی سر دی میں فقیر کر کے چھوڑ ویا پھر انہوں نے دختر اشرف کے رشد کو ثابت کیا اور ابنی مرضی کے مطابق اس سے یہ تھوٹ خرید سے پھر انہوں نے دماشقہ کو کیے بعد دیگر سے بلا اور وہ ان سے کو ثابت کیا اور ابنی مرضی کے مطابق اس سے یہ تھوٹ خرید سے پھر انہوں نے دماشقہ کو کیے بعد دیگر سے بلا اور وہ کا میاب نہیں طلب بوگا اور اس کی مدت در از ہوگی اور وہ فراعنہ اور ظلم کے علاقے کی طرف آئیوں طلب ہوگا اور اس کی مدت در از ہوگی اور وہ فراعنہ اور ظلم کے علاقے کی طرف آئیوں طلب کرتے تھے اور جو مصر میں ظلم کر سے تھان کے ساتھ کرتے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے ان کے ساتھ کی خوتھ سے تھان کے ساتھ کرتے تھے۔

# ا سال یں وفات پائے والے اعیان

ملامه قطب الدين!

محمد بن العباس الدنيسرى' ماہر طبيب اور عاذق شاعر'اس نے اکابر اور وزراء کی خدمت کی اور • ۸ سال عمریا کی' اوراس سال مے صفر میں' دشق میں وفات یا گی۔

### قاضي القصاة بربان الدين:

الخضر بن الحسین بن علی سنجاری' آپ ۔ نے دیارمصر میں کئی دفعہ فیصلہ ( قضاء ) سنجالا اوروز ریکھی ہے آپ باو قاراور بارعب رئیس تصاور آپ کے بعدتقی الدین بن بنت الاعز نے قضاء سنجالی ۔

### شرف الدين سليمان بن عثان:

آ بِمشہورشاعر ہیں اور آپ کا ایک دیوان بھی ہے آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔

لينتخ صالح عزالدين

عبدالعزیرین عبدالعزیرین عبدالمعنم بن الصینل الحرانی آپ ۵۹۳ هے و پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا پھر مصر کو وطن بنالیا اور و ہیں ۱۳ رجب کو وفات پائی آپ کی عمرنو سے سال سے زیادہ تھی اور جب حافظ کم الدین البرزالی نے ۲۸۳ ھے میں مصر کی طرف کو چ کیا تو اس نے آپ سے ساع کیا اور آپ سے ساع کیا اور جب ایک جنازہ میں شامل ہوئے تو گورکن نے ان کا پیچھا کیا اور جب رات ہوئی تو اس نے اس قبر کے پاس آ کرمیت کو کھولا اور میت ایک نوجوان کی تھی جسستہ ہوگیا تھا اور جب اس نے قبر کھولی تو یہ مردہ نوجوان اٹھ بیٹھا اور گورکن مردہ ہوکر قبر میں گر پڑا اور نوجوان آپی قبر سے با ہرنگل آیا اور گورکن کو اس میں دفن کر دیا گیا اور آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں قلیوب میں تھا اور میر نے گئی مراد کیا گیا کہ کہ میں اس سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ میں اس کے بیچھے گیا تو کیا دیجھے گیا تو کیا دیکہ دوہ ان درخوں میں جو وہاں موجود تھا ایک اندھی چڑیا کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے اور راوی کا بیان کے بیچھے گیا تو کیا دیکھی بنایا کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جنازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب کے کہ شخ عبدالکانی نے بچھے بنایا کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جنازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب کے کہ شخ عبدالکانی نے بچھے بنایا کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جنازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب

ر کول نے اس کی تیاز جانار و مرحمی تو اس نے جانارونا کے صافہ جانے ایم فین کرنے کئے تو اس نے میر نی طرف دیکھا اور کھنے لگا میں ا ا بن فالمل بون پُتران ئے اپنے آپ کوائن میت کی قبر میں ؟ ال دیا آپ نے بیان کیا کہ میں نے ویجھا تو مجھ پُٹھاظر نہ آیا۔

ا مین الدین و بدانسمه بن و بدانو با ب بن ا<sup>گون</sup> من شخصه من ا<sup>گون</sup> بن عصار نر الدششقی آی<u>ه برند می باست. و اما اک کوتر ک نیا اور</u> تلین مال مکہ کے پڑوی میں عبادت وزیادت کی طرف متوجہ رہنا ورآپ کو شامیوں اور مصریوں میں قبولیت حاصل ہو کی اورآپ نے اس سال کی رجب کومدینه نبویہ میں وفات یا ئی۔

اس سال الشجاعي اس ارادے ہے مصر ہے شام آیا کہ وہ اہل شام کے مال داروں سے برز ورمطالبہ کرے گا اور رہے الآخر ے آخر میں شخ ناصرالدین عبدالرحمٰن المقدی قاہرہ ہے ہیت المال کی سپر دگی'اوقاف کی دیکھ بھال اورخواص کی گمرانی کے لیے آیا اوراس کے پاس احکام اورخلعت بھی تھے اپس لوگ اس کے درواز ہے پر گئے اوراس نے امور کے بارے میں گفتگو کی اورلوگوں کو ایذا ، دی اوراس کی امارت ٔ امیرعلم الدین الشجاعی کی سفارت ہے ہوتی تھی جودیا رمصرمیں متکلم تھا' اس نے شخ شمس الدین الا یکی اور ابن الوحید کا تب کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کیا اور بیدونوں اس کے ہاں ایک مقام رکھتے تھے اور اس نے اس سال کے آغاز میں اعیان دیاشقہ کی ایک جماعت کو دیارمصر میں طلب کیا اور ان سے کثیر اموال کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا دفاع کیا تا کہوہ ان پر اپناظلم کم کرے اورا گروہ ڈٹ جاتے تو ظالم کوجلد سز املتی اور جس کووہ ناپیند کرتے تھے وہ جلدان سے دور ہوجا تا اور جب ابن المقدی ٔ وشق آئے آپ ام صالح کی تربت پر فیلے کرتے تھے اور لوگ آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے شرسے ڈرتے تھے اور آپ نے باب الفرادیس میں' اور باب الساعات میں گواہوں کے لیے چبوٹرے ہوائے اور باب الجاہیۃ تالی کوازسرنو بنایااورا ہےاونچا کیااوروہ ہموار ہو چکا تھااورآ پ نے اس مل کوہھی درست کیا جواس کے نیچےتھااورا ی طرح آ پ نے اس بل کو بھی درست کیا جواس بازار کے پنچےتھا جسے دونوں' جانب سے نئے سرے سے بنایا گیا تھا۔اور بیابن المقدی کا بہترین کام تھااور اس کے ساتھ ساتھ وہ اوگوں کو بہت اذیت دینے والا اور ظالم و غاصب تھا اور لوگوں برظلم کے درواز بے کھولتا تھا جن کے بیان کی ضرورت نہیں۔

اور • ارجمادي الاولى كوقاضي القصاة حسام الدين حنف ُ اور الصاحب تقى الدين توبية النَّسريِّي اور قاضي القصاة جمال الدين محمد بن سلیمان الز دا دی المالکی ساڑھے تین سال دمشق کے جائم کے بغیر رہنے کے مالکیہ کے قاضی بن کرآئے اورآپ نے منصب کی علامات کو قائم کیا اور درس دیا اور مذہب کو پھیلایا اور آپ کوسیادت اور ریاست حاصل تھی ۔

اورہ مرشعبان کو جمعہ کی رات کو ملک صالح علاؤ الدین بن ملک منصور قلا دون نے سطاریہ میں وفات یا کی اوراس کے باپ کو اس کا بواغم ہوااوراش نے اپنے بعداس کے لیے حکومت کی اور کئی سال کی مدت سے منابر پراس کے لیے خطبے ہور ہے تھے پس اس نے اسے اپنے بعداس کے بیٹے اشرف خلیل کوولی عہدمقرر کر دیا اور جمعہ کے دن اس کے باپ کے ذکر کے بعدمنابریراس کے لیے

خطيه و ما اور خوشي ئے شاد مائے کے اور مات روز تک شار و آرا الله اما اور فورج نے خلاصہ سنے اور موارک کی اور او کو است کے تيرقنمي ۽ اخلهارخوڻي نيوائر جدان ڪه نول مين اس ئيا باي کي وفات کانم نفائيونکه انشي کي نے اس بيظلم نيا تھا اور رمضان مين شرف الله بین این استیم از بن کی مناب شمل اند بن بین استعوای به بیشن سنجانی اورای مینید مین مدرامد بن بین بیما میت نے قدل كَ خطيب قطيب الدين في موت ك بعد قدس كي خلابت سنجان أوراس ك بعد مان زالدين احمد بن القائني تاج الدين بنت الاعز نے القیمریة کی تدریس کا کام سنجالا اور رمضان میں ایک نصرانی نے تمله کیا اور اس کے پائں ایک ملمان عورت تھی اور وہ رمضان میں دن کے وقت شراب نوشی کر رہے تھے لیس نائب سلطنت حسام الدین لاجین نے نصرانی کوجلانے کا حکم دیا اور اس نے اپنی جان کے بارے میں بہت ہے اموال قربان کیے گراس نے انہیں قبول نہ کیا اورا سے سوق انجیل میں جلا دیا گیا اوراس بارے میں شہابُ محمود نے ایک شاندارقصیدہ تیار کیااوراسعورت کوکوڑوں کی حداگائی گئی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

ابوالز كاعبدالمنعم بن يجيل بن ابراميم بن على بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن سعد بن ابراميم بن عبدالرحمٰن بن عوف القرشي الزهري آ ب جالیس سال بیت المقدس کے خطیب رہے اور آ پ کبار صلحاء میں سے تھاورلوگوں کومجوب تھے خوبصورت بارعب اورشریف النفس تھے اور نماز فجر کے بعد محراب میں اپنے حفظ سے تفسیر بیان کرتے تھے آپ نے کثیر سے ساع کیا اور آپ نیک لوگوں میں سے تھے آ پ۳۰۳ ھیں پیدا ہوئے اور سے رمضان منگل کی رات کوم ۸سال کی عمر میں وفات پائی۔

مینخ ابراہیم بن معصاد:

بن شداد بن ما جدالجعبری و تقی الدین ابواسحاق آپ اصلاً قلعه جعبر ہے تعلق رکھتے ہیں پھر آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار کی آپ لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے کلام سے بہت فائدہ حاصل کرتے تھے آپ نے ۲۲ رمحرم کو ہفتہ کے روز قاہرہ میں وفات یائی اورالحسینیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ مشہور صلحاء میں سے تھے۔

يشخ ليس بن عبدالله:

المقرى الحجام' محى الدين النووي كے شخ الثيوخ ' آپ نے بيس حج كيے اور آپ كے احوال وكرا مات بھي ہيں ۔ الخونده غازيه خاتون:

ملک منصور قلا دون کی بیٹی'اور ملک سعید کی بیوی۔

الحكيم الرئيس علاؤ الدين:

بن الى الحزم بن نفيس' آپ نے القانون ابن سٰیا کی شرح کی اور الموجز وغیرہ فوائد کوتصنیف کیا اور آپ اپنی یا دواشت سے لکھا کرتے تھے اور آپ ابن الدخواری سے اشتغال کرتے تھے آپ نے ذوالقعدہ میں مصرمیں وفات پائی۔

شخ مرالد تن

۔ تعبداللہ بن اشنی جمال اللہ بین بین یا لکٹے وی الفیہ کا شار ن ایٹ اس کے باپ نے نالیف کیا تھا اور یہ بہتر این شرح اور بہت غور مدکن روس ہے اب وجین رم نبویو ہے اور واقعی انسان تھا ہے کے ہنجرم کواقع اسکید وروفات پائی اور ووسرے دین باب السنس میں فرن بوے یہ والدواقعم

#### D 1111

اس سال طرابنس شہر فتح ہوا اور اس کی صورت یوں ہوئی 'کہ سلطان قلادون فاتح مصری فوجوں کے ساتھ دمشق آیا اور ساس سار سفر کواس میں داخل ہوا پھر وہ ان کے ساتھ اور دمشق افوا تی اور بہت سے رضا کا رول کے ساتھ روا نہ ہو گیا ان رضا کا رول میں سابھ کے قاضی بھم الدین خبلی اور قدس وغیرہ کے بہت ہے آدی بھی تھے سواس نے طرابلس سے رفتے الا فال کے آغاز میں جمعہ کے درا جنگ کی اور بجا تھے اس کے ساتھ اس کا سخت محاصرہ کیا اور اس کے باشندوں کو تحت تنگی دی اور اس پر سار ہوائین نصب کردیں اور جب سمر جمادی الآخرۃ کو منگل کا دن آیا تو دن کے چو تھے پہر طرابلس ہر ورقوت فتح ہوگیا اور اس کے سب باشندوں پر تنل وقید صاوی ہوگئی اور المدیناء کے بہت سے باشندے غرق ہوگئے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا گیا اور ذخائر پر بضنہ کرلیا گیا جو ۲۰۰۳ ہے سے لے کر آئیوں کے قبضے میں چلے آتے تھے اور اس نے بل مطرت معاویہ گئے کے زمانے میں وہ سلمانوں کے قبضے میں جو اور تعرف کیا اور اس نے بین وہ والن کے ساتھ اس کی مروان کے تھے اور سرکوں ہوگیا اور وہ بال برمصرو شام کے پھل اس کو از سر نو تھیر کیا اور اسے مضبوط کیا اور دو ال کواس میں آباد کیا اور وہ پر امن آبا داور وہ بال برمصرو شام کے پھل تھے اور وہ بال اخروث کیا تھے جو بلند جگہوں کی طرف چڑھتے تھے اور اس نے بل وہ قربی تھے جو بلند جگہوں کی طرف چڑھتے تھے اور اس نے بل وہ تین شہر تھے جو قرب سے تھے پھرید ایک شہر بن گیا پھر اسے اس کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشخری دہشق بینچی تو خوش کے خور یہ نوش کیا تھوں میان کہ اس خور اس نے کے اور شہر کو آر راستہ کیا گیا اور اور کو اس نے کے اور شہر کو آر راستہ کیا گیا اور اور کو کی منائی۔

پھر سلطان ملک منصور قلا دون نے شہر کی عمارات مکانات اوراس کی مضبوط فصیلوں کو گرانے کا تھکم دے دیا اور میتھم بھی دیا کہ اس سے ایک میل کے فاصلے پرایک اور شہر تغییر کیا جائے جواس سے خوبصورت اور مضبوط ہوتو ایسے ہی کیا گیا اور بہی وہ شہر ہے جسے طرابلس کہا جاتا ہے پھر وہ مظفر ومنصور اور مسرور ہوکر واپس آیا اور ۱۵؍ جمادی الآخر ہ کواس میں داخل ہوالیکن اس نے تمام امور اور امور اور امور اور کیا جاتا ہے پھر وہ مظفر ومنصور اور مسرور ہوکر واپس آیا اور ۱۵؍ جمادی الآخر ہ کواس میں داخل ہوالیکن اس نے تمام امور اور امور اور کیا ہوالیکن اس نے کا کام ملم اللہ بن الشجاعی کے سپر دکر دیا اور اس کی وجہ سے مخلوق کو بڑی تکلیف ہوئی اور میں ہمت برا

بلاشبہ بینظالم کی تباہی اور ہلاکت ہے مگر منصور کوان اموال نے بچھ فائدہ نہ دیا جوانشجا تی نے اس کے لیے جمع کیے تتھا اور وہ اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بستیوں کی طرح پکڑلیا جیسا کہ ابھی بیان ہو گا پھر سلطان نے ۲رشعبان کواپنی فوج کے ساتھ دیار مصرکوسفر کیا اور آخر شعبان میں اس میں داخل ہوا اور اس سال حلب کرکڑ کی جانب اوران ٹواح میں بہت سے قلعے فتح ہوئے اور تا تاریوں کی ایک جماعت کوشکست ہوئی' اور ان کا بادشاہ خربندا جوملطیہ پر تا تاریوں کا نائب تھا'

ا ا

اوران سال بنمال الدین یوسف بن اُتقی اسریق نے مشق کی آسیکشن کا کام سنجالا کیجر ہتھ کیٹیوں کے بعد تائی الدین انسیروں کے است مہمال بیاوراں سال تجروی آئیسر کی وجہ ست ہیرکوس بہ کے حراب سندیاس رُحیا کیا اور دربال الدین اساندری نائم بیانضیر بر سندو بال ایک باردائی بالوراہ وجارو ہے میان انہوں نے 10 روز انھرکو برمار کے روز سے اس کی ابترائی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

شيخه فاطمه بنت شخ ابراهيم:

بنجم بن اسرائیل کی بیوی' آپ نقر کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کوطریقہ حریریہ وغیرہم کے مطابق سلطنت' اقدام' ترجمہ اور کلام حاصل تھا' آپ کے جناز دمیں بہت لوگ شامل تھے اور آپ کوشنخ ارسلان کے نزدیک وفن کیا گیا۔

العالم ابن الصاحب

بحیاتی نظر است کے اللہ میں اور حمیات اور میں ہوسف بن عبداللہ بن شکر آپ علم وریاست کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ نے کئی مدارس میں پڑھایا اور آپ کو وجاہت وریاست حاصل تھی پھر آپ نے ان سب باتوں کو ترک کر دیا اور حرفشہ اور حرافیش کی صحبت اور لباس اور طریقہ میں ان سے مشابہت اختیار کرنے اور بھنگ پینے اور استعال کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو بے حیائی مذات اور ایکی زائد باتوں سے دلچیں ہوگئی جن میں سے بہت می باتوں سے دلئی نہات اور آپ کو بے حیائی مذات اور ایکی زائد باتوں سے دلچیں ہوگئی جن میں سے بہت می باتوں سے ملاہی نہیں جاسکتا اور آپ کو لاکے فاضل تھے جو اس بات سے آپ کورو کتے تھے گر آپ ان کی طرف توجئیں کرتے تھے اور بمیشہ آپ کا بہی طریقہ رہا تھی گئے اور آپ کا اور ان سے باتوں سے قبل قضاء میں ہاختیار جمعہ کی رات کو وفات پا گئے اور جب چار قاضی مقرر کیے گئے تو آپ کی خالہ کا بیٹا اس نے اسے کہا خاموش رہ ورنہ تھے نہا اور ان ان الصاحب مذکور نے اسے کہا توا ہے دین کی کمی کی وجہ سے کرے گا اور وہ اپنی عقلوں کی کمی کے بارے میں بھھ سے من لیں گے اور اس نے تھے بارے میں کہا ۔ لیں گے اور اس نے تھے بارے میں کہا ۔ لیں گل ور اس نے تھے بارے میں کہا ۔ لیں گا ور اس نے تھر بھگل کے بارے میں کہا ۔ لیں گل کے اور اس نے تھر بھگل کے بارے میں کہا ۔

''اے عقل وفہم والو! بھنگ کی مستی میں میرے مدعا کا مقصود ہے انہوں نے اسے عقل ونقل کے بغیر حرام کر دیا ہے اور حرام' غیر حرام کی تحریم ہے اسے اور ایک دن حرام' غیر حرام کی تحریم ہے اے میر نے نسس کھیل کود کی طرف ماکل ہواور کھیل کود سے نو جوان زندہ رہتا ہے اور میں خوش کی مستی سے نہا کتا اگر' شراب کا حصول دشوار ہوتو بھنگ ہی سہی میں نے بھنگ اور شراب کو اکٹھا کر دیا ہے اور میں خوش ہول کھیل کی میں نے بھنگ دروازہ دکھا تا ہے قتم بخد اللہ اسے بہت اجر دے گا'۔

اوروہ الصاحب بہاؤالدین بن الحنا کی جوکرتے ہوئے کہتا ہے۔

'' بیٹھاورخوش ہوجا' ضروری ہے کہ مجھے تکلیف ہوتو علی بن محمد لکھتا ہے اے ابن الحنا تجھے کہاں یہ بات حاصل ہے پس

اس نے است بلاکر مارا بھراسے شفاخانے لے جانے کا حکم دیااورہ واس میں ایک سال رہا پھراسے آزاد کر دیا گیا''۔ شس اللہ بن اسبہانی .

شاہ ج اُمحصدا یا محمد میں محمود ہیں محمد ہیں عرباد الساد) فی العلامہ' آپ دام ھے بعد دشق آئ اور فقها سے مناظر و کیا اور آب نے فضائل شہور ہوئے آپ فی اسول فقہ اسول دین کے فضائل شہور ہوئے آپ نے سان حدیث کیا اور ازئی کی اُنصول کی شرئ کی اور چار فنون میں تواعد کھے اسول فقہ اسول دین منطق اور خلاف میں آپ کو منطق نمحوا ورا دب کی اچھی واقفیت تھی اور آپ نے مصر کی طرف سفر کیا اور شین اور شافعی کے مزار وغیرہ پر پڑھایا اور طلبہ کی طرف سفر کیا آپ نے ۲۰ کو ۲ کے سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پائی۔

سمس محمر بن العفيف:

سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی الکحسانی' زبر دست شاعز'اس کی وفات اپنے باپ کی زندگی میں ہوئی تو اسے اس کا الم ہوا' اور اس کا بہت غم کیا اور بہت سے اشعار میں اس کا مرثیہ کہا اور اس نے ۱۲ رجب کو بدھ کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اورصوفیہ میں فن ہوئے' آپ کے شانداراشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اس کے دانت'اس کے جاند کے لیے ستارے ہیں اور وہ حسن کے ہار کے لیے موتی ہیں اور اس کی کمز' کتنی دور رہی اور وہ کمز ورتھا اور اس کے دانت کس قدر شیریں ہیں اور وہ ٹھنڈا ہے''۔

اوروہ بھنگ کی ندمت کرتا ہوا کہتا ہے \_

'' بھنگ چینے والے کے نز د کیک اس کی کوئی خوبی نہیں ہے لیکن وہ اپنے رشد کی طرف پھرنے والی نہیں ہے اس کے چبرے میں زر دی ہے اس کے منہ میں سبزی ہے اس کی آئھ میں سرخی ہے اور اس کے جگر میں سیا ہی ہے''۔

اوراس کاشعرہے۔

''اس کا چبرہ اس کے رخسار کی بار کی پرنمایاں ہوااوروہ زلفوں کی سیاہی میں جیکا اور میں نے کہا عجیب بات ہے تاریکی کیسے نہیں مٹے گی جب کہ نیزے پرسورج طلوع ہو چکاہے''۔

اوراس کاشعرہے۔

''میرے زدیک تواور کچکدار نیز ہ برابر ہیں اسے ہوا' حرکت دیتی ہےاورتو محبت کوحرکت دیتا ہے''۔

### ملك منصورشها ب الدين:

محمود بن ملک صالح اساعیل بن عادل'آپ نے ۱۸ رشعبان کومنگل کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور اسی روز آپ کواپنے دادا کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ نے کثیر سے حدیث کا ساع کیا اور آپ اہل حدیث سے محبت کرتے تھے اور آپ میں نرمی اور تواضع پائی جاتی تھی۔

شيخ فخرالدين ابومحمه:

عبدالرحمٰن بن یوسف بعلبی صنبلی' دارالحدیث نوریهاورا بن عروہ کے مزار کے شیخ الحدیث اور الصدریہ کے شیخ ' آپ فتو مٰی

دیتے تھاور دیا نے اصلاح 'زبادت'اورعبادت کے ماتھولوگول کوافاد وکرتے تھے آپالاھ کوفوت ہوئے اوراس سال کے رجب عمل وفات یا گئے۔

#### m 119,

اس سال ملک منصور قاردون کی و فات ہوئی اور الح آم عہدی خیفہ اور مسری نا ہب حسام الدین طرقطانی اور شام کا نا ہب حسام الدین لاجین اور شام کے قضاۃ شہاب الدین بن الخوی الشافعی حسام الدین خفی جم الدین بن شیخ الجبل اور جمال الدین الزوادی المالکی متصاور جب ایلی شی الدین سنقر الاشتر کو تا ہوا دیار مصر آیا تو سلطان نے اس کی عزت کی اور اس کے ہاتھ کو مضبوط کی اور اس الدین سنقر الاشتر کو تا ہوا ویار مصر و تا اور البیرہ اور کشاو غیرہ کے قلعوں ہے متعلق گفتگو کرنے کا اور اسال کو حقیم دیا اور اسے فوجوں کو مزید مضبوط کرنے اور البیرہ اور کشاو غیرہ کے قلعوں ہے متعلق گفتگو کرنے کا حکم دیا پس اس کا دل مضبوط ہو گیا اور اس کو تختی میں اضافہ ہو گیا لیکن وہ مروت اور حیا کی طرف رجوع کرتا تھا اور جو خفس آپ کی طرف منسوب ہوتا تھا اسے فائدہ دیتے تصاور پی تھوڑے دنوں میں دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا' اور جمادی الآخرۃ میں ناصر الدین المحدی و کیل ہیت الممال اور ناظر الخاص کی تحقیق کا حکم لے کرا پچی آیا اور اس کے اوقاف وغیرہ کے کھانے کی رسوائیاں نمایاں ہو گئیں جس اس نے العذر او بی کا محمل کی حقیق کا کہا گیا اور اس کے اوقاف وغیرہ کے کھانے کی رسوائیاں نمایاں سامری نے ایک تصدی ہوئی ہیں اس نے العذر او بی کا مجمل کی اور اس کے باوجود وہ اس کے پاس گیا اور اس کے لیے تیا تو نائین اس کے جانے سے خوفز دہ عملی نہوں نے و بال خوش طبی کی چرا پلی گیا اور قضاۃ اور شہود کو طلب کیا گیا تو انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا پھرا سے تیار کیا گیا اور جعد کی تی اور کا لئوں اور نم بدا کیا گیا اور جعد کی بی تو کو کر کر اس کیا اور قبی میں اسے اپنے باپ کے پاس فون کر دیا گیا اور و میں دیکھا پھرا سے تیار کیا گیا اور جعد کے بعدائی کا جمائزہ پڑھا گیا اور قبی میں دری بھی تھا۔

اورا پنجی آیا کہ حصاعت کا کے لیے مجانیق تیار کی جائیں' سوالاعسر بعلب کے علاقے کی طرف گیا کیونکہ وہاں ایسی بڑی بڑی برسی کرٹیاں ہیں جن کی مانندومشق میں لکڑیاں نہیں پائی جائیں اور وہ اس کام کے مناسب حال ہیں' پس گناہ' خراج اور بےگارزیادہ ہوگئی اور لوگوں نے بہت مشقت اٹھائی اور انہوں نے ناپسندیدہ لوگوں کو پکڑلیا اور انہیں بڑی تکلیف اور بختی کے ساتھ ومشق کی طرف لایا گیا۔اناللہ واناالیہ راجعون

### ملك منصور قلا دون كي و فات:

لوگ ابھی اسی نم اور پرزورمطالبات اور اس قتم کی باتوں میں مبتلا تھے کہ ایکچیوں نے آ کراس سال کی ۲ رزوالقعدہ کو ہفتے کے روز ملک منصور کی وفات کی خبر دی کہ وہ قاہرہ کے باہر انجیم میں فوت ہوگیا ہے بھر رات کو اسے اٹھا کر قلعہ جبل میں لایا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ملک اشرف خلیل اس کا ولی عہد بن بیٹھا کیونکہ اس نے اسے اپناولی عبد بنایا تھا اور تمام امراء نے اس سے عہد و پیان کیا اور منابر نیس اس کا ولی عہد بنایا تھا اور کی طرف جے سوق کیا اور منابر نیس اور امراء اور بیشروکوں اور قضا قواعیان خلعت پہنے ہوئے تھے اور جب اس کے متعلق النے لیے اس کی خدمت میں پیادہ چلیں اور امراء اور بیشروکوں اور قضا قواعیان خلعت پہنے ہوئے تھے اور جب اس کے متعلق

اطلاعات آئیں تو امراءشام نے اس سے عبد و پہان کیا اور اس نے اپنے باپ کے نائب حسام الدین طرقطانی کو گرفتار کرلیا اور اس ہے بہت سے اموال نے لئے نن اس سے پھاسوال اوالوا ق برتر بی بردیا۔

اه. اس سال جمال الدين عن عبدالكافي كي بجائة ومثق كي خطاست زين الدين قمر بن مَلَى بن المرحل بنے سنجالي اور سو كام الله صرکی مدد ہے : وااور ناصر اندین بن المفدی کی جائے جائے کی تعبداشت کا کام رکیس وجیدالدین بن المنی الحسنبلی نے سنجالا اوراس نے اس کے دنف کو بڑھایا' اور آباد کیااوروہ اُ یک لا کھ پچیاس ہزار ہے بڑھ گیااوراس سال حماۃ کے حکمران کا گھر جل گیااور بیواقعہ یوں ہوا کہاس کی غیرحاضری میں آ گ لگ ٹی اورکسی نے گھر میں داخل ہونے کی جسارت نہ کی اور آ گ اپنا کا م کرگئی اورگھر اییختمام سازوسا مان سمیت جل گیا۔

اورشوال میں ابن المقدی کے بعد قاضی امام الدین قو نوی نے مزارام الصالح میں پڑھایا اوراس سال حسین بن احمد بن شخ ا بی عمر نے اپنے عمز ادنجم الدین بن شخ الجبل کی بجائے اشرف کوسنجالا اوراس کا تعلم منصور نے اپنی و فات سے قبل دیا تھا اوراس سال شام کےلوگوں کوامیر بدرالدین ہکتو ت الد دیاسی نے حج کروایا اور قاضی القصاٰ ۃ شہابالدین بن الخوی اورشس الدین بن السلعوس اور قافلے کے لیڈر امیر عتبہ نے حج کیا اور ابونمی کو اس ہے وہم ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان عداوت تھی سواس نے مکہ کے دروازے بند کردیئے اورلوگوں کوان میں داخل ہونے سے روک دیا پس اس نے دروازے کوجلا دیا' اورایک جماعت کوتل کر دیا اور بعض جگہوں کولوٹ لیااورفتیج مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا پھرانہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے قاضی ابن الخوی کو بھیجااور جب وہ الی نمی کے پاس تھبرا تو سوارکوچ کر گیا اور وہ حرم میں اکیلا ہی رہ گیا اور ابونمی نے اس کے ساتھ آ دمی بھیجا جس نے ا سے سلامتی اور عزت کے ساتھ'ان کے ساتھ ملا دیا اورمنصور کی موت کی خبرلوگوں کے پاس عرفات میں جینچی اوریدا یک عجیب بات ہےاورایک خط آیا جس میں وزیرابن السلعوس کواس بات برآ مادہ کیا گیا تھا کہوہ دیارمصر کی طرف آئے اور بین السطور ملک اشرف کی تحریقی کهاہے شقیر اےروئے مبارک آ کروزارت حاصل کرو' پس وہ قاہرہ کی طرف گیااور • ارمحرم کومنگل کےروز وہاں پہنچااور سلطان کےفر مان کےمطابق وزارت حاصل کی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

سلطان ملک منصور قلا دون:

ا بن عبداللّٰدالتركی الصالحی الاُفعی' اے ملک صالح مجم الدین ایوب بن ما لک کامل محمد بن عاول الی بکرین ایوب نے دو ہزار دینار میں خریداتھااور بیاس کے ہاں اوراس کے بعدا کابرامراء میں سے تھااور جب ملک سعید بن الظاہر نے اس کی بیٹی غازیہ خاتون ہے نکاح کیا تو الظاہر کے ہاں اس کی عزت بہت بڑھ گئی اور بیحکومت میں مسلسل ترقی کرتا رہاحتیٰ کے سلامش بن الظاہر کا اتالیق بن گیا پھراس نے اسے قر ابتداری سے بلند کر دیااور ۲۸۴ ھ میں وہ خودمختار بادشاہ بن گیااوراس نے ۲۸۸ ھ میں طرابلس کو فتح کیااور عسکا کے فتح کرنے کا بھی عزم کیا اوراس کی طرف گیا مگر۲۷ رذ والقعد ہ کوجلد ہی موت نے اسے آلیا اوراسے اس کے عظیم مدرسہ کی قبر میں دفن کیائیں' جے اس نے دومحلات کے درمیان تعمیر کیا تھا اور دیارمصرو شام میں اس کی ما نندکو کی مدر سنہیں ہےاد راس میں دارالحدیث اور شفاحانہ جی ہےاوران کے بہت ہے وقف جی میں اس نے نقر یباً ۱۰ سال می مربیں وفات پائی اوراس کی مدت حكوم تة ١٠٠٧ بال تقني لور و وخويره اور إعب تتما اوره وسلطات كي ثال وثوكت اور ثالاند وبيته كالعامل تتما 'قد يورا' دام هي خولصورت' بلند ہمت بہادراور یاہ قارتھاالتداس ہے در گذر لرے۔

### اميرحيام الدين طرقطائي:

مصر میں منصوری حکومت کا نائب' اشرف نے اسے گرفتار کر کے قلعہ جبل میں قید کر دیا پھراہے قبل کر دیا اور بیآ ٹھد دن وہیں ا یڑار ہااوراس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا بھراہے چٹائی میں لپیٹ کڑ کوڑی پر پھینک دیا گیااوربعض لوگوں نے اس کاغم کیااور بڑی آ سودگی اورکشائش دینوی اورچکتی بات کے بعدا ہے ایک فقیر کی طرح کفن دیا گیا اور سلطان نے اس کے ذخائر ہے چھولا کھودینا راور سترمصری قنطار حیاندی لی'اور گھوڑ دں' خچروں' اونٹوں' سازوسامان' شاندار قالینوں قیتی ہتصیاروں اوران کے علاوہ مصروشام میں جو املاکو ذخائر تھے ان کے سوابہت سے جواہرات لیے اوراس نے دو بیٹے چھوڑ ہے ان میں سے ایک نابینا تھا اوریہ نابینا' اشرف کے یاس آیا اورا پنے منہ بررد مال رکھ کر کہنے نگا اللہ کے واسطے کوئی چیز دو'اوراس نے اسے بتایا کہ کئی روز ہے ان کے ہاں کھانے کو پچھے نہیں تو اسے ترس آیا تو اس نے فوراً انہیں املاک دے دیں اور وہ ان کی پیداوار سے کھاتے تھے پس یاک ہے وہ اللہ جوانی مخلوق میں جيے جا ہے تصرف كرنا ہے اور جے جا ہے عزت ديتا ہے اور جے جا ہے ذيل كرنا ہے۔

### علامهرشيدالدين:

عمر بن اساعیل بن مسعود الفارقی الشافعی' آپ الظاہریہ کے مدرس تھے' وہیں آپ نے وفات پائی آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی' محرم میں آ پ کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صوفیہ میں دفن ہوئے اور آپ نے ساع حدیث کیا اور آپ علوم کے بہت سے فنون میں یکتا تھے جیسے ملم نحو ادب ترجمہ کتابت انشاء فلکیات نجوم اور رمل وحساب وغیرہ میں اور آپ کی نظم بھی بہت اچھی ہے۔ خطيب جمال الدين ابومجر:

عبدالكافى بن عبدالملك بن عبدالكافى الربعي، آپ نے دارالخطابت ميں وفات ياكى اور جمادى الاولى كے آخر ميں مفتہ كے روزلوگ آ پ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور آ پ کو دامن کوہ میں لے جا کریٹنے پوسف الفقاعی کے پہلومیں دفن کیا گیا۔ فخرالدين ابوالظا هراساعيل:

ا بن عز القصاة ابی الحس علی بن محمد بن عبدالواحد بن ابی الیمن شیخ درولیش اورمتاع دینوی کوکم سجھنے والا' آپ نے ۲۰ رمضان کو وفات یائی اور جامع میں آ پ کا جناز ہ پڑھا گیا اور بنی الز کی کے قاسیون کے قبرستان میں محی الدین ابن عربی کی محبت میں دفن ہوئے' آپ ہرروزان کے کلام سے دوورق اور حدیث کے دوورق لکھا کرتے تھے اوراس کے باوجودان سے حسن ظن رکھتے تھے اور آپ جامع میں سب آئمہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور بعض علاءنے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ نے ان کی تحریر میں لکھا ہوادیکھا کہ ''ہر چیز میں اس کا ایک نشان ہے جواس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کی عین ہے اور اس نے ''اس کے عین کو' صحیح

قراروپات ``\_

اورجس نے بیشعر پڑھا ہے اس سے طور پر بیمروی ہے کہ

وه انتان اس امرير ولؤات كرة ہے لدوہ واحد ہے ۔

اور آپ کے اشعار میں سے پیاشعار بھی ہیں۔

''اور دریا جب سے شاخوں میں چھپاہے نیچے کی طرف گیا ہے اور وہ اس کے دل میں ان کانمونہ بن گیا ہے اور سیم نے اس سے غیرت کھائی ہے جواس کی عاش ہے اور وہ انہیں اس کے وصل سے ہٹانے لگی ہے''۔

پھر کہتا ہے \_

'' جب تمہارے او پرامکان کا ثبوت ہو گیا اور اس کا حکم عالم صور میں ظاہر ہو گیا تو اس نے جمع کواپے ہے الگ کر دیا اور وہ یکتا ہے اور عالم صور میں تمہار افرق ظاہر ہو گیا''۔

پھر کہتا ہے \_

''میں اپنے سرداروں کے سوا' اور پچھنہیں دیکھتا وہ میرے مفہوم کا عین اور میرے جوف کا عین ہیں اور انہوں نے میرے ہر خاصاطہ کرلیا ہے اور میری ذکاہ کے پانے سے سلی پالی ہے انہوں نے میرے فقر کے عموم میری ذکت کے طول اور میری کمزوری کی زیادتی میں غور کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے محض سخاوت' نیکی اور مہر بانی کا معاملہ کیا ہے اور اگر میں نے ان پرفخر کرتے ہوئے اپنے دامن کو گھسیٹا ہے یا اپنے کندھے کوموڑ اہے تو تو ملامت نہ کر''۔

پھر کہتا ہے \_

'' خدائے ذوالجلال کے پے در پے عطیات نے مجھے گونگا کر دیا ہے اور وہ شکر سے بولتے ہیں اور نعت کے بعد نعت اور بثارت کے بعد بثارت حاصل ہوئی ہے ان کا آغاز تو ہے لیکن ان کی انتہاء کوئی نہیں اور ان نعتوں کا مزید حصد دنیا اور آخرت کوڈ ہانپ لے گا''۔

### الحاج طيبرس بن عبدالله:

علاؤالدین وزیرٔ ملک الظاہر کا دامادُ بیا کا برام ائے حل وعقد میں سے تھا اور دیندار اور بہت صدقہ وخیرات کرنے والا تھا اور دونت میں اس کی ایک سرائے تھی جسے اس نے وقت کے وقت دمشق میں اس کی ایک سرائے تھی جسے اس نے وقف کیا تھا اور اس نے قیدیوں وغیرہ کو بھی چھٹر ایا اور اس نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ تین لاکھ درہم شام اور مصرکے سپاہیوں پرخرج کیے جائیں اور ہر سپاہی کو بچپاس درہم ملے اور اس کی وفات ذوالحجہ میں ہوئی اور مقطم کے دامن میں اپنی قبر میں دفن ہوا۔

قاضى القصناة تجم الدين:

ابوالعباس بن شخ تشم الدین بن ابی عمر المقدی آپ نے ۱۲ر جب کوبسوامیں وفات پائی اور آپ یکنا فاضل خطیب اور اکثر مدارس کے مدرس تھے اور شخ الحنا بلہ اور ان کے شخ کے بیٹے تھے اور آپ کے بعد شخ شرف الدین حسین بن عبد اللہ بن ابی عمر نے قضا ۃ

کوسوس این اسلم کوسوس این اسلم

#### 299·

وس سال عمد کا اورسواحل کا بقیہ علاقہ جو بھی مدیت ہے فرنتیوں کے قبضے میں تھانتی ہوااوراس میں ان کا ایک پیٹر بھی باقی ندر با۔

اس سال ۱۶ آغاز ہوا تو الحا کم با مراللہ ابوالعباس عبائ خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلا دون تھا اور اس کے مضافات میں بدرالدین بیدرااس کا نائب تھا اور ابن السلعوس الصاحب شمس الدین اس کا وزیر تھا اور شام میں حسام الدین لاجین السلحد اری المنصوری اس کا نائب تھا اور شام کے وہی قضا قصح جواس سے پہلے سال تھے اور بمن کا حکمران ملک مظفر سشس الدین یوسف بن المنصور نور الدین عمر بن علی بن رسول تھا 'اور مکہ کا حکمران نجم الدین ابونی محمد بن ادریس بن علی بن قادة الحسین ساور مدینہ کا حکمران عز الدین جماز بن شیعة الحسین تھا اور روم کا حکمران غیاث الدین نجسر تھا اور وہ رکن الدین قبح ارسلان سلجو تی کا سلطان 'ارغون بن ابغا بن ہلا کو بن تو لی بن چنگیز خان تھا۔

کا سلطان 'ارغون بن ابغا بن ہلا کو بن تو لی بن چنگیز خان تھا۔

اوراس سال کا آغاز جمعرات کے روز ہے ہوااوراس میں ملک منصور کی طرف ہے سونے اور چاندی کے بہت ہے اموال صدقہ دیئے گئے اور جمعرات کی رات کو سلطان کواس کی تربت میں اتارا گیا اور وہیں گنبد کے نیچے اسے فن کیا گیا اور بدرالدین بیدرا اور علم الدین الشجاعی شمس الدین بن السلعوس حجاز ہے آیا تو اسے ضلعت وزارت دیا گیا اور اس کا حکم قاضی محی الدین بن عبدالظا ہر کا تب انشاء نے اپنے ہاتھ ہے کھھا اور وزیر شبان وزارت کے ساتھ سوار ہوکرا پنے گھر آیا اور واپس گیا اور جب جمعہ کا دن آیا تو اس نے اسے نے شمس الدین سنقر الاشقر اور سیف الدین بن جر مک ناصری کو گرفتار کر لیا اور امیر زین الدین کتبغا کو رہا کر دیا' اس نے اسے طرفطائی کے ساتھ گرفتار کی فرارت و دے دی گئ اور طرفطائی کے ساتھ گرفتار کی فرارت و دے دی گئ اور اس سال ابن الخوی نے ایک مختصر نامہ لکھا جس میں تحریقا کہ الناصریہ کی تدریس قاضی الشافعی کے سپر دکر دی جائے اور اس نے اسے زین الدین الفارتی سے چھین لیا۔

## عسکا اورسواحل کے بقیہ علاقے کی فتح:

اوراس سال ربیج الا وّل کے شروع میں دمشق کی طرف اپنی آیا کہ عسکا کے محاصرہ کے لیے سامان تیار کیا جائے اور دمشق میں اعلان کر دیا گیا کہ داہ خدا میں جنگ کرنے والے عسکا کی طرف روانہ ہوجا ئیں اوراس وقت اہل عسکا نے ان مسلمان تا جروں پر حملہ کر دیا جوان کے پاس موجود تھے اور انہیں قتل کر دیا اور ان کے اموال قابو کر لیے 'پس الجسورہ کی جانب بجانیق کو نکالا گیا اور عوام اور رضا کار'حتی کہ فقہا' مدرسین اور صلحاء بھی دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے ساقہ کی امارت علم الدین الردیداری نے سنجالی' اور فوجین' نائب شام کے آگے آگے نگلیں اور وہ ان کے آخر میں فکل' اور جماۃ کا حکمران ملک مظفر بھی اس کے ساتھ آ ملا اور لوگ ہر جانب سے نکل آئے اور طرابلس کی فوج بھی ان کے ساتھ آ ملی اور اشرف بھی عسکا جانے کے لیے دیا رمصر سے اپنی افواج کے ساتھ حا

نگلا' اور وہاں پر فوجیس ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں' اور اس نے مهرر بچ الآخر کو جمعرات کے روز' اس ہے جنگ کی اور اس کی ہر جا اب جہاں میرعانیق نصب کرناممکن تھا محانیق کو نصب کر دیا اوراس ہے جنگ کرنے اوراس کے باشندوں کو تنگ کرنے میں انتہا کی رشیں کو ٹن کی اور وگ ہوا میا بل تن بخار ن کو ہر ہیئے کے لیےا کئیے، یوے اور تن شرف الدین الفزار کی نے اسے پر ھااور تضاقی شندا ' اورا عمان حاضر ہوئے اور عسکا کے محاصر و کے دوران ٹائب شام حسام الدین کی طرف ہے ًٹزیز ہوئی'ا ہے وہم ہوا کہ سلطان اسے کپڑنا حیاہتا ہےاورا سے اس بات کی اطلاع امیرا بوخرس نے دی تھی' ٹیس و وسوار ہوکر بھا گے گیا اور علم الدین الر دیداری نے اسے المهامیں واپس کیااورا سے سلطان کے پاس لے آیا تو اس نے اس کے دل کوخوش کر دیااوراس نے اسے ضلعت دیا پھرتین دن کے بعداس نے اے گرفتار کرلیا اور اسے قلعہ صفد کی طرف بھیج دیا اوراس کے ذخائر کی ٹکرانی کی' اوراس کے گھر کے استاد بدرالدین بكداش كولكھااوراييامعامليه ہوا جس كاوہاں پر ہونا مناسب نەتھاجب كەوە وقت تنگى "تكليف اورمحاصرے كاتھااورسلطان نے محاصرہ کرنے کا پختہ اراد ہ کرلیااور تین سوبو جنوں کے لیے ڈھول مقرر کیے بھروہ ۷؍ جمادی الاولی کو جمعہ کے روز دھیرے دھیرے روانیہ ہوااورطلوع آفاب کے وقت یکبارگی ڈھول بچے'اورآفتاب کےطلوع ہوتے ہی مسلمان فصیلوں پر چڑھ گئے اورشہر کی فصیلوں پر اسلامی جھنڈ نے نصب کر دیئے گئے اور اس موقع پر فرنگی پیٹھے پھیر گئے اور تا جروں کی کشتیوں میں بھا گتے ہوئے سوار ہوئے اور ان میں نے اتنی تعدا د کوتل کیا گیا جے اللہ کے سوا کو کی نہیں جا نتا اورانہوں نے بہت سامتاع' غلام اور سامان تجارت غنیمت میں حاصل کیا اور سلطان نے اسے اس طرح گرانے اور برباد کرنے کا حکم دیا کہ اس کے بعد اس سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکے' پس اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اس پرای طرح فتح دی جیسے فرنگیوں نے اسے مسلمانوں سے جمعہ کے دن ہی حاصل کیا تھا اورصور اور صیدانے اپنی قیادت' اشرف کے سپر دکر دی' اور ساحل' مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور کا فروں سے یاک ہو گیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہوگئی۔ والحمد لثدرب العالمين

اوراس کے متعلق دمشق خطآیا تو مسلمان خوش ہو گئے اور بقیۃ قلعوں میں بھی خوثی کے شادیا نے بجے اور شہروں کو آراستہ کیا گیا تا کہ دیکھنے والے اور خوش ہونے والے ان میں سیر کریں اور سلطان نے صور کی طرف ایک امیر بھیجا جس نے ان کی فصیلوں کو گرادیا اور اس کے نشان کو مثادیا اور وہ ۵۱۸ ھے فرنگیوں کے قبضے میں تھا اور عسکا کو ملک ناصر پوسف بن ایوب نے فرنگیوں کے قبضے سے حاصل کیا تھا بھر فرنگیوں نے آ کر بہت سے افواج کے ساتھ اس کا گھیراؤ کرلیا پھر صلاح الدین سے اور کئے کے لیے حاصل کیا تھا بھر فرنگیوں نے اس پر قبضہ کرلیا اور جو مسلمان اس میں موجود تھے انہیں قبل کردیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

پھرسلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلادون شاہانہ شوکت اور بڑی عزت کے ساتھ عسکا ہے دمشق گیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر ابن السلعوس اور فاتح افواج بھی تھیں اور اس روز اس نے امیر علم الدین نجر الشجاعی کوشام کا نائب مقرر کیا اور دار السعادت میں تھیرا اور اس نے اس کی جا گیر میں حرستا کا اضافہ کر دیا اور اس نے کسی دوسر ہے کو جا گیر نہ دی اور یہ قلعہ کے ذخائر کے مصالح کے لیے تھا اور اس نے اس کے لیے ہر روز تین سودر ہم باور چی خانے کے لیے مقرر کیے اور اسے اختیار دیا کہ وہ خز انہ سے جو حیا ہے بغیر مشورہ اور گفتگو کے دے دے اور سلطان نے اسے صیداکی طرف بھیجا کیونکہ وہاں ایک نافر مان قلعہ باتی رہ گیا تھا' ہیں اس

نے اے فتح کیادہ رائی کی وہ ہے جنتی کے ثاریائے نتج کیے بچروہ جلدی ہے سلطان کی طرف واپس آیااورا ہے الوواع کیااورآخر ر جب میں سلطان دیارمصر کی طرف روانہ ہوااوراس نے اسے بیروت کی طرف اسے فتح کرنے کے لیے بھیمااوراس نے اس کی طرف جا لرنها بیت نفوز نے وقت میں اے 'تُق اراما اورعونگیہ الظرطوس اور جبیل نے فرما نبرداری اختیار آپری اورخدا کے فیش ہے۔ سواحل میں فرگایوں کا جو بھی قلعہ ہاتی بیچادہ مسلمانوں کے قبض میں آگایا ورائتد تعالیٰ نے عباد و بلا دکوان ہے راحت وی اور ۹ رشعبان کوسلطان بڑی شان وشوکت کے ساتھ قاہرہ آیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس نے بدرالدین بیسری کوسات سال کی قید کے بعدرہا کر دیا اور مذکورہ مہینے کی ۲۷ تاریخ کوعلم الدین شجرالشجاعی نائبِ دمشق واپس آ گیا اوراس نے سواحل کوفرنگیوں سے کلیتۂ یاک کر دیا اوران کا و ہاں ایک پھر بھی نہ رہا اور ۴ ررمضان کواس نے حسام الدین لاجین کو قلعہ صفد سے رہا کر دیا اوراس کے ساتھ امراء کی ا یک جماعت بھی تھی اوران کی جا گیریں انہیں واپس کر دیں اوران سے حسن سلوک کیا اوران کا اگرام کیا۔

اوررمضان کےاوائل میں اس نے قاضی بدرالدین ابن جماعة کوقدس شریف سے پذریعیا پلیجی دیارمصرطلب کیااوروہ وہاں کا جاکم: ورخطیب تھا اور وہ ۱۲ رمضان کومصر آیا اور اس شب اس نے وزیرا بن السلعوس کے ہاں روز ہ افطار کیا اور اس نے اس کا بہت اکرام واحتر ام کیا' اور وہ جمعہ کی شب تھی اور وزیر نے تقی الدین ابن بنت الاعز کے معزول کرنے اور دیارمصر میں ابن جماعة کے قاضی القصاة مقرر کرنے کی صراحت کی اور قضاۃ اسے مبار کباد دینے آئے اور صبح کو گواہ اس کی خدمت میں آئے اور قضاۃ کے ساتھ عامع از ہر کی خطابت اورالصالحیة کی تدریس بھی اس <u>کے سیر</u> د کی اور وہ خلعت اور سبز جا در کے ساتھ سوار ہوااوراس نے بقیہ قضا ۃ کو تھم دیا کہوہ سبز چا دروں کے پہننے پر قائم رہیں اوراس نے جا کر جامع از ہرمیں خطبہ دیا اورالصالحیة کی طرف آ گیا اور دوسرے جمعہ کو وہاں درس دیا اور وہ ایک بھر پور درس تھا اور جب جمعہ کا دن آیا دن آیا تو سلطان نے حاکم بامراللہ کو حکم دیا کہ وہ خوداس دن لوگوں سے خطاب کرے اور اپنے خطبہ میں بیان کرے کہ اس نے اشرف خلیل بن منصور کوسلطنت کامنتظم مقرر کیا ہے اور اس نے سیاہ خلعت زیب تن کیااوراس نےلوگوں کووہ خطبہ دیا جواس نے حکومت ظاہر یہ میں دیا تھااوروہ خطبہ شخ شرف الدین المقدی کاوضع کر دہ تھا جو اس نے ۲۶۰ ھ میں تیار کیا تھا اور دونوں خطبوں کے درمیان تیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور پیر جامع قلعہ جبل میں ہوا پھر ابن جماعة ' قلعه میں سلطان کے پاس خطبہ دینے لگا اوروہ جامع از ہرمیں نائب مقرر کرتا تھا۔

اورابن بنت الاعز کووزیر نے دہشت زوہ کیا اوراس سے پراصرارمطالبہ کیا اوراس کی بڑی بےعزتی کی' اوراس کا کوئی منصب نہ چھوڑا اور اس کے قبضے میں ستر ہ منصب تھے جن میں قضاہ' خطابت اوقاف کی نگہداشت مشیخة الثیون ' خزانہ کی نگرانی اور بزوں کو بڑھانا شامل ہےاوراس نے اس ہے اس کی سوار بول اور دیگر بہت می چیزوں کے سوا' تقریباً حیالیس ہزار کا مطالبہ کیالیکن اس سے کوئی عاجزی اور فروتن ظاہر نہ ہوئی پھروہ واپس آیا اوروہ اس سے راضی ہوگیا اور اس نے اسے الشافعی کی تدریس سپر وکر دی اوراس نے ۴ برذ والقعدہ کوسوموار کی شب کومنصور کی قبر کے پاس ختم دلایا اوراس میں قضاۃ اورامراء حاضر ہوئے اور سلطان اوراس کے ساتھ خلیفہ بھی تھر کے وقت ان کے یاس آئے اورختم کے بعد خلیفہ نے ایک براثر خطبہ دیااورلوگوں کو بلا دعراق سے جنگ کرنے ، اورانہیں تا تاریوں کے قیضے سے چھڑانے کی ترغیب دی اوراس سے قبل خلیفۂ حجاب میں تھااورلوگوں نے اسے آ منے سامنے دیکھااور

اوراس سال شام کے نائب الشجاعی نے اعلان کیا کہ تورت 'بڑا تمامہ نہ پنے اوراس نے ان تمارات کو تباہ کر دیا جو دریا کے بانیاس پڑھیں اور تمام چھوٹی نہریں اور میگزین اور وہ حوض جو دریاؤں پر تھے انہیں بھی تباہ کر دیا اوراس نے الزلا بیہ کے بل اوراس بر جو دکا نیں تھیں انہیں بھی تباہ کر دیا اوراعلان کر دیا کہ کوئی شخص عشاء کے بعد نہ چلے پھراس نے فقط ان کے لیے اسے کھول دیا اور اس نے اس جمام کو بھی تباہ کر دیا جسے ملک سعید نے باب النصر کے باہر تعمیر کیا تھا اور دمشق میں اس سے خوبصورت کوئی جمام نہ تھا اور اس نے اس جمام کی طرف سے اس کے چھٹے جھے کے برابر کشادہ کر دیا اور اس نے اس کے اور دریا کے درمیان تھوڑ اسا فاصلہ جھوڑ ااور اس نے خوداور امراء نے اس کی دیواریں بنا کمیں ۔

اوراس سال جمال الدین آقوش الاخرم المحصوری اوراس کے ساتھ ایک اورامیر کو قلعہ میں قید کیا گیا اوراس سال امپر علم
الدین الرویداری کو پا بجولاں دیار مصر کی طرف لایا گیا' اور شخ شہاب الدین محمود نے فتح عسکا کے بارے میں ایک قصیدہ ظم کیا ہے۔
خدا کا شکر ہے کہ صلیبیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور مصطفی عربی کے دین نے ترکوں سے قوت پائی ہے اور بیوہ بات ہے کہ
اگر آرزو میں نیند میں اس کا مطالبہ کرتیں تو میں اس کے مطالبہ سے شرم محموں کرتا' عسکا کے بعد اس کی نبیادیں سمندر میں گرپڑی ہیں
اور ترکوں کو خشکی کے زویک اس کی ضرورت ہے اور جب وہ برباد ہوگیا تو اس کے بعد گفر کے لیے برد بحر میں بھا گئے کے سوانجات
د سے والی کوئی چیز باتی ندرہی اور جگوں نے گئے فتنے پیدا کیے ہیں جن کے نوف سے بچہ پوڑھا ہوجا تا ہے حالانکہ وہ بوڑھا نہیں ہے
الے یوم عسکا' تو نے ان فتو حات کوفر اموش کر ادیا ہے جو پہلے ہوچکی ہیں اور کتابوں میں گھی جا چکی ہیں اور تیرے بارے میں گفتار حد
شکر کئی نہیں پنچی اور ممکن نہیں کہ کوئی شاعر اور ادیاب اس کی ذمہ داری لئے تو نے جب پرستاران عینی کوخدا کی رضا مندی کے لیے
ملاک کیا تو تو نے انہیں ناراض کر دیا یعنی وہ اس ناراضگی میں راضی ہوگیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف و یکھا جے سلطان
میں ایس کیا تو تو نے انہیں ناراض کر دیا یعنی وہ اس ناراضگی میں راضی ہوگیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف و یکھا جے سلطان
میں ایس جا اور جا کہ میں نے اس کے متعلق سا ہے 'پن شکی' خوثی میں ہو گیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف و یکھا جے سلطان
میں ایس جا اور چیا کہ میں نے اس کے متعلق سا ہے 'پن شکی' خوثی میں ہو اور سمندر جنگ میں مصروف ہے۔

یقسیدہ بہت طویل ہے اوراس نے اور دوسروں نے فتح عسکا کے بارے میں بہت اشعار کیے ہیں اور جب ایکی واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جب سلطان مصر کی طرف واپس آیا تو اس نے وہ تمام کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اپنے وزیر کو بطور خلعت وے دیئے اوراپنے نیچے کی سواری بھی دے دی پس وہ اس پر سوار ہوااور اس نے خزانہ دمشق سے اس کے لیے ۷۸ نزار کا حکم دیا تا کہوہ ان سے قر حنابستی کو بیت المال سے خرید لے۔

اوراس سال قلعہ حلب کی تقبیر' اس بر با دی کے بعد جو ہلا کواور اس کے اصحاب نے ۲۵۸ ھ کو کی تھی' مکمل ہوگئی اور اس سال

ے شوال میں اس نے تاہدہ مشق اور ساطانی گررانوں اور طار مداور قبۃ الزرقاء کی تعمیر سلطان اثم نے خلیل بن قلادون کے حکم کے مطابق شروع کر دی جواس کے اپنے تا اب مم الدین آخرانشجا می اور یا تھا اور اس سال نے رمضان میں امیر ارجواش کو، وہارہ قلعہ کی این ہے۔ اس کی اور دیا ہے اور اس سال کے الیار کے اس کی اور دیا ہے۔ اس کی اور دیا ہے اور اس کی اور دیا ہے۔ اس کی اور دیا ہے اور اس کی اور دیا ہے اور اس کی اور دیا ہے۔ اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور دیا ہے۔ اس کی اور دیا ہے المارور تو ہم ہی مرب دیا اور اس کی اور اس کی مجائے الرواحیہ میں درس دیا اور اس سال میں کمال الدین النا طبیب نے الاخوار ہے کے مدر سطیمیہ میں درس دیا اور اس سال میں کمال الدین بن النا صرنے الفتحیۃ میں درس دیا اور اس مال الدین النا صرنے والفارق کی طرف کو نا دیا گیا اور اس میں اور جمال الدین این النا صربے والفارق کی طرف کو نا دیا گیا اور اس میں این الزمان کے بعد قاضی مجم الدین این این صربی کی میں درس دیا اور اس سال الناصر بیکو الفارق کی طرف کو نا دیا گیا اور اس میں این الزمان کے بعد قاضی مجم الدین این این اس میں درس دیا اور اس سال الناصر بیکو الفارق کی طرف کو نا دیا گیا اور اس میں این الزمان کی کے بعد قاضی مجم الدین این این الزمان کی کے لیا گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### شاه تا تارارغون بن ابعا:

یے بڑا ذہین شجاع اورخوز بر تھااس نے اپنے چپا سلطان احمد بن ہلا کو گوٹل کردیا اورمغلوں کی آنکھوں میں اس کی شان بردھ گئ اور جب یہ سال آیا تو زہر آلود شراب پینے سے مرگیا اورمغلوں نے یہود پر اس کا اتہام لگایا۔ اور اس کا وزیر سعد الدولة ابن الصفی یہودی تھا۔ اور انہوں نے بہت سے یہودیوں کوٹل کردیا اور عراق کے تمام شہروں میں ان کے بہت سے اموال لوٹ لیے پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ سے بادشاہ مقرر کریں پس ایک گروہ کیٹو کی طرف مائل ہوگیا اور انہوں نے اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور وہ ایک مدت تک بعض کے قول کے مطابق ایک سال اور بعض کے قول کے مطابق اس سے بھی کم مدت تک بادشاہ رہا پھر انہوں نے اسے قل کردیا اور اس کے بعد بیدراکو بادشاہ بنالیا اور ارغون کی وفات کی خبر ملک اشرف کے پاس آئی اور وہ عسکا کا محاصرہ کیے ہوئے تھا سودہ اس سے بہت خوش ہوا اور ارغون کی مدت حکومت آٹھ سال تھی اور عراق کے ایک مؤرخ نے اس کے عدل اور اچھی سیاست کی تعریف کی ہے۔

### المسند المعمرالرحالية :

فخر الدین بن النجار الوالحس علی بن احمد بن عبدالوا حدالمقدی الحسنبلی جوابن النجار کے نام سے مشہور ہے آپ ۵۷۲ ھے کے آغازیا آخر میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا اور اپنے اہل کے ساتھ کوچ کر گئے آپ صالح 'عابد' زاہد متقی اور درویش آدمی سے اور اپنی طوالت عمر کے باعث بہت می روایات میں متفرد تھے اور مشیخات اس کے لیے نکلے اور بہت می مخلوق نے اس سے ساع کیا اور وہ اس بات پر مقرر سے حتیٰ کہ آپ بڑے اور عمر رسیدہ ہو گئے اور حرکت کرنے سے کمز ور ہو گئے اور آپ کے اشعار بہت اچھے ہیں ۔ وہ اس بات پر مقرر سے حتیٰ کہ میں بوسیدہ ہو گیا اور کر ایڑ ایال بن گیا اور میر انفع کم ہو گیا مگر میں روایت اور ساع میں اور سے اور ساع

سے بہلائے اکا اورا گرو و مختص ہے قائن کے لیے جزا ہے اورا گرو و حالیوں ہے قو و و ضیاع کی طرف جانے والا ہے''۔ لیز و و کہتا ہے ۔

۔ ہیں آری زیز دینے نے بارے میں میں جھے سے معددت کرتا ہوں اور میں بعد کی نمار وں کی طرف جانے سے عا بز ہوں اور میر اہر مسج، میں فرض نماز کو جھوڑتا جس میں لوگ نماز واں کے لیے جمع ہوں اور اسے میرے رہ میر کی نماز کو نالا ندنہ کراور مجھے آئے ہے نحات دے اور میر کی جفوات سے درگذرفر ما''۔

آپ نے اس سال کی ۲ ررزیج الا وَل کو بدھ کے دن چاشت کے وقت ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کے جنازے میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ کواپنے والدشنخ 'شمس الدین احمد بن عبدالواحد کے نز دیک قاسیون کے دامن میں وفن کیا گیا۔

### يشخ تاج الدين الفزاري:

عبدالرحمن بن سباع بن ضیاء الدین ابو محد الغزاری امام علامہ اور اپنے زمانے کے شخ الشافعیہ آپ اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گئاور آپ ہمارے شخ علامہ بر ہان الدین کے والدین شخ تاج الدین ۱۳۳ ھیں پیدا ہوئے اور ۵؍ جمادی الآخرة کو سوموار کی چاشت کو مدرسہ با درائیہ میں فوت ہوئے اور ظہر کے بعد جامع اموی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا واضی شہاب الدین بن الخوبی آپ کی نماز جنازہ کے امام تھے پھر شخ زین الدین الفار تی نے جامع جراح کے پاس آپ کا جنازہ پڑھا گیا واور وہ بڑی بھیڑکا دن تھا اور آپ علوم نافعہ افلاق الطیفہ وضاحت منطق مست تھنیف علوہ مت میں آپ کے باپ کے پاس فنون کے باس فنوں کے جامع تھے اور آپ کی کتاب اقلید کو النتیہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا گیا ہے اس میں آپ باب الغضب تک بہت نے نون کے جامع تھے اور آپ کی کتاب اقلید کو النتیہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا گیا ہے اس میں آپ باب الغضب تک بہتے ہیں جو آپ کی اصلاح نفس علوقد را قوت ارادی اور وسعت نظر کی دلیل ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں آپ باب الغضب تک بہتے ہیں جو آپ کی اصلاح نفس علوقد را قوت ارادی اور وسعت نظر کی دلیل ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں آپ کے شخ ہیں اور آپ نے ابن جوزی کی موضوعات کا اختصار کیا ہے اور وہ کا گریمیں میرے پاس موجود ہے اور آپ نے این الور کی سے خام را بیان النہ بیدی کے پاس عاضر ہوئے اور ابن السلاح ہو سے اس موجود ہے اور آپ نے ایس عاضر ہوئے اور ابن السلاح ہے ایس موجود ہے اور آپ نے ایک موشیت بنائی اور ابن عبدالسلام سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے ایک شاگر دھا فظام اللہ ین البرزالی نے ایک موشیوخ سے دس دس کی مشید بنائی اور ابن عبدالسلام سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے اشعارا بھے ہیں میں میں سے اشعار بھی ہیں ۔

'' میں نے جس تاریخ کوتمہارے بارے میں دریافت کیا وہ غم کا آغاز تھا اور میں نے اصل اور اثر سے ملاقات نہیں گی' اے کوچ کرنے والو' تم نے قوت پائی ہے اور نجات تمہارے لیے ہی ہے اور ہم مجز کے لیے ہیں اور ہم قضاء قدر کو عاجز نہیں یاتے''۔

اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے بر ہان الدین نے جو ہمارے شیخ ہیں' البادرائیداور حلقہ میں درس دینااور جامع میں فتو کی دینا سنجال لیااور آپ اینے باپ کے طریق' ہدایت اور راست روی پر چلے۔

ما هرطبیب عز الدین ایرامیم بن محمدین طرخان.

السویدی الانصاری آپ ۹۰ سال کی عمر میں دامن کوہ میں دنن ہوئے اور کچھ صدیث بھی روایت کی اور فن طب میں اپنے المان را مانہ سے ہر ھاگے اور آپ ہر سے مناز کی سنیف کیں اور آپ ہر ہے۔ بن کر کے نمار کہ تقیدگی اور یوم آئر سے مناق رکھے والے بہت سے امور کے انکار کی تبہت ہی تھی اور اللہ آپ کے اور آپ کے امثال کے بار سے میں عادان فیصل کر سے کا جوظلم ، جور نہیں کرتا 'اور آپ کے اشعار میں ایس باتیں 'پائی جاتی ہیں جو آپ کی قلت عقل 'قلت دین' عدم ایمان اور تحریم شراب بر آپ کے اعتراض پر دلالت کرتی ہیں اور رہے کہ آپ رمضان کے ترک پر فخر کرتے تھے۔

### علامه علاءالدين:

ابوالحسن علی بن امام علامہ کمال الدین عبدالواحد بن عبدالکریم بن خلف الانصاری الزملکانی اور آپ نے اپنے باپ کے بعد امینیہ میں درس دیا اور آپ کے والد نے منگل کی رات ۲۹ ربیج الآخر کو امینیہ میں وفات پائی اورصوفیہ کے قبرستان میں اپنے والدامیر کمیر بدرالدین علی بن عبداللہ الناصری کے پاس دفن ہوئے جوالصالحیہ میں اپنے استاد کی وصیت کے مطابق خانقاہ کے تگران تھے اور آپ بی نے ابن الشریش جمال الدین کے بعد شخ شرف الدین الفز اری کو خانقاہ کی مشیخت سپر دکی تھی اور آپ کو خذکورہ خانقاہ کے اندر بڑے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

## شيخ امام ابوحفص عمر بن يجيٰ بن عمر كرخي :

شیخ تقی الدین بن الصلاح کا داما داور شاگر دُ آ پ ۹۹ ۵ ھیں پیدا ہوئے اور اس سال کی ۲ رر بیج الآخر کو بدھ کے روز فوت ہوئے اور ابن الصلاح کے پہلومیں فن ہوئے۔

### ملك عاول بدرالدين سلامش بن الظاهر:

اس کے بھائی ملک سعید کے بعداس کی بیعت ملوکیت ہوئی اور ملک منصور قلا دون کواس کا اتالیق مقرر کیا گیا پھر قلا دون بااختیار بادشاہ بن گیا اور اس نے انہیں الکرک کی طرف بھیج دیا پھرانہیں دوبارہ قاہرہ کی طرف لایا پھراشرف خلیل نے اپنی حکومت کے آغاز میں انہیں استنول کی جانب بلا دالاشکری کی طرف سفر پر بھیج دیا اور سلامش وہاں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی مجم الدین خصر اور ان کے اہل اسی نواح میں رہے اور سلامش بڑا خوبر واور خوش منظر تھا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اور لوطی جوامر دوں کو بیند کرتے ہیں' فتنہ میں پڑے گئے اور شعراء نے اس کی تشہیب کہی اور وہ تقلمنڈ بارعب اور باوقار رئیس تھا۔

### عفيف تلمساني:

ابوالربیج سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی بن لیس العابدی الکوی ثم اللمسانی طبعی شاعر اور کئی علوم مثلاً نحو ادب فقه اور اصول کا ماہر اور آپ کی اس بارے میں تصانیف بھی ہیں اور شرح مواقف النفر اور شرح اساء اللہ الحسٰی آپ کی تصنیف ہے اور آپ کا مشہور دیوان بھی ہے اور آپ کے بیٹے محمد کا ایک اور دیوان ہے اور اس مشہور دیوان بھی ہے اور آپ کی شہرت آپ کے حالات کے الحناب سے کفایت کرتی ہے آپ نے ۵رر جب کو بدھ کے روز وفات منسوب کیا گیا ہے اور آپ کی شہرت آپ کے حالات کے الحناب سے کفایت کرتی ہے آپ نے ۵رر جب کو بدھ کے روز وفات

پائی اور قبرستان صوفیہ میں فمن ہوئے' آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے چالیس خلوتیں کیس اور برخلوت'مسکسل چاپئیں رور بی تقی ۔ والمداللم

#### 2791

اس سال رومیوں کا فلعہ فی بروا اور و نقلہ ہے مصر تلہ اور مسر ہے با دشام ہے انتہا کی دور دراز علاقوں تلہ اور بلا دھلب کے پورے علاقے اور سواطل وغیرہ کا سلطان ملک اشرف صلاح الدین ظیل بن ملک مصور قلادون تھا اور اس کا وزیریشس الدین بن السعلوس تھا اور مصر و شام میں اس کے قضا ہ وہی تھے جن کا ذکر اس سے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور نا بہ مصر بدرالدین بنداز اور نا بہ مار بخیر الشجا کی اور تا تاریوں کا سلطان بیدار بن ارغون بن ابغا تھا اور خزائن کی تغییر نے بہت سے ذخائر نقائس اور کتب فاقف کر دیا اور 17 روج الاقول کو خلیفہ الحال بیدار بن ارغون بن ابغا تھا اور خزائن کی تغییر نے بہت ہے ذخائر نقائس اور پڑھائی اور 77 روج الاقول کو خلیفہ الحال کی خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں جبادا ور جنگ کی ترغیب دی اور انہیں جعمد کی نماز کرنا مار منظر ہفتہ کی رات کو اس سرخ چھڑی کو جوعسکا کے باب البراد ہ پر پڑی تھی کا کراس کی جگہ پر رکھی گئی اور رہے الاقول میں الطار مداور اس کے آس پاس جو گھر اور قبۃ الزرقا تھا' اس کی تغییر کمل ہوگئی اور و ہنہا بیت خوبصورت کامل اور اونچا تھا اور ۲ رجمادی الاقول سوموار کے روز 'شخ صفی الدین محمد بن عبدالرجیم ارموی نے علاؤ الدین بن بنت الاعز کی بجائے الظا ہر سے میں سبق یا دکرایا اور آج کے دن کمال الدین بن بن الزکی نے الدولعیہ میں درس دیا اور کر جمادی الآخر ہی کوموموار کے روز شخ ضاء الدین عبدالعزیز طوس نے الفار تی کے وہاں سے چھوڑ دیئے کے باعث النجیہ میں درس دیا ۔ والٹداعلم باالصواب ضیاء العہ روم کی فتح:

اوراس سال کے رکیے الاقراس کے ساتھ اس کا فوجوں کے ساتھ شام کی طرف گیا اور دمشق آیا اوراس کے ساتھ اس کا وزیر این السلعوس بھی تھا اس نے افواج کو پیش کرنے کو کہا اوران میں بہت اموال خرج کیے پھروہ آئیں بلا دحلب کی طرف لے گئے پھر وہ آئیں بلا دحلب کی طرف لے گئے پھر وہ آئیں بلا دحلب کی طرف کے گئے پھر وہ آئیں الا دحلب کی طرف کے اور است وہ تک کیا اور است کی فوج کی کوشش میں برکت دی اور ہفتہ کا دن اتو اروالوں کی عداوت پر متحد تھا اور فقح بہت بڑے کیا گیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کی کوشش میں برکت دی اور ہفتہ کا دن اتو اروالوں کی عداوت پر متحد تھا اور فقح بہت بڑے کیا گیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کی کوشش میں اور ہوائی تھیں سے زیادہ تھیں 'اور امراء میں سے شرف الدین بن الخیطر شہید ہوگیا اور اللہ شہر میں سے بہت سے بہت سے چیزین غنیمت میں حاصل کیں پھر سلطان دمشق واپس آگیا اور اللہ جانی کی تقلید کی جو بھی بیں کہ وہ وہ گئی ہو کے اور مسلمانوں نے اس سے بہت سی چیزین غنیمت میں حاصل کیں پھر سلطان دمشق واپس آگیا اور الشجاعی کو قلعہ دوم میں چھوڑ آیا تا کہ محاصرہ کے وقت بھائی کی شکابری سے فلعہ کی جو بھی بیان اور اس سے بہت کی اور اس کے لیے دھائیں کی سے دیا دورہ وہ جمہ کا دن تھا اور اس کے لیے اس کی آئی جینے دیار مصر سے اس کی آئی برخوش کی جاتی تھی 'اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو تھوں کے مقابلہ میں گلست دی اور اس نے اس کے لیے خوش نہ کی 'اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو تھوں کے مقابلہ میں گلست دی اور اس نے بار بوں اور دومیوں کو اہلقین کے مقابلہ میں شکست دی اور اس نے باد باد کو اور اس نے باد شاہوں کے لیے نوش نہ کی 'اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو میں ہوں ہوں کو ابتانہ ہوں کے دوش کو نہ کو اور کی دوسر سے معرکوں میں بھی اس نے اس کے لیے نوش نہ کی 'اور اس کے بار بو کی گو جو اس وزیر نے بادشاہوں کے لیے نوش نہ کی 'اور اس کے بار بو کی اور اس کے بار بون اور دومیوں کو اہلو تیوں کو بار شاہوں کے لیے ایجاد کی دور سے معرکوں میں بھی اس نے اس کے لیے نوش نہ کی 'اور اس کے بار بو کی گور کو تا کو نور نور نور کو بار مور کو بار مور نور کو بار مور کو بار کو بار مور کو بار مور کو بار مور کو بار 
اوراس میں مال کااصراف ونیاع اور فخر وَتَکبر رکاری اورلوگول کے لیے مشقت یائی جاتی صاور و ہاموال کو سلاکر بے جاطور برخرچی مرئا یا با تا ہے اور اللہ اسے ان اموال ہے ُ حتی یو تھے والا ہے اور وہ مریخا ہے اور وہ ان اموال و پھوز کیا ہے اور ہا دشاہ اور لوگ ان اصوال کے وادیق صوری میں اوران وہ ہے لوگوں یہ طفلم سوالیج کی بیار والے بیٹر ہے ہے وہ این اورائی خواہش نئس ہے اسلام میں دنی ایک بات ایجاد نہ سرے جواس ہے اللہ کی ٹارائستگی اورا عرائس کا باعث :وٰ بااشید دنیا ؑ تی ہے ہیشہ نہیں رے گی اور نہ کوئی ہمیشہ د نیامیں رہے گا۔

اور تلعدروم کا بادشاہ' سلطان کے ساتھ اسیسرتھا اور اس طرح اس کے سرکر دہ اصحاب بھی اسیر تھے وہ ان کے ساتھ دمشق آیا اور وہ اپنے اصحاب کے سروں کو'نیز وں کے سیروں پر اٹھائے ہوئے تھے اور سلطان نے اپنی فوج کا ایک دستہ اس وجہ سے حیل کسروان اورالجزر کی طرف بھیجا کہ وہ قدیم ہے مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کو مدد دیتے تھےاورفو جوں کا سالا ر'بندارتھا اورسنقر الاشقر بھی اس کے ساتھ تھا۔اوراس نے سنقر المنصو ری کو جوحلب کا نائب تھا برقراررکھااورسلطان نے اسے اس سے معزول کر دیااور اس کی جگہ سیف الدین بلبان البطاحی المنصو ری کو نائب مقرر کیا اور امرائے کبار کی ایک اور جماعت کوبھی مقرر کیا اور جب انہوں نے جبل کا گھیراؤ کرلیااورصرف اس کے باشندوں کا تباہ کرنا ہی باقی رہ گیا تو وہ بہت سے بوجھدات کو بندار کے پاس لائے تو وہ ان کے قبضے میں نرم پڑ گیا پھروہ فوجوں کے ساتھدان کے ہاں ہے واپس آ گیا اوروہ سلطان کے پاس واپس چیلے گئے تو سلطان نے ان کا استقبال کیا اورسلطان' امیر بندار کے پاس یا پیادہ گیا' حالانکہ وہ مصریراس کا نائب تھا پھرابن السلعوس نے سلطان کو بندار کے فعل ہے آگاہ کیا تو اس نے اسے ملامت کی اور ڈانٹ بلائی جس سے وہ شدید بیار ہو گیا اور موت کے قریب ہو گیا حتیٰ کہ کہا گیا کہوہ فوت ہو گیا ہے پھروہ صحت یاب ہو گیا اور اس نے جامع دمشق میں ایک بڑاختم کرایا جس میں قضا ۃ اور اعیان شامل ہوئے اور اس نے ۱۵؍شعبان کی شب کی مانند' جامع کومشغول کر دیا اور بہرمضان کے پہلے دیے کی رات تھی اورسلطان نے قیدیوں کور ہا کر دیا اور ار باب جہات سلطانیہ کو بقیہ تاوان حچوڑ دیااوراس کی طرف سے بہت ساصد قہ دیااوروہ بہت سے تاوانوں سے دشکش ہوگیا حالانکیہ اس نے ان تاوانوں کے بارے میں تاوان والوں کو حلف دیا تھا اور شہاب محمود نے قلعہ روم کے فتح کرنے پر ملک اشرف خلیل کی ایک زبردست قصیدے میں مدح کی جس کے پہلے اشعار یہ ہیں۔

تیرا جھنڈ ازرد ہے جس کے آگے آگے فتح ہے اور کیقبادان اور کیخسر دنے اسے دیکھا ہے اور جب وہ افق میں لہرا تا ہے تواس کے نور سے شرک کی خواہش ٹوٹ بھوٹ جاتی ہےاور مدایت بلند ہوجاتی ہےاور دانت روشن ہوجاتے ہیں اورا گروہ میدان کارزار میں عصراورمغرب کے درمیانی وقت کی طرح تھیل جائے تو غبار' جاند کے طلوع کی روشنی سے روثن ہو جائے اورا گروہ نیکی آنکھوں والے دشمن کا قصد کرے تو سبز رنگ دیتے اس کے نیچے چلیں گے جن کا سائیان تلواریں اور گندم گوں' نیزے ہوں گے اورغبار کے پھینے کی جگہ رات ہوجائے گی اور اس کالہرا نا بجلیوں کی مانند ہوگا اور تو ہی ماہ چہار دہم اور گول فلک ہے اور کیے بعد دیگر نے فتو حات ہوئیں گویااو پر تلے آ سان ظاہر ہو گئے ہیں جن کےستارے پھول ہیں اورتو نے کتنے ہی یہاڑ وں کو کاٹ دیااورز مانہ گذراوہ مجر داور کنوارے تھے اور تو نے ان کے لیے عزم کوخرج کیا اورا گرخوف نہ ہوتا جو حیانے انہیں دیا تھا تو وہ تیرے پاس بغیرمہر کے دوڑتے

آ ئے'اورتو نے فلعہ روم کی رکھ کا قصد کیا اور و بھی دوسرے کے لیے مقدر نے تھی اور جب مغلوں نے انہیں فریب ویا تو و وفریف کھا کئے اورانہوں نے خفیہ عوریران سے دوئق ں تا کہان کی ایداء سے ﷺ جا میں تعرا فر کارطام و باطن برابر ہوئیا اور تو نے ان کی طرف اس اراد کے پھیوائے اگریوائے ہیں رکی طرف پھیوتا تواس کی بدیے جزیہ فالے آیا تا اورجس قلمہ روم کوتو نے فتح کیا ہے ووا گرید برائے مگر دوسرے قلعوں کی طرف میں جاتا ہے جوفتو جات اس نے بعد ہوں گی بدان کا ہراول ہے جیسے افق میں سور بی ہے تمل فجر ظاہر ہوتی ہے تو نے ایسی فوج کے ساتھ نیج کواس پرحملہ کیا جوخوبصورتی میں باغ کی مانندنھی اوراس کی تلواریں اس کی نہریں اور نیزے پھول تھےاورتو دور چلا گیا جب کہاس کی موجیس سمندراورتلواروں کی طرح تھیں اور کم نوعمہ ہ گھوڑےاورزر ہیں' کشتیاں تھے اورتو دورتک گھس گیا جب کہرات کی طرح اس کی تلواریں ٹیڑھی تھیں'انہوں نے اسے آواز دی اور تیروں کے ستارے پھول تھے اور نگا ہیں تھیں' نہیں بلکہ دن کی ماننداس کے سورج تھے اور تیرے زر دجھنڈے تیراچ ہرہ اور شامتھی' ترکی شیروں کی جھنگی ان کے نیز ہے ہیں جنہیں ہرروز چوٹیوں میں فتح حاصل ہوتی ہےاوران کے باہم پیوست ہونے ہےان کے درمیان ہوانہیں چلتی اور نہان کے او پر ہارش پڑتی ہےاوروہ جاسوں ہیں جب بخت جنگ ان سےنفسانی خطاب کے دریے ہوتی ہےتو وہ اس کے مہرکوگراں نہیں کرتے اورتو موت کوان کے تیروں کے بھندنوں کے ساتھ بندھا دیکھے گا'جب کمان انہیں بھینکتی ہے تو نگامیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ہر لمبے درخت میں بید مجنوں کی باریک شاخ ہوتی ہےاور ہر کمان کو جاند کی کلائی نے کھینچا ہوتا ہےاور جب وہ ٹھوس پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ لرز ہ براندام ہوجاتے ہیں اوران کے گھوڑ وں کے یاؤں تلۓ شخت زمین میدان بن جاتی ہے اورا گران کے گھوڑ بے فرات کے یانی پرآتے تو کہا جاتا کہ یہاں ہے دریا گذرا کرتا تھا اورانہوں نے اس کے اردگر دنصیل بنا دی اوروہ چنگلی کی انگوشی کی طرح ہو گیایا اس کی پیٹی کے بنیج 'کمر کی طرح ہوگیا' اورانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کے سمندروں سے ہلاکت کے بادل ان کی طرف چھوڑ دیتے جن کا کوئی قطرہ خالی نہ تھااور جومجانیق اس کےار دگر دنصب کی گئیں وہ ناراضگی کی کڑ کے تھیں' اوران کی بارش آ گ اور پقر تھے' اوراس کی چٹانوں نے رات کو جنگ کی نماز کھڑی کی جس کا اکثر حصہ جفت اور سب سے بڑا حصہ طاق تھا' اور اس کے اردگر دبہت زیا دہ سوراخ ہو گئے اور جو کچھ پھروں نے کیااس کااس پرکوئی نشان نہ تھا اور وہ عاشق کی مانند ہو گیا جوا پنی محبت کو دشمنوں کے ڈرسے چھیا تا ہے اور اس کے دل میں انگارے ہوتے ہیں اور وہاں آ گ بھڑ کائی گئی حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا اور جسے اس نے چھیایا تھا' ظاہر ہو گیا اور پر دہ پھٹ گیا اور انہوں نے تیرے عفو کے دامن میں بناہ لی اور تونے ان کی امید کا جواب نہ دیا اگر وہ دھوکا نہ کرتا تو ان کا مقصد فریب کرنا تھا اورمغلوں نے تجھے ان سے غافل کر کے وہاں سے بھا گتے وقت اس سے فریب کیالیکن وہ چلے گئے اور تو نے بزور قوت اسے محفوظ کر لیا اوراسی طرح تونے پہلی فتو حات بھی بزورقوت کی ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے مضبوط سرحد بن گیا ہے اور وہ را توں اور دشمنوں کو کمزور ہونے کی حالت میں بھی تباہ و ہر با دکر دیتا ہے اے صاحب شرف بادشاہ تو جنگ میں کامیاب ہو گیا ہے' جس سے فتح'شہرت اوراجرملتا ہے بچے مصطفیٰ کے پاس ہونا مبارک ہو کہ آپ کے دین کو تیری حکومت کی برکت سے پے در پے فتو حات حاصل ہوئی ہیں ' اور تختبے خوشخبری ہوتو نے مسیح اور احمد کوراضی کر دیا ہے اور خواہ یغمور ناراض ہی ہو کہ وہ اور کفر کون ہے' پس تو جہاں جا ہے جا ساری زمین اورسب شہرتیری اطاعت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ہمیشہ باقی رہ تا کہ تیرے ذریعے ہدایت زندہ رہے اور گذشتہ زمانوں پر

تیراز ہانے فخر کرے میں نے اس ہے بہت ہے اشعار کوحذ ف کرویا ہے۔

اوراس سال زین الدین ہن الرس کی وفات بے بعد سے عزالدین احمد الفارو کی اوا اسی نے دستی کی خطابت کو سنجالا اور الطیم را اور کی اور ان کی زرانی کے بیار با انگی مگر ہوں ہے اور دعائے است تھا ہے بعیر ماجزی اختیار کی تو میں اللہ میں میں بابیکٹر ہے اور دعائے است تھا ہے بعیر ماجزی اختیار کی تو میں اب ہو کئے چر پچھ دلوں اور وہ سیراب نہ ہوئے پچر لو کو استیار کی تو میں ہوئے پھر پچھ دلوں کے بعد الفارو ٹی کو خطیب موفق الدین البی المصالی محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن المہر انی الحموی کے ذریعے معزول کر دیا گیا اور یہ میں اس کی است کے بعد الفارو ٹی کو خطیب تھا پھراسے اس سال دمشق لایا گیا اور اس کا لفین تھا کہ وزیر نے اسے اس کے علم کے بغیر معزول کیا ہے حالا تکہ وہ بھی اس امر کو جانیا تھا اور اس نے عذر پیش کیا کہ اس نے اس کی کمزوری کی وجہ سے اسے معزول کیا ہے اس نے اسے بتایا کہ وہ آ دھی رات کوایک سور کعت ایک سوقل ہوائڈ احد کے ساتھ پڑھتا ہے مگرانہوں نے اس بات کوقبول نہ کیا اور الحمو می کوقائم رکھا اور یہ الفارو ٹی کمینگی کی ہے عقلی اور نا انصافی ہے اور سلطان اس کے معزول کرنے میں درست تھا۔

اورآج کے دن سلطان نے امیرسنتر الاختر وغیرہ کو گرفتار کرلیا اوروہ اورامیر حسام الدین لاجین السلحد اری بھاگ گئے اور وہنڈ ور چیوں نے دمشق میں اعلان کیا کہ جو شخص اسے لائے گا اسے ایک جراردینارانعام دیا جائے گا اور جو اسے چھپائے گا اسے کھانی دی جائے گا اور بھائی اور فوج کھانی دی جائے گا اور سلطان اوراس کے غلام اس کی تناش میں گئے اور خطیب نے میدان اختر میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور فوج کے اضطراب اور لوگوں کے اختلاف اور لوگوں کی گڑبرئی وجہ سے لوگ غمگین تھا اور جب ۲ رشوال آیا تو عربوں نے سنتر الاختر کو کیکر لیا اور اسے نامے پانجولاں مصری طرف بھیج دیا اور آج کے دن سلطان نے الشجائی کی بجائے کا اور اور استحال کو وائیس کر دیا اور استحال اور الشجائی این معز ولی کے دوسر بے دن روم سے آیا اور الفارو ٹی نے اس کا استقبال کیا اور کہا ہمیں خطابت سے معز ول کر دیا گیا ہے الفارو ٹی نے اس کا استقبال کیا اور کہا ہمیں خطابت سے معز ول کر دیا گیا ہے الفارو ٹی نے اس کا استقبال ربتہ تمہار کے دوسر کو گئی ہوئی ہمیں خطابت کے کہا (ہوسکتا ہے کہ تیرا کہا ہمیں ذطابت سے معز ول کر دیا گیا ہے الفارو ٹی نے کہا کہا ہوسکتا ہے کہ تیرا بر تمہار کے دوسر کو خلاح کہا کہا کہ اور جب ابن السلعوس کو اطلاع ملی کو وہ اس پر ناراض ہوا اور اسے القیم سے نے مقرر کیا ہوا تھا ہیں اس نے اس کا م کوچوڑ دیا اور ۱ ارشوال کو سلطان مصر کی طرف گیا اور اسے کہا ہمیں سوسوار دیے اور اس سال امیر سیف الدین طامی الاختر کی نے تعیاریۃ القطان کے تعیاریۃ القطان کے تعیاریۃ القطان کے تعیاریۃ الور اسے خلاح کے ناتر میں اس میر سیف الدین الرب بداری کور ہا کر دیا اور اسے وہتی کو اور است ضلعت دیا اور اسے انور اسے تو کور کی ناتر کی کور ہا کر دیا اور اسے وہوں کر کے دفاتر کا مردشتہ دار بنا دیا ۔

اور ذَ والقعده میں سلطان نے سنقر الاشقر اور طقصوا کو بلایا اور دونوں کو سزا دی اور دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اس کے آل کا ارادہ کیا تھا اور اس نے ان دونوں سے لاجین کے بارے میں دریافت کیا تو دونوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ تھا اور نہ اسے اس کاعلم ہے ایس اس نے دونوں کا گلا گھونٹ دیا اور اسے اس کے گلے میں قانت ڈالنے کے بعدر ہاکر دیا اور وہ ایک مدت اس کے لیے باقی ر مااوراس کے بعد ہا دشاہ بن گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گ۔ان شاءاللہ تعالیٰ

اور ذوالحجہ میں شخ ہر ہان الدین بن شخ تاتی الدین نے البادرائید کے قاضی القصناۃ شہاب الدین الخوبی کی بنی کے ساتھ نکاح کیا اور اس سال امیر ہنتر افاعم نے وزیش الدین ائن الساموس کی بٹی ہے ایک ہزار دینار مہر پر ملاقات کی اور پائی حودینار اسے جند دے دیا اور اس سال تا تاریوں کی ایک جماعت جوتقریباً تین سوافرا د پر شتمل تھی ویار مصر کی طرف چل تی اور ان کی عزت کی گئی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### خطيب زين الدين ابوحفص:

عمر بن کی بن عبدالصمدالثافعی جوابن المرحل کے نام ہے مشہور ہیں اور آپ شخ صدرالدین بن الوکیل کے والد ہیں' آپ نے ساع حدیث کیا اور فقہ اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی جن میں علم ہیئت بھی ہے آپ نے اس کے متعلق ایک کتاب بھی تضیف کی ہے' آپ نے دمثق کی خطابت سنجالی' درس دیا اور فتو کی دیا اور ۲۳ ررکیج الاقل کو ہفتہ کی شب کووفات پا گئے اور دوسر سے روز باب الخطابت میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا۔

### شخ عزالدين الفاروثي:

آپ نے تھوڑ اعرصہ خطابت کی پھرمعزول ہو گئے پھرمر گئے اور باب الصغیر میں دنن ہوئے ۔عفااللہ عنہا وعنہ الصاحب فتح الدین ابوعبداللہ:

محرین کی الدین بن عبداللہ بن عبدالظا ہڑا بن لقمان کے بعد حکومت منصوری کے سیکرٹری اور آپ اس فن میں ماہر تھے اور

آپ نے منصور کے ہاں رتبہ حاصل کیا اور اس طرح اس کے بیٹے اشرف کے ہاں بھی رتبہ پایا اور ابن السلعوس نے آپ سے مطالبہ

کیا کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں اسے سایا کریں آپ نے کہا یہ مکن نہیں بلاشبہ با دشا ہوں کے اصرار پر دوسروں کو آگا فہیں کیا جا تا اور تم

اپنے لیے کسی اور کو تلاش کر لوجو اس مقام پر تمہارے ساتھ رہے اور جب اشرف کو اس بات کی اطلاع ملی تو اسے اس کی بیات پیند

آئی اور اس کے ہاں آپ کا مقام بڑھ گیا آپ نے ۱۵ ررمضان کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور آپ کے ترکہ سے ایک قصیدہ نکالا گیا جس میں آپ نے تاج الدین بن الاثیر کا مرثیہ کہا نشا اور اس کی حالت خراب ہوگئی اور آپ کو یقین ہوگیا کہ وہ مرجائے گا پس وہ صحت مند ہوگیا اور وہ قصیدہ آپ کے بعد باتی رہا اور آپ کے بعد ابن الاثیر سیکرٹری بنا اور تاج الدین نے آپ کا اس طرح مرثیہ کہا جسے آپ نے اس کا کہا تھا اور ابن الاثیر آپ کے ایک ماہ چار دن بعد فوت ہوگیا۔

### يوسف بن على بن رضوان بن برقش:

امیر عمادالدین آپ ناصری حکومت میں طبلخانہ میں ایک امیر تھے پھرآپ نے مظفری حکومت کاسب ہو جھا تھایا اور فوج کو بیکار کر دیا اور اس سال تک یہی حال چلا آرہا تھا اور الظاہر آپ کا اکرام کرتا ہے آپ نے شوال میں وفات پائی اور خزیمیوں کے

قبرستان میں اپنے والدکے پاس دفن :و کے ۔

### حلال الدين الخبازي:

عربی میرین عراد میں المجدی آپ اندیک کارہ ٹائے میں سے سے اور اصلاً ماورا ، انتہری ایک سی بخند و سلطان رکھتا سے آپ نے خوارزم میں معم سے اشتغال لیا اور پڑھا اور بغداد میں اس کا اعاد و کیا پھر وشق آئے ابوالعزیۃ اور الخانویۃ البرانیہ میں پڑھایا آپ یکنا فاضل منصف اور فنون کثیر ہ کے مصنف تھے آپ نے اس سال کی ۲۵ر ذوالحجہ کووفات پائی اور صوفیہ میں وفن ہوئے آپ کی عمر ۱۲ سال تھی۔

### ملك مظفر:

#### 2791

ظہیر الدین الکازرونی کی تاریخ میں ہے کہ اس سال مدینہ نبویہ میں آگ نمودار ہوئی جوہ ۲۵ ھی آگ کانمونہ تھی مگر اس آگ کے شعلے بہت بلند تھے اور یہ چٹانوں کوجلاتی تھی اور کھجور کی شاخوں کونہیں جلاتی تھی اور یہ سلسل تین دن رہی ۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم العبائ خلیفہ اور سلطان البلاؤ ملک اشرف بن منصورتھا اور مصرییں اس کا نائب بدرالدین بین اور شام میں عز الدین ایک المحموی اس کا نائب تھا اور مصروشام کے قضاۃ وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور شس الدین بن السلعوس وزیرتھا اور جمادی الآخرۃ میں اشرف دشق آیا اور قصر الجق اور میدان اخضر میں فروکش ہوا اور فوجوں کو تیار کیا اور بلا دسیس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس دوران میں 'بلا دسیس کے المجھی کا مطالبہ کرتے ہوئے آئے اور امراء نے ان کے بارے میں سفارش کی اور انہوں نے بہنا 'تل حمدون اور مرعش کو پر دکر دیا اور بیان کے بڑے نوبصورت اور مضبوط ترشہر تھے اور بیدر بند کے دہانے پر تھے' بھر ۲ را رجب کو سلطان بڑی فوج کے ساتھ سلمیہ گیا اور وہ امیر حسام الدین لاجین کو نقصان پہنچا نا جا ہتا تھا لیس امیر منہ بن نقطاوہ اس کے لیے بکڑ لیا اور وہ اس کے پاس منہا بن عیسیٰ نے اس کی ضیافت کی اور جب ضیافت تم ہوئی تو اس نے حسام الدین لاجین کو اس کے لیے بکڑ لیا اور وہ اس کے پاس منہا بن عیسیٰ کو بھی بکڑ لیا اور اس کی جگر محمد بن علی بن حذیفہ کو امیر مقلوں نے اپنے با بہن بیدر ااور اپنور این السلموس کے ساتھ عام فوج کو اپنے آگر دیا رمصر کی طرف بھیجا اور خودوہ مقرر کیا بھر سلطان نے اپنے نائب 'بیدر ااور اپنے وزیر ابن السلموس کے ساتھ عام فوج کو اپنے آگر دیا رمصر کی طرف بھیجا اور خودوہ اسکیہ کے ساتھ بیکھے رہا بھران سے جاملا۔

ادراس سال کے محرم میں' قاضی حسام الدین الرازی کھنگی نے علویوں اور جعفریوں کے درمیان و باغت میں تشریک کا فیصلہ دیا جس کے متعلق وہ دوسوسال سے جھگڑتے آر ہے تھے اوریہ فیصلہ دارالعدل میں ۲۲ رمحرم کو بروز منگل ہوااور ابن الخوبی اور دیگر لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیااوراس نے اعنا کیوں کے بارے میں فیصلہ دیا کہ حضرت جعفر طیار کی طرف ان کی نسبت درست ہے اوراس سال اشرف نے قلعہ الشوبک کے برباد کرنے کا تھم دے دیا پس اسے گرادیا گیا اور وہ بڑامضبوط اور فائدہ بخش قلعہ تھا اور اس نے اسے متبۃ العظمی کے مشورے ہے بر باد کیا اور اس نے اس میں سلطان اور مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کی کیونکہ یہ قلعہ و ہاں کے اعراب کے حالے کی بڈی تھااور اس سال سلطان امیر علم الدین الرویداری نے فتطنطنیہ کے حکمران اور برکت ن اولا د کی طرف اپنی کے ماتھہ رہند ہے تھا کہ تھیں گراہے بانے کام وقعہ ندمار حتی کہ مطان قتل دوگیا اور د : دمشق وائیس آ گیا۔

اور ۱۰ رجمادی الاولی کو قاضی اما مالدین فروین نے الظاہریۃ البرائیۃ میں درس دیا اور قضاۃ واعیان اس نے پاس حاضر ہوئے اور ۲۲ رز والحجہ کواتوار کے روز ملک اشرف نے اپنے بھائی ملک ناصر محداورا پنے بھتیج ملک معظم مظفر الدین موگی بن صالح علی بن منصور کو پاک کیا اورا کی بردی خوشی مکمل ہوگی اور وہ دنیا ہے اس کی سلطنت کا وواع مقی اور کیم محرم کوشنے شمس الدین بن غانم نے العصرونیۃ میں درس دیا اور صفر کے شروع میں کمال الدین ابن الزماکانی نے جم الدین بن کن کی بجائے الرواحیہ میں درس دیا کیونکہ اسے حلب منتقل ہونے اور مدرسہ فہ کورہ سے اعراض کرنے کا حکم ہو چکا تھا اور شامی قافلہ صفر کے آخر میں آیا اور اس سال شیخ تقی الدین بن تیمیہ نے بھی جج کیا اور ان کا امیر الباسطی تھا اور معان میں شدید ہوانے انہیں آلیا جس کے باعث ایک جماعت فوت ہوگئی اور ہوانے اونٹول کوا پی جگہ سے اٹھالیا اور مجا سے سروں سے اٹر گئے اور ہرا کیکوا پی جان کی پڑھ ٹی اور اس سال کے صفر میں درتہم میں فروخت ہوئے اور بہت سے چو پائے مرگے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور کیلئیم کے بہت سے غلہ جات کو تاہ کردیا اور نو بت برائی اور کیا جانب زلزلہ آیا اور کا فیم بہت سے جو پائے مرگے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور قلفیہ تی بہت سے جو پائے مرگے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور قلفیت کی بہت سے جو بائے مرگے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور قلفیت کی بہت تی جگہیں گرگئیں۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### شيخ ارموى:

الشیخ الصالح القدرة العارف ابواسحاق ابراہیم بن الشیخ الصالح ابی محمد عبداللہ بن یوسف ابن یونس بن ابراہیم بن سلیمان ارموی ' آپ قاسیون کے دامن میں اپنے زادیہ میں مقیم تھے اور اس میں عبادت کرتے تھے اور گوشنشین تھے اور آپ کے اور ادواذ کاربھی ہیں اور آپ لوگوں کے مجبوب تھے آپ نے محرم میں وفات پائی اور قاسیون کے دامن میں اپنے باپ کے پاس دفن ہوئے۔ ابن الاعمیٰ صاحب المقامة:

شیخ ظہیرالدین محمہ بن المبارک بن سالم بن ابی الغنائم الدمشقی جوابن الاعمیٰ کے نام ہے مشہور تھے' آپ ۱۱۰ ھابیں پیدا ہوئے اور ساع حدیث کیا اور آپ یگانہ فاضل تھے آپ نے اپنے قصائد میں رسول اللہ سکائیٹیم کی مدح کی ہے اور ان کا نام الشفعیة رکھاہے برقصیدہ کے ۲۲' اشعار میں' البرزالی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کوسنا ہے اور آپ کا ایک مشہور افسانہ المقامة البحریہ بھی ہے آپ نے محرم میں وفات پائی اور الصوفیہ میں وفن ہوئے۔

### ملك الزاهر مجيرالدين:

میں و فات یائی اور جامع مظفری میں آ ہے کا جناز «پڑ ھا گیا اور قاسیون کے دامن میں اپنی قبر میں فن ہوئے آ ہے دیندار اور حامع میں بہت نمازیں پڑھنے والے تھے اور آپ کوالمؤید طوی زینب الشعربیا ور ابور دح وغیرہ سے اجازت حاصل تھی آپ نے جمادی الآ نرة ين وفات يائي -

يشخ تقى الدين الواسطى:

ابواسحاق ابراہیم بن علی بن احمہ بن فضل الواسطی ثم الدمشقی انحسنبلی آپ دمشق میں الظاہریہ کے شیخ الحدیث تھے آپ نے ۲۲؍ جمادی الآخرۃ کو ۹۰ سال کی عمر میں جمعہ کے دن کے آخر میں وفات پائی آپ صالح اور عابد' آ دمی تھےاورعلوروایت میں متفرد تھے اور آ پ نے اپنے بعدا بنی مثل کوئی نہیں چھوڑا آ پ نے بغداد میں فقہ کیمی چھرشام کی طرف کوچ کر گئے اور ہیں سال الصالحیہ اور مدرسہانی عمر میں پڑھایا اور آخرعمر میں سفرالفارو ثی کے بعدالظا ہریہ کی مشیخة الحدیث کوسنجالا اور آپ صدراؤل اورسلف کے مذہب کے داعی تھاور بیاروں کی عیادت کرتے تھےاور جنازوں میں شامل ہوتے تھےاورامر بالمعروف اورنہی عن الممئز کرتے تھےاوراللہ کے نیک بندوں میں سے تھےاور آ پ کے بعد شخ شمس الدین محمد بن عبدالقوی المردادی نے الصالحیہ میں' اورالظا ہریہ کے دارالحدیث میں شرف الدین عمر بن خواجہ نے پڑھایا جو جامع ناصح کے امام تھے۔

ابن صاحب حماة ملك افضل:

نو رالدین علی بن ملک مظفرتقی الدین محمود بن ملک منصورمحمہ بن ملک مظفرتقی الدین عمرین شاہنشاہ بن ایوب اس نے دمشق میں وفات پائی اوردمشق کی جامع میں اس کا جناز ہ پڑھا گیا اورا سے بابالفرادیس سے اٹھا کراس کے باپ کے شہر لے جایا گیا اوران کا قبرستان وہیں ہے'اور بیدو بڑے امیروں بدرالدین حسن اور ممادالدین اساعیل کاباپ ہے جومدت بعدها ق<sup>ا</sup> کابا دشاہ بنا تھا۔

محى الدين بن عبدالله بن رشيدالدين عبدالظا هر بن نشوان بن عبدالظا هر بن على بن نجدة السعد ي ُ ديارمصر كا كا تب انشاء ٔ اور بيه آ خری شخص ہے جواس فن میں اپنے زمانے کے لوگول سے سبقت لے گیا۔اور اپنے باقی ساتھیوں سے آ گے بڑھ گیا اور بیالصاحب فتح الدین الندیم کاوالدّ ہے اورقبل ازیں اس کی وفات کا ذکراس کے باپ سے پہلے ہو چکا ہے اوراس کی تصانیف بھی ہیں جن میں سیرت ملک الظا ہربھی ہے اور بیصا حب مروت تھا اور اس کی نظم ونثر شاندار ہے اس نے ہم رد جب کومنگل کے روز وفات یا کی اور اس کی عمر • سال سے متباوز تھی اورا سے اس قبر میں دفن کیا گیا جواس نے القراف میں بنائی تھی۔

یہ دمشق پر قطمز کا نائب تھا اور جب اس کے پاس الظاہر کی بیعت آئی تو اس نے اپنی طرف دعوت دی اور اس کی بیعت ہوئی اوراس نے ملک مجاہد کا نام اختیار کیا پھراس کا محاصرہ کیا گیا اور یہ بعلبک کی طرف بھاگ گیا' پس اس کا محاصرہ ہوا تو یہ الظاہر کی خدمت میں حاضر ہو گیااس نے ایک مدت تک اسے قید کر دیا اور پھر رہا کر دیا اور منصور نے بھی اسے ایک مدت تک قید کیا اور اشر ف نے اسے رہا کردیا اور اُس کا احترام واکرام کیا' اس نے ۸ مسال عمریا کی اور اس سال میں وفات یا گی۔

#### 2791

اس سال کےشروع میں انٹرف نل ہو لیا اور پیوا قعہ یوں ہے کہ وہ ۳ رخرم کو شکار نے لیے لُکلا اور جب وہ ۱۳ رخرم کواسکنندر ہیر کے نزد کے اپنے قلعول کے ملاقے میں تھا تو امراء کی جماعت نے حنبوں نے اس بات پراتفاق کیا تھا کہ جب وہ فوج سے الگ ہوں تو اے تمل کر دیں'انہوں نے اس برحملہ کر دیا سب ہے پہلے اس کے نائب بیدرا نے اس کی تصدیق کی اور لاجین منصوری نے اس کی چغلی کی پھروہ رمضان تک رویوش رہا پھرعید کے دن ظاہر ہوااورا شرف کے تل میں جن لوگوں نے اتفاق کیاان میں بدرالدین بیسری اورشمس الدین قراسنقر منصوری بھی شامل تھےاور جب اشرف قتل ہو گیا تو امراء نے بیدرا کے بادشاہ بنانے پرا تفاق کیا اور انہوں نے اسے ملک قاہر یااوحد کا نام دیا مگریہ بات پوری نہ ہوئی اوروہ دوسرے دن کتبغا کے حکم ہے قتل ہو گیا پھرزین الدین کتبغا اورعلم الدین ننجر نے اس کے بھائی محمد ملک ناصر بن فلا دون کے بادشاہ بنانے پراتفاق کیا اوراس وقت اس کی عمر ۸سال چند ما چھی پس انہوں نے ۱۲ رمحرم کے دن اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور وزیرا بن السلعوس اسکندریہ میں تھا اور وہ سلطان کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اسکندریہ آیا اوراسے بیتہ بھی نہ چلا کہاہے مصیبت نے گھیرلیا ہے اور ہر جانب سے اس برعذاب آیا اس لیے کہوہ بڑے امراء سے چھوٹے امراء والاسلوک کرتا تھا' سوانہوں نے اسے پکڑلیا اورالشجاعی نے اس کی عقوبت کی ذمہ داری لی اوراسے بہت مارا' اوراس نے اموال کااعثر اف کیااوروہ مسلسل اسے سز ادیتے رہے تی کہا ہے سب ذ خائر کی تگہداشت ہوجانے کے بعدوہ • ارصفر کومر گیااور اشرف کےجسم کولا کراس کی قبر میں دفن کیا گیا اورلوگوں کواس کے مرنے کی تکلیف ہوئی اورانہوں نے اس کے قبل کو بڑی بات خیال کیا اور وہ ذبین' بہا در' عالی ہمت' اورخوش منظرتھا اور اس نے عراق سے جنگ کرنے اور ان علاقوں کو تا تاریوں کے قبضے سے واپس لینے کاعز م کیا ہوا تھااوراس نے اس کے لیے تیاری کی اوراینے علاقے میں اس کا اعلان کیااوراس نے اپنی مدت حکومت میں جوتین سال تھی ۔عسکا اور بقیہ سواحل کو فتح کیااور فرنگیوں کااس میں کوئی نشان اور پھرنہ حچھوڑا' نیز اس نے قلعہ روم اور بہسنا کوبھی فتح کیا۔ اور جب ناصر کی بیعت دمشق آئی تو وہاں منابریراس کا خطبہ ہوااوریہی حالت قائم رہی اوراس نے امیر کتبغا کواس کا تالیق اورالشجاعی کومشیراعلیمقرر کیا بھروہ چنددن بعد قلعہ جبل میں قتل ہو گیا اوراس کےسرکو کتبغا کے پاس لایا گیااس نے حکم دیا کہا ہے شہر میں پھرایا جائے' پس لوگ اس ہے بہت خوش ہوئے اور جن لوگوں نے اس کا سراٹھایا ہوا تھا انہیں مال دیا' اور کتبغا کے ساتھ کوئی جھڑ اکرنے والا باقی نہ رہااوراس کے باوجودوہ امراء کے دلوں کوخوش کرنے کے لیےان سےمشورہ کرتا تھا۔

اورا بن السلعوس کی موت کے بعد 'صفر میں' بدرالدین بن جماعۃ کو قضاء سے معزول کردیا گیا اور تقی الدین بن بنت الاعز کو دو بارہ قاضی بنا دیا گیا اورا بن جماعۃ مصر میں کفایت وریاست کے ساتھ مدرس رہا اور مصر کی وزارت الصاحب تاج الدین ابن الحنا نے سنجالی اور ۲۱ صفر کو بدھ کے روز' محراب الصحابہ کا امام مقرر کیا گیا اور وہ کمال الدین عبدالرحمٰن بن قاضی محی الدین بن الزکی تھا' اور خطیب کے بعد آپ نے نماز' پڑھائی اور اسی طرح باب الناطفانیین کے کمتب میں بھی آمام مقرر کیا گیا اور وہ ضیاء الدین بن برہان الدین اسکندری تھا اور جامع شریف کی مگہداشت زین الدین حسین بن محمد بن عدنان نے سنجالی اور سوق الحربیین اس کے بازار کی طرف واپس آگیا اور انہوں نے قیساریۃ القطن کو خالی کر دیا جہال طبحی کے نائبین نے ان کور ہائش رکھنا لازم کیا ہوا تھا اور شیخ علامہ

شرف الدین احمد بن جمال الدین احمد بن عمله بن احمد المقدی نے موفق الدین الحموی کی معزولی کے بعد' وشق کی خطابت سنجالی' انہوں نے اسے حیاۃ کی طرف باایا اور المقدی نے ۱۵ امر جب کو جمعہ کے روز خطبہ دیا اور اس کا حکمنا مدیز ها کیا اور اس کی تقرر رق وزیرِمصرتاج الدین ابن انتخا کے مشورے سے بوئی اور وہ شنے ولینج اور ودیکا نہ عالم تھا۔

اور آخر رجب میں امراء نے ملک ناصر محمد ہن قلاوون کے ساتھوا میر زین الدین کے لیے حلف اٹھایا اوراس کے ذریعے ہتیہ شہروں اورصوبوں میں بھی : بیت روال : وگئی۔

### عساف نصرانی کاواقعه:

ی خفی السویدار کابا شندہ تھااس کے خلاف ایک جماعت نے گواہی دی کہ اس نے حضرت نی کریم منافیظ کو گالیاں دی ہیں اور اس عساف نے امیر آل علی ابن احد بن جی کی بناہ لے کی بس شخ تقی الدین بن تیبیڈ اور شخ زین الدین الفارتی شخ دارالحدیث امیر عز الدین ایب الحموی کے پاس گئے اور اس کے بارے میں اس سے گفتگو کی اور اس نے ان دونوں کی بات مان کی اور اس حاضر کرنے کے لیے پیغام بھیجا 'پی وہ دونوں اس کے ہاں سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ سے اور دب عساف آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عربی شخص بھی ہے سوانہوں نے اسے سب وشتم کیا اور اس کے دیا تھی بھی ہے سوانہوں نے اسے سب وشتم کیا اور اس کے دیا تھی بھیجا کر شخ ابن تیمید اور الفارتی کو طلب کیا اور اس کے ساتھ دونوں کو بارا' اور ان دونوں کو العذراویہ کے بارے میں لکھا اور بیغام بھیج کر شخ ابن تیمید اور الفارتی کو طلب کیا اور اس کے ساتھ دونوں کو بارا' اور ان دونوں کو العذراویہ کے بارے میں لکھا اور فر ان کی آئی ہوگیا ہور اس کی وجہ ہے جس سمنعقد کی گئی اور اس نے خابت کیا کہ اس کے اور گواہوں کے درمیان عداوت پائی جاتی ہو بال کی اور اس کا خون محفوظ ہو گیا گیر اس نے شخین کو بلایا اور انہیں راضی کیا اور ان کور ہا کر دیا اور اس واقعہ کے بارے میں شخ تق جاتی ہو اس کا خون محفوظ ہو گیا گیر اس نے شخین کو بلایا اور انہیں راضی کیا اور ان کور ہا کر دیا اور اس واقعہ کے بارے میں شخ تق جاتے اس کے بھیجے نے وہاں تل کیا اور اس واقعہ کے بارے میں شخ تق الدین این تیمیہ نے ایک کتاب کھی ہے جس کانا م الصارم کمسلول علی ساب الرسول ہے۔

اوراس سال کے شعبان میں ملک ناصر شاہا نہ شوکت کے ساتھ سوار ہوکر قاہرہ سے گذرااوروہ جمعہ کا دن تھا اور بیاس کی پہلی سواری تھی۔ اور شام میں خوشیوں کے شادیا نے بجے اور اس کی جانب سے سرکاری پروانہ آیا جسے جامع کے منبر پر پڑھا گیا اس میں عدل کے پھیلا نے اور ظلم کے سمٹنے اور اوقاف واملاک کے مالکوں کی مرضی سے کفالت کو باطل کرنے کا تھم تھا اور ۲۲ رشعبان کو امام الدین کے بھائی قاضی جمال الدین قذوین نے المسر وربیمیں درس دیا اور اس کا بھائی اور قاضی القصنا قی شہاب الدین الخوبی اور شخ قلی الدین ابن تیمیہ عاضر ہوئے اور بیا کہ جسر پور درس تھا' البرزالی نے بیان کیا ہے کہ شعبان میں مشہور ہوگیا کہ جسرین کے باغ میں ایک عظیم اثر دھا ہے جس نے بحری کا بڑا ساسرنگل لیا ہے اور رمضان کے آخر میں امیر حسام الدین لاجین ظاہر ہوگیا وہ اشرف میں ایک عظیم اثر دھا ہے جس نے بحری کا بڑا ساسرنگل لیا ہے اور رمضان کے آخر میں امیر حسام الدین لاجین ظاہر ہوگیا وہ اشرف کے وقت سے روپوش تھا اور اس نے سلطان کے پاس عذر پیش کیا اور اس نے اسے قبول کرلیا اور اسے خلعت دیا اور اس کا اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔

اوراس سال کے شوال میں مشہور ہوگیا کہ مہنا بن عیسیٰ سلطان ناصر کی اطاعت سے خروج کر کے تا تاریوں کے ساتھ جاملا

ے اور ۸رز والقعدہ کو بدھ کے روز' قاضی القضاۃ شباب الدین ابن الخولی کی بچائے خطیب شرف الدین المقدی نے الغزالیہ میں درس دیا قاضی شہاب الدین فوت ہو گئے تھے اورالشامیۃ البرانیاُوچیوڑ کئے تھے اور مها برذ والحجاُو بمعرات کے روز قاضی بدرالدین احمہ بن بمامة شام كي قضاء برآئ أورالعاديد مين اترے أور مائب الشت اور تمام فوج آپ كا شقبال والى اور شعراء نے آپ كي مدح کی اورآ پ نے تاج الدین انجعمری کونا ئب خطیب مقمر کیا اور شرف الدین المقدی کی بجائے ﷺ زین الدین الفارو تی نے الشامية البرانيد کی نذرایس کا کام سنجالا اورالناصر بیکواس کے قبضے سے چھین لیا گیا اورا بن جماعة نے وہاں اورالعاد لیہ میں ۲۰ ذوالحجد کو پڑ ھایا اوراس ماہ انہوں نے دمشق کے والی جمال الدین اقیا ی کے حکم ہے کتوں کو دمشق سے جنگل کی طرف نکال دیا اوراس بار ہے میں لوگوں اور دریا نوں برسختی کی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# علامه شخ تاج الدين موي:

ملك اشرف خليل بن قلا دون منصور' بيدرا' الشجاعي اورشمس الدين بن السلعوس بن محمد بن مسعود المراغي' جوابوالجواب الشافعي کے نام ہے مشہور ہیں' آپ نے اقبالیہ وغیرہ میں پڑھایا اور آپ نضلائے شافعیہ میں سے تھے اور فقہ' اصول اور نحو میں آپ کو بڑا کمال اوز فہم حاصل تھا ہفتہ کے روز آپ احیا تک فوت ہو گئے اور باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے آپ کی عمر • سیال سے

## خاتون مؤنس بنت سلطان عادل ابي بكر بن ابوب:

یہ دارالقطبیہ اور دارا قبال کے نام ہےمشہور ہے اس کی پیدائش ۲۰۴ھ میں ہوئی' اس نے عفیفہ الفار قانیۃ اورعین الفتمس بنت احمد بن ابی الفرج الثقفیہ ہے ا جازت روایت کی ہے اس نے رئیج الآخر میں قاہرہ میں وفات یا گی۔

### ملك حا فظ غياث الدين بن محمر :

ملك سعيد معين الدين بن ملك امجد بهرام شاه بن المعزعز الدين فروخ شاه بن شا بنشاه ابن ايوب آپ يگانه فاضل تھے آپ نے ساع حدیث کیااور بخاری کوروایت کیا آپ علاءاور نقراء سے محبت کرتے تھے آپ نے ۲ رشعبان کو جعہ کے روز وفات پائی اور آ پکواپنے نانا ابن المقدم کے پاس باب الفرادیس سے باہر دفن کیا گیا۔

### قاضى القصناة شهاب الدين بن الخولي:

ابوعبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين ابي العباس احمد بن خليل بن سعادة بن جعفرا بن عيسي بن محمد الشافعي ان كااصل خولي ہ آ پ نے بہت سے علوم حاصل کیے اور بہت ہی کتابیں تصنیف کیس ان میں ایک کتاب بیں فنون کے بارے میں ہے آ پ نے علوم حدیث کومرتب اور اچھی طرح محفوظ کیا ہے آپ نے کثیر ہے ساع حدیث کیا' اور آپ ان ہے اور ان کے اہل کے محبّ تھے اور حصوثی عمر میں آی نے الد ماغیہ میں پڑھا پھر قدس کی قضاء کوسنجالا پھر بہنا کی قضا سنجالی پھر حلب کے قاضی مقرر ہوئے پھرمحلّہ کی

طرف والیس آگئے کھر قام ہ کے قاضی مقرر ہوئ کھر العادلیہ اور الغز الیہ کی تدریس کے ساتھ ساتھ شام کے قاضی مقرر ہوئے اور آ بے زمانے کی ٹیکی اورا کابرعلائے اعلام میں ہے تھے اور یا ک دامن ٔ یا کیزہ ٔ یگا نیڈ حدیث اوراس کے علم اوراس کے علماء کے محت تھے اور بھارے شخ جا فظ المری نے آپ کی متباہیۃ الا سناو جالیس احادیث بیان کیس بیں اورتق الدین ایس متبدا مودی احر رک نے حروف ابجد کے مطابق آپ کی مشخت بیان کی ہے جو ۲۳۱ مشاکح پرمشمل ہے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس جم میں تقریباً تین سو شیوخ کا ذکرنہیں کیا گیا آپ نے ۲۵ ررمضان کو جمعرات کے روز ۱۷ سال کی عمر میں وفات یا کی اور آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور اس روز آ پکو قاسیون کے دامن میں آ پ کے والد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

### اميرعلا وُالدين نابينا:

قدس کانگران اور آج کے بہت سے نشانات کا بانی 'امیر کبیر علاؤالدین اید کین بن عبداللہ الصالحی انجی 'آپ ا کا برامراء میں سے تھے'اور جب نابینا ہو گئے تو قدس شریف میں اقامت اختیار کرلی اور اس کے آباد اور نئے مقامات کی دیکھ بھال کرنے لگے آپ بڑے بارعب تھے آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہو علی تھی' آپ ہی نے مسجد نبوی کے قریب نہانے کا کمرہ تعمیر کیا ہے اورلوگوں نے وہاں سے وضووغیرہ کابھی فائدہ اٹھایا ہے اورلوگوں کواس سے آسائش محسوس ہوئی ہے اور آپ نے قدس میں بہت سی خانقا ہیں تعمیر کیں اور نیک کام کیے آپ خود کاموں کوسر انجام دیتے تھے اور آپ کی بڑی عزت تھی آپ نے اس سال کے شوال میں وفات یائی۔

### وزير تتمس الدين محدين عثان:

ابن ابی الرجال التوخیٰ جوابن السلعوس کے نام ہے مشہورتھا اور ملک اشرف کا وزیرتھا وہ اس سال کی • ارصفر کواس ضرب کے تحت مرا جوایک ہزار کوڑوں ہے متجاوز تھی اورالقرافہ میں فن ہوا' کہتے ہیں کہاس کے بعدا سے شام منتقل کیا گیا' شروع شروع میں وہ تا جرتھا پھراس نے تقی الدین بن تو ہہ کی سفارت ہے دمثق میں اُسپکشن سنجالی' پھروہ سلطنت سے قبل ملک اشرف سے معاملیہ کرنے لگا اور اس سے عدل وصد ق ظاہر ہوا اور جب وہ اپنے باپ منصور کے بعد بادشاہ بنا تو اس نے اسے حج سے بلا کروزارت سونپ دی اوروہ ا کا برامراء پر تکبر کرتا تھا اور انہیں ان کے ناموں ہے بلاتا تھا اور ان کے لیے کھڑ انہ ہوتا تھا اور جب اس کا استاد اشرف قتل ہو گیا تو انہوں نے اسے ضرب واہانت اوراموال لینے کے لیے قابو کرلیاحتیٰ کہانہوں نے اس کی زند گی ختم کر دی اور ا ہے باندھ دیا اور اسے مٹی پرتھبرا دیا حالا نکہ اس ہے قبل وہ ثریا پر بہنچا ہوا تھا اور اللّٰہ پر واجب ہے کہ جو چیز بلند ہوتی ہے وہ اسے نیچ کردیتا ہے۔

#### 249m

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاكم بامر الله؛ خليفهٔ اورشهروں كا سلطان ملك ناصرمحمد بن قلا دون تھا اوراس وقت اس كى عمر ١٢ سال چند ما پھی اورمما لک کامنتظم اورفو جوں کا اتالیق امیر زین الدین کتبغا تھا اورشام کا نائب امیرعز الدین ایبک الحموی تھا اور دمشق کا وزيرتقي الدين توبيالكريتي تقابه اور کچهریوں کا بلانے والاشمس الدین الاعسر تھااور شافعیہ کا قاضی ابن جماعة اور حنفیہ کا حسام الدین الرازی اور مالکیہ کا جمال الدین الزوادی اور حنابلہ کا قاضی شرف الدین نسس تھا اور مختسب شہاب الدین شی اور غیب الاشراف زین الدین من عدمان اور بت المال کاوکیل اور حامع کا نگران تا جمالہ بن شیرازی اور خطیب شپر شرف الدین المقدی تھا۔

اور جب یہ شوراء کا بن آیا تو اشرف نے غاہموں کی آید جماعت نے اٹھ کر سلطان کی حرمت کو پامال کر دیا اوراس کے خلاف بغاوت کر نی چاہ اوران کی گئرانی کی گئرانی کی گئر اوران میں سے بعض خلاف بغاوت کرنی چاہ اوران میں اسلاح میں آ کر جو پچھاس میں تھالے لیا 'پھران کی گئرانی کی گئر اوران میں سے بعض کو سیاسی دیا گیا اور دوسروں کے ہاتھ اور زبانیں کا مندی گئیں اور بڑی دیوا تھی پیدا ہوگئی اور وہ تقریباً مین سوباس سے زیادہ آ دمی تھے۔

### ملك عاول كتبغا كى سلطنت:

اوراا رمحرم کی صبح کوامیر کتبغا تخت حکومت پر بینها اور ملک ناصر محمد بن المنصو رکومعزول کردیا اوراسے اسپنه اہل کے گھر کا پابند
کردیا اور بیہ کہ وہ اس سے باہر نہ نکلے اورا مراء نے اس پر اس کی بیعت کی اوراسے مبار کباد دی اور بڑا دستر خوان بجھایا اورا بیجی اس
بات کوصوبوں کی طرف لے گئے اوراس کی بیعت کی گئی اوراس کے لیے متعقل خطبہ دیا گیا اوراس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اورامارت
مکمل ہوگئی اور شہروں کو آراستہ کیا گیا اورخوشی کے شادیا نے نکح گئے اوراس نے ملک عادل کا لقب اختیار کیا اوراس وقت اس کی ممر
تقریباً بچپاس سال تھی اوروہ تمص کے بہلے معرکہ میں جوعین جالوت کے معرکہ کے بعد ملک الظاہر کے زمانے میں ہواتھا، قید ہوگیا تھا
اوروہ النوبرانیہ میں سے تھا جوتا تاریوں کی ایک جماعت ہواوراس نے امیر حسام اللہ بن لاجین السلحد اری کومصر میں نائب مقرر کیا
اوروہ اس کے آگے غلاموں کا منتظم تھا اور الجزری نے اپنی تاریخ میں ایک امیر کے توالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ہلاکو خان کو
دیکھا، اس نے اپنی تجمیم سے بو چھا کہ وہ اس کی فوج کے ان پیشروؤں میں سے اس کا استخر ان کرے جودیار مصر پر قبضہ کر سے گا اور
اس نے حساب لگا کرا سے کہا، میں اس شخص کو دیار مصر پر قابض پا تا ہوں جس کا نام کتبغا ہوگا اور اس نے اسے کتبغا نوبین خیال کیا اور
وہ ہلاکوکا داماد تھا ہیں اس نے اسے سال رفوج بنا دیا اوروہ وہ نہیں تھا اوروہ عین جالوت میں قتل ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور
جسمخص نے اس کومصر پر قابض کرایا وہ بہتر بین امیر اور سیر سے وافسا ف اور نصر سے اسلام کے اراد سے کے لحاظ سے ان امراء میں
جسمخص نے اس کومصر پر قابض کرایا وہ بہتر بین امیر اور سیر سے وافساف اور نصر سے اسلام کے اراد سے کے لحاظ سے ان امراء میں
حب بہتر شخص تھا۔

اور رہے الا وّل کے آغاز میں بدھ کے روز' کتبغا شاہانہ شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور قاہرہ سے گذرا اور لوگوں نے اس کے لیے دعا میں کیں اور اس نے الصاحب تاج الدین بن الحنا کو وزارت سے معزول کر دیا اور فخر الدین خبلی کو وزیر بنایا اور لوگوں نے وشق میں مسجد المقدم کے پاس بارش کی دعا کی اور تاج الدین المجعر کی نے شرف الدین المقدی کی نیابت میں ان سے خطاب کیا اور وہ مریض تھا اور اس نے اپنے آپ کو قضا' سے معزول کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور یہ مرجماد کی الا ولی بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ سیر اب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے دوبارہ ہفتہ کے روز کر جمادی الآخر ق کو ندکورہ جگہ پر بارش کی دعا کی اور شرف الدین المقدی نے ان سے خطاب کیا اور مجمع پہلے سے بھی بڑا تھا مگر وہ سیر اب نہ ہوئے اور رجب میں جمال الدین ابن

الشريش نے قاضى بدرالدين بن جماعة كى نيابت ميں فيملد كيا اورانى مبينية ميں قاضى شمس الدين بن العزب المعظمية ميں پڑھايا اس نے ات ملا الله ين بن العزب اورائى مبينى ملک اوحدا بن ملک ناصرداؤد بن المعظم قد س اور منيل پر منصرف بوا اور رضان ميں سن نے منابلہ كو تكم الله يك بادرية كو وائى ہے بعد نمار رمضان ميں سن نے منابلہ كو تكم الله كو وائى ہوئى الله يك بعد نمار پڑھتے تھے اور جب محراب الصحاب كے نيا امام بنا تو وہ سب ايك ہى وفت ميں نماز پڑھتے تھے جس كى وجہ سے پہلے نماز پڑھائى بوئى تفحى كيل بيضابطہ بن گيا كہ وہ تيسر سے نم بى برآ مدے ميں اسپے محراب كے پاس صحن ميں نماز كے وقت بڑے امام سے پہلے نماز پڑھائى کریں۔

میں کہتا ہوں بیضابطہ ۲۰ کھ کے بعد تبدیل ہو گیا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور رمضان کے آخر میں 'قاضی نجم الدین بن صحری دیار مصرے شامی افواج کے فیصلے کے لیے آیا' اور ۵ رشوال کو جمعرات کے روز' شرف الدین المقدی خطیب و مدرس کی بجائے قاضی بدرالدین بن جماعة نے جامع کے محراب میں امام اور خطیب بن کرظہر کی نماز پڑھائی پھراس نے دوسرے دن خطبہ دیا اور اس کا خطبہ اور قر اُت بھر یورضی اور یہ قضاء وغیرہ سے زائد بات تھی۔

اور شوال کے اوائل میں' دیار مصر سے مختلف احکام آئے جن میں بی تھم تھا کہ خطیب مقدی کی بجائے ابن مصری' الغزالیہ میں پڑھائے اور پڑھائے اور امینیہ کی تدرلیس کے بارے میں بیتھم تھا کہ نجم الدین ابن مصری کی بجائے امام الدین قزوین امینیہ میں پڑھائے اور اس نے اپنے بھائی جلال کو تھم دیا کہ وہ اس کی بجائے الظاہریة البرانیة میں پڑھائے اور شوال میں اس جمام کی تقبیر کممل ہوگئی جے مسجد القصب میں عزالدین الحموی نے بنایا تھا اور وہ خوبصورت ترین جمام تھا۔

اور شرف الدین المقدی کی بجائے دارالحدیث نوریہ کی مشخت شنخ علاؤالدین بن العطار نے سنجالی اوراس سال ملک مجاہد انس بن مالک عادل کتبغا نے آج کیا اورانہوں نے حرمین وغیرہ میں بہت صدقات دیۓ اور یوم عرفہ کو دمشق میں اعلان کیا گیا کہ ذمیوں میں سے جو شخص کسی ذمی کواس کی خلاف ورزی کرتے دیکھے تو وہ اس کا سامان لے لئے اوراس سال کے آخر میں اوراس کے ساتھ والے سال میں دیار مصر میں خت گرانی ہوگئی جس کی وجہ سے بہت اس کا سامان لے لئے اوراس سال کے آخر میں اوراس کے ساتھ والے سال میں دیار مصر میں خت گرانی ہوگئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے اوراس سال شاہ تا تار قازان ابن ارخون بن ابغابی تو لی بن چنگیز خال مسلمان ہوگئے اوراس نے امیر تو زون رحمۃ اللہ کے ہاتھ پراظہارا سلام کیا اور تا تاری یا ان کی اکثریت اسلام میں واضل ہو گئی اوراس نے اسپر اسلام لائے کے روز سونا اور جا ندی اور موتی 'لوگوں کے سروں پر نجھا در کئے اور محمود کا نام اختیار کیا اور خطبہ اور جعد میں حاضر توااوراس نے بہت سے گرجوں کو بر ہادگر دیا اوران پر جزیبے عاکم کیا اور بغدا دوغیرہ شہروں کے مظالم کو واپس کیا اور تعد میں حاضر توااوراس نے بہت سے گرجوں کو بر ہادگر دیا اوران پر جزیبے عاکم کیا اور بغدا دوغیرہ شہروں کے مظالم کو واپس کیا اور تا تاریوں کے ساتھ جال اور قربان گاہی بھی خاہر ہوئیں ۔ والحمد للہ وحدہ '



# اس مال مين دفات پائے والے اعيان

يشخ ابوالرحال المنيني

تُنْ عَمَاحُ عَابِدَ الدِالِوالرِ جِالَ بَن مِ فِي جُوحَ الْمَنِينَ سَيْعَتَ مِنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُعَالَقُ اللّهِ الواللهِ وَمُعَالِقُ اللّهِ الواللهِ وَمُعَالِقُ اللّهِ الواللهِ وَمُعَالَى اللّهِ الوردوس فَي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اوراس سال کے اواخر رہیج الاُ وّل میں خبر آئی کہ عساف بن اُحمہ بن جی 'جس نے اس نصرانی کو پناہ دی تھی جس نے رسول اللّه مَنْ لَيْنِيْمَ کوگالياں دی تھیں'قتل ہوگیا ہے' پس لوگ اس سے خوش ہو گئے۔

شيخ جمال الدين:

نیک عابہ زاہر متی 'بقیۃ السلف جمال الدین ابی القاسم عبدالصمدین الحرستانی قاضی القصاۃ ' خطیب الخطباء عمادالدین عبدالکریم بن جمال الدین عبدالصمد آپ نے ساع حدیث کیا اور امامت اور تدرلیں الغزالیہ میں اپنے باپ کی نیابت کی 'پھر آپ نے مناصب اور دنیا کوچھوڑ دیا اور عبادت کی طرف متوجہ ہوگئے اور لوگوں کا آپ کے بارے میں نیک اعتقاد ہے وہ آپ کے ہاتھ چومتے اور آپ سے دعاکی درخواست کرتے تھے آپ کی عمر • ۸سال سے متجاوز تھی اور آپ اوا خرر بھے الاق ل میں اپنے اہل کے پاس دامن کو ہمیں دفن ہوئے۔

شخ محبّ الدين طبري مكي:

شافعی آپ نے کثیر سے ساع کیا اور بہت سے فنون میں تصانیف کیں ان میں سے کتاب الاحکام بہت ی مفید جلدوں میں سے اور آپ کی ایک کتاب الاحکام بہت ی مفید جلدوں میں سے اور آپ کی ایک کتاب جامع المسانید کی ترتیب کے مطابق ہے آپ نے حاکم یمن کواس کا ساع کرایا آپ کی پیدائش اس سال کے 17 رجمادی الآخرة کو جعرات کے روز ہوئی اور آپ مک میں دفن ہوئے آپ کے اشعار انتھے ہیں اور ان میں سے آپ کا وہ قصیدہ بھی ہے جو مکہ اور مدینے کی درمیانی منازل کے بارے میں ہے اور تین سواشعار سے زیادہ اشعار پر مشمل حافظ شرف اللہ مین دمیا طی نے اپنے مجم میں اسے آپ کی طرف سے لکھا ہے۔

ملك مظفرها كم يمن:

یوسف بن المنصور نورالدین عمر بن علی بن رسول آپ اپنے باپ کے بعد یمن کی مملکت میں ۴۷ سال مقیم رہے اور ۹۰ سال عمریا کی اور آپ کا باپ ملک اقیس ابن الکامل محمد کے بعد بیس سال سے زیادہ مدت امیر رہااور عمر بن رسول 'اقیس کی افواج کا سالارتھا اور جب اقیس مرگیا تو اس نے حکومت پر قبضه کرایا اوراس کی حکومت مکمل ہوگئی اوراس نے ملک منصور کا نام اختیار کیا'اور و مسلسل ہیں سال سے زائد مرصہ بادشاہ ریا پھراس کا ہیٹا مظفر انتہا ہیں سال بادشاہ ریا' پھراس نے بعداس کا ہینا ملک اشرف بادشاہ بناجودین كواستواركر نے والانتمااور وواليك مهال جھي زختم واكرفوت ہو گيا چھراس كا بھائى المؤيدع الدين واؤ و بن المفظفر كھڑا ہوا اور وواليك مدت مسلسل بادشاہ ریااور ملک مظفر مذکور کی و فات اس سال نے رجب میں ہوئی اور وہ نوے سال ہے زیاد ہ عمر کا نظا اور وہ حدیث اوراس کے -ماغ کو پیند کرتا تھااوراس نے اپنے لیے جالیس حدیثیں جمع کی تھیں۔

### شرف الدين المقدس:

شيخ 'امام' خطيب' مدرس' مفتی' شرف الدين ابوالعباس احمد بن شيخ كمال الدين احمد بن نعمة بن احمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدى الشافعي آ پ۲۲۲ ھ کو پیدا ہوئے اور کثیر ہے ساع کیا اوراحیھا لکھااوراحچھی مفید تصانیف کیس اور دمثق میں بطور نائب قضاء سنبھالی اور دمشق کی تدریس اور خطابت بھی سنبھالی اور آپ خطابت کے ساتھ ساتھ الغزالیہ اور دارالحدیث نوریہ کے مدرس بھی تھے اورایک ونت آپ نے الثانیۃ البرانیہ میں پڑھایا اورفضلاء کی ایک جماعت کو افتاء کی اجازت دی جن میں شیخ امام علامہ شخ الاسلام ابوالعباس بن تیمیہ بھی شامل تھے اور آپ اس برفخر کرتے اورخوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کوا فتاء کی اجازت دی ہے اور وہ علوم کے فنون کثیرہ میں مہارت رکھتے ہیں' اور آپ کے اشعارا چھے ہیں اور آپ نے اصول فقہ کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں بہت ی چیزیں جمع کر دیں ہیں اور وہ آپ کے شاندار خط میں میرے یاس ہے آپ نے کار رمضان کواتوار کے روز وفات یائی آی کی عمر • عسال سے زیادہ تھی اور آپ کو باب کیسان کے قبرستان میں اپنے باپ کے پاس دفن کیا گیا' اللہ آپ پراور آپ کے باپ پررحم فر مائے اور آپ کے بعدعید کے روز' شیخ شرف الدین الفز اری خطیب جامع جراع ّ نے خطبہ دیا پھرابن جماعۃ کی خطابت کا سرکاری تھم آیااورخطیب شرف الدین بن المقدی کےاشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں \_ '' پھول کی طرف جاتا کہ تواس کی چغلی کرےاورغم کی جماعت کو بھا گتے ہوئے تیر مار'اور جوشخص پھول کا طواف قبل اس کے کہوہ گلے میں ڈالا جائے اس کے وقت میں اس کا طواف نہ کرے'اس نے کوتا ہی ہے کا م لیا ہے''۔

صدرتجم الدين واقف الجوهريية:

<u>ا سمین میں میں ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوں کو ہری کو ہری کو ہری کو ہریہ کے وقت کرنے والے آپ نے 19شوال کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگل ہوں کو منگ</u> کی رات کو و فات یائی اورا پنے مدرسہ میں دفن ہوئے آپ کی عمر • ۸سال ہے متجاوزتھی اور بادشاہوں اوران ہے کم درجہلوگوں کے یاس آب کے خادم تھے۔

### يتنخ مجدالدين:

شيخ 'امام' عالم' متقی' خطيب' طبيب' مجدالدين ابومجمرعبدالو ہاب بن احمد بن ابي الفتح بن سحنون التنوخی لحنفی' النير ب کےخطيب اور حفیہ کے الد ماغیہ کے مدرس آپ ماہراور حاذق طبیب تھے آپ نے النیر ب میں وفات یائی اور جامعہ الصالحیہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ فاضل آ دمی تصاور آپ کے اشعار اچھ ہیں اور آپ نے پچھا حادیث بھی روایت کی ہیں' آپ نے ۵ زوالقعد ہ

جفته کی رات کوه ۷سال کی ممر میں و فات بائی۔ شخ الفارو ثی :

ا مام عابدٌ را مدخطيب مز المدين ابوالعياس اسمه بن شيخ ممي الدين ابرا أيم بن مرين الفرخ بن سابورا بن ملي بن منهمة الفارو في الواسطيٰ آپ ۱۱۴ ھ میں پیدا ہوئے اور ساع حدیث کیا اور اس بارے میں سفر کیا اور آپ کو حدیث تفسیر' فقہ' وعظ اور بلاغت میں کمال حاصل تھا اور آپ دینداز تقویٰ شعار اور درویش آ دمی تھے' آپ انظا ہر کی حکومت میں دشق آئے تو آپ کوالجار وضیہ کی تدریس اور ابن ہشام کی مسجد کی امامت دی گئی اور مصالح کے مطابق اس میں آپ کے لیے پچھ چیزوں کومرتب کیا گیا اور آپ میں ایثاریایا جاتا تھااورآ پ کے احوال صالحہ اور بہت ہے مکا شفات ہیں ایک روز آپ ابن ہشام کے محراب میں لوگوں کونماز برطانے کے لیے آ گے بڑھے تو آپ نے۔احرام کی تکبیرے پہلے اپنی دائیں جانب متوجہ ہوکر کہا باہر جاؤ اور غسل کرومگر کوئی شخص باہر نہ لکا' پھرآ پ نے دونین باراس بات کود ہرایا تو کوئی شخص باہر نہ نکلا' آپ نے کہاا ہے عثمان باہر جاؤ اورغسل کروتو صف ہے ایک شخص باہر نکلااوراس نے غسل کیا پھرواپس آ کرشنے کے پاس معذرت کرنے لگااورو ڈخص فی نفسہ صالح تھااس نے بیان کیا ہے کہا ہے کسی شخص کود کیھے بغیر فیض پہنچا ہے اوراس نے یقین کرلیا کہا ہے غسل کرنالا زمنہیں ہے اور جب شخ نے وہ بات کہی جواس نے کہی تواس نے خیال کیا کہوہ دوسرےکومخاطب کررہاہے اور جب اس نے معین طور پراس کا نام لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہی اس کامقصود ہے پھر الفاروثی دوسری بارمنصور قلا دون کے آخری ایام میں آئے اور آپ نے گئی ماہ جامع دمشق میں خطبہ دیا پھر آپ کومؤفق الدین الحموی کے ذریعےمعزول کردیا گیااور بہ بات پہلے بیان ہو چکی ہےاورآ پ نے انحبیۃ اور دارالحدیث الظاہر بیرمیں پڑھایا پھرسب کچھ چھوڑ كراپي وطن كي طرف سفر كر گئے اور ذوالحجه ك آغاز ميں بدھ كي صبح كووفات يا گئے اور واسط ميں آپ كي موت كا دن قيامت كا دن تھااور دمشق اور دیگرشہروں میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیااور آپ نے سہرور دی سے خرقہ تصوف زیب تن کیااور قراءت عشر ہ کو پڑھااور دو ہزار دوسوجلدیں بیچھے چھوڑیں اور کثیر ہے حدیث بیان کی اور ابرزالی نے آپ سے کیچے بخاری' جامع تر مذی' سنن ابن ماجهٔ مسند الشافعي' مندعبدا بن حميد مجم الطبر اني' الصغير' مندالداري' فضائل القرآن لا بي مبيداور • ١٨جزاء وغير ه سنه \_

محقق جمال:

احمد بن عبداللہ بن الحسین الد مشقی' آپ نے شافعی مذہب کے مطابق فقہ سیھی اور اس میں مہارت حاصل کی اور فتو کی دیا اور در ہرائی گ' آپ طب میں فاضل تھے اور آپ نے فن طب میں دوسروں پر متقدم ہونے کی وجہ سے الدخواریة کی مشخت سنجالی' اور اطباء کے ضابطے کے مطابق شفا خانہ نور کی میں مریضوں کی عیادت کی اور آپ الفرخشانیہ میں شافعیہ کے مدرس تھے اور متعدد مدارس کے دہرائی کرانے والے تھے اور اچھے ذہین تھے اور بہت سے فنون میں حصد دار تھے اللہ آپ سے درگذر فرمائے۔

الست خاتون بنت ملک اشرف:

مویٰ بن عادل' اپنے عمر ادمنصور بن صالح اساعیل بن عادل کی بیوی' اور یہی وہ خاتون ہے جس نے منصور کے زمانے میں اپنی بیوقو فی ثابت کی اور اس نے اس سے حزرم کوخرید لیا اور اس نے زین الدین سامری سے الزبقیہ لے لیا۔

صدر جمال الدين:

یوسف بن ملی بن مب جرائگرین انصاحب تقی الدین تو به کا بھائی ایک وقت به دمشق کا انسیکش بنا اور است اپنے بھائی کی قبر میں وامن بوہ میں دفن نیا ایواور اس کا جناز ہ جر پورتفا اور بیہ جزائشمنز مالدار اور ساحب مروت تھا اس نے اپنے چیجے تین مینے تھور ب تشمی الدین میمز ملاؤ الدین ملی اور بدرالدین مسن -

#### 2 19 D

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ وقت الحاکم بامر اللہ ابوالعباس احمد العباس اور ملک کا سلطان ملک عادل زین الدین کتبخا تھا اور مصر میں اس کا نائب امیر حسام الدین لاجین اسلحد ارئ منصوری تھا اور اس کا وزیر فخر الدین بن الجلیلی تھا اور مصروشام کے قضا ہ وہی تھے جواس سے پہلے سال تھے اور نائب شام عز الدین الحموی تھا اور اس کا وزیر تھی الدین تو بداور پھری کا سررشتہ دارالآ عسر تھا 'اور خطیب وقاضی شہر ابن جماعة تھا اور محرم میں شرف الدین بن الشیر جی کی بجائے بربان الدین بن بلال نے تیموں کی گلہداشت سنھال لی۔

اوراس سال کے آغاز میں دیار مصر میں خت گرانی اور سخت فناطاری ہوئی اور تھوڑ ہے ہے لوگوں کے سوائسب لوگ فنا ہو گئے
اور وہ ایک گڑھا کھود کرلوگوں کی گئی جماعتوں کواس میں وفن کر دیتے اور بھاؤ حد درجہ گران اور خوراک کی حد درجہ قلت اور گرانی تھی
اور موت حکمر انی کر رہی تھی اور ماہ صفر میں تقریباً ایک لا گھیس ہزار آدی مر گئے اور شام میں بھی گرانی ہوگئی اور ایک بورے کی قیمت دو
سود رہم تک پہنچ گئی اور العور اندیا تاریوں کو جب اطلاع ملی کہ کتبغا کی سلطنت شام تک آگئی ہے اور وہ ان میں سے ہوتو ان کی
ایک جماعت آئی 'اور فوج نے برس کشادہ دلی کے ساتھ انہیں خوش آمد بد کہا بھروہ امیر قراسنقر منصوری کے ساتھ دیار مصر کی طرف
سفر پر روانہ ہوگئے اور مصر میں گرانی اور فنا کی شدت کی خبر آئی حتی کہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اسکندر سے میں بچ کی قمیص ۲ ساور ہم
میں اور قاہرہ میں ۱۹ درہم میں فروخت ہوئی اور تین انڈے ایک درہم میں فروخت ہوئے اور گدھے' گھوڑے' خجراور کے لوگوں کے کھانے کی دجہ سے ختم ہوگئے اور ان حیوانات میں سے جو بھی نظر آتا وہ وہ اسے کھا جائے۔

اور ۱۲ رجمادی الاولی کو ہفتہ کے روز 'شخ علامہ تقی الدین بن دقیق العید' تقی الدین بن بنت الاعز کی بجائے مصر کے قاضی القضاۃ بنے پھردیارمصر میں سستائی ہوگئ اور جمادی الآخرۃ میں بھوک اور تکلیف جاتی رہی۔ولٹدالحمد ا

اور ۱ ررجب کو بدھ کے روز قاضی امام الدین نے القیم سے میں صدر الدین ابن رزین کی بجائے پڑھایا کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس سال قبدز مزم پر بجلی گری اور اس نے متجد الحرام کے مؤذن شخ علی بن محمد بن عبدالسلام کو مار دیا اور وہ فہ کورہ قبہ کی سطح پر اذان دیا کرتا تھا اور اس نے بچھا حادیث بھی روایت کی ہیں اور اس سال رمضان کے آخر میں ملک الظاہر کی بیوی ام سلامش بلاد الاشکری ہے وشق آئی 'اور نائب شہر نے اس کی طرف تھا کف و ہدایا بھیجے اور اس کے لیے وظا کف اور ڈیوٹیاں مرتب کی سمئیں اور جب خلیل بن منصور نے سلطنت سنجالی 'تو اس نے انہیں جلاوطن کردیا تھا۔

الجزرى نے بیان کیا ہے كەر جب میں كمال الدين بن القلانسى نے جلال الدين قزوينى كى بجائے ' درس دیا اور سے ارمضان كو

بدھ کے روز شخ الالسلام تقی الدین بن تیمیے حرائی نے شخ زین الدین بن انتخی کی بجائے مدر سرحنبلیہ میں درس دیا ہے صافر رح قاشی چکے تھے اور ابن تیمیہ نے انعماد بن انتخا کا حلقہ میں اللہ بن انتخر اعلیٰ کے لیے تیجوز ویا اور شوال نے آخر ہیں حالم زرح قاشی جمال الدین الزعی جسلیمان من مرین مالم الازعی تھا 'نے بمشق میں این جماعة کی نیابت کی اور اس مال شوال کے آخر میں سلطان متبع مصرے شام نیا اور جب ایکی پینچی پینچی نے شاہ بیانے نئی گئے اور سلطان اور اس کا نب ااجمین اور اس کا وزیر این انتخلیلی قلعہ میں اثرے اور ۱۲ ارز والقعدہ کو اتو ارکے روز اس نے شخ تقی الدین سلیمان بن حمز ق المقدی کو شرف الدین کی جائے 'حزا بلہ کا قاضی مقرر کیا' شرف الدین فوت ہو ہے تھے۔

اوراس نے اسے اور بقیہ حکام اور بڑے بڑے والیوں اور اکابر امراء کوخلعت دیئے اوراس نے ابن الشیر ازی کی بجائے جم الدین بن ابی طیب کو بیت المال کا ویل مقرر کیا اور جماعت کے ساتھ اسے بھی خلعت دیا اور الاعسر اور اس کے اصحاب کی ایک جماعت اور بہت سے کا تبوں اور والیوں کو کھا اور ان سے بہت سے اموال کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اموال و و خائر اور بنت ابن السلعوس اور ابن عدیان اور بہت سے لوگوں کی گہداشت کی گئی اور بڑی گڑ بڑ ہوگئی اور شخ الحریری کے دو بیئے حسن اور شیث بسر سے سلطان کی ملا قات کو آئے اور ان دونوں کو اس سے بخش اور مدد ملی اور وہ اسپے شہر کو واپس چلے گئے اور المز و کے دامن کوہ میں سلطان کی ملا قات کو آئے اور ان دونوں کو اس ہزار درہم دینے اور حماة کا حکمر ان سلطان کی خدمت میں آیا اور اس کے ساتھ میدان میں پولوکھیلا اور اشراف نے اپنے نقیب زین الدین بن میرمان سے تکلیف اٹھائی کہیں الصاحب نے ان سے اپناہا تھا تھائی اور ان کے معاصلے کو قاضی شافعی کے سپر دکر دیا اور جب ۲۲ راد والقعدہ کو جمعہ کا دن آیا تو سلطان ملک عادل کتبا نے خطابت کے مران کے معاصلے کو قاضی شافعی کو سپر دکر دیا اور جب ۲۲ راد والقعدہ کو جمعہ کا دن آیا تو سلطان ملک عادل کتبا نے خطابت کے حمام کی وادر اس کی دیا ہو سلطان کو میان با نہیں جانب عربی جانب عربی اور اس کے بینچ برالدین امیر صلاح اور اس کی بینچ برا کے مربی کو کا کھر ان اور اس کے بینچ میں الحاج بہادر اور اس کے بینو میں الحاج بہادر اور اس کے بینو میں الحاج برا در اور اس کے بینو میں کی کہو بینوں کو مینوں کو کہو کہو کہوں کے کومیوں نا میں جماعہ کو تیج اس میں جو کومیوں نا میں بولوکھیلا۔

اور ۱ مرز والحجہ کوسوموار کے روز'اس نے امیرعز الدین الحموی کو'شام کی نیابت سے معزول کر دیا اور سلطان نے اسے بہت سے کاموں پر جواس سے صادر بوئے شخ بہت ملامت کی' پھراس نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ مصر چلنے کا حکم دیا اور اس نے امیر سیف الدین عز لوالعاد کی کوشام کا نائب مقرر کیا اور والی بننے والے اور معزول ہونے والے کو خلعت دیے' اور سلطان نے دار العدل میں آیا اور وزیر' قضا قاور امراء بھی اس کے پاس حاضر ہوئے' اور وہ ؛ پنے نام کی طرح عادل تھا پھر ۱ امر قول نے کو سلطان نے بلا د حلب کی طرف سفر کیا اور وہ حرستا سے گذرا' پھراس نے کئی روز البریة میں اقامت اضیار کی پھروا پس آیا اور وہ خوش سیرت اور صحیح شہروں کے نائیین اس کے پاس آئے اور نائب د مشق امیر عز لود ار العدل میں بیٹھا اور فیصلے کیے اور عدل کیا' اور وہ خوش سیرت اور صحیح فیصلے کرنے والا تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے انحیان

شخ زين الدين بن نجى:

ا ما ما ما لم ماد مه مفق مسلمين معدرة مل زين اندين ابوالبركات بن منجى بن الصدرعز الدين الي عمرعثان بن اسعد بن المجمى بن بركات بن التؤكل التوخيٰ حنابليہ كے ﷺ اور عالم ٰ آپ ا٣٣ ھ ميں پيدا ہوئے اور ساح حدیث کیا اور فقہ سیھی اور اصول وفروع اور عربی اور تغییر وغیرہ علوم کے بہت سے فنون میں مہارت رکھتے تھے اور مذہب کی سرداری آپ تک پینچی اور آپ نے اصول کے بارے میں تصانف کیں اور المقنع کی شرح کی اورتفسیر میں آپ کے حواشی بھی ہیں' اور آپ راست رو' دیانت دار' صاحب علم و وجاہت اور سیجے عقیدہ و ذہن کے مالک تھے اور مناظر تھے اور بہت صدقہ دینے والے تھے اور ہمیشہ جامع کے کام کوطوعی طور پر کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ م رشعبان کوجمعرات کے روز فوت ہو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام محمدست البہا بنت صدر الدین النجندی نے بھی وفات یائی اور جامع دمشق میں جمعہ کے بعدان دونوں کا جناز ہ پڑھا گیا اور دونوں کواٹھا کر جامع مظفری کے شال میں قاسیون کے دامن میں باغ کے نیچے لا کرایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا' اور آپ قاضی القضاۃ علاؤ الدین کے والدیتھے اور آپ مساریہ کے شخ تھے پھرآپ کے بعد آپ کے بیٹے شرف الدین اور علاؤ الدین المسماریہ کے شخ مقرر ہوئے اور آپ حنبلیہ کے بھی شخ تھے اور آپ کے بعد وہاں شخ تقی الدین بن تیمیہ نے پڑھایا جیسا کہ ہم نے حوارث میں بیان کیا ہے۔

المسعو دي:

المز ہ میں حمام کا مالک' بڑے امراء میں ہے تھا' امیر کبیر بدرالدین لؤلؤ بن عبداللّٰدالمسعو دی' با دشاہوں کی خدمت کرنے والا مشہورامیر'اس نے المز ہ میں بستانہ مقام پر ۲۷ رشعبان کو ہفتہ کے روز و فات پائی اورا تو ارکی صبح کوالمز ہ میں اپنی قبر میں دفن ہوا اور نائب سلطنت اس کے جنازے میں شامل ہوااور جامع دمثق میں قبۃ النسر کے نیچے اس کی تعزیت ہوئی۔ يتنخ خالدي:

شخ صالح اسرائیل بن علی بن حسین خالدی' باب السلامة ہے باہر آپ کا زادیہ ہے اس میں آپ کی زیارت کی جاتی تھی اور آپ عابد وزاہد تھے اور کسی کے لیے کھڑنے ہیں ہوتے تھے خواہ وہ کوئی بھی ہواور آپ کے ہاں 'سکون' خشوع اور طریق کی معرفت تھی اورآپائے گھرسے صرف جمعہ کے لیے نکلتے تھے تی کہ آپ ۵ارمضان کوفوت ہو گئے اور قاسیون میں دفن ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی اشرف حسين المقدس**º** :

قاضى القضاة شرفِ الدين ابوالفضل الحسين ابن الا مام الخطيب شرف الدين الي بكر عبدالله ابن الشيخ الي عمر المقدسي أي نے ساع حدیث کیا اور فقہ سیھی اور فروع ولغت میں مہارت حاصل کی اور آ ہے میں شائنتگی خوش گفتاری اورخو بروئی یائی جاتی تھی آپ نے بچم الدین بن شخ شمس الدین کے بعد ۲۸۷ ھے آخر میں قضاء سنجالی اور دامن کوہ میں دارالحدیث اشر فیہ میں پڑھایا آپ نے ۲۶ رشوال جعرات کی شب کووفات پائی اور ساٹھ سال کی عمر کو بکنچ کچکے تھے اور دوسرے دن آپ کواپنے دا دا کے قبرستان

<sup>🛈</sup> شذرات الذہب میں ٔ حسن المقدی لکھاہے۔

میں دامن کوہ میں فن کیا گیا اور ٹائب منطنت' قضاۃ اورا میان آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور دوسرے دن جامع مظفری میں آپ کی تعزیت ہوئی اور آپ کے بعد تقی الدین سلیمان بن حزو نے قضا سنجالی اورای طرح دامن کوہ میں واقع دارالحدیث اشرفید کی مشیخہ بھی سنجالی' اور کئی ماہ ہے شرف الدین الغابہ الحسنبلی النابلسی نے اسے سنجالا ہوا تھا بھر آپ نے اسے چھوٹر دیا اور وہ تعق سلیمان المقدی کے باتھ میں برقر ارد ہی۔

## يشخ ابومحمه

بن ابی حمزہ المغر بی المالکی' آپ امام' عالم اور زاہد تھے آپ نے ذوالقعدہ میں دیارمصر میں وفات پائی آپ بہت حق گؤاور بہت امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنے والے تھے۔

### الصاحب محى الدين بن النحاس:

ابوعبداللہ محمد بن بدرالدین یعقوب بن ابراہیم بن عبدائلہ بن طارق بن سالم بن النحاس الاسدی الحلمی الحقی " پ ۱۱۳ ھیں حلب میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور ساع حدیث کیا اور ایک مدت تک دشق میں قیام پذیر رہاو وہاں بڑے بڑے مدارس میں پڑھایا جن میں الظاہر بیا اور الزنجانیة بھی شامل ہیں۔ آ پ نے حلب کی قضاء اور دشق کی وزارت کو سنجالا اور آ پ لائبریری کچہری اور اوقاف کے ناظر رہاور بمیشہ کرم و معظم اور مناظرہ میں نضیلت وانصاف سے مشہور رہے آ پ سلف کے طریق کے مطابق حدیث اور اہل حدیث کے محبّ تھے اور حضرت شخ عبدالقادر اور آپ کی جماعت سے محبت رکھتے تھے آ پ نے المز و میں بستانہ مقام پر ذوالحجہ کے آخر میں سوموار کی عشاء کو وفات پائی آپ کی عمر ۱۰ مسال سے متجاوز تھی اور آپ کو ۱۹۲۶ ھے آ غاز میں منگل کے دوز المز و میں آپ کے اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ کے جنازہ میں ٹائب سلطنت اور قضا قشامل ہوئے۔

## قاضى القصاة تقى الدين:

ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن قاضی القصاۃ تاج الدین ابی محمد عبدالوہاب بن القاضی الاعز ابی القاسم خلف بن بدر العلائی الشافعی' آپ نے جمادی الاولی میں وفات پائی اور القرافہ میں ان کے قبرستان میں دفن ہوئے ۔

### 2494

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ سلطان نائب مصر'نائب شام اور قضا قوبی ہے جن کا ذکراس سے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور سلطان ملک عادل کتبغا محص کے نواح میں شکار کھیل رہا تھا اور نائب مصر لاجین اور اکا برام اءاس کے ساتھ تھے اور نائب شام امیر سیف اللہ بن غز لو العادلی دمشق میں تھا' اور جب ۲ مرحم کو بدھ کا دن آیا تو سلطان کتبغا نے دمشق آکر' جمرے میں جمعہ پڑھا اور حضرت ہود علیا لئے گوری زیارت کی اور اس کے پاس دعا کی اور اوگوں کے واقعات اپنے ہاتھ میں لیے اور ہفتہ کے روز دار العدل میں بیٹھا اور اس نے اور اس کے وزیر فخر اللہ بن خلیلی نے واقعات پر مہریں لگا نیں اور اس ماہ شہاب اللہ بن بن محی اللہ بن بن النحاس اسپنے باپ کے دونوں مدرسوں الزنجانیہ اور الظاہریہ میں حاضر ہوا اور لوگ بھی اس کے پاس حاضر ہوئے بھر سلطان منگل کے روز دار العدل میں آیا اور جمعہ کا دن آیا تو اس نے جمرے میں جمعہ پڑھا بھر وہ اس دن مفار قالدم کی زیارت کے لیے چلا گیا اور وہاں دعا کی اور بھی مال صدقہ دیا اور وزیر خلیلی سار محرم اتو ارکی رات کوعشاء کے بعد جامع میں آیا اور الکا ملیہ کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور قراء

نے اس کے سامنے بر ھااہ راس نے حکم دیا کہ جامع کے اندر فرش مکمل کر دیا جائے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور مسلسل دو ماہ تک فرش کی یکی جالت رہی کیمر دو بار ہو وی حالت ہوگئی۔

رور آتے ہے۔ بن کی میں کو قاضی تشریبالدین بن السریری نے با جمل اتفاق ہے این انتیاس کی بیائے القیما زیب**ر میں** ورس ریا اور ا یک جماعت اس کے باس حاضر ہونی ٹیمرسلطان نے دوسرا جمعہ تجرہ میں یہ ھایا اوراس کے ساتھا اس کاوز براہن فیلی تھی تھا جوالیا۔ بہاری کے یا عث کمزور ہو چکا تھااور کارمحرم کواس نے ملک کامل بن ملک سعیدابن صالح اسامیل بن عادل کو سلخا نہ میں ٹویی سیننے کا تھم دیا اور وہ قلعہ میں داخل ہوا اور اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے پھر سلطان عادل کتبغا ۲۲ رمحرم منگل کی صبح کوفو جوں کے ساتھ دمشق ہے نکلا اور اس کے بعد وزیر نکلا اور دارالحدیث کے پاس ہے گذرا اور نشانِ نبوی کی زیارت کی' اور پینخ زین الدین الفارقی اس کے پاس آیا اورالناصریہ کی تدریس کے متعلق اس سے زبانی بات کی اور زین الدین نے الشامیة البرانیہ کی تدریس کو ترک کر دیا اور قاضی کمال الدین بن الشریثی نے اسے سنجال لیا' بیان کیا جاتا ہے کہ وزیر نے شیخ کو دنیا کا پچھسامان دیا تواس نے اسے قبول کرلیا اور ای طرح اس نے نشان کے خادم المعین خطاب کوبھی کچھ دنیوی سامان دیا اور اعیان وقضا ۃ وزیر کے ساتھ اس کے الوداع کرنے کو باہر نکلےادراس دنخوب ہارش ہوئی جس سےلوگوں کوشفاطلب کی اوراس نےفوجوں کی میل وغیر ہ کو دھودیااورتقی تو ہیڈ وز بر کےالوداع ہے واپس آیااوراس نے خزانہ کی ٹکہداشت اس کے سپر دکی تھی اورشہاب الدین بن النحاس کواس نے اس سے معزول کر دیا تھااور شخ ناصرالدین نے محرم کے آخری دن' بدھ کے روز' قاضی بدرالدین بن جماعة کی بجائے الناصریة الجوانیة میں درس دیا۔ اوراس دن لوگوں نے فوج کے درمیان گڑ بڑ ہوجانے اوراختلاف واضطراب کے پیدا ہوجانے کے بارے میں باتیں کیس اورشیر کے نز دیک قلعے کا جو درواز ہ ہےاہے بند کر دیا گیا اورالصاحب شہاب الدین اس میں کھڑ کی کی جانب ہے داخل ہوااور نائب اورامراء نے تیاری کی اورفوج کاایک دستہ با بالنصر پر کھڑا ہو گیا اور جبعصر کا وقت ہوا تو سلطان ملک عاول کتبغا اپنے یا نچے یا چھے غلاموں کے ساتھ قلع میں پہنچ گیا اور امراءاس کے پاس آئے اور اس نے ابن جماعة اور حسام الدین حنفی کو بلایا اور انہوں نے امراء ہے دوسری بارحلف کی تجدید کرائی اورانہوں نے حلف اٹھایا اوراس نے انہیں خلعت دیئے اور تھم دیا کہ امیر حسام الدین لاجین کے نائبین اور اس کے ذخائر کی نگہداشت کی جائے اور ان دنوں میں عادل نے قلعہ میں قیام کیا اور ان کے درمیان وادی فحمۃ میں ۲۹ رمحرم کوسوموار کے روز اختلاف ہوا اور بیاس وجہ ہے ہوا کہ امیر حسام الدین لاجین نے دریر دہ امراء کی ایک جماعت کوعا دل کے خلاف متفق کرلیاتھااوران سے بیان لےلیاتھااور جب وہ دمشق ہے باہر نکے تواس نے عادل کومشورہ دیا کہوہ خزانہ کواپنے ساتھ لے جائے تا کہ دمشق میں کوئی مال باقی ندر ہے جس سے عادل ان سے نے جانے کی صورت میں واپس دمشق آ کرقوت نہ حاصل کر سکے اور وہ راستے میں اس سے جس خیانت کاعزم کے ہوئے ہے اس میں اس کے لیے محد ہواور جب وہ مذکورہ جگہ پرآئے تو لاجین نے امیر سیف الدین بیعاص اور بکتوت الا زرق کو جودونوں عاول تھے قتل کر دیا اور اس کے سامنے سے خزانہ اور فوج کو قابو کر لیا اور انہوں نے دیارمصر کا قصد کیا اور جب عاول نے پیزسی تو وہ تنگ اور لمبے راستوں ہے باہر نکلا اور اس نے ایک دستہ دمشق کی طرف بھیجااور وہ اس میں داخل ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعض غلام اس کی طرف واپس آ گئے جیسے زین الدین غلبک وغیر ہاورشہابالدین حنی ٔ انتظام حکومت کے لیےقلعہ میں رہااورابن الشریثی نےصفر کے آغاز میں جمعرات کی صبح کوالشامية البرانیه میں درس دیا اوران ایام میں بہت ہے امور تلیث ہو گئے اور سلطان قلعہ میں بیٹھ گیا اور وہ اس سے باہز ہیں نکلتا تھا اوراس نے بہت

ے ٹیکس کیچوز دیئے اوراس کے بارے میں اس نے احکام کلھے جولوّیوں وینائے گئے اور بھاؤ بہتے گراں ہو آیا اورا مک پورا دوسو درہم تک پہنچ گیا اور حالات بگڑ گئے اور خراب ہو گئے ۔ اٹائند واٹا ایپراجھون ملک منسور لاجین السلحد ار کی کی ملطنہ ہے :

اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب وہ خزانہ نے کرفی جوں کے ساتھ دیار مشرکو گیا تو ہڑی شان وشوکت کے ساتھ اس میں داخل ہوا
اور ہڑے ہڑے عوای امراء نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی بیعت کی اور اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور وہ وہ ارسفر کو جعد کے روز تخت
حکومت پر ببیٹھا اور مصرییں خوشی کے شادیا نے ببخ اور شہر کو آراستہ کیا گیا اور منابر پراس کا خطبہ دیا گیا اور قدس اور خلیل میں بھی خطبہ
دیا گیا اور اس نے ملک منصور کا لقب اختیار کیا اور اس طرح الکرک نابٹس اور صفد میں اس کے شادیا نے ببجے اور امرائے دمشق کی
دیا گیا اور اس نے ملک منصور کا لقب اختیار کیا اور اس طرح الکرک نابٹس اور صفد میں اس کے شادیا نے ببجے اور امرائے دمشق کی
ہوئے بلکہ قلعے کے میدان میں اس گئے اور انہوں نے عادل کی مخالفت اور حاکم مصر منصور لاجین کی اطاعت کا اظہار کیا اور امراء
جماعت در جماعت اور فوج در فوج اس کے پاس گئے اور عادل کی مخالفت اور حاکم مصر منصور لاجین کی اطاعت کا اظہار کیا اور امراء
جماعت در جماعت اور فوج در فوج اس کے پاس گئے اور عادل کی محکومت بہت کنرور ہوگئی اور جب اس نے اپنی محکومت کی کنرور کی کو میں اس کی محم واطاعت کرنے والا ہوں اور قلعہ میں وہ جس جگلہ وہ ہمیں بیٹھ جاتا ہوں 'تم اس سے خط و کتابت کر واور دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے' اور اپنے کی خطوط لے کر آئے جن میں قلعہ اور عادل کی تعم واطاعت کر در از دیا میں بیٹھ جاتا ہوں 'تم اس سے خط و کتابت کر واور دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے' اور الیے کی در واز سے بند تھے اور شہر کے درواز سے بھی بند
کی تعمر ف باب النصر کی کھڑ کی کھلی تھی اور عوام نے قلعہ کے اردگر دانز دھام کیا ہوا تھا حتی کہ ان کی ایک جماعت خندق میں گر پڑی اور
کی جھلوگ مرکئے' وراتوار کی صبح کو کو کو میں نے بام عرضو میں اس کے لیے دعا کی اور بہ آیت بند تھے اور تور کی درواز سے کا کیا در تور اور کی جو کو کو کو کی بندی نے بام عرضوں میں اس کے لیے دعا کی اور بہ آیت بند تھے اور تور کی درواز سے کا کی درواز دی کیا دور کیا کیا در تور کیا کی درواز دیا کیا درواز کیا کیا درواز کی درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا درواز کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا درواز کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِى الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعَزُّ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَشَآءُ ﴾

لوگوں نے اتوار کی سے کی تو قضاۃ اورامراء اکٹے ہوئے اوران میں غراوالعاد لی دارلہ عادۃ میں تھا پس انہوں نے منصور الجین کے لیے پیان کیا اور شہر میں اس کا اعلان کر دیا گیا' کہ لوگ اپنی دکا نیں کھول لیں' اور انسا حب شہاب الدین اور اس کا بھائی زین الدین محتسب رو پوش ہو گئے' اور اس نے والی ابن النشائی کوشہر کا محتسب بنادیا بھر زین الدین ظاہر ہو گیا اور اس نے حسب دستور احتساب کا محکمہ سنجال لیا اور اس طرح اس کا بھائی شہاب الدین بھی ظاہر ہو گیا اور نائب شہر غرلو اور امیر جاعان دیار مصر کو چلے گئے کہ سلطان کو بتا نمیں کہ اس کے مطابق بیان ہو گیا ہے اور سلطان کا خطآیا کہ وہ وار امراء اس کے آگے تھے اور اس نے امیر سیف الدین سنقر کے ساتھ ۱۲ ارصفر کو قاہرہ سے گذر اسے اور اس پر خلافتی خلعت تھا اور امراء اس کے آگے تھے اور اس نے امیر سیف الدین سنقر المعصوری کومصر کا نائب مقرر کیا ہے اور امرائے دمشق کا ایک گروہ بھی آگیا اور قاضی امام الدین قزوین حیام الدین خلی اور جمال الدین مالکہ میں مطاوب ہو کر دیار مصر کی طرف گئے اور دار السلطان کے استادا میر حسام الدین اور سیف الدین جاعان سلطان کی طرف کے اور انہوں نے باہم ترکی ذبان میں طویل گفتگو کے بعد اسے مؤکد کہ کا در کے اور ترکی زبان میں اس کی بیعت کرنے کا ذکر المیا تھا تھا اور انہوں نے باہم ترکی ذبان میں اس کی بیعت کرنے کا ذکر

الدين <sup>عن</sup> في ومعزول كرديا اورزين الدين ثني كي بعائه امين الدين يوسف ارثني روي كو بيتس الدين ايلي كا دوس**ت تفامحتسب مق**رر كرديا ۔ اورامیر سیف الد ن بل مسوری 1 امران ۱۱۱ ول بلندی کے کوشام کی نیابت کے لیے مثل آیا اورسیف الدین فرا وابعاد لی کی جانے دار انسعادة میں اترا اورتمام فوج اس کے اعتمال وُقعی اور جمعہ کے روز اس نے ججرے میں آئر نمازیزھی اور جمعہ کے بصراوقاف واملاک کے مالکوں کی رضامندی کے بغیران کی کفالتوں کے ابطال کے بارے میں سلطانی حسامی خطیڑھا'اے قاضی محی الدین بن فضل الله' افسر دیوان انشاء نے پڑھااورشہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس سے ناانصافی ہوئی جووہ منگل کے روز دارالعدل میں آئے اوراس نے امراء پیشر ؤول ارباب مناصب لیمنی قضا ة اور کاتبول کوخلعت دیئے اورا بن جماعة کودوخلعت دیئے ایک قضا قر کا اور دوسرا خطابت کا۔

اور جب ماہ جمادی الآخرہ آیا توایلی نے آ کرخبر دی کہشام میں بدرالدین بن جماعة کی بجائے امام الدین قزوینی کو قاضی مقرر کیا گیا ہے اور خطابت ابن جماعة کے پاس ہی ہے اور القیمر یہ کی مذر لیں بھی جوامام الدین کے ہاتھ میں تھی ابن جماعة کودے دی گئی ہے اور اس بارے میں سلطان کا خط آیا اور اس میں اس کا اکرام واحتر ام کیا گیا تھا' پس اس نے ۲رر جب جمعرات کے روز القیمر یہ میں پڑھایااورامام الدین ۸ر جب کو بدھ کے دن نماز ظہر کے بعد دمشق آیااورالعاد لیہ میں بیٹھااورلوگوں کے درمیان فیصلے کیےاورشعراءنے قصائد میں اس کی مدح کی ان میں ایک قصیدے کامطلع یہ ہے۔

'' ز مانتنگی کے بعد آسائش ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور شام کی سرحدیں' خوشخبری ہے مسکرار ہی ہیں''۔

اور دمشق میں داخل ہوتے وقت اس کی حالت بیتھی کہ اس پرسلطانی خلعت تھا اور اس کے ساتھ قاضی جمال الدین الز دا دی تھا جو مالکیہ کا قاضی القصاۃ تھااس پربھی خلعت تھااور سفر میں اس نے امام الدین کی سیرت کی تعریف کی اوراس کےحسن اخلاق اور حسن احوال کا ذکر کیااوراس نے ۱۵رر جب بدھ کی مبح کواینے بھائی جلال الدین کے نائب عدالت مقرر ہونے کے متعلق بتانے کے بعدالعاد اپیہ میں درس دیااور دیوان صغیر میں خلعت پہن کر ہیٹھا' اورلوگ اے مبار کباد دینے آئے اوراس کا حکمنا مہ جمعہ کے دن نماز کے بعد الکمالی کھڑ کی ہے نائب سلطنت اور بقیہ قضاۃ کی موجودگی میں پڑھا گیا' اسے شرف الدین الفز اری نے پڑھااور شعبان میں خبرآئی کهش الدین الاعسر نے دیا مصرمیں کجہری کی سرشتہ داری اور وزارت دونوں عہدےا تھے ہی سنجال لیے ہیں اور دمشق میں کچبری کی نگہداشت زین الدین صصری کی بجائے فخرالدین بن السیر جی نے سنجال لی ہے پھرا سے ایک ماہ ہے بھی کم عرصے میں آمین الدین بن ہلال کے ذریعےمعزول کر دیا گیا اور کمال الدین بن الشریثی کے قاہر ہ میں غائب رہنے کی وجہ سے زین الدین ا الفارقي كوالناصريه كےساتھ الشامية البرانية بھي واپس كرديا گيا۔

اور۱۴ ارذ والقعدہ کوامیر شمس الدین قراسفر منصوری نائب دیارمصر نے لاجین اور اس کے ساتھ امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کرلیااورمصروشام میں ان کے اموال وذ خائز کی نگرانی کی گئی اور سلطان نے مصر کی نیابت پرسیف الدین منکوتمر الحسامی کومقرر کیا اور جن امراءکواس نے گرفتار کیا بیروہ لوگ تھے جنہوں نے اسے خراب کیا تھا اور عادل کے خلاف کتبغا کی بیعت کی تھی اور شخ کمال الدین الشریثی آیا اوراس کے پاس الشامیۃ البرانیہ کی بجائے الناصریہ کی تدریس کاحکمنامہ تھا اورامیرشس الدین نے سنقر الاعسر وزیرمصرکو پکڑلیااور۱۳۱۷ و والححه کو ہفتہ کے روز کیجبری کو درست کیااورمصروشام میں اس کےاموال وذ خائر کی نگرانی کی اور ذوالحجیہ

میں ہمصر میں اسلان کیا کیا کہ ذمیوں میں سے کوئی محض مھوڑے اور خچری سوار نہ حواور ان میں جو محضی ان پر سواریا یا گیا اس سے اسے لے لیا جائے گا اوراس سال سلطان ملک مؤید ہنے ہرالدین داؤ دین ملک مظفر نے جس کا ذکراس سے پہلے سال ہو چکا ہے یمن پر قبضہ کرلیا۔

# اس سال میں و فات یانے والے اعیان

### مصرك حنابله كاقاضي القصاة:

میں فیصلہ دیااور آپ اپنی سیرت اور فیصلہ میں قابل تعریف تھے آپ نے صفر میں دفات پائی اور مقطم میں دفن ہوئے اور آپ کے بعد شرف الدین عبدالغنی بن یخی بن محمد بن عبدالله بن نصر حرانی دیارمصر کے قاضی ہے۔

### شخ امام حا فظ عفيف الدين:

۲۲۵ ه میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع حدیث کیا اور پچاس سال مدینہ نبویہ کے ہمسائے رہے اوران میں بے دریے جالیس حج کیے اوردمشق میں آپ کا جنازہ غائب پڑھا گیا۔

## يشخ شيث بن شيخ على الحريري:

تہ یے نے حوران کی بستی بسر میں ۱۳ رہیج الآخر کو جمعہ کے روز وفات پائی اور آپ کا بھائی اور فقراء دمشق سے آپ کے بھائی حسن الا کبرے تعزیت کرنے کے لیے وہاں گئے۔

## الشيخ الصالح المقرى:

جمال الدين عبدالواحد بن كثير بن ضرغام المصري ثم الدمشقي السبع الكبيراور الغزاليه كے نقيب آپ نے سخاوی كوسنا يا اور ساع حدیث کیا' آپ نے آخر رجب میں وفات پائی اور جامع اموی میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور شخ رسلان کے گنبد کے پاس آ ب کو دفن کبیا گیا۔

### واقف السامريية

مسدر كبير سيف الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن جعفر بغدادي سامري بين سامريه كا وقف كرنے والا جو دمثق ميس الكروسية كى جانب ہے اور بيآپ كاوہ گھرتھا جس ميں آپ رہائش ركھتے تھے اور وہيں آپ فن ہوئے اور آپ نے اسے دارالحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ دمشق منتقل ہو گئے اور آپ نے اسے دارالحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ د مثق منتقل ہو گئے اور آپ نے وہاں مدت تک اس گھر میں اقامت رکھی اور قدیم زمانے میں بیاگھر' ابن قوام کے گھر کے نام سے مشہورتھا اس نے اسے گھڑے ہوئے بتقروں سے تغییر کیا تھا اور سامری بہت مالدار' خوش اخلاق اور حکومت کے ہاں معظم اور اچھی معاشرت والاتھااس کےاشعار شانداراورا حجھوتے تھے آپ نے ۱۸رشعبان کوسوموار کےروز وفات پائی اور آپ کو بغداو میں وزیر ابن العلقمي کے ہاں بھی بڑا مرتبہ حاصل تھااوراس نے معتصم کی مدح کی اوراس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت دیا پھرآپ شاہ حلب ناصر

کے زمانے میں دمثق آئے اور اس کے ہاں بھی مرتبہ حاصل کرااور اہل حکومت نے آپ کے ہا، سے میں چغلی کی قوم یہ نے اپنے کے متعلق بحررجز میں ایک قصیدہ تصنیف کیا جس کے باعث آپ نے ان کےخلاف ایک درواز ہ کھول دیااور بادشاہ نے ان ہے میں ہزار دینار کامطالبہ بیا تو انہوں نے آپ کی بہت تنظیم کی اور آپ لے ذریعے اپنی اغراض کے قریب ہوئے اور آپ نے حضرت ہی كريم مناتينا كم كامدح ميں بھی ايک قصيدہ كہا ہے اور عافظ دمياطی نے آپ كا شعار ميں ہے يجھا شعار لکھے ہيں۔

## رصیف میں النفیسیہ کا وقف کرنے والا:

الرئيس نفيس الدين ابوالفد اءاساعيل بن محمد بن عبدالواحد بن اساعيل بن سلام بن على بن صدقة الحراني ' آ پ دمشق مين تعدیل کرنے والے ایک گواہ تھے اور آپ ایک وقت میں بتیموں کے نگران ہے اور آپ بہت مالدار تھے' آپ ٦٢٨ ھامیں پیدا ہوئے اور ساع حدیث کیااورا پنے گھر کووقف کر کے دارالحدیث بنا دیا آپ نے ۴۸ زوالقعدہ کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعدوفات یائی اوراتوار کی صبح کواموی میں جناز ہ پڑھے جانے کے بعد آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔

شخ ابوالحن المعروف بالساروب الدمشقي:

آپ کا لقب نجم الدین تھا' حریری نے آپ کے حالات کو بہت طول دیا ہے اور آپ کی کرامات اور علم الحروف وغیرہ میں آپ کی باتوں کو بیان کیا ہے اور اللہ ہی آپ کے حال کو بہتر جا نتا ہے۔

اوراس سال قازان نے امیر نوروز کوتل کر دیا جواس کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا اور پینوروز وہ تھا جس نے اس کی تابعداری کی اوراس نے اسے دعوت اسلام دی پس وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اکثر تا تاری بھی مسلمان ہو گئے بلاشبہ تا تاریوں نے قازان کے دل کواس کے خلاف مشوش کر دیا اور اسے اس ہے برگشتہ کر دیا اور وہ مسلسل اسی کیفیت میں رہاحتیٰ کہ اس نے اسے قل کر دیا اور ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا جواس کی طرف منسوب ہوتے تھے اور قازان کے ہان بینو روز' تا تاریوں کے بہترین امراء میں سے تھا اوراینے اسلام میں راست باز'عبادت گذاراوراذ کارونوافل والاتھااورالجید رحمہاللّٰد نے اس کا قصد کیااورا سے معاف کر دیااوراس کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے سبیحیں اور ہیا کل بنائے اور جمعہ اور جماعات میں حاضر ہوئے اور قر آن پڑھے۔

### D494

اس سال كا آغاز ہوا تو الحاكم ُ خليفهُ اورسلطان ُلاجين اور نائب مصرُ منكوتمر اور نائب دمشق ُ فيجق تھا اور • ا صفر كوجلال الدين بن حسام الدین نے اپنے باپ کی جگہ دمشق میں قضاء سنجالی اور اس کے باپ کومصر طلب کیا گیا تو وہ سلطان کے پاس گھبر ااور اس نے اپنے تشمس الدین السروجی کی بجائے مصرمیں حنفیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور اس نے اپنے بآپ کے دونوں مدرسوں الخاتو نیہ اور المقدمیہ میں پڑھایا اور مدرسة القصاعین اورالشبلیہ کوچھوڑ دیا اورا پلجی کے ہاتھ سلطان کے اس معرکہ سے نیج جانے کی خبر آئی جس میں وہ گھر گیا تھا اور خوثی کے شادیانے نج گئے اور شہر کو آ راستہ کیا گیااور وہ پولوکھیاتا ہواا پنے گھوڑے ہے گریڑااوراس کا حال شاعر کے اس قول کی مانند تھا تونے گرفت'احسان اورمعرفت کوجمع کرلیا اوران سب کوگھوڑ انہیں اٹھا سکتا۔ اوراس کے ہاتھ نائب سلطنت کے لیے تکم اور

خلعت بھی آیا سواس نے حکم کو پڑھا اور چوکھٹ کو بوسہ دیا اور رہیج الاقرال میں الجوزیہ میں عزالدین ابن قاضی القصاق تقی الدین مسلیمان نے درس دیا اور امام الدین شامعی اور اس کا بھائی جلائی الدین اور فضلاء ٹی الیب جماعت اس نے پاس حاضر بھوئی اور تدریس کے بعد وہ بڑھ گیا اور است باید کی ابازیت ہے اس کی طرف نے فیصلے کیے۔

اورر تیج اا قال میں قاضی القصاۃ تقی الدین بن وقیق العید ناراض ہو کیا اوراس نے بی روز تک مصر میں فیصلہ کرنا مجبور ویا چر اس نے اس کی رضا مندی چاہی اوروہ والیس آگیا اورانہوں نے اس پرشرط عاکد کی کہ وہ اپنے بیٹے محب کو نائب مقرر نہ کرے اور ماریج الآخر کو جعہ کے روز مدرسہ معظمیہ میں جعہ پڑھا گیا اوراس میں اس کے مدرس قاضی شمس الدین بن المعرج فی نے خطبد ویا اور اس وقت مشہور ہوگیا کہ بدرالدین بیسری کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور ویا رمصر میں اس کے اموال کی نگرانی کی گئی ہے اور سلطان نے علم الدین الردیداری کے ساتھ حمدون کے ٹیلے کی طرف ایک دستہ بھیجا اوراس نے اسے خدا کے فضل سے فتح کرلیا اوراس کی اطلاع الدین الردیداری کے ساتھ حمدون کے ٹیلے کی طرف ایک دستہ بھیجا اوراس نے اسے خدا کے فضل سے فتح کرلیا اوراس کی اطلاع کا ہرمضان کو بدھ کے دن اس پر قبضہ ہوا تھا بھراس کے بعد مرعش فتح ہوا اورخوشی کے شادیا نے بچ بھر فوج ، قلعہ حموص کی طرف منتقل ہوگئی اور فوج کے ایک دستہ کو گزند پہنچا ، جس میں ملم الدین جوران میں وہ دو لکڑیاں گیس جن سے سالور ی گھوڑ ہے کو قابو کرتا ہے اور علم الدین الردیداری کے پاؤل میں بھر لگا۔ الدین بن قبیہ نے جہاد کے لیے وقت مقرر کیا اوراس کے بارے میں ترغیب دی اور عالم الدین کی تخوا ہوں کے بارے میں کو فی کو تا ہی نہ جیوڑی اور یہ ایک طلع میں ایشان بھر یور مقررہ وقت تھا۔

اوراس ماہ میں' ملک مسعود بن خطر بن الظاہر بلا دالاشکری سے جہاں وہ اشرف بن منصور کے زمانے سے تھہرا ہوا تھا دیار مصر کو واپس آیا اور اس ماہ میں' ملک مسعود بن خطر بن الظاہر واپس آیا اور اس کا اگرام کیا اور اس کا استقبال کیا اور اس کا تعظیم کی اور اس کا اگرام کیا اور اس سال امیر خطر بن الظاہر نے مصر یوں کے ساتھ جج کیا اور ان میں خلیفہ الحاکم با مراللہ العباسی بھی شامل تھا اور ماہ شوال میں مدرسہ میں بیٹھے جسے مصر کے نائب سلطنت نے تعمیر کیا تھا اور وہ المنکو تمریخ تھا جو باب القنظرہ کے اندر ہے اور اس سال' بلا دسیس میں دوقلعوں تمیص اور مجم پر قبضہ کرنے کی وجہ سے خوشی کے شادیا نے ہے۔

اوراس سال بلاً دمصرہے ایک دستہ اپنے اصحاب کی مدد کے لیے بلادسیس پہنچا اور وہ تقریباً تین سوجانباز تھے اور ۱۵ ارذوالحجہ کو امریز الدین ایب الحموی کو گرفتار کرلیا گیا جوشام کا نائب تھا اور اس کے اہل واصحاب کے امراء کی ایک جماعت بھی گرفتار ہوئی اور اس سال دمشق میں پانی کی بہت کی ہوگئی حتی کہ بعض جگہوں میں وہ انسان کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا تھا اور نرکل میں بھی چلو بھر پانی باتی ندر ہا ور نہ وہ حسرین کے بین تک پہنچتا تھا اور شہر میں برف کا بھاؤگر ال ہوگیا اور نیل مصرمیں بہت زیادہ پانی تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شيخ حسن بن شيخ على الحريري:

آپ نے رہی الاوّل میں بسربستی میں وفات پائی' اور آپ جماعت کے بڑے آ دمیوں میں سے تصاور آپ کے حسن

معاشرت اور سن اخلاق کی وجهت اوگول کامیلات آپ کی طرف قد آپ ۱۲۱ هیم پیدا ہوئے۔ صدر کبیر شہاب الدین :

## شيخ سمس الدين الايكي

محمہ بن ابی بکر بن محمد الفاری جوالا کی کے نام ہے مشہور ہے آپ جلالین کے شکل مقامات کو صلی کرنے والے ایک فاضل بی خصوصاً اصلین منطق اور علم الاوائل کے معصلات حل کرتے ہیں اور ایک وقت آپ نے مصر میں مشیحة الشیوخ کو سنجالا اور اس سے قبل آپ الغزالیہ کے مدرس تھے آپ نے المزق استی میں جمعہ کے روز وفات پائی اور ہفتے کو دفن ہوئے اور لوگ آپ کے جنازے میں پیدل چلے ان میں قاضی القضاۃ امام الدین قزو بی بھی شامل تھے نہ ہم ررمضان کا واقعہ ہے آپ قبرستان صوفیہ میں شخ شملہ کے پہلو میں دفن ہوئے اور آپ کی تعزیت خانقاہ سمیسا طیہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ بہت سے علماء کے دلوں میں معظم تھے۔

### صدر بن عقبه.

ابراہیم بن احمد بن عقبہ بن مبۃ اللہ بن عطاالبھر اوی آپ نے پڑھایا اور دہرایا اورایک وقت میں حلب کی قضاسنھالی پھر اپنی و فات سے قبل مصر کی طرف سفر کیا اورایک حکمنا مہآیا جس میں حلب کے قاضی القضاۃ کا ذکرتھا اور جب آپ دمشق سے گذر سے تو اس سال کے رمضان میں وہیں فوت ہوگئے آپ کی عمر ۸۷سال تھی 'آ دمی بوڑھا ہوجاتا ہے تو اس کے ساتھ دوصلتیں بوڑھی نہیں ہوتیں 'حرص اور آرزوؤں کا دراز ہونا۔

### الشهاب العابر:

احمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالمنعم بن نعمة المقدى الحسنبلى ، شہاب الدين رؤيا كى تعبير كرنے والے أآپ نے كثير سے ساع كيا اور حدیث روایت كی اور آپ فوار آپ فوار آپ كواس میں مہارت حاصل تھی اور اس بارے میں آپ كی اور حدیث روایت كی اور آپ فوار آپ فوار آپ كواس میں مہارت حاصل تھی اور اس بارے میں آپ كا ایک تصنیف بھی ہے جس میں وہ عجیب وغریب باتیں نہیں پائی جاتیں جو آپ سے نقل كی جاتی ہیں آپ ۱۲۸ ھے میں پیدا ہوئے اور فوالقعدہ میں فوت ہوئے اور باب الصغیر میں وفن ہوئے اور آپ كا جنازہ بحر پورتھا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ



التماس سوره فاتحديرائ تمام مرحوثين

۲۵) بیکم واخلاق حسین ۳۷) محماطی ۱۱۳)سپرخسین عباس فرحت ا] منظ صدوق ۲۷)سدِمتاز حسین ۳۸)غلام جاد بخش ۱۴) بیکم دسید جعفرعلی رضوی ٢]علامة كلتي

١٤) يَبِكُم وسيداخرُ عباس ٢٩١) بَيْكُم وسيدهُمشا وهسين ۵۱)سیدنظام حسین زیدی ٣]علامهاظهرهيين

٣]علامه سيدعلى ثقى ۲۸)سید محرعلی ۱۷)سيده مازېره ≥ا)سيد• رضوبيغاتون ۲۹) سيده دخيد سلطان

۵] بیکم دسیدها بدعلی رضوی ۱۸)سید جمهالحن ۲) تیگم دسیداحم علی رضوی ۳۰)سيدمظفرصنين

۱۹)سیدمبارک رضا ۷) بیگم دسیدر ضاامجد ۳۱)سىدباسطىخسىن نىتۇى ٣٧) فلام محى الدين ۲۰)سيدتهنيت حيدرنقوي

۸) بیگم وسیدطی حیدر رضوی ۳۳)سیدناصرعلی زیدی ۲۱) بیگم دمرزامحه باشم ۹) بیگم دسید سیوحسن ۴۲)سیدیا قرعلی رضوی ١٠) بيلم وسيدمردان حسين جعفري ۳۴)سيدوز برحيدرزيدي

۳۵)ریاش الحق اا) تِيمُ وسيد بِنارحسين ۲۳) تیگم دسید باسط حسین ٣٧)خورشيد بيكم ۲۴)سيدعرفان حيدر د ضوي ۱۲) تیکم دمرزاتو حیدعلی